



www.minhajusunat.com الله الله المن اله المن الله المن ال واللعمالية المنظمة المنابع المنظمة الم و اللع من داللع من دالله من داللع من دالله من دا واللعدالية المرابع الم كالله المالية الرابع المرابع المراب www.minhajusunat.com

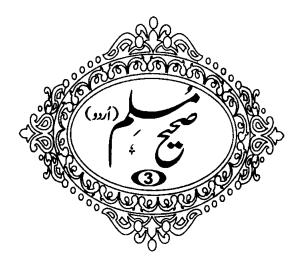

©جملەحقوق تى ئانٹر محفوظ ہیں سلسلەم طبوعات دارالعلم نمبر 203

صحیح بُ

نام كتاب

الوسين لم بن جاج قشرى نيثا فإرى ط

تاليف

ير فيرغر تعلي مسلطان ممود جلاليوري

الم جمه

سوم

جلد

دارالعلم، بنی

ناشر

محمدا كرم مختار

طابع

ایک ہزار

تعداداشاعت :

جنوری۱۵۰۰ء

تاریخ اشاعت :

بھاوے پرائیویٹ کمیٹڈ ممبئی

مطبع



### كاللعث المثلث DARUL ILM

#### PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax : (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

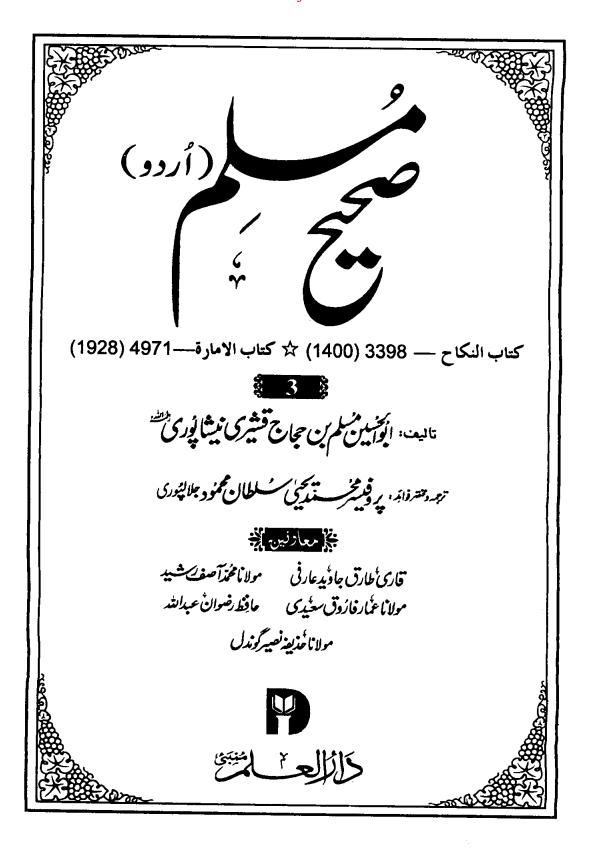



الله كے نام سے شروع كرتا مول جونهايت مهربان، بهت رحم كرنے والا ہے

## فهرست مضامین (جلدسوم)

| 27 | نکاح کے احکام ومسائل                                     | ٦٦ كتاب النكاح                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | باب: جش شخص کا دل جا ہتا ہوا در کھا نا بینا میسر ہواس کے | ١- بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَافَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ                                                                                                                                |
|    | لیے نکاح کرنامتحب ہے اور جو مخص کھانا پینا مہیا          | وَوَجَدَ مَؤُنَةً، وَّاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمَؤُنِ                                                                                                                                       |
| 29 | کرنے سے قاصر ہووہ روزوں میں مشغول رہے                    | بِالصَّوْمِ                                                                                                                                                                                       |
|    | باب: جو خض کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کے ول میں         | ٢- بَابُ نَدْبِ مَنْ رَّأَى امْرَأَةً، فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ،                                                                                                                                   |
|    | بس جائے تواس کے لیے متحب ہے کدانی بیوی یا                | إِلَى أَنْ يَّأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتُهُ فَيُوَاقِعَهَا                                                                                                                                  |
| 32 | زرخرید کنیز کے پاس آگراس سے محبت کرلے                    |                                                                                                                                                                                                   |
|    | باب: نکاح متعه کا حکم اوراس بات کی وضاحت که وه جائز      | ٣- بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ                                                                                                                         |
|    | قرار دیا گیا پھرمنسوخ کیا گیا پھردوبارہ جائز کیا گیا     | <ul> <li>٣- بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ</li> </ul> |
|    | بھرمنسوخ کیا گیااور (اب)اس کی حرمت <b>تیا</b> مت         | ŕ                                                                                                                                                                                                 |
| 33 | کے دن تک کے لیے برقرارہے                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|    | اب: نکاح میں عورت اور اس کے ساتھ اس کی پھوچھی یا         | ٤- بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّنِهَا أَوْ                                                                                                                                 |
| 43 | اس کی خالہ کو جمع کرنا حرام ہے                           | خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ                                                                                                                                                                         |
|    | باب: جوحالت احرام میں ہواس کے لیے نکاح کرنا حرام         | ٥- بَابُ تَحْرِيمٍ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ                                                                                                                                    |
| 45 | اور نکاح کا پیغام بھیجنا مکروہ ہے                        | , , ,                                                                                                                                                                                             |
|    | اب: این مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام      | ٦- بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ                                                                                                                             |
|    | بھیجنا حرام ہے، یہاں تک کہ وہ اجازت دے یا                | أَوْ يَثُوكَ                                                                                                                                                                                      |
| 48 | (اراده) ترک کردے                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| 51 | ابب: نکاح شغار حرام اور باطل ہے                          | ٧- بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشُّغَارِ وَبُطْلَانِهِ                                                                                                                                               |
| 52 | اباب: نکاح کی شرا کط کو پورا کرنا                        | ٨- بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النَّكَاحِ                                                                                                                                                   |
|    |                                                          | •                                                                                                                                                                                                 |

| 6 = |                                                          |                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: نکاح میں تنیہ (جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی)        | ٩- بَابُ اسْتِيذَانِ الثَّيْبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ،              |
|     | سے اس کے بولنے اور باکرہ سے اس کی خاموثی                 | وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ                                                |
| 53  | (عدمِ انكار) كے ذریعے ہے اجازت لینا                      |                                                                         |
| 55  | باب: والد کے ہاتھوں کم عمر کنواری (بیٹی ) کا نکاح        | ١٠- بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ                      |
|     | باب شوال کے مہینے میں شادی کرنا، شادی کرانا اور شوال     | ١١- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّزُوْجِ وَالنَّزْوِيجِ فِي شَوَّالِ،         |
| 57  | میں زخقتی ہونامتحب ہے                                    | وَّاشْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ                                        |
|     | اب مرد کے لیے جس ورت سے وہ شادی کرنا جاہے،               | ١٢- بَابُ نَدْبِ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ |
| 58  | اں کا چېره اور ہتھیلیاں دیکھے لینامتحب ہے                | يُّرِيدُ تَزَوُّجَهَا                                                   |
|     | باب: مہر قرآن کی تعلیم، لوہے کی انگوشی اور اس کے علاوہ   | ١٣- بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِيهِ تَعْلِيمَ قُرْآنِ              |
|     | ( کسی بھی چیز کی ) تھوڑی یا زیادہ مقدار ہوسکتا ہے،       | وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَّغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَّكَثِيرٍ            |
|     | اور جو خص اس کی وجہ ہے مشقت میں نہ پڑے اس                | وَّاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لُمَنْ لَا              |
| 59  |                                                          | يُجْحَفُ بِهِ                                                           |
| 64  | باب ای لوندی کو آزاد کرنے پھراس سے شادی کر لینے کی فضیلت | ١٤- بَابُ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا           |
|     | باب عفرت زين بنت جحش على كا نكاح ، يرد                   | ١٥- بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَنُزُولِ                     |
| 70  | ( کے حکم ) کا نزول اور شادی کے ولیے کا ثبوت              | الْحِجَابِ، وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ                             |
| 77  | اباب: وعوت دینے والے کا بلاوا قبول کرنے کا تھم           | ١٦- بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ                |
|     | باب جس عورت کو تمن طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ               | ١٧- بَابُ لَا تَحِلُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِّمُطَلِّقِهَا حَتَّى     |
|     | طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں حتی کہ وہ اس             | تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقَهَا،              |
|     | کے سواکسی اور خاوند سے نکاح کرے اور وہ اس                | وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا                                                 |
|     | ہ مباثرت کرے، پھروہ اس سے ملیحد گی اختیار                |                                                                         |
| 81  | کرے اور اس کی عدت پوری ہوجائے                            |                                                                         |
| 83  | باب: جماع کے وقت کون می دعا پڑھنامتحب ہے                 | ١٨- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ             |
|     | باب: دہر ہے تعرض کیے بغیرا نی بیوی کی شرمگاہ میں آگے     | ١٩- بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا، مِنْ             |
| 84  | ے اور چیچھے ہے مجامعت کرنا جائز ہے                       | قُدَّامِهَا وَمِنْ وَّرَاثِهَا، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِّللَّابُرِ      |
| 86  | باب: عورت کا بنے خاوند کے بستر پرآنے سے انکار حرام ہے    | ٢٠- بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا                |
| 87  | باب: بیوی کاراز افشا کرناحرام ہے                         | ٢١- بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرُّ الْمَوْأَةِ                         |

| نهرست مضامين من المستحدد و |                                                        |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: عزل ( اِنزال کے وقت علیحدہ ہوجانے کے بارے         | ٢٢- بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ                                               |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | میں ) شریعت کا حکم                                     |                                                                          |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب: قیدی جانے والی حاملہ عورت سے مباشرت کی حرمت       | ٢٣- بَابُ تَخْرِيمِ وَطَىءِ الْحَامِلِ الْمَشْبِيَّةِ                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: غِیلہ، یعنی دودھ بلانے والی عورت سے صحبت کرنا     | ٢٤- بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ،                  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جائز ہے اور عزل کرنا مکروہ ہے                          | وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ                                                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رضا مت ڪاده مرومسائل                                   | ١٧ كناب الرضاع                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: رضاعت سے دہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جو ولادت         | ١- بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ       |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ہے حرام ہوتے ہیں                                       |                                                                          |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب: مرد کے نطفے کی وجہ ہے حرمت                        | ٢- بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَّاءِ الْفَحْلِ                    |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اب: رضای بھائی کی بٹی (سے نکاح کرنا) حرام ہے           | ٣- بَابُ تَحْرِيمِ الْبَنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: ربیبر (بوی کے سابق شوہر کی بیٹی ) اور بیوی کی مہن | ٤- بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ                     |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سے نکاح کرنا حرام ہے                                   |                                                                          |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب: دوده کی ایک یا دو چسکیان                          | ٥- بَابٌ: فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ                                 |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اباب: پانچ دفعه دوده پلانے سے حرمت واقع موجاتی ہے      | ٦- بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ                                 |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب: بزے کی رضاعت                                      | ٧- بَابُ رَضَاعَةِ اِلْكَبِيرِ                                           |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب: رضاعت بھوک ہی سے (معتبر) ہے                       | ٨- بَابٌ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اباب: استبرائے رحم کے بعد جنگ میں قید ہونے وال         | ٩- بَابُ جَوَازِ وَطَىءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاسْنِبْرَاءِ، وَإِنْ    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لونڈی کے ساتھ مجامعت کرنا جائز ہے اور اگر اس کا        | كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بِالسَّبْيِ                       |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شو ہر تھا تو غلامی کی وجہ ہے اس کا نکاح فنخ ہو گیا     |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: بچەصاحب فراش كائے اور شبهات سے بچنا (ضرورى        | ١٠- بَابٌ ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقَّى الشُّبُهَاتِ                 |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (                                                      |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: قیافه شناس بیچ کوکسی کی طرف منسوب کرے تواس        | ١١- بَابُ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ                     |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( کیبات) پھل کرنا                                      |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: رفعتی کے بعد باکرہ اور ٹیبر (دوہاجو) اپنے پاس     | ١٢- بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالنَّيُّبُ مِنْ إِفَامَةِ |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شوہر کے کتنے کتنے دن قیام کی حقدار ہوں گ               | الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزِّفَافِ                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                          |

| 8 === |                                                         |                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | باب: بیویوں کے درمیان (باریوں کی) تقتیم، سنت میہ        | ١٣- بَابُ الْقَسَمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ |
| 122   | کہ ہر بیوی کے لیے دن سمیت ایک رات ہو                    | تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَّعَ يَوْمِهَا                       |
| 123   | باب: اپنی باری اپنی سوکن کو ہبہ کرنا جائز ہے            | ١٤- بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا                     |
| 125   | باب: دیندار مورت سے نکاح کرنامتحب ہے                    | ١٥- بَابُ اشْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ                            |
| 126   | باب: کواری سے نکاح کرنا پندیدہ نبے                      | ١٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ                                 |
| 130   | باب: عورتوں کے بارے میں نصیحت                           | ١٧- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ                                      |
|       | باب: اگر حواء بینا نه ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے   | ١٨- بَابٌ: لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ      |
| 132   | تبعی خیانت نه کرتی                                      |                                                                          |
| 132   | باب: دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے                    | ١٩- بَابٌ: خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ            |
| 133   | باب: عورتوں کے بارے میں تلقین                           | ٢٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنَّسَاءِ                                     |
| 135   | طلاق کے ادکام ومسائل                                    | ۱۸ کتاب انطلاق                                                           |
|       |                                                         |                                                                          |
|       | باب: حائضه کواس کی رضامندی کے بغیرطلاق دینا حرام        | ١- بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا،                 |
|       | ہے اور اگر کس نے (اس حکم کی) مخالفت کی تو طلاق          | وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا        |
|       | واقع ہوجائے گی اور اسے رجوع کرنے کا تھم دیا             |                                                                          |
| 145   | جائے گا                                                 |                                                                          |
| 154   | باب: تين طلاقيں                                         | ٢- بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ                                              |
|       | باب: جس نے اپنی بیوی کوحرام کھہرالیا اور طلاق کی نیت    | ٣- بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ            |
| 155   | نہ کی اس پر کفارہ واجب ہے                               | وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ                                                 |
| -     | باب: طلاق دینے کی نیت کیے بغیر محض بیوی کو اختیار دیے   | ٤- بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا      |
| 158   | دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی                             | إِلَّا بِالنَّيَّةِ                                                      |
|       | باب: ایلاء اور عورتوں سے علیحد کی اختیار کرنا اور انھیں | ٥- بَابٌ: فِي الْإِيلَاءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ،      |
|       | اختیار دینا، نیز الله تعالی کا فرمان: ''اورا گرتم دونوں | وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾                         |
| 163   | آپ مُلْقُدُم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کروگی''           |                                                                          |
|       | •                                                       |                                                                          |
|       | ا<br>ابب: جسعورت کوطلاق بائند دی گئ ہواسے خرچہ نہیں دیا | ٦- بَابُ الْجُمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ لَا نَفَقَةَ لَهَا                  |

| 9   |                                                          | برست مضامین مین مین مین مصنوبی مضامین مین مین مین مین مین مین مین مین مین                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | ٠٠<br>٧- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفِّى 'بِاب                                       |
|     | فوت ہو گیا ہو، اس کے لیے اپی کسی ضرورت کے                | عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا                                                                        |
| 18  | تحت دن کے وقت گھر سے نکلنا جائز ہے                       |                                                                                                                      |
|     | ب: بیوه جو یا دوسری (مطلقه )، وضع حمل پراس کی عدت        | <ul> <li>٨- بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا وَغَيْرِهَا، إلى</li> </ul>                               |
| 18  | ختم ہوجائے گی                                            | ياضع الْحَمَا                                                                                                        |
|     | ب: وفات کی عدت میں سوگ ضروری ہے اس کے                    | ٩- بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، إِبَا                                                          |
| 189 |                                                          | وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ، إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ                                                          |
| 191 | لعان كابيان                                              | ١٩ - كتاب اللَّعان                                                                                                   |
|     |                                                          |                                                                                                                      |
| 213 | غلامی ہے آزادی کا بیان                                   | ٢٠ كتاب العشق                                                                                                        |
| 214 | اب: جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصد آزاد کیا     | بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ فِي عَبْدِ                                                                        |
|     | باب: غلام کوآزادی کی قیت ادا کرنے کے لیے جدوجہد          |                                                                                                                      |
| 215 | <b>—</b>                                                 |                                                                                                                      |
| 217 | باب: وَلاء کاحق ای کا ہے جس نے آزاد کیا                  | ٧- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ                                                                    |
| 223 | باب: نسبت ولا ءکو بیخااور ہبہ کرناممنوع ہے               | ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ                                                                 |
|     | إباب: آزاد كيے جانے والے كى طرف سے اپنے موالى            | ؟- بَابُ تَحْرِيمٍ تَوَلِّى الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ<br>٢- بَابُ تَحْرِيمٍ تَوَلِّى الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ |
|     | (آزاد کرنے والوں) کے سوا کسی اور کی طرف                  |                                                                                                                      |
| 224 | نبت اختیار کرنا حرام ہے                                  |                                                                                                                      |
| 225 | باب: غلامی ہے آزاد کرنے کی فضیلت                         | ٥- بَابُ فَضْلِ الْعِنْقِ                                                                                            |
| 227 | باب: والدكوآ زادكرنے كى فضيلت                            | ٦- بَابُ فَضْلِ عِنْقِ الْوَالِدِ                                                                                    |
| 229 | لين دين کےمسائل                                          | ٢١ - كِتَابُ الْبِيْوع                                                                                               |
| 231 | باب: ملامسه اورمنابذه کی بیج باطل ہے                     | ١- بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ                                                            |
|     | 1                                                        | <ul> <li>٢- بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ اللَّذِي فِيهِ غَرَرٌ</li> </ul>                           |
| 233 | ېب. دوپيک رق عدمان و د د د د د د د د د د د د د د د د د د | ۱۰ باب بسرو ييخ ۱۰۰۰ و د ييې ۱۰۰ باب د د                                                                             |
|     | <del></del>                                              |                                                                                                                      |

| 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233 | ٣- بَابُ تَحْرِيمِ بَيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ بِاللهِ عَبِلِ الْحَبَلَةِ بِاللهِ عَلَى عَلَمُ مِ الْحَبِلَةِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةُ الْحَبَلَةِ الْحَبْلَةِ الْحَبَلِيلِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلِيلِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلِيلِ الْحَبَلَةِ الْحَبْلِي الْحَبْعِيلِ الْحَبْلِيلِيلِيَّةِ الْحَبْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ إِب: (ملمان) بِعالَى كَي يَعِ يربَع كرنا، اس كرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | عَلَى سَوْمِهِ، وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ بِيهِ اللَّعْدِيمِ التَّصْرِيَةِ بِي اللَّعْدِيمِ التَّعْدِيمِ التَعْدِيمِ التَّعْدِيمِ التَّعْدِيمِ التَعْدِيمِ التَّعْدِيمِ التَعْدِيمِ التَّعْدِيمِ التَعْدِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِ التَعْدِيمِ التَعْدِيمِ التَعْدِيمِ التَعْدِيمِ التَعْدِيمِ التَعْدِي |
| 234 | : اور جانور کے تقنول میں دورہ یہ وکنا جی ام یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٥- بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ ﴿ إِلَا عَالَ الْعَلَبِ الْعَلِيمِ عَلَقُي الْجَلَبِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ  |
| 237 | خ بدنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 238 | <sup>7-</sup> باب تخریم بنیع الحاضِر لِلْبَادِي أباب: شری کادیهاتی کے لیے تع کرناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240 | ٧- بَابَ حَكَمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ﴿ إِلَا مُعَالِمُ اللَّهِ الْمُصَرَّاةِ ﴿ إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الل |
|     | <ul> <li>٨- بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ</li> <li>باب: خريدے كے سامان كو تبضي لينے ہے ہے آ كے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 242 | بچناباطل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ٢- باب تحريم بيع صُبْرَةِ التَّمْرِ المَجْهُولةِ الْقَدْرِ إباب: نامعلوم مقدار مِن مجورك وهركو (متعين مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 247 | بتمر کی کھجوروں کے وض بیچنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ١٠- بَابُ نُبُوتِ حِيَارِ الْمَخْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ﴿ إِلَى مَكُلُ (اَيْ جَدُمُوجُودَكَى) فَتَم بونے سے پہلے بیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 247 | یا خریدنے والے کوسوداوا کپس کرنے کا اختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 249 | ١١- بَابُ الصَّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال |
| 250 | ١٧- بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ فَبْلَ بُدُوٌ صَلَاحِهَا إِب: كَالُون كَا ( كَلْتُكَا) صلاحيت ظاهر بونے سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 251 | بِغَيْرِ شَوْطِ الْقَطْعِ يَعْدِرُ فَالْمَاعِ عَنِيرِ شَوْطِ الْقَطْعِ الْمُعَامِ اللَّهِ الْمُعْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ١٤- بَابُ تَخْوِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا بِإب: عرايا كے سوا تازہ مجور كو ختك مجور كے عوض بيخيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 254 | 7ام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ١٥- بَابُ مَنْ بَاعَ نَمُخُلَا عَلَيْهَا تَمُرُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا تَمُرُّ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 262 | پيل لگا ہو ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ١٦- بَابُ النَّهِي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ إِب: أَنْ كَا كُلُهُ مِزابِد، كابره، صلاحيت ظاهر بونے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ النَّمْرَةِ قَبْلَ بُدُوٌ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بِيلِ كَلُولُ وَبِي الرَبِي معاومه، يعني كن سالوں كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 264 | بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ لِيَعِ السِّنِينَ لِيَعِ السِّنِينَ لِيَعْ السِّنِينَ لِيعْ السِّنِينَ لِينَا السِّنِينَ لِينَ السِّنِينَ لِينَا السِّنِينَ لِينَا السِّنِينَ لِينَا السِّنِينَ لِينَا لِينَا السِّنِينَ لِينَا لِينَالِينَ لِينَا لِينَالِينَا لِينَا لِينَالِينِ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَالِينِ لِينَا لِينَالِينَا لِينَالِينَا لِينَا لِينَا لِي |
| 267 | ١٧- بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ ١٧- بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ ١٠٠ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 11 = |                                                                                     | فبرست مضامین سید سے سے سید سید سید                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 277  | إب: زمین کو غلے کے عوض بٹائی پردینا                                                 | ١٨- بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ                                     |
| 279  | ہاب: سونے اور جاندی کے عوض زمین کو کرامیہ پر دینا 💮                                 | ١٩- بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ                          |
|      | باب: مزارعت (زمین کو پیداوار کی متعین مقدار کے                                      |                                                                              |
|      | عوض) اور مواجرت (نقدی کے عوض کرائے پر                                               |                                                                              |
| 280  | ( )                                                                                 |                                                                              |
| 281  | باب: تحسى كوز مين عاريتاً دينا                                                      | ٢١- بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ                                                 |
| 285  | سیرانی کے نوش پیداوار میں حصہ داری اورمزار نوت                                      | ٢٢ كتاب المساقاة والمزارعة                                                   |
|      | اب: کھل اور کھیتی کے کسی جھے پر پانی دینے اور کھیتی کے                              | ١- بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِّنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ |
| 287  | کام کا معاہدہ کرنا                                                                  |                                                                              |
| 290  | باب: شجر کاری اور کاشت کاری کی فضیلت                                                | ٢- بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ                                        |
| 293  | باب: قدرتی آفات سے ہونے والے نقصان کی تلافی کرنا                                    | ٣- بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ                                                 |
|      | باب: قرض میں سے کچھ معاف کردینا (اللہ کے نزویک)                                     | ٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ                               |
| 294  | پندیده ب                                                                            |                                                                              |
|      | اب: جس نے اپنافروخت کیا ہوا مال خریدار کے پاس پایا                                  | ٥- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ               |
|      | اوروه (خریدار )مفلس ہو چکا ہے تو اس چیز کو واپس                                     | أَفْلَسَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ                                            |
| 297  | لینے کاحق ای کا ہے                                                                  |                                                                              |
|      | باب: منگ دست کو مہلت دینے، اور خوشحال اور نادار                                     | ٦- بَابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ فِي                     |
| 299  | ( دونوں ) سے تقاضے میں رعایت کی فضیلت                                               | الإقْتِضَاءِ مِنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ                                   |
|      | باب: مالدار کا ٹال مٹول کرنا حرام ہے، حوالہ (مقروض کی                               | ٧- بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ،                 |
|      | طرف نے اپنے ذیے قرض کو دوسرے کے ذیے )                                               | وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيِّ                        |
| 202  | کرنا درست ہے اور جب ( قرض ) کسی (مالدار مخض )                                       | •                                                                            |
| 302  | کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرنامتحب ہے                                           |                                                                              |
|      | Ţ.                                                                                  | ٨- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ                    |
|      | گھاں چرانے کے لیے اس کی ضرورت ہو، اے<br>استعال کرنے ہے روکنا (بھی) حرام ہے،اورنز کی | بِالْفَلَاةِ وَيُعْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَإِ، وَتَحْرِيــمِ          |
|      | استعال ترا ہے۔ رو تنازی کی ترای ہے، اور رن                                          | مَنْعِ بَذْلِهِ. وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ                        |

| 12 == |                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 303   | جفتی کی اجرت لینا حرام ہے                             |                                                                       |
|       | باب: کتے کی قیت، کائن کا نذرانداور زانید کا معاوضه    | ٩- بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ،          |
| 305   | حرام ہے اور بلنے کی تیچ ( بھی )ممنوع ہے               | وَمَهْرِ الْبَغِيُّ. وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السُّنَّوْرِ             |
|       | باب: كول كو مار دالنے كا حكم، ( پھر ) اس كے منسوخ     | ١٠- بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ،          |
|       | ہونے کی وضاحت اور اس بات کی وضاحت کہ                  | وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ   |
|       | شکار کے لیے اور کھیتی یا جانوروں کی حفاظت اور ای      | مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ                                            |
| 307   | طرح کے کسی کام کے سواانھیں یا لنا حرام ہے             |                                                                       |
| 313   | باب: کچینے لگانے کی اجرت کا جواز                      | ١١- بَابُ حِلُّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ                                 |
| 315   | باب: مثراب بیچ فریدنے کی حرمت                         | ١٢- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ                                  |
|       | باب: شراب، مردار، خزیرادر بتون کی خرید وفروخت حرام    | ١٣- بَابُ تَعْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ     |
| 317   | <del>-</del>                                          | وَالْأَصْنَامِ                                                        |
| 320   | باب: سود کا بیان                                      | ١٤- بَابُ الرِّبَا                                                    |
| 322   | باب: رقم کا تبادلہ اور سونے کی جاندی کے عوض نفتہ بیع  | ١٥- بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا            |
| 326   | باب: سونے کے عوض جاندی کی ادھار تیج منع ہے            | ١٦- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا         |
| 328   | باب: اس ہار کی بھے جس میں جواہر (یا موتی) اور سونا ہو | ١٧- بَابُ بَيْعِ الْفِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ                  |
| 329   | باب: خوردنی اجناس کی مثل بمثل فروخت                   | ١٨٠- بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ                         |
| 336   | باب: سود کھانے اور کھلانے والے پرلعت                  | ١٩- بَابُ لَغْنِ آكِلِ الرُّبَا وَمُؤْكِلِهِ                          |
| 337   | باب: حلال (مال) حاصل كرنا اورشبهات ہے بچنا            | ٢٠- بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ                     |
|       | اباب: اونك فروخت كرنا اور (ايك خاص مقام تك)اس         | ٢١- بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ                  |
| 338   | پر سواری کرنے کو مشنی کرنا                            |                                                                       |
|       | باب: جانورادھارلینا جائز ہے اور جو کسی کے ذیے ہے      | ٢٢- بَابُ جَوَازِ افْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ |
| 344   | اس سے بہتر (جانور) دینامتحب ہے                        | خَيْرًا مُمَّا عَلَيْهِ                                               |
|       | باب: ایک جاندار کی ای جنس کے جاندار کے وض کمی بیشی    | ٢٣- بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، مِنْ جِنْسِهِ،  |
| 345   | كے ساتھ تھ جائز ہے                                    | مُتَفَاضِلًا                                                          |
| 346   | باب: گروی رکھنااورسفر کی طرح حضر میں بھی اس کا جواز   | ٢٤- بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ             |
| 347   | باب: بيع سلم                                          | ٢٥- بَابُ السَّلَمِ                                                   |

| 13 = |                                                       | فهرست مضامین                                                         |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 349  | ہاب: غذائی اشیاء میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے             | ٢٦- بَابُ تَحْرِيمِ الإحْتِكَارِ فِي الْأَفْوَاتِ                    |
| 350  | باب: بنع میں شم اٹھانے کی ممانعت                      | ٢٧- بَابُ النَّهُي عَنِ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ                      |
| 351  | باب: شفعہ                                             | ٢٨- بَابُ الشُّفْعَةِ                                                |
| 352  | باب: پڑوی کی دیوار میں شہتر رکھنا                     | ٢٩- بَابُ غَرْزِ الْخَشَبَةِ فِي جِدَارِ الْجَارِ                    |
| 353  | باب: ظلم کرنے اور زمین وغیرہ کوغصب کرنے کی حرمت       | ٣٠- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا         |
|      | باب: جب رائے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو            | ٣١- بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ                  |
| 355  | اس کی پیاکش کرنا                                      |                                                                      |
| 387  | وراثت کے مقرر دھندوں کا بیان                          | ٢٢ كناب الفرائض                                                      |
|      | باب: مسلمان كافر كا وارث نبين بنما اور كافر مسلمان كا | بَابٌ: لَّا يَرِثُ الْمُشْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ               |
| 359  | وارث نبین بنآ                                         | الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ                                               |
|      | باب: مقررہ حصے والوں کوان کے جصے دواور جو چ جائے      | ١- بَابُ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى |
| 359  | وہ سب سے قریبی رشتہ رکھنے والے مرد کے لیے ہے          | رَجُلٍ ذَكَرٍ                                                        |
| 361  | باب: كلاله كي وراثت                                   | ٢- بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ                                       |
| 365  | باب: آخری آیت جونازل کی گئی، آیت کلالہ ہے             | ٣- بَابُ آخِرِ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ                   |
| 366  | باب: جس نے مال چھوڑ اوہ اس کے دارثوں کا ہے            | ٤- بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَئَتِهِ                           |
| 369  | عطیه کی گئی چیز وال کا بیان                           | ٢٤ كتاب الهبات                                                       |
|      | باب: انسان نے جو پھے صدقہ کیااس کواس مخص سے خرید تا   | ١- بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ   |
| 371  | مکروہ ہے جس پروہ صدقہ کیا گیا تھا                     | تَصَدَّقَ عَلَيْهِ                                                   |
|      | اب: قضمیں دینے کے بعد صدقہ واپس لینا حرام ہے،         | ٢- بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ       |
|      | سوائے اس کے جووہ اپنی اولا د کودے، وہ (اولاد)         | إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ                         |
| 373  | خواه نیچ (مثلاً: پوِتا وغیره ) ہو                     |                                                                      |
|      | باب: اولاد میں سے کسی کو تحفہ دینے میں فوقیت وینا     | ٣- بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ       |
| 375  | ناپندیده ې                                            |                                                                      |
| 380  | باب: کسی کو عمر جرکے لیے (عطیہ) دینا                  | ٤- بَابُ الْعُمْرِي                                                  |

| 14  |                                                          |                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 387 | وصیت کے احکام ومسائل                                     | ٢٥ كتاب الوصية                                                          |
| 390 | ا باب: آدمی کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو                | بَابٌ : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ                        |
| 392 | ا باب: ایک تهانی کی وصیت کرنا                            | ١- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ                                       |
| 396 | باب: صدقات كا ثواب مِيت كو پنچنا                         | ٢- بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَفَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ                  |
| 398 | باب: انسان کواس کی وفات کے بعد جوثواب پہنچتا ہے          | ٣- بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ النَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ     |
| 399 | باب: وقف كابيان                                          | ٤- بَابُ الْوَقْفِ                                                      |
|     | اب: اس شخص کا وصیت نہ کرنا جس کے پاس کوئی ایک            | ٥- بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي           |
| 400 | چیز نہیں جس میں وہ وصیت کر سکے                           | ُ<br>فيهِ                                                               |
| 407 | 161年(ビレー・)が                                              | ٢٦ كتاب النذر                                                           |
| 409 | باب: نذر پوری کرنے کا حکم                                | ١- بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ                                  |
| 410 | باب: نذر کی ممانعت اور یکسی چیز (مصیبت) کونبیں ٹالتی     | ٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا        |
|     | باب: الله کی نافرمانی میں نذر پوری کرنی جائز نہیں اور نہ | ٣- بَابٌ: لَّا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا      |
| 412 | اں چیز میں جو بندے کے اختیار میں نہیں                    | لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ                                                  |
| 415 | اب: جس نے کعبہ کی طرف پیدل چلنے کی نذر مانی              | ٤- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَّمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ                   |
| 416 | باب: نذركا كفاره                                         | ٥- بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ                                      |
| 119 | قسموال فابيان                                            | ٢٧ كتاب الايمان                                                         |
| 420 | باب: غیراللّٰدی قتم کھانے کی ممانعت                      | ١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى               |
|     | باب: جس نے لات اور عزیٰ کی قتم کھائی وہ لا إلى ۽ إلَّا   | ٢- بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَّا           |
| 422 |                                                          | إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ                                                  |
|     | باب: جس نے (کسی کام کی)قتم کھائی، پھرکسی دوسرے           | ٣- بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا         |
|     | کام کواں ہے بہتر سمجھا تواں کے لیے متحب ہے               | مُّنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ |
| 423 | کہ وہ وہی کرے جو بہتر ہے اورا پنی قتم کا کفارہ دے        |                                                                         |
| 433 | باب: قتم میں حلف لینے والے کی نبیت کا اعتبار ہوگا        | ٤- بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ                       |

| 15   | <del></del>                                            | فهرست مضامین منته منته مستند مستند مستند مستند منت ×۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434  | باب: قشم میں اشتناوغیرہ                                | ٥- بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا                                     |
|      | باب: الی قتم پراصرار کرنامنع ہے جس میں حلف اٹھانے      | ٦- بَابُ النَّهٰيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيُهِينِ، فِيمَا                            |
|      | والے کے اہلِ خانہ کو تکلیف ہو، چاہے وہ ( کام )         | يَتَأَذُّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ، مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ                               |
| 437  | حرام نه ہو                                             | •                                                                                        |
|      | باب: كفرك حالت مين ماني موئي نذر، جب (نذر مانخ         | ٧- بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ                          |
| 437  | والا)مسلمان ہوجائے تو اس کا کیا کرے؟                   |                                                                                          |
|      | باب: غلاموں کے ساتھ حسنِ معاشرت اور اس مخص کا کفارہ    | <ul> <li>٨- بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةُ مَنْ لَّطَمَ عَبْدَهُ</li> </ul>  |
| 439  | جس نے اپنے غلام کوطمانچہ مارا                          |                                                                                          |
|      | باب: اس کے بارے میں سخت وعید جس نے اپنے غلام           | ٩- بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنْي                           |
| 444  | پرزنا کی تہت لگائی                                     |                                                                                          |
|      | باب: غلام کو وہی کھلانا جو وہ (مالک خود) کھائے اور وہی | ١٠- بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسِهِ                          |
|      | بېنانا جووه (خود) پېنے اوراس پراليي ذمه داري نه        | مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ                                        |
| 445  | ڈالے جواس کے بس میں نہ ہو                              |                                                                                          |
|      | باب: غلام جب این آقا کی خیرخوابی کرے اور اجھے          | ١١- بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ،                         |
| 447  | طریقے سے اللہ کی بندگی کرے تو اس کا اجروثواب           | وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ                                                               |
|      | اب: جس مخص نے ایک (مشترکہ) غلام میں سے اپنا            | ١٢ - بَابُ مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَّهُ فِي عَبْدِ                                        |
| 449  | حصهآ زاد کردیا                                         |                                                                                          |
|      | اب: ایسے غلام کو بیچنے کا جواز جسے مالک کی موت کے      | ١٣ - بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ                                                   |
| 453  | بعدآ زادی ملنی تقی                                     |                                                                                          |
|      | 7                                                      |                                                                                          |
|      | فقل کی ذرمہ داری کے قیمن کے لیے اجتما نی<br>:          | ٢٨ - كناب القسامة والمحاربين                                                             |
|      | قىمۇن، ئۇت يار كىرىڭ دائون (سى بەراد).<br>مەراپىيىن    | والفصاص والديات                                                                          |
| 45 7 | قصائس اور دیت کے مسائل                                 |                                                                                          |
| 460  | باب: قل کی ذمہ داری کے قین کے لیے اجماعی تسمیں         | ١- بَابُ الْقَسَامَةِ                                                                    |
|      | باب: قل وغارت كرنے اور مرتد ہوجانے والوں كے            | ٢- بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ                                        |
| 466  | بارے میں (شریعت کا) حکم                                |                                                                                          |

| 16  |                                                        | سعیح مسلم بر جسمیند برای بازند بر |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: پھر اور دوسری تیز دھار اور بھاری اشیاء سے ل کرنے  | ٣- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ، ﴿                                            |
|     | کی صورت میں قصاص اور عورت کے بدلے میں                  | مِنَ المُحَدِّدَاتِ وَالْمُثْقِلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَزْأَةِ                                         |
| 470 | مرد کوفل کرنے کا ثبوت                                  |                                                                                                                |
|     | باب: سنس انسان کی جان یا کسی عضو پرحمله کرنے والے      | <ul> <li>إلَّ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَعُضْوِهِ، إِذَا إَ</li> </ul>                             |
|     | کو، جب وہ مخض جس برحملہ کیا گیاہے دور دھکیلے اور       | دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيهِ، فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ،                                                |
|     | اس طرح اس کی جان یا کسی عضو کوضا کع کر دے تو           | لَاضَمَانَ عَلَيْهِ                                                                                            |
| 472 | اس پرکوئی ذ مه داری نہیں                               | ·<br>                                                                                                          |
|     | باب: دانتوں اور معنوی اعتبار سے ان جیسے اعضاء میں      | ٥- بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي                                                       |
| 474 | قصاص كاثبوت                                            | لَّهُ لَا هُا                                                                                                  |
| 475 | باب: مسلمان کاخون کس وجہ ہے مباح ہوسکتا ہے             |                                                                                                                |
| 477 | باب: ال مخص كا مُناه جس نے قل كا طريقه شروع كيا        | ٧- بَابُ بَيَادِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ                                                                   |
|     | باب: آخرت میں خون کی جزااور رید کہ قیامت کے دن لوگوں   | ٨- بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ                                         |
| 477 | کے مابین سب سے پہلے ای کا فیصلہ کیا جائے گا            | مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                          |
| 478 | باب: خون،عزت اوراموال کی حرمت کی تاکید                 | ٩- بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ                                                         |
|     | !                                                      | وَالْأَمْوَالِ                                                                                                 |
|     | باب: قتل کا اعتراف اور مقتول کے ولی کو قصاص کاحق دینا  | ١٠- بَابُ صِحَّةِ الْإِفْرَارِ بِالْقَتْلِ وَنَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ                                      |
| 482 | بالكل درست ہے اور اس سے معافی مانگنامتحب ہے            | مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ                                                        |
|     | باب: جنین کی دیت اور قل خطااور قل هِبه عمر میں مجرم کے | ١١- بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدُّيَةِ فِي قَتْلِ                                                    |
|     | عا قلہ (باپ کی طرف سے عصبہ رشتہ داروں) بر              | الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمَدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي                                                         |
| 484 | دیت واجب ہے<br>ا                                       |                                                                                                                |
| 489 | ن پر کا دیا                                            | ٠٠٠ كاب الحدود                                                                                                 |
|     |                                                        |                                                                                                                |
| 491 | ا باب: چوری کی حداوراس کانصاب                          | ١- بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا                                                                        |
|     |                                                        | ٣- بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ                                                  |
| 496 | ہاتھ کا ٹنا اور حدود میں سفارش کرنے کی ممانعت          | عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ                                                                               |
| 499 | باب: زنا کی حد                                         | ٣- يَاتُ حَدُّ النَّالِي                                                                                       |

| 17 ==                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فهرست مضامين سيبين والمستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500                                                       | باب: زنا( کی حد) میں شادی شدہ کورجم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤- بَابُ رَجْمِ الثَّيْبِ فِي الزُّنٰي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 501                                                       | باب: جس نے اپنے بارے میں زنا کا اعتراف کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥- بَابُ مَنِ اغْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّلْي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 513                                                       | باب: زنا ( کے جرم ) میں ذمی یہود کورجم کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦- بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ، أَهْلِ الذِّمَّةِ، فِي الزُّنٰي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 521                                                       | باب: نفاس والى عورتوں كى حدمؤخر كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧- بَابُ تَأْخِيرِ الحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 521                                                       | اباب: شراب کی حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨- بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 525                                                       | باب: تعزیر کے کوڑوں کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩- بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْرِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 526                                                       | باب: حدودجن پر جاری کی جائیں ان کے لیے کفارہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٠- بَابُ الْحُدُودِ كَفَّارَاتٌ.لَّأَهْلِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | باب: چوپائے کے لگائے ہوئے اور کان اور کنویں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١١- بَابُ جُرْحِ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           | ( گرنے سے ازخود ) لکنے والے زخم کا تاوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 527                                                       | نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 531                                                       | جھڑوں میں فیصا کرنے کے طریقے اور آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠ كتاب الاقضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 532                                                       | ابب: ماعلیه رقتم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١- بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِىٰ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 532                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 334                                                       | ا باب: ایک تواہ اور ایک م سے خطعے کا وجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣- باب وجوب الحكم بِشاهِدٍ ويَمِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 533                                                       | باب: ایک گواہ اور ایک فتم سے فیصلے کا وجوب<br>باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کوتید مل نہیں کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>٢- بَابُ وُجُوبِ الْحُكْمِ بِشَاهِدِ وَيَمِينِ</li> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُكْمَ الْحَاكِم لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | ہاب: ایک نواہ اور ایک م سے سیطے کا وجوب<br>اباب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کوتبدیل نہیں کرتا<br>اباب: حضرت ہند ریاضا کا مقدمہ                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 533                                                       | باب: حاكم كافيصله اصل حقيقت كوتبديل نبيس كرتا<br>باب: حفرت هنده الخيا كامقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 533                                                       | باب: حاكم كافيعله اصل حقيقت كوتبديل نبيس كرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>٤- بَابُ قَضِيَّةٍ هِنْدٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 533                                                       | باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا<br>باب: حضرت ہند رہ اللہ کا مقدمہ<br>باب: بلاضرورت کشرت سے سوالات کرنے کی ممانعت اور                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>٤- بَابُ قَضِيَّةٍ هِنْدٍ</li> <li>٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 533                                                       | باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا<br>باب: حضرت ہند وہ کا مقدمہ<br>باب: بلاضرورت کثرت سے سوالات کرنے کی ممانعت اور<br>"روکنا، لاؤ" کی ممانعت، اس سے مرادا پنے ذیے                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُكُم الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>٤- بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدِ</li> <li>٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ</li> <li>وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الإمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 533<br>534                                                | باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا<br>باب: حضرت ہند ڈاٹھا کا مقدمہ<br>باب: بلاضرورت کثرت سے سوالات کرنے کی ممانعت اور<br>"روکنا، لاؤ" کی ممانعت، اس سے مرادا پے ذیے<br>جوحق ہے اس کو ادانہ کرنا اور جس چیز کاحق نہیں اس<br>کا مطالبہ کرنا ہے                                                                                                                               | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُكُم الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>٤- بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدِ</li> <li>٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ</li> <li>وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الإمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 533<br>534                                                | باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کوتبدیل نہیں کرتا<br>باب: حضرت ہند وہ الله کا مقدمہ<br>باب: بلاضر ورت کشرت سے سوالات کرنے کی ممانعت اور<br>"روکنا، لاؤ" کی ممانعت، اس سے مرادا ہے ذیے<br>جوحق ہاں کوادا نہ کرنا اور جس چیز کا حق نہیں اس                                                                                                                                                   | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُحُمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>٤- بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدِ</li> <li>٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ</li> <li>وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتٍ، وَهُوَ الإمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ</li> <li>حَتِ لَّذِمَهُ أَوْ طَلَبُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul><li>533</li><li>534</li><li>536</li></ul>             | باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا<br>باب: حضرت ہند ہ اللہ کا مقدمہ<br>باب: بلاضر درت کثرت سے سوالات کرنے کی ممانعت اور<br>"روکنا، لاؤ" کی ممانعت، اس سے مرادا پنے ذیب<br>جو حق ہاں کو ادانہ کرنا اور جس چیز کا حق نہیں اس<br>کا مطالبہ کرنا ہے<br>باب: حاکم اجتہاد کرے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، اس پر                                                                     | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ بُحُكُمُ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>١٠- بَابُ قَضِيَّةٍ هِنْدِ</li> <li>٥- بَابُ النَّهٰيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ</li> <li>وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الإمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ</li> <li>حَتِي لَّزِمَهُ أَوْ طَلَبُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ</li> <li>بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <ul><li>533</li><li>534</li><li>536</li></ul>             | باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا<br>باب: حضرت ہندی ﷺ کا مقدمہ<br>باب: بلاضرورت کثرت ہے سوالات کرنے کی ممانعت اور<br>''روکنا، لاو'' کی ممانعت، اس سے مرادا پنے ذیے<br>جوحق ہاں کو ادانہ کرنا اور جس چیز کاحق نہیں اس<br>کا مطالبہ کرنا ہے<br>باب: حاکم اجتہاد کرے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، اس پر<br>اجرو ٹو اب کا بیان                                                    | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُحُمُ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>٤- بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدِ</li> <li>٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ</li> <li>وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتٍ، وَهُوَ الإمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ</li> <li>حَتِ لَّزِمَهُ أَوْ طَلَبُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ</li> <li>٢- بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ</li> <li>أَوْ أَخْطاً</li> <li>٢- بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ</li> <li>٧- بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ</li> </ul> |
| <ul><li>533</li><li>534</li><li>536</li><li>536</li></ul> | باب: حاکم کا فیصلہ اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا<br>باب: حضرت ہند ہی خاک کا مقدمہ<br>باب: بلاضر درت کثرت سے سوالات کرنے کی ممانعت اور<br>"روکنا، لاؤ" کی ممانعت، اس سے مرادا پے ذیے<br>جوحق ہاں کو ادانہ کرنا اور جس چیز کا حق نہیں اس<br>کامطالبہ کرنا ہے<br>باب: حاکم اجتہاد کرے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، اس پر<br>اجرو قواب کا بیان<br>باب: قاضی کے لیے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کی | <ul> <li>٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جُكُم الْحَاكِم لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ</li> <li>١٠- بَابُ قَضِيَّةٍ هِنْدٍ</li> <li>٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ</li> <li>وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتٍ، وَهُوَ الإمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ</li> <li>حَتِ لَّزِمَهُ أَوْ طَلَبُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ</li> <li>٢- بَابُ بَيَانِ أَخْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ</li> <li>أَوْ أَخْطَأَ</li> <li>٢- بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ</li> <li>٢- بَابُ كَرَاهَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ</li> </ul> |

| 18 == |                                                                      | سعيح سلم يوريون والمحادد والمحادد والمحادد                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 541   | باب: بهترین گواه کا بیان                                             | ٩- بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ                                       |
|       | ا باب: اجتهاد (وین کے احکام مجھنے کی بہترین کاوش) کرنے               | ١٠- بَابُ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ                                    |
| 541   | والوں کا باہمی اختلاف                                                |                                                                          |
| 542   | باب: حاکم کا دوفریقوں کے درمیان صلح کرانامستحب ہے                    | ١٠١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ       |
| 545   | ''سی کو ملنے والی ایسی چیز جس کے ما لک کا پی <del>ن</del> ا<br>نه ہو | ٢١ كتاب اللفطة                                                           |
|       | اباب: (کی چیز کے) ڈھکنے (یا تھیلی) اور (اس کے)                       | بَابُ مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَخُكْمٍ ضَالَّةِ               |
|       | بندهن کی ثناخت رکھنا اور گمشدہ بکری اور اونٹ                         | الْعَنَمِ وَالْإِبِلِ                                                    |
| 546   | کے بارے میں شریعت کا حکم                                             |                                                                          |
| 552   | باب: حاجیول کی گری پڑی چیز کا حکم                                    | ١- بَابٌ: فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ                                         |
| 552   | اباب: مالک کی اجازت کے بغیر جانور کا دودھ دوہنا حرام ہے              | ٢- بَابُ تَخْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا        |
| 553   | باب: مهمان نوازی کابیان                                              | ٣- بَابُ الضَّيَافَةِ وَنَحْوِهَا                                        |
|       | باب: زائداز ضرورت مال سے کسی کی دلداری کرنامتحب                      | ٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ                   |
| 555   | 4                                                                    |                                                                          |
|       | باب: اگرزادِراہ کم پڑجائے تواہے باہم ملالینا اوراس کے                | ٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ،                 |
| 556   | ذریعے سے ایک دوسرے کی منحواری کرنامستحب ہے                           | وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا                                                   |
| 557   | جہاد اور اس کے دوران میں رسول اللہ عزیزۂ<br>کے اختیار کرد وطریقے     | ٢٢ كتاب الجهاد والسير                                                    |
|       | 'باب: حملے کی پیشکی اطلاع دیے بغیران کا فروں پر دھاوا                | ١- بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ   |
|       | بولنا جائز ہے جن کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے                        | دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إعْلَامٍ بِالْإِغَارَةِ     |
| 560   | (ادروه شرارت پرآماده ہیں)                                            |                                                                          |
|       | باب: بھیج جانے والے دستوں پرامام کا امیر مقرر کرنا اور               | ٧- بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ، وَوَصِيَّةِ |
| 561   | انھیں جنگ وغیرہ کے آ داب کی تلقین کرنا                               | إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا                                |
| 563   | باب: آسانی پیدا کرنے اور دور نه بھگانے کا تھم                        | ٣- بَابٌ: فِي الْأَمْرِ بِالتَّنْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ             |

| 19 === |                                                            | فهرست مصاين                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 564    | باب: بدعبدی کی حرمت                                        | ٤- بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ                                                  |
| 567    | باب: جنگ میں حیال چلنا جائز ہے                             |                                                                               |
|        | باب: وثمن سے مقابلے کی آرزو کرنے کی ممانعت اور             | ٦- بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُّةِ، وَالْأَمْرِ بِالصَّدْرِ       |
| 568    | (اگر)مقابلہ ہوجائے توصبر کرنے کا حکم                       | عِنْدَ اللَّقَاءِ                                                             |
| 568    | باب: وشمن سے مقابلے کے وقت فتح کی دعا کرنامتحب ہے          | ٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ        |
| 569    | ہاب: جنگ میں عورتو ں اور بچوں کوقتل کرنے کی حرمت           | ٨- بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ             |
|        | باب: شب خون میں بلا ارادہ عورتوں اور بچوں کے قتل           | ٩- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النُّسَاءِ وَالصُّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ              |
| 570    | ہوجانے کا جواز                                             | مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ                                                         |
| 571    | باب: کافروں کے درختوں کو کا ٹنا اور جلانا جائز ہے          | ١٠- بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا                 |
|        | باب: اموال غنیمت کوخاص طور پراس امت کے لیے حلال            | ٧٠- بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً                 |
| 572    | کیا گیا                                                    |                                                                               |
| 574    | باب: اموال غنيمت كابيان                                    | ١٢- بَابُ الْأَنْفَالِ                                                        |
| 578    | اب : مقول سے چھنے گئے سامان کا حقداراس کا قاتل ہے          | ١٣- بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ                           |
|        | باب: زائدعطید دینااور قیدیوں کے ذریعے سے مسلمانوں          | ١٤- بَابُ التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى                 |
| 583    | کا فدیدوینا<br>باب: نے کا حکم                              |                                                                               |
| 584    |                                                            |                                                                               |
|        | باب: نبی تُلَقِیْم کا فرمان: "ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا ہم | <ul> <li>ابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ</li> </ul> |
| 589    | نے جوچھوڑادہ صدقہ ہوگا''                                   | صَدَقَةٌ»                                                                     |
|        | باب: (جنگ میں) حاضر ہونے دالے لوگوں کے درمیان              | ١٧- بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْخَاضِرِينَ              |
| 595    | غنیمت تقسیم کرنے کی کیفیت                                  |                                                                               |
|        |                                                            | ١٨- بَابُ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ.                  |
| 595    | غنیمت (کے استعال) کی اجازت                                 | وَ إِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ<br>                                                 |
|        | باب: قیدی کو باندھے ، محبوس رکھنے اور اس پراحسان کرنے      | ١٩- بَابُ رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازِ الْمَنُ عَلَيهِ             |
| 598    | )1 <i>9</i> . <b>४</b>                                     |                                                                               |
| 600    | باب: حجازے يہود كوجلا وطن كرنا                             |                                                                               |
| 601    | اباب: میبود ونصاری کوجزیرهٔ عرب سے نکالنا                  | ٢١- بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ                   |

| 20 =         |                                                        |                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                                      | الْعَرَبِ                                                                                                                    |
|              | ابب: جوعهد شکنی کرے اس سے جنگ اور قلعہ بندلوگوں کو     | ٢٢- بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ                                                                   |
|              | کی باصلاحیت اور عادل فکم (منصف) کے فیصلے               | إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ                                                                       |
| 602          | كيروكرنا جائز ب                                        | أهْلِ لِلْحُكْمِ                                                                                                             |
|              | باب: جنگ کے لیے فوری اقدام اور دوباہم مختلف کاموں      | ٢٣- بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ، وَتَقْدِيمِ أَهَمُّ الْأَمْرَينِ                                                       |
| <b>606</b> . | میں سے زیادہ اہم کومقدم رکھنا                          | الْمُتَعَارِضَيْنِ                                                                                                           |
|              | باب: جب فتوحات کی وجدے مہاجرین کو ضرورت ندر ہی         | ٢٤- بَابُ رَدُّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ                                                             |
|              | تو انھول نے عطیے میں دیے گئے درخت اور پھل              | مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِّ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالفُتُوحِ                                                           |
| 606          | انصارکوواپس کر دیے                                     |                                                                                                                              |
|              | باب: دارالحرب مین ننیمت مین ملی خوراک مین سے کھانا     | ٢٥- بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ                                                              |
| 608          | جائزے                                                  | الْحَرْبِ                                                                                                                    |
|              | باب: شام کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دینے کے       | ٢٦- بَابٌ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هِرَقُلَ مَلِكِ الشَّامِ                                                                |
| 609          | لیے نی مُکافِیاً کا نامهٔ مبارک                        | يَدْعُوهُ إِلَى الْإِشْلَامِ                                                                                                 |
|              | باب: نی مُلَقِفُ نے کافروں کے بادشاہوں کو اسلام کی     | ٢٧- بَابٌ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ                                                                     |
| 614          | دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھ بھیج                           | يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ                                                                                               |
| 614          | باب: غزوهٔ حنین<br>باب: غزوهٔ طائف<br>مار منه غزوهٔ ما | <ul> <li>٢٨ - بَابُ غَزْوَةِ حُنَيْنِ</li> <li>٢٩ - بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ</li> <li>٣٠ - بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ</li> </ul> |
| 619          | باب: غزوهٔ طائف                                        | ٢٩- بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ                                                                                                |
| 620          | باب: غزوهٔ بدر<br>باب: فنح مکه                         | ٣٠- بَابُ غَزْوَةِ بَدْرِ                                                                                                    |
| 621          | باب: فتح كمه                                           | ٣١- بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ                                                                                                     |
| 626          | باب: کعبے چارول طرف سے بتوں کی صفائی                   | *                                                                                                                            |
|              | باب: فتح ( مکه) کے بعد ( مجمی ) کی قریش کو ہاندھ کرقش  |                                                                                                                              |
| 627          | ن شرک نے کا حکم                                        |                                                                                                                              |
| 628          | باب: صلح حديبيه                                        | _                                                                                                                            |
| 633          | باب: ايفائے عہد                                        | ,                                                                                                                            |
| 634          | باب: عَرُوهُ احْزاب (جَنْكِ خندق)                      |                                                                                                                              |
| 635          | باب: غزوهٔ احد                                         | ٣٧- بَابُ غَزْوَةِ أُحُدِ                                                                                                    |

| 21 =  |                                                        | فهرست مضامین و است مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ب: جس شخص كورسول الله تأليَّةُ عَلَى كرين اس پرالله كا | ٣٨- بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ ۖ إِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 638   |                                                        | اللهِ ﷺ<br>اللهِ عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | إب: مشركوں اور منافقوں كى طرف سے رسول الله عَلَاقِيْمَ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 639   | كوسنجنج والى ايذا                                      | وَالْمُنَافِقِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | باب: منافقوں کی اذیت رسانی پر نبی ٹاٹیٹا کی دعا اور    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 644   | آپ اَلْهُمْ کَا صِبر                                   | أَذَى الْمُنَافِقِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 646   | باب: ابوجهل كاقتل                                      | I and the second |
| 647   | باب: یہود کے شیطان کعب بن اشرف کالل                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 649   | باب: غزوهٔ خيبر                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 654   | باب: غزوؤاحزاب اوروہی (غزوؤ) خندق ہے                   | ٤٤- بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 657   | باب: غزوهٔ ذی قر داور دیگرغز وات                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | باب: الله تعالى كا فرمان: "اوروى ہے جس نے ان كے        | ٤٦- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 668   | ہاتھ تم ہے روکے''                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 669   | باب: عورتوں کا مردوں کے ساتھ ال کر جہاد کر تا          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | اب: جہاد میں شریک ہونے والی عورتوں کوعطید دیا جائے     | ٤٨- بَابُ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | گا اور ( با قاعدہ ) حصہ نہیں نکالا جائے گا، نیز جنگ    | يُسْهَمُ، وَالنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 671   | کرنے والوں کے بچ قل کرنے کی ممانعت                     | , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 676   | اباب: نبی تافیظ کے غزوات کی تعداد                      | ٤٩- بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 678   | باب: غزوهٔ ذات الرقاع                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ابب: جہاد میں ضرورت کے سواکسی کافر سے مدد لینا         | ٥١- بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | اورمسلمانوں میں اس کا صائب الرائے سمجھا جانا           | لِحَاجَةٍ أَوْ كَوْنِهِ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 679   | ناپندیدہ ہے                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Z V 1 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 681   | ام و رحکومت کا دیان                                    | ٣٦ کتاب الامارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 683   | باب: لوگ قریش کے تابع میں اور خلافت قریش میں ہوگی      | ١- بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لَّقُرَيْشِ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 687   | باب: کسی کوا پنا جانشیں مقرر کرنے اور نہ کرنے کا بیان  | ٢- بَابُ الإسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 22  |                                                     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 689 | باب: امارت طلب كرنے اوراس كاحرص ركھنے كى ممانعت     | ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرُصِ عَليْهَا            |
| 692 | باب: ضرورت کے بغیرامارت طلب کرنا مکروہ ہے           | ٤- بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيرِ ضَرُورَةٍ                           |
|     | باب: عادل حاكم كي نضيلت، ظالم حاكم كي سزا، رعايا ك  | ٥- بَابُ فَضِيلَةِ الْأَمِيرِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ،            |
| 693 | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِذْخَانِ       |
|     |                                                     | الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ                                                     |
| 698 | باب: اموال غنيمت مين خيانت كي شديد حرمت             | ٦- بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ                                        |
|     | باب: عاملول (سرکاری ملازموں) کو ملنے والے مدیوں     | ٧- بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ                                     |
| 700 | کی حرمت                                             |                                                                             |
|     | باب: گناہ کے کامول کے علاوہ دوسرے کامول میں حکام    | ٨- بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ،                |
| 704 | کی اطاعت اور گناہ کے کام میں اطاعت کی حرمت          | وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ                                            |
|     | باب: امام سلمانوں کے لیے ڈھال ہے جس کے پیچےرہ       | ٩- بَابٌ: ٱلْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِ وَيُتَّقَّى بِهِ     |
|     | کر جنگ کی جاتی ہےاور جس کے ذریعے سے تحفظ            |                                                                             |
| 711 | حاصل کیا جا تا ہے                                   |                                                                             |
|     | باب: سب سے پہلے خلیفداوراس کے بعد جو پہلے ہواس      | ١٠- بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخَلِيفَةِ، الْأَوَّلِ            |
| 712 | کی بیعت کے ساتھ وفاداری واجب ہے                     | فَالْأَوَّلِ                                                                |
|     | باب: حکام کے ظلم اور ان کے خود کو ترجیح دینے پر صبر | ١١- بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْنَارِهِمْ |
| 716 | كرنے كاتھم                                          | !                                                                           |
|     | باب: امراء ( حکمرانوں ) کی اطاعت، چاہے وہ حقوق ادا  | ١٢- بَابٌ: فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَّنَعُوا الْحُقُوقَ             |
| 717 | نه کریں                                             |                                                                             |
|     | باب: فتنے نمودار ہونے کے وقت اور ہر حالت میں        |                                                                             |
|     | مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم اور           | ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ. وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ                |
|     | اطاعت سے نکل جانے اور (مسلمانوں کی) جمعیت           | مِنَ الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ                                  |
| 717 | کوچھوڑنے کی حرمت                                    |                                                                             |
| ,   | باب: مسلمانوں کی جعیت میں تغریق ڈالنے والے کے       | ١٤- بَابُ مُحْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ                  |
| 722 | بارے میں شریعت کا فیصلہ                             | مُجْتَمِعُ                                                                  |
| 723 | إب: جب دوخليفوں کے ليے بيعت لی جائے                 | ١٥- بَابُ إِذَا بُوبِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ                                     |

| 23 : |                                                          | فهرست مضامین 🚃 🚉 سیده سید . 🚅 🕒 سید سید مضامین                                   |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب: خلاف شرع أمور مين حكام كے سامنے الكاركرنے           | <ul> <li>آبُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمْرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ</li> </ul> |
|      | کا د جوب اور جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ان کے              | الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ                    |
| 724  | خلاف جنگ کی ممانعت اورای طرح کے دیگرامور                 |                                                                                  |
| 725  | باب: الجھےاور برے حاکم                                   | ١٧- بَابُ خِيَارِ الْأَثِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ                                     |
|      | باب: جنگ سے پہلے امام (سالار) کا فوج سے بیعت لینا        | ١٨ - بَابُ اسْتِخْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ        |
| 727  | مستحب ہاور در خت کے نیچے بیعت رضوان کا بیان              | الْقِتَالِ. وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ                   |
|      | باب: مہاجر کے لیے پھر ہے اپنے وطن میں جاہنے ک            | ١٩- بَابُ تَحْرِيمٍ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ              |
| 733  |                                                          | , ,                                                                              |
|      | باب: فتح مکہ کے بعد اسلام، جہاد اور خیر پر بیعت، اور فتح | ٢٠- بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدٌ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى الْإِسْلَامِ                |
| 733  | مکہ کے بعد بجرت نہ ہونے کامفہوم                          | وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ، وَبَيَانِ مَعْنَىٰ: الَاهِجْرَةَ بَعْدَ                |
|      |                                                          | الْفَتْحِ،                                                                       |
| 736  | باب: عورتوں کی بیعت کا طریقه                             | ٢١- بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ                                        |
| 737  | اباب: استطاعت کے مطابق حکم نفیے اور ماننے کی بیعت        | ٢٢- بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ             |
| 738  | باب: سن بلوغ كابيان                                      | ٢٣- بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ                                               |
|      | باب: کفار کے ہاتھ لگنے کا ڈر ہوتو قر آن مجید کو ساتھ     | ٧٤- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْجَفِ إِلَى أَرْضِ                    |
| 739  | لے کر کفار کی سرز مین میں جانے کی ممانعت                 | الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ                                  |
|      | باب: گھڑ سواری میں مقابلہ اور گھوڑوں کو دہلا کر کے       | ٢٥- بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا                         |
| 740  | جفا کش بنا نا                                            |                                                                                  |
|      | باب: گھوڑوں کی نضیات اور بیا کہ جھلائی گھوڑوں ک          | ٢٦- بَابُ فَضِيلَةِ الْخَيْلِ وَأَنَّ الْخَيْرَ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا          |
| 741  | پیشانیوں سے بندھی ہوئی ہے                                |                                                                                  |
| 744  | باب: گھوڑوں میں جو صفات ناپند کی جاتی ہیں                | ٢٧- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ                                    |
| 745  | باب: جهاداورالله کی راه میں نکلنے کی فضیلت               | ٢٨- بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ                       |
| 749  | اب الله کی راه میں شہید ہوجانے کی فضیلت                  | ٢٩- بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى                         |
| 751  | باب: صبح کو یاشام کواللد کی راہ میں سفر کرنے کی فضیلت    | ٣٠- بَابُ فَضُلِ الْغَدُوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ                     |
|      | اباب: الله تعالى نے جنت ميں مجاہر کے ليے كيا ورجات       | ٣١- بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي                 |
| 753  | تیار فر مائے ہیں                                         | الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ                                                     |

| 24 === |                                                              |                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | باب: جو خف الله كي راه مين شهيد بو، قرض كے سوااس كے          | ٣٢- بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ،                         |
| 754    | تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں                                | إِلَّا الدَّيْنَ                                                                      |
|        | باب: شهداء کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں اور وہ اینے             | ٣٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُمْ            |
| 756    | رب کے ہال زندہ ہیں، انھیں رزق دیا جاتا ہے                    | أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ                                                |
| 757    | باب: جهاداورسر حدول پر پهره دينے كي فضيلت                    | ٣٤- بَابُ فَضْلِ الْحِهَادِ وَالرِّبَاطِ                                              |
|        | باب: ایسے دوآ دمیوں کا بیان جن میں سے ایک دوسرے کو           | ٣٥- بَابُ بَيَانِ الرَّجُلِيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ،                        |
| 759    | قب كرے ( كھر ) دونوں جنت ميں داخل ہو جا كيں                  | يَذْخُلَانِ الْجَنَّةَ                                                                |
| 760    | ِ باب: کافر کو <b>تل کرنے کے بعد دین پر جے</b> ر ہنا         | ٣٦- بَابَ مَنْ قَتَل كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ                                           |
|        | باب: الله تعالى كى راه مين (جہاد كے ليے) صدقه كرنے           | ٣٧- بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى،                              |
| 761    | کی نضیلت اوراس کے اجر میں کئی گنااضافہ                       | وَتَضْعِيفِهَا                                                                        |
|        | باب: سواری وغیرہ کے ساتھ مجاہد کی مدد کرنے اور اس            | ٣٨٠- بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ                               |
| 761    | کے گھر والوں کا خیال رکھنے کی فضیلت                          | بِمَرْكُوبٍ وَّغَيْرِو، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ                           |
|        | باب: مجاہدین کی عورتوں کی حرمت ( کا تحفظ ) اور جس            | ٣٩- بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَإِثْمِ مَنْ                             |
| 764    | نے ان میں مجاہرین سے خیانت کی ،اس کا گناہ                    | خَانَهُمْ فِيهِنَّ                                                                    |
| 765    | باب: معذوروں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہوجانا                    | ٤٠- بَابُ شُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْلُورِينَ                              |
| 766    | باب: شہید کے لیے جنت کا ثبوت                                 | ٤١- بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ                                              |
|        | باب: جو هخص اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرے وہی             | ٤٢- بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا                       |
| 771    | (مجاہر)فی سبیل اللہ ہے                                       | فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ                                                              |
|        | باب: جس شخص نے دکھاوے اور نام ونمود کی خاطر جنگ              | ٤٣- بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ                  |
| 772    | کی وہ جہنم کامستحق ہے                                        |                                                                                       |
|        | باب: جس نے جنگ کی اور غنیمنت حاصل کی اور جس کو               | ٤٤- بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثِوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ                      |
| 774    | غنیمت نه کمی ان کے تواب کا بیان                              | يَغْنَمُ                                                                              |
|        | باب: رسول الله مُلْقِيمٌ كا فرمان: تمام اعمال كالمدار نيت ير | <ul> <li>4- بَابُ قَوْلِهِ ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيْةِ» وَأَنَّهُ</li> </ul> |
| 775    | ہے،ان میں جہاداور دیگرا عمال بھی شامل ہیں                    | يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ                                 |
| 776    | باب: شہادت فی سبیل اللہ طلب کرنامتی ہے                       | ٤٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ                          |
|        |                                                              | تَعَالٰی                                                                              |

|     |                                                       | برست مقمانين - به المستحد |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | إب: اس مخض كي زمت جوفوت ہو گيا اور جہاد كيا نہ دل     | ٤٠- بَابُ ذَمِّ مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ، وَلَمْ يُحَدِّثُ                                                       |
| 776 | میں جہاد کرنے کی بات سوچی                             | نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ                                                                                              |
|     | باب: اس شخص کا ثواب جسے بیاری یا کسی اور عذر نے جہاد  | ٤٨- بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ                                                        |
| 777 | ہے روک دیا                                            | عُذْرٌ آخَرُ                                                                                                      |
| 778 | باب: سمندر میں (سفر کر کے )جہاد کرنے کی فضیلت         | ٤٩- بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ                                                                          |
| 780 | باب: الله کی راه میں سرحد پر پہرہ دینے کی فضیلت       |                                                                                                                   |
| 781 | باب: شهداء کابیان                                     |                                                                                                                   |
|     | باب: تیراندازی کی فضیلت، اس کی تلقین اورجس نے         |                                                                                                                   |
| 783 | اہے سیکھ کر بھلا دیا اس کی ندمت                       | عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ                                                                                           |
|     | باب: رسول الله مُلَقِيمًا كاارشاد"ميري امت كاايك كروه | ٥٣- بَابُ قَوْلِهِ ﷺ ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمِّتِي                                                        |
|     | ہمیشدش پر قائم رہے گا،اے کوئی بھی مخالفت کرنے         | ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقُّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ                                                        |
| 784 | والانقصان نہیں پہنچا سکے گا''                         |                                                                                                                   |
|     | باب: سفر کے دوران میں جانوروں کا خیال رکھنا اور رات   | ٥٤- بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابُ فِي السَّيْرِ،                                                         |
| 788 | کا آخری حصه گزرگاه پرگزرانے کی ممانعت                 | وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ                                                                      |
|     | اب: سفرعذاب كااكك كلزائب اورا بنا كام كرلينے كے       | ٥٥- بَابٌ: ۚ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِخْبَابُ                                                 |
| 789 | بعد جلد گر کولوٹنامتیب ہے                             | تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ شُغُلِهِ                                                    |
|     | اباب: مسافر کے لیے طروق، یعنی رات کو ( محریس) واخل    | ٥٦- بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا،                                                        |
| 789 | ہونا مکروہ ہے                                         | لُّمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ                                                                                        |
|     |                                                       | •                                                                                                                 |

#### فرمانِ رسول مكرماً طرقيهُ

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ!
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالطَّوْمِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"اے جوانوں کے گروہ! تم میں سے جوکوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہو
وہ شادی کر لے، یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ
حفاظت کرنے والی ہے اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو
لازم کرلے، یہ اس کے لیے خواہش کو قابو میں کرنے کا ذریعہ ہے۔'
(صحبح مسلم، حدیث: 3398 (1400))

## تعارف كتاب النكاح

ازدواج اور گھر بسانا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ بیمعاملہ مردوعورت کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اور اس کے عطا کردہ فطری اصولوں کی روشیٰ میں ہممل باہمی رضامندی سے طے ہونا چاہیے۔ اور فریقین کو طے شدہ معاہدے کی پابندی کا عہد اللہ کے نام پر کرنا چاہیے۔ ایسے کممل معاہدے کے بغیرعورت اور مرد کا اکٹھا ہونا، بظاہر جتنا بھی آسان گے معاشرے اور نسل کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جن معاشروں نے اس طرح کی زندگی کی اجازت دی ہے، وہاں مائیں اور ان کے نیچ شدید مصائب میں گرفتار اور تباہی کا شکار ہیں۔ .

کتاب النکاح میں امام مسلم اللظ نے سب سے پہلے وہ احادیث بیان کیں جن میں نکاح کی تلقین ہے۔ اس تلقین میں یہ بات بطور خاص ملحوظ رکھی گئی ہے کہ شادی کے معاطع میں مکمل باہمی رضا مندی ہولیکن مالی طور پر یا کسی اور طرح سے شادی کومشکل نہ بنایا جائے۔ مرد، عورت اور بچوں سمیت تمام فریقوں کے حقوق تبھی محفوظ رہ سکتے ہیں جب یہ معاہدہ مستقل ہو، ہمیشہ نبھانے کی نیت سے کیا جائے۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے کیا گیا معاہدہ (نکال متعہ جوقد یم زمانے سے پورے معاشرے میں رائج تھا) اسلام نے تدریخ سے کا میاب ہوئے تطعی طور پرحرام قرار دیا۔ بعض لوگوں کورسول اللہ منافیظ کی طرف سے جاری کردہ قطعی اور ابدی حصت کا حکم نہ پہنچ سکا تھا لیکن خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر اور بعدازاں حضرت علی بھا تھا نے اہتمام کیا کہ نکاح متعہ کی حرمت کا متحم سب لوگوں تک پہنچ حائے۔

پہلے ہے رائے نکاح کی ممنوعہ صورتوں میں ہے دوسری صورت نکاح شِغار کی ہے جس میں ایک عورت کاحق مہر دوسری عورت کا ک نکاح ہوتا ہے۔ اسلام نے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے کہ نکاح کا معاہدہ سوچ سمجھ کر کیا جائے ، مرد نکاح ہے پہلے ہونے والی بیوی کو د کمیے بھی لے ، نکاح کے ذریعے سے ایک ساتھ ایک عورتیں کیجا نہ ہوں جن کا آپس میں خون کا قربی رشتہ ہوتا کہ خون کا رشتہ سنے دشتے کی جھیٹ نہ چڑ ھے اور پہلے ہے قائم شدہ خاندانی تعلق داؤ پر نہ گے۔ جب نکاح کا معاملہ شروع ہوجائے تو اس میں کی طرح سے غلط مداخلت نہ ہواور دلجمعی اور آزادی ہے اس معاطے کے ہر پہلو پرغور کرنے کے بعد بی معاہدہ اچھی طرح سے طے ہوجائے۔ اسلام نے یہ شعین کردیا ہے کہ خاندان کی طرف سے ولی (باپ، بھائی وغیرہ) اور نکاح کرنے والے نو جوانوں سب کی دلی رضا مندی اس میں شامل ہوتا کہ یہ معاہدہ نہ صرف ہمیشہ قائم رہے ، کھینچا تانی ہے محفوظ رہے بلکہ اسے دونوں طرف سے پورے خاندان کی حماطات میں مختلف معاشروں میں جوتو ہمات موجود ہوتے ہیں،

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

تعارف کتاب النکاح اسلام نے ان کی بھی تردید کی ہے۔ اس بات کو بھی ناپندیدہ قرار دیا کہ شادی صرف امیر اور اعلیٰ طبقے میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ ٹائیڈ نے اپنی کنیز کو آزاد کر کے اس سے شادی کرنے کو نیکی کا بہت بڑا عمل قرار دیا۔ اب کنیز ہیں موجود نہیں لیکن محروم طبقات کی دیندار خوا تین سے شادی کے ذریعے، آپ ٹائیڈ کی اس ترغیب پڑل کی صورت موجود ہے۔ ایس شادی اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو یقینا خاندان اور آیندہ نسلوں کے لیے حد درجہ باعث برکت ثابت ہوتی ہے۔ اس کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امام مسلم برن نے اس کتاب میں خود رسالت آب ٹائیڈ کے نکاحوں اور شادیوں کے خوبصورت نمونوں کے موالے سے تفصیلی روایتیں چیش کی ہیں۔ ان کے شمن میں خاندانی رویوں ہوی کا احر ام واکرام، شادی کی خوثی میں سب کی شرکت کے لیے والیے کے اجتمام کی انتہائی خوبصورت تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ شادی کی خوثی میں (ولیے میں) بلائے جانے ہے کہ وامراء کا مجمع نہ دولیے میں) بلائے جانے ہے کہ ورورت شرکت کی جائے اور ولیمہ کرنے والوں کو بطور خاص کہا گیا ہے کہ وہ وہ لیے کو امراء کا مجمع نہ بنائیں، تمام طبقوں کے لوگوں ،خصوصاً فقراء کو بڑے سے اس میں شرکت کی دعوت دیں۔

ساری کوششوں کے باوجود نکاح کے معاہدے میں کوئی مسلہ بھی پیدا ہوسکتا ہے اور طلاق کی نوبت بھی آسکتی ہے، اس لیے امام سلم نے ضمنا اس کے ضروری پہلوؤں کی وضاحت کے لیے احادیث مبارکہ بیان کی جیں۔ آخر میں وہ احادیث بیان کی گئی ہیں جن میں میاں یوی کے تعلق میں باہمی رشتوں کے تحفظ اور نئ نسل کی فلاح کے بارے میں ہدایات ہیں۔ ہرمعالم میں ان باتوں کی وضاحت سے نشاندہ کی کردی گئی جن سے احر از ضروری ہے۔



#### بِنْسِمِ أَلَّهِ ٱلنَّغَيِّ ٱلرَّحِيَّةِ

# ١٦- كِتَابُ النّكَاحِ نكاح كے احكام ومسائل

باب:1- جس شخص کادل جاہتا ہواور کھانا پینا میسر ہو اس کے لیے نکاح کرنامتحب ہےاور جو شخص کھانا پینامہیا کرنے سے قاصر ہووہ روزوں میں مشغول رہے

(المعحم ١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّكَاحِ لِمَنُ تَاقَتْ نَفُسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مَؤْنَةً، وَّاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمَؤْنِ بِالصَّوْمِ)(التحفة ١)

[3398] ابو معاویہ نے ہمیں آمش سے خردی، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے روایت کی، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں منی میں حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان دلائٹ سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ کھڑے ہوکر اِن سے با تیں کرنے لگے۔ سیدنا عثمان دلائٹ نے اِن سے کہا: ابوعبدالرحمٰن! کیا ہم کی نو جوان لڑی سے آپ کی شادی نہ کرادی، شایدوہ آپ کو آپ کا وہی زمانہ یاد کرادے جو گزر چکا ہے؟ کہا: تو حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹ کرادے جو گزر چکا ہے؟ کہا: تو حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹ کرادے ہو گئر ہے اور چکا ہے؛ کہا: اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو (اس سے پہلے) رسول اللہ کائیڈ نے ہم سے فر مایا تھا: ''اے جوانوں کے گروہ! تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت کر گھٹا ہو وہ شادی کر نے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے اور جواستطاعت نہیں رکھٹا تو وہ روزے کو لازم کرنے والی ہے اور جواستطاعت نہیں رکھٹا تو وہ روزے کو لازم کرنے یہاں کے لیے خواہش کو قابو میں کرنے کا ذریعہ ہے۔'

التّوبيمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً - الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ وَاللَّفْظُ لِيَخْلِي - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: وَاللَّفْظُ لِيَخْلِي - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْلُ اللهِ بِمِنِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْلُ اللهِ بِمِنِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنُهُ لَلهُ إِنْقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ! أَلَا نُزُوجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تَذَكُّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ: فَقَالَ تَعْلَى اللهِ لَيْ وَمُن لَلْهُ اللهِ يَعْفَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٣٩٩] ٢-(...) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

بِمِنَّى، إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: هَلُمَّ! يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! قَالَ:فَاسْتَخْلَاهُ، فَلَمَّا رَأْى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ: قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ! قَالَ: فَجِئْتُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! جَارِيَةً بِكْرًا، لَّعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَّفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، فَذَكَر بِمِثْل حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.

[٣٤٠٠] ٣-(. . . ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَاأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءً». ﴿

[٣٤٠١] ٤-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ نُرُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّى عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: وَأَنَا شَابٌّ يَّوْمَئِذٍ. فَذَكَرَ حَدِيثًا

[3399] جرر نے ہمیں اعمش سے مدیث بان کی، انھوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا: میں منی میں حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹؤ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثان واتنوان سے ملے تو انھوں نے کہا: ابوعبدالرحمٰن! (مير ب ساتھ ) آئيں - کہا: وہ انھيں تنہائي ميں لے گئے۔ جب عبداللہ (بن مسعود) والنوانے ویکھا کہ انھیں اس (تنهائی) کی ضرورت نہیں ، تو انھوں نے مجھے بلالیا۔ ( كها: ) علقمه آجاؤ! مين آگيا، توسيدنا عثان الله ان ان سے کہا: ابوعبدالرحمٰن! کیا ہم کسی کنواری لڑکی ہے آپ کی شادی نہ کرا دیں، شاید بہآ پ کے دل کی اس کیفیت کولوٹا دے جو آب (عبد جوانی میں )محسوس كرتے تھے؟ توعيدالله والله الله الله جواب دیا: اگرآپ نے بیہ بات کہی ہے ..... پھر ابومعاویہ کی مدیث کے مانند بیان کیا۔

[3400] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی۔ انھوں نے عمارہ بن عمیر ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن برید ے، انھول نے حفرت عبدالله (بن مسعود رہ تا سے روایت كى، كها: رسول الله طَالِيُّانة م عن فرمايا: "اع جوانول كى جماعت! تم میں سے جوشادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہووہ شادی کر لے، یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت كرنے ميں (دوسرى چيزول كى نسبت) بڑھ كر ہے، اور جو استطاعت نه یائے، وہ خود پر روزے کو لازم کر لے، بیاس كے ليےاس كى خواہش كوقطع كرنے والا ہے۔"

[3401] جرر نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے عمارہ بن عمیر ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ہزید (بن قیس) سے روایت کی ، کہا: میں ، میرے چیا علقمہ (بن قیس) اور (میرے بھائی) اسود (بن بزید بن قیس) حضرت ابن مسعود والثول كي خدمت ميس حاضر موت - كبا: ميس ان

رُّئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي. قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. وَزَادَ: قَالَ: قَالَ: فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

[٣٤٠٢] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَلَمْ أَلْبَتْ حَتْى تَزُو وَجْتُ.

آبد العَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَّةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ عَمْلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ عَضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ اللَّهُ وَأَنْنِي فَكَمِدَ اللهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَفْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْزَقِجُ لَكِنِي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْزَقِجُ اللّهَ وَكَذَا؟ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ...

المجادة (١٤٠٣) ٣-(١٤٠٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ رَوَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ رَلَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ لَهُ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

[3402] وکیع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ٹاٹٹ سے روایت کی، (عبدالرجمان بن یزید نے) کہا: ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں سب سے کم عمر تھا، آگے انھی کی حدیث کے مانند ہے، (مگر) انھوں نے بینہیں کہا: ''اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ تو تف کیے بغیر شادی کرلی۔''

[3403] حضرت انس ٹائٹڈ سے روایت ہے کہ نی مُلٹیڈ کی از واج مطہرات کے سحابہ میں سے پچھ لوگوں نے نبی مُلٹیڈ کی از واج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معمولات کے بارے میں سوال کیا، پھر ان میں سے کسی نے کہا: میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کری نے کہا: میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا: میں بستر پرنہیں سوؤں گا۔ (آپ کو پہتہ چلا) تو آپ مُلٹیڈ کہا: میں بستر پرنہیں سوؤں گا۔ (آپ کو پہتہ چلا) تو آپ مُلٹیڈ نا بیان کی اور فر مایا: ''لوگوں کا کیا فال ہے؟ انھول نے اس اس طرح سے کہا ہے۔ لیکن میں تو مال ہے؟ انھول نے اس اس طرح سے کہا ہے۔ لیکن میں تو افطار بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روز سے دکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نظار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے رغبت ہٹالی وہ بھی سے نہیں۔''

[ 3404] معمر نے زہری ہے، انھوں نے سعید بن میتب ہے اور انھوں نے سعد بن ابی وقاص جائٹ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طائع ہے نے عثان بن مظعون جائٹ کی (طرف ہے) نکاح کو ترک کر کے عبادت میں مشغولیت (کے ارادے) کومستر دفر ما دیا۔ اگر آپ انھیں اجازت دے

## دیے تو ہم سب خود کوخصی کر لیتے۔

[3405] ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث بیان کی، انھول نے سعید بن سیتب سے روایت کی، انھول نے سعد ڈاٹٹو سے سا، کہدر ہے تھے:
عثان بن مظعون ڈاٹٹو کے ترک زکاح (کے ارادے) کو رسول اللہ ٹاٹٹا کی طرف سے) رد کر دیا گیا، اگر انھیں اجازت مل جاتی تو ہم سب ضی ہوجاتے۔

[3406] عُقَيل نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن مستب نے خبر دی کہ انھوں نے سعد بن ابی وقاص ڈائٹو سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: عثمان بن مظعون ڈائٹو سے نا، وہ کہدر ہے تھے: عثمان بن مظعون ڈائٹو سے نا ادادہ کیا کہ وہ (عبادت کے لیے نکاح اور گھر داری ہے) الگ ہوجائیں تو رسول اللہ ناٹٹو آئے آئے انھیں منع فر مادیا، اگر آپ انگسیں اس کی اجازت دے دیے تو ہم سب ضعی ہوجا ہے۔

باب:2- جو خص کمی عورت کودیکھے اور وہ اس کے دل میں بس جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنی بیوی یاز رخرید کنیز کے پاس آگر اس سے صحبت کرلے

[3407] ہشام بن ابی عبداللہ نے ابوز بیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت جابر ٹاٹٹو سے روایت کی کہ ایک عورت پر رسول اللہ ٹاٹٹو کی کنظر پڑ گئی تو آپ اپنی اہلیہ حضرت زینب ٹاٹٹو کے پاس آئے۔ وہ اپنے لیے ایک چمڑے کورنگ رہائی، آپ نے (گھر میں) اپنی ضرورت بوری فرمائی، پھراپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے، اور فرمایا: ''بلاشبہ (فتنے میں ڈالنے کے حوالے سے) عورت شیطان کی صورت میں مرکر واپس میں سامنے آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مرکر واپس

أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ ابْن مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، لَاخْتَصَيْنَا.

[٣٤٠٥] ٧-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَّقُولُ: رُدَّ عَلَى الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَّقُولُ: رُدَّ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَنْنَا.

[٣٤٠٦] ٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَلْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَلْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَلْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ لَلْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ لَلْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ مَنْ مَظْعُونِ أَنْ يَتَبَتَّلَ. فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ . وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ ، لَا خَتَصَيْنَا.

(المعجم ٢) - (بَابُ نَدُبِ مَنْ رَّأَى امُرَأَةً، فَوَقَعَتُ فِي نَفُسِهِ، اللّي أَنْ يَأْتِيَ امُرَأَتَهُ أَوُ جَارِيَتَهُ فَيُواقِعَهَا)(التحفة ٢)

[٣٤٠٧] ٩-(١٤٠٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ
عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِي تَمْعَسُ
مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ
فَقَالَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ
فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً
فَيْ صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً
فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ».

جاتی ہے۔ تم میں سے کوئی جب کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی ہوی کے پاس آ جائے ، بلاشبہ یہ چیز اس خواہش کو ہٹا دے گ جواس کے دل میں (پیدا ہوئی) ہے۔''

فاكدہ: شيطان عورتوں كومردوں كے دل ميں برائى پيدا كرنے كا سبب بناتا ہے۔اس ميں عورت قصور دارنہيں البتداس كا فرض ہے كہ وہ خود كو ڈھانپ كرر كھے۔ اگر ايبانہيں كرتى تو وہ بھى قصور دار ہوگ ۔ حلال كى طرف رجوع كرنے سے حرام كى جھوٹى چىك دمك ماند پڑجاتى ہے۔ رسول اللہ طُلَقِمُ كى نظر پڑى تو اس موقع پر آپ كو بيلم عطاكيا گيا كہ اس سے مردوں كى آزمائش ہوسكتى ہے۔ اللہ كے حكم سے آپ این گاذر بعد ہے۔ اللہ كے حكم سے آپ این گاذر بعد ہے۔

[٣٤٠٨] (...) حَلَّقْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّبِي عَنْ حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلَيْهُ رَأَى امْرَأَتَهُ زَيْنَ فَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِي صُورَةِ وَهِي صُورَةِ مَنْطَانِ.

[٣٤٠٩] ١٠-(...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَقُلُ: ﴿إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ».

(المعجم٣) - (بَابُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحُرِيمُهُ الٰي يَوُمِ الْقِيلامَةِ)(التحفة٣)

[٣٤١٠] ١١-(١٤٠٤) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُرُ

[3408] حرب بن ابوعالیہ نے ہمیں حدیث بیان کی،
کہا: ہمیں ابوز بیر نے جابر بن عبداللہ رہ اللہ سے حدیث بیان
کی کہ نبی علیقیا کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی۔۔۔۔آگائی کے
مانند بیان کیا، البتہ انھوں نے کہا: آپ علیقیا اپنی بیوی
زینب ڈیٹا کے پاس آئے جبکہ وہ چڑے کو رنگ رہی تھیں۔
اور یہیں کہا: '' وہ شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔''

[3409] معقل نے ابوز ہیر سے روایت کی ، کہا: حضرت جابر ڈلٹنڈ نے کہا: میں نے نبی اکرم ٹلٹنٹ کو بیفر ماتے ہوئے ساز'' جب تم میں سے کسی کو، کوئی عورت اچھی لگے، اور اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو وہ اپنی تیوی کا رخ کر بے اور اس سے صحبت کرے، بلاشیہ بیر (عمل) اس کیفیت کو دور کردے گا جواس کے دل میں (پیدا ہوئی) ہے۔''

باب:3- نکاح متعد کا حکم اوراس بات کی وضاحت که وه جائز قرار دیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر دوباره جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیااور (اب)اس کی حرمت قیامت کے دن تک کے لیے برقر ارہے

[3410] محمد بن عبدالله بن نمير بهداني نے كہا: ميرے

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُ : حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : مَا نُنْ بِشْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ يَقْلُنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَسْحَحْ اللهِ : ﴿ يَتَأَيُّهُا فَنَهُ اللهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا فَلَا أَنْ نَسْحَحُ اللهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا فِلْ اللهِ فَي إِللَّهُ لِكُمْ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والد نے اور وکیج اور ابن بشر نے ہمیں اساعیل سے حدیث بیان کی، انھوں نے قیس سے روایت کی، کہا: میں نے عبراللہ ابن مسعود) وائٹ کو کہتے ہوئے سا: ہم رسول اللہ کاٹٹا کی معیت میں جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عور تیں نہیں ہوتی تھیں، تو ہم نے (آپ سے) دریافت کیا: کیا ہم خصی نہ ہوجا کیں؟ آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، پھر آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، پھر آپ نے ہمیں رخصت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے (یا ضرورت کی کسی اور چیز) کے عوض مقررہ وقت تک نکاح ضرورت کی کسی اور چیز) کے عوض مقررہ وقت تک نکاح کرلیں، پھر حضرت عبداللہ ڈاٹٹا نے (یہ آیت) تلاوت کی: کرلیں، پھر حضرت عبداللہ ڈاٹٹا نے (یہ آیت) تلاوت کی: حواللہ نے تمھارے لیے طال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، جواللہ نے تمھارے لیے طال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، جواللہ نے تمھارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، جواللہ نے تمھارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، جواللہ نے تمھارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، جواللہ نے تمھارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بیٹک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔"

شکے فائدہ: حلال دحرام کا حکم اللہ کی طرف ہے آتا ہے۔جس چیز کواس نے حلال کیا اسے کوئی شخص خود حرام نہیں کرسکتا، اس طرح اللہ جب جس چیز کوحرام کردے تو علم ہوجانے کی صورت میں اس کوسابقہ حلت کی بنا پر حلال نہیں رکھا جاسکتا۔

[٣٤١١] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا هٰذِهِ الْآيَةَ. وَلَمْ يَقُلُ: قَرَأً عَبْدُ اللهِ.

[٣٤١٧] ١٢-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: كُنَّا، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أَلَا نَسْتَخْصِي؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو.

[٣٤١٣] ١٣-(١٤٠٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْن

[3411] جریر نے اساعیل بن ابی خالد سے اس سند کے ساتھ، اس کے مانند حدیث بیان کی اور کہا: '' پھر انھوں نے مارے سامنے یہ آیت پڑھی۔'' انھوں نے (نام لے کر) ''عبداللہ دہائیڈ نے بڑھی' نہیں کہا۔

[3412] ابوبكر بن ابی شیبہ نے كہا: ہمیں وكيع نے اساعیل سے اک سند كے ساتھ حدیث بیان كی، اور كہا: ہم سب نو جوان تھ تو ہم نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! كيا ہم خصى نہ ہوجا كيں؟ اور انھول نے نَغْزُو (ہم جہاد كرتے تھے) كے الفاظ نہيں كے۔

[3413] شعبہ نے ہمیں عمرو بن دینار سے حدیث بیان کی ،انھول نے کہا: میں نے حسن بن محمد سے سنا، وہ جابر بن عبد اللہ اور سلمہ بن اکوع بی اللہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، ان دونوں نے کہا: رسول اللہ طافیا کا ایک منادی کرنے والا

عارے پاس آیا اور اعلان کیا: بلاشبہ رسول الله طَقِیم نے

شمصیں استمتاع (فائدہ اٹھانے)، یعنی عورتوں سے (نکاح) متعہ کرنے کی اجازت دی ہے۔

[3414] رَوح بن قاسم نے ہمیں عمرو بن دینار سے حدیث بیان کی، انھوں نے حسن بن محمد سے، انھوں نے سلمہ بن اکوع اور جاہر بن عبداللہ جھ کھٹے سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی ہمارے پاس آئے (اعلان کی صورت میں آپ کا یہا مآیا) اور ہمیں متعد کی اجازت دی۔

[3415] عطاء نے کہا: حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ علاقہ عمرے کے لیے آئے تو ہم ان کی رہائش گاہ پران کی خدمت عمر موئے، لوگوں نے ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا، پھرلوگوں نے متعے کا تذکرہ کیا تو انھوں نے کہا: ہاں، ہم نے رسول اللہ عَلَیْمَ ، ابو بحراور عمر وہ اللہ عَلَیْمَ ، ابو بحراور عمر وہ اللہ علیہ میں متعہ کیا۔

تُكَالَ كَامَامُ وَمَاكُلُ - فَعَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

إِسْطَامَ الْعَنْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ الْعَنْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَمْ، إِسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، وَأَبِي بَكْر وَّعُمَرَ.

نا کدہ: ابو بکر اور عمر جانفیا کے عہد میں ان لوگوں نے جنھیں حرمت کاعلم نہ ہو سکا تھا، متعہ کیا، اس لیے حضرت عمر جانفیا نے اہتمام سے اس کی حرمت کا اعلان عام کیا۔

رَافِع: حَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: رَافِع: حَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِالله يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ، بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَانُ عَمْرُ، فِي شَأْنِ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهْى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرو بْن حُرَيْثِ.

[3416] مجھے ابوز ہر نے خبر دی ، کہا: میں نے جابر بن عبداللہ واللہ مثالی اللہ مثالی اور عبداللہ واللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثلی مجود اور آئے کے عوض چند دنوں کے لیے متعہ کرتے تھے، حتی کہ حضرت عمر والتی نے عمرو بن کئے یہ کے واقع (کے دوران) میں اس منع کردیا۔

🚣 فاكدہ: حضرت عمرو بن حریث بڑاٹیا كا واقعہ يول ہے كہ انھول نے عہد نبوى مُناٹیم میں ایک خاتون سے نکاح متعہ كيا پھراس پر

برقرارر ہے، یہاں تک که حضرت عمر جائیا کا دور خلافت آگیا۔ وہ اب تک لاعلم تھے که رسول الله مٹائیل نے اس ہے منع فر ما دیا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے حضرت عمر بھٹیز کومعلوم ہوا کہ نکاح متعہ کی حرمت کے بارے میں رسول اللہ ٹاپیج کے حکم کا سب لوگوں کو علم نہیں :و۔کا، چنانچےانھوں نے مزیداہتمام کے ساتھ لوگوں کواس ہے منع فرمایا۔

[٣٤١٧] ١٧-(...) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ

الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَاعَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ. عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاس وَّابْنُ الزُّبيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرٌ، فَلَمْ نَعُدُ لَهُمَا.

[٣٤١٨] ١٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَايُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْس، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:رَخُّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَامَ أَوْطَاسٍَ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا.

[ 3417] ابونضره سے روایت ہے، کہا: میں جابر بن عبدالله طالحی یاس تھا کہ ان کے پاس ایک آنے والا (ملاقاتی) آیا اور کہنے لگا: حضرت ابن عباس اور ابن زبیر حقالتیم نے دونوں معوں (حج تہتع اور نکاح متعہ) کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ تو حضرت جابر اللہ ان نے کہا: ہم نے رسول الله نَالِيْنِ كَعَهِد مِين وه دونوں كام كيے، پھر حضرت عمر والثنا نے ہمیں ان دونوں ہے منع کر دیا، پھر ہم نے دوبارہ ان کا رخ نہیں کیا۔

[ 3418] اياس بن سلمه ني اين والد (سلمه بن اكوع ولأثن سے روایت كى ، كہا: رسول الله ظافا في اوطاس کے سال تین دن متعے کی اجازت دی، پھراس ہے منع فرما وياب

🚣 فاکدہ: یہ فتح مکہ کا موقع تھا جب تین دنوں کے لیے اللہ کے حکم پر متعہ کی اجازت دی گئی تھی۔اس کی حکمت پیٹھی کہ حرم کی حدود میں کوئی الیا واقعہ پیش نہ آئے جو بعد میں مسلمانوں کے لیے عار کا سبب بن جائے۔ فاتح سپاہ کے بعض افراد کی طرف سے بعض اوقات بےاحتیاطی ہوجاتی ہے وہاں اگر کوئی ایساواقعہ بھی زبردی کا پیش آجاتا تو رہتی دنیا تک اس سیاہ کواس کا طعنہ دیا جاتا۔ متعہ کی اجازت سے اس کی پیش بندی ہوگئی۔ تین دن کے بعداسے ابدتک کے لیے حرام قرار دیے دیا گیا۔ (حدیث:3430) اس دن کے بعد نہ بھی حرم مکہ میں جنگ کی اجازت ملنی تھی نہ اس حوالے ہے کوئی اندیشہ پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اگلی روایات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بیاجازت فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔اس روایت میں اوطاس کا سال کہا گیا۔ بیر فتح مکہ ہی کا موقع ہے۔ 17 رمضان 8 ھے کو اسلامی فوجیس پرامن طور پر مکہ میں داخل ہو کیں۔اس کے فوراً بعد ہوازن، ثقیف،مضر، جُثم اور سعد بن بکر کے قبائل مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہوکر حنین کے قریب اوطاس کی وادی میں خیمہ زن ہو گئے۔ فتح مکہ سے 19 دن بعد 6 شوال کو اسلامی افواج کواوطاس کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ وہیں حنین میں خوزیز جنگ اور اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آ زمائش کے بعد اسلامی افواج کو فتح عطا فرمائی۔اس جنگ میں بہت زیادہ اموال غنیمت حاصل ہوئے۔اس سال کوبعض روایات میں فتح کمہ کا سال ،بعض میں نکاح کے احکام ومسائل -- - اوطاس کا سال کہا گیا ہے۔ تین دن متعد کی اجازت کے فوراً بعد اوطاس اوراس کے قریب ہی حنین میں جنگ ہوئی۔ میں جنگ ہوئی۔

سعيد: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ النَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ الَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَامِرِ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي اللهُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي اللهُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي اللهُ فَقُلْتُ: وَكَانَ فَقُلْتُ: مَا تُعْطِي اللهِ وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَانِي . وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَكُنْتُ أَشَبَ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَكُنْتُ أَشَبَ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رَدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَلَا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مَنْ وَرُدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَادًهُ شَيْءٌ مِّنْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنْ اللهُ إِلَى يَتَمَتَعُ مَنْ فَلْ يَعْلَاهُ اللهِ عَنْكُونِي يَتَمَتَعُ مَا فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا».

[3419] ایت نے ہمیں رکھ بن ہمرہ جہنی سے صدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد ہرہ (بن معبد جہنی بڑاٹھ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹڑاٹیڈ نے ہمیں (نکائ) معمد کی اجازت دی۔ میں اور ایک آ دئی بنو عامر کی ایک عورت کے پاس گئے، وہ جوان اور لمبی گردن والی خوبصورت اور شی ہم نے خود کواس کے سامنے پیش کیا تواس نے کہا: کیا دو گے؟ میں نے کہا: اپنی چا در۔ اور میرے ساتھی کی چا در۔ اور میرے ساتھی کی چا در۔ میرے ساتھی کی چا در کی طرف دیکھتی تو وہ اسے اچھی لگتی اور جب وہ میرے ساتھی کی چا در کی طرف دیکھتی تو وہ اسے اچھی لگتی اور جب وہ میرے ساتھی کی چا در کی طرف دیکھتی تو وہ اسے اچھی لگتی اور جب وہ میرے میری طرف دیکھتی تو میں اس کے دل کو بھا تا ، پھر اس نے ساتھی کی جا در کی طرف دیکھتی تو میں اس کے دل کو بھا تا ، پھر اس نے اس کے بعد میں تین دن اس کے ساتھ رہا، پھر رسول (مجھ سے کہا نے فرمایا: ''جس کسی کے پاس ان عورتوں میں ہے، اللہ شیخ نے فرمایا: ''جس کسی کے پاس ان عورتوں میں ہے، حقور دے۔''

[3420] بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں ممارہ بن غزید نے رہیج بن سرہ سے حدیث بیان کی کہ
ان کے والد نے رسول اللہ سائیڈ کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں
شرکت کی، کہا: ہم نے وہاں بندرہ روز (الگ الگ دن
اوررا تیں سیس تو وہاں بندرہ روز (الگ الگ دن
نے ہمیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ
میں اور میری قوم کا ایک آدمی نکلے۔ مجھے حسن میں اہی پرتر جیج
حاصل تھی اور وہ آخر یا بدصورت تھا۔ ہم دونوں میں سے ہر
ایک کے پاس جا درتھی، میری جا در پرانی تھی اور میرے
ایک کے باس جا درتھی، میری جا در پرانی تھی اور میرے
جیازاد کی جا درنی (اور) ملائم تھی، حتی کہ جب ہم مکہ کے شیکی

فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَنَا بِشْرٌ يَعْنِي فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ: حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ أَنَ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله عَنَى فَتْحَ مَكَّةً. قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةً - ثَلَاثِينَ مَثَّةً بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ الله عَنْ فَوْمِي ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ الله عَنْ فَوْمِي ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنْ قَوْمِي ، وَلَي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ ، وَهُو قَرِيبٌ مِّنَ الدَّمَامَةِ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مَنَا بُرْدٌ ، فَبُرْدِي خَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَطْلٌ فِي الْجَمَالِ ، وَهُو قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهُ مَا أَنْ الْ أَنْ الْمُؤَدِي خَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ ، وَهُو قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهُ مَامَةِ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مَنَا بُرْدٌ ، فَبُرْدِي خَلَقُ

وَّأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ، غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ بِأَعْلَاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِّثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ لَّكِ أَنْ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى فَتَقُولُ: بُرْدُ لهٰذَا لَا بَأْسَ بِهِ، ثَلَاثَ مِرَارِ أَوْ مَرَّتَيْن، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى

يَّسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي يَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا، فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ لهٰذَا خَلَقٌ وَّبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. حَرَّ مَهَا رَسُولُ الله بَيَكِيْةِ.

[٣٤٢١] (...) وَحَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَاوُهَيْبٌ: حَدَّثَنَاعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةً، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرِ. وَّزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَٰلِكَ؟ وَفِيهِ: قَالَ: إِنَّ بُرْدَ لهٰذَا خَلَقٌ مَّحٌّ.

[٣٤٢٢] ٢١-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُّ عَبْدِاللهِ بْن نُمَيْر : حَدَّثَنَاأَبِي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » .

علاقے میں یااس کے بالائی علاقے میں ہنچے تو ہماری ملاقات کمی گردن والی جوان اورخوبصورت اونٹنی جیسی عورت سے ہوئی، · ہم نے کہا: کیاتم حابتی ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک تمھارے ساتھ متعہ کرے؟ اس نے کہا:تم دونوں کیا خرچ کرو گے؟ اس یرہم میں سے ہرایک نے این این جادر (اس کے سامنے) پھیلا دی،اس براس نے دونوں آ دمیوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور میرا ساتھی اس کو دیکھنے لگا اور اس کے پہلویہ نظریں گاڑ دیں اور کہنے لگا: اس کی حیادر برانی ہے اور میری حیا درنئی اور ملائم ہے۔اس پر وہ کہنے گی:اس کی جادر میں بھی کوئی خرابی نہیں۔ تین باریا دوبار یہ بات ہوئی۔ پھرمیں نے اس سے متعہ كرليا اور پھرييں اس كے ہاں سے (اس وقت تك) نه نكلاحتى كەرسول الله ئاللا ئے اسے (متعے كو) حرام قرار دے ديا۔

[3421] ہمیں وُ ہَیب نے حدیث بان کی، کہا: ہمیں عُمارہ بنغزیہ نے حدیث بیان کی ، کہا: ربیع بن سبر ہ جہنی نے اینے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: فتح مکہ کے سال ہم رسول اللہ ٹاٹیم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، آ کے بشر کی حدیث کے مانند بیان کیا اور بیاضافه کیا: اس عورت نے کہا: کیا یہ (متعہ) جائز ہے؟ اور ای (روایت) میں ہے: (میرے ساتھی نے) کہا:اس کی چادر پرانی بوسیدہ ہے۔

[3422] عبدالله بن نمير نے كہا: جميں عبدالعزيز بن عمر نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے رہیج بن سرہ جہنی نے حدیث سنائی کہان کے والد نے انھیں حدیث بیان کی کہوہ رسول اللہ مُالْقِيمُ كے ساتھ تھے، آپ مُلَيْمُ نے فرمایا: ''لوگو! ہے شک میں نے شمصیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی ، اور بلاشبہ اب الله تعالى نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کردیا ہے،اس لیےجس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی (عورت موجود) ہوتو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، اور جو کچھتم لوگوں نے آھیں دیا ہےاس میں ہے کوئی چز (واپس) مت لو۔''

[٣٤٢٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَيْدَ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٌ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُو يَقُولُ: بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ الْمُلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْبُنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْبُحُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَا، بِالْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا، بِالْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْنِي مَعْبَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ ابْنِ مَعْبَدِ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ ابْنِ مَعْبَدِ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ: أَنَّ نَبِي اللهِ يَكُونُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ: أَنَّ نَبِي اللهِ النِّمَتُعِ مِنَ اللهِ النِّسَاءِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ اللهِ يَنِي عَامِرٍ، النِّسَاءِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَامِرٍ، كَانَّهُ اللهُ عَلَى عَامِرٍ، وَخَرَخْتُ اللهُ اللهِ عَلَيْهَا بُودَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُودَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُودَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَخْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرْى بُودَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مَنْ اللهُ عَلَيْهَا سَاعَةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي أَحْسَنَ مَلْ الله عَلَيْ فَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي مَعْنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمْرَتْ فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمْرَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيرَاقِهِنَ.

٧٤ [٣٤٢٦] ٢٠-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالنَّاقِدُ وَالنَّاقِدُ وَالنَّاقِدُ وَالنَّاقِدُ وَالنَّاقِدُ النَّاقِدُ وَالنَّنَ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ

[3423] عبدہ بن سلیمان نے عبدالعزیز بن عمر ہے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، کہا: میں نے رسول اللہ مُلَاثِمُ کُم کو حجر اسود اور (بیت اللہ کے ) در وازے کے در میان کھڑے ہوئے دیکھا، اور آپ فرمار ہے تھے ..... (آگے ) ابن نمیر کی حدیث کی طرح ہے۔

[3424] عبدالملک بن رہیج بن سرہ جہنی نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا (سرہ بن معبد بھاٹئ ) سے روایت کی، کہا: فتح کمہ کے سال جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ ٹاٹیٹ نے ہمیں (نکاح) متعہ (کے جواز) کا حکم دیا، پھرا بھی ہم وہاں سے نکلے نہ تھے کہ آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔

العدد العزیز بن رہی بن سرہ بن معبد نے کہا:
میں نے اپنے والدرہی بن سرہ سے سنا، وہ اپنے والد سرہ بن معبد دائی سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ فتح کہ کے سال معبد دائی سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ فتح کہ کے سال میں الی ساتھ متعہ کر لینے کا حکم دیا۔ میں اور بوئیم میں سے میرا ایک ساتھی نکلے جی کہ ہم نے بنو عامر کی ایک جوان لڑکی کو پایا، وہ ایک جوان اور خوبصورت کمی گردن والی اوٹمنی کی طرح تھی۔ ہم نے اسے خوبصورت کمی گردن والی اوٹمنی کی طرح تھی۔ ہم نے اسے پیش کیس، وہ غور سے دیمے لگی، مجھے میر ساتھی سے زیادہ بیش کیس، وہ غور سے دیمے لگی، مجھے میر ساتھی کی چاود کی بہتر دیکھتی، اس کے بعد اس نے گھڑی کھر اپنے دل سے مشورہ کیا، پھراس نے بعد اس نے گھڑی کھر رسول اللہ تاہی ہی میں ان کو علیحہ ہر سے ساتھ رہیں، پھر رسول اللہ تاہی ہی میں ان کو علیحہ ہر رہیں، پھر رسول اللہ تاہی ہی میں ان کو علیحہ ہر رہیں، پھر رسول اللہ تاہی ہی میں ان کو علیحہ ہر رہی کا کھم دے دیا۔

[3426] سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے رہی بن سرہ سے اور انھول نے اپنے

١٦-كتاب النَّكَاحِ في ما يعلن من من من المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة ال

الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ والدروايت كَلَ كُهُ بَى ثَلِيَّا فَ لَكَ متعد مع فرما ويار النَّبِيَّ وَيَلَا فَهُى عَنْ نَكَاحِ الْمُتُعَةِ.

[٣٤٢٧] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَلَيَّةَ، عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؟ عَنْ أَبِيهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى، يَوْمَ الْفَتْحِ، عَنْ مُّتْعَةِ النِّسَاء.

الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْخُبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْخُبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ اللهِ الْخُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَعْفِي عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرِيْنِ.

يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا، أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ. فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا بُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ. فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ يُغْعَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ بِهِ رَسُولَ اللهِ يَعْفَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ بِهِ رَسُولَ اللهِ يَعْفَلُ فَي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ بِهِ رَسُولَ اللهِ يَعْفَلُ فَي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ بِهِ رَسُولَ اللهِ يَعْفَلُ فَي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَقِينَ - يُرِيدُ بِهِ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرَّبُ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ! لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَكَ بأَحْجَارِكَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ

[3427] معمر نے زہری ہے، انھوں نے رہے بن سبرہ ہے، انھوں نے رہے بن سبرہ ہے، انھوں نے رہے بن سبرہ ہے، انھوں نے اپنے نے فقح مکمہ کے (دنوں میں سے ایک) دن عورتوں کے ساتھ (نکاح) متعہ کرنے ہے منع فرمادیا۔

[3428] مالح سے روایت ہے، کہا: ہمیں ابن شہاب نے رائع بن سرہ جہنی سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد (سبرہ بڑاٹنا) سے روایت کی کہ انھوں نے اِن کو بتایا کہ رسول اللہ مٹاٹیا نے فتح مکہ کے زمانے میں عورتوں سے متعہ کرنے سے منع فرما دیا تھا، اور یہ کہ ان کے والد (سبرہ) نے (اپنے ساتھی کے ہمراہ) دوسرخ چاوریں پیش کرتے ہوئے نکاح متعہ کیا تھا۔

[3429] مجھے ہوتی نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا:
مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا
مکہ میں کھڑے ہوئے ، اور کہا: بلاشہ بچھاوگ ہیں، اللہ نے
ان کے دلول کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھول
کو اندھا کیا ہے۔ وہ لوگول کو متعہ (کے جواز) کا فتو کی دیتے
ہیں، وہ ایک آ دمی (حضرت ابن عباس ٹاٹھی) پر تعریض کر
رہے تھے، اس پر انھول نے ان کو پکارا اور کہا: تم بے ادب، کم
متعہ کیا جاتا تھا۔ ان کی مرادرسول اللہ ٹاٹھی ہے تھی ۔ تو ابن
زبیر ٹاٹھانے ان سے کہا: تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر
دیکھو)، بخدا! اگرتم نے بیا کام کیا تو میں تحصارے (بی ان)
پھروں سے (جن کے تمسیق ہوگے) تصیں رجم کروں گا۔
ابن شہاب نے کہا: مجھے خالد بن مہا جربن سیف اللہ نے

نکاح کے احکام ومسائل میں ہے۔ یہ میں میں میں میں میں ہے۔ یہ است ابْن سَيْفِ اللهِ ؟ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا! قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ! لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ.

> قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّم وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهٰى

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي عَامِرٍ، بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْن، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ.

قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَنَا جَالِسٌ .

[٣٤٣٠] ٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ اَبْنِ أَبِي عَبْلَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيز قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَقَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِّنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْتًا فَلَا يَأْخُذْهُ».

[٣٤٣١] ٢٩-(١٤٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

خبر دی کهاس اثنا میں جب وہ ان صاحب (ابن عباس دلائنہ) کے باس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متعد کے بارے میں ان سے فتویٰ مانگا تو انھوں نے اسے اس (کے جواز) کا حکم دیا۔اس برابن افی عمرہ انصاری بالٹونے ان ے کہا: ممبر بے! انھوں نے کہا: کیا ہوا؟ الله کی قسم! میں نے امام المتقین مناثیا کے عہد میں کیا ہے۔

ابن ابی عمرہ والنظ نے کہا: بلاشبہ بیر (ایبا کام ہے کہ) ابتدائے اسلام میں ایسے مخص کے لیے جو (حالات کی بنایر) اس کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی رخصت تھی جس طرح (مجبوری میں) مردار،خون اورسور کے گوشت (کے لیے) ہے، پھراللّہ تعالیٰ نے اینے دین کومحکم کیا اوراس سے منع فرما دیا۔

ابن شہاب نے کہا مجھے رہیج بن سبرہ جہنی نے بتایا کہان ك والدن كبا: مين في ني من الله ك زمان مين بنوعامركى ایک عورت سے دوسرخ جا درول (کی پیش کش) پر متعہ کیا تھا، پھررسول اللہ ٹاٹیٹر نے ہمیں متعہ ہے منع فر ما دیا۔

ابن شہاب نے کہا: میں نے ربیع بن سبرہ سے سنا، وہ یہی حدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کررہے تھے اور میں (اس مجلس میں) بیٹھا ہوا تھا۔

[3430] ہمیں معقل نے ابن الی عبلہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ، انھول نے کہا: مجھے رہی بن سرہ جہنی نے اینے والد سے حدیث بان کی کہ رسول اللہ مُلَاثِيم نے مصلے سے روکا اور فرمایا: '' خبر دار! بهتمهارے آج کے دن سے قیامت کے دن تک ك ليحرام باورجس في (مع كوض) كوكى چيزوى ہووہ اسے واپس نہلے۔''

[3431] يكي بن يحيل نے كہا: ميس نے امام مالك كے سامنے قراءت کی ، انھوں نے ابن شہاب ہے ، انھوں نے [٣٤٣٧] (...) وَحَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ مَالِكٍ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَّقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَتَظِيْهُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْنَى بْنِ يَحْنَى، وَسُولُ اللهِ يَظِيْقُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْنَى بْنِ يَحْنَى، عَنْ مَالِكِ.

[٣٤٣٣] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ نَهْى عَنْ نَكَاحٍ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

[٣٤٣٤] ٣١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ؛ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ؛ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَالَ: مَهْلًا، يَّا ابْنَ عَبَّاسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

محمہ بن علی (ابن حنفیہ) کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور حسن ہے، ان دونوں نے اپنے والدے، اور انھوں نے حضرت علی ٹھ انٹو ہے دونوں نے دان عورتوں کے ساتھ معمہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فرمادیا تھا۔
متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا تھا۔
[3432] ہمیں عبداللہ بن محمہ بن اسماء ضبعی نے حدیث سائی، کہا: ہمیں جو برید (بن اسماء بن عبید ضبعی) نے امام مالک واللہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: مفول (محمہ بن علی) نے حضرت علی والی وہ فلال اللہ والی عباس والی ایک والی اللہ منافی اس عبد رہے تھے: تم جرت میں رحضرت ابن عباس والی اللہ منافی اللہ منافیخ کے ساتھ کے درسول اللہ منافیخ کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول اللہ کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول اللہ کیا کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول اللہ کیا کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول اللہ کیا کیا گوئی کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول کیا گوئی کیا گوئی کے درسول اللہ کیا گوئی کے درسول کیا گوئی کے درسول کیا گوئی کیا گوئی کے درسول کیا گوئی کے درسول کیا گوئی کے درسول کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کے درسول کیا گوئی کیا گوئی کے

[3433] سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انھول نے محمد بن علی (ابن حنفیہ) کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ سے، ان دونوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت علی دھائی سے روایت کی کہ نبی مُنافِیْل نے خیبر کے دن (نکاح) متعداور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا متحدا

نے منع فرما دیا تھا ..... آ گے یجیٰ بن یجیٰ کی امام مالک بڑالنہ

سے روایت کردہ صدیث کی طرح ہے۔

ا نعمی اللہ نے ابن شہاب سے، انھوں نے محمہ بن علی کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ سے، ان دونوں نے اپنے والد (محمہ ابن حنفیہ ) سے، اور انھوں نے (اپنے والد) حضرت علی بی اور انھوں نے حضرت ابن علی بی انتہاں میں عباس بی انتہاں سے متعہ کرنے کے بارے میں (فتویل دینے میں) نرمی سے کام لیتے ہیں، انھوں نے کہا: ابن عباس! مخمریے! بلا شبہ رسول اللہ طافیج نے نیبر کے دن اس سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا تھا۔

وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُ عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ، لِابْنِ عَبَّاسٍ: نَهى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُ عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ.

ا 3435 ایونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے مجھے بن شہاب کے بیٹوں حسن اور عبداللہ سے (اور) ان دونوں نے اپنے والد (محمد بن علی ابن حنفیہ) سے روایت کی ، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹو سے سنا، وہ ابن عباس ڈائٹو سے کہدر ہے تھے: رسول اللہ مُلٹو اُنٹو نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔

فاكده: حضرت ابن عباس والنياف مكمل طور برا پناموقف نبيس جيورا ، البته بعد كے عبد ميں وه اس جواز كوفوجيول كے اضطرار كوت تك محدودكرتے تھے۔ (مرفاة المفانيح، النكاح، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط، حديث: 3148)

(المعجم٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرُأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوُ خَالَتِهَا فِي النَّكَاحِ)(التحفة٤)

[٣٤٣٦] ٣٣–(١٤٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ

[٣٤٣٧] ٣٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ نَهٰى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَوْ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

[٣٤٣٨] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ- قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: مَدَنِيٌّ مُّنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَّلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

باب: 4- نکاح میں عورت اوراس کے ساتھ اس کی پھوپھی یااس کی خالہ کوجع کرنا حرام ہے

[3436] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''کسی عورت اور اس کی خالہ کو (نکاح میں) اکٹھانہ کیا جائے۔''

[3437] عراک بن مالک نے حضرت ابو ہریرہ وہائیا ہے روایت کی کہرسول اللہ طائیا نے چارعورتوں کے بارے میں منع فرمایا کہ ان کو (نکاح میں باہم) جمع کیا جائے:عورت اوراس کی چھوپھی (یا)عورت اوراس کی خالہ۔

[3438] عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے قبیصہ بن ذویب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاق کو کو ماتے ہوئے سنا: ''بھائی کی بیٹی پر پھوپھی کونہ بیا ہا

- عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْكُحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ».

[٣٤٣٩] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبِ الْكَعْبِيُّ ؟ ابْنِ شِهَاب: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبِ الْكَعْبِيُّ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا،

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرٰى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا وَعَمَّةً أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

[٣٤٤٠] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُومَعْنِ الرَّقَاشِي أَبُومَعْنِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَعْلِي؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَةٍ: «لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَهَا».

[٣٤٤١] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، مَنْصُورٍ:أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَخْيَى: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[٣٤٤٢] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةً قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ

جائے اور نہ خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح کیا جائے۔''(اصل مقصود یمی ہے کہ بیاکٹھی ایک شخص کے نکاح میں نہ آئیں۔)

[3439] پونس نے جمجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے قبیصہ بن ذکیب کعمی نے خبر دی کہ انتظام میں ابو ہر برہ ڈٹائٹا سے سنا وہ کہدر ہے تھے: رسول اللہ ٹائٹٹا نے منع فر مایا کہ کوئی شخص کسی عورت اور اس کی چھوپھی کو اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو (اینے نکاح میں ایک ساتھ) جمع کرے۔

ابن شہاب نے کہا: ہم اس (منکوحہ عورت) کے والد کی خالہ اور والد کی پھو پھی کو بھی اسی حیثیت میں دیکھتے ہیں۔

[3440] ہشام نے ہمیں کی سے حدیث بیان کی کہ انھوں (کیل) نے ان (ہشام) کی طرف ابوسلمہ سے (اپنی) روایت کردہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹو سے روایت ہے، انھول نے کہا: رسول اللہ ٹلٹو کے فرمایا: ''کسی عورت سے اس کی بھو بھی اور اس کی خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کہا جائے۔''

[3441] شیبان نے کیلی سے روایت کی، کہا: مجھے ابو ہریرہ راتی گئی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ راتی گئی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ راتی کہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے، رسول الله الله الله کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اندے۔

ا (3442) بشام نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حصرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے، انھوں نے نبی مٹائٹو کی سے روایت کی، آپ مٹائٹو کی آپ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر (اپنے) نکاح کا پیغام ندرے، اور ندا پے بھائی کے صورت سے اس کی پھوپھی

نکاح کے احکام ومسائل 📰

الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا، وَلَا تَسْأَلُ وَلُمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا، وَلُتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا».

[٣٤٤٣] ٣٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ اللهَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ اللهَ عَلَى صَحْفَتِهَا ، اللهَ عَلَى صَحْفَتِهَا ، اللهَ عَرَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا .

[٣٤٤٤] ٤٠-(...) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ: - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَابْنِ نَافِعٍ - قَالُوا: وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَابْنِ نَافِعٍ - قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: دِينَادٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

[٣٤٤٥] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجمه) - (بَابُ تَحُرِيمٍ نِكَاحِ الْمُحُرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ)(التحفةه)

رَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ

اور خالد کی موجود گی میں نکاح کیا جائے اور نہ کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی پلیٹ کو (اپنے لیے) انڈیل لے۔ اسے (پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ کے بغیر) نکاح کر لینا چاہیے، بات یہی ہے کہ جواللہ نے اس کے لیے کھا ہوا ہے وہی اس کا ہے۔'

[3443] داود بن ابی ہند نے ابن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ظافی اس کے حضرت ابو ہریہ ڈٹٹٹ سے ساتھ، اس کی چھوپھی یا اس کی خالہ کے ( نکاح میں ) ہوتے ہوئے، نکاح کیا جائے اور اس سے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تا کہ جو اس کی بلیٹ میں ہے، وہ (اسے اپنے لیے) انڈیل لے۔ بلاشباللہ عزوجل (خود) اس کورزق دینے والا ہے۔ بلاشباللہ عزوجل (خود) اس کورزق دینے والا ہے۔

[3444] شعبہ نے عمرہ بن دینار سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انحول نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طافیا نے منع فرمایا کہ کسی عورت اور اس کی خالہ کو (ایک مرد کے نکاح میں) جمع کیا جائے۔

[3445] ورقاء نے عمر و بن دینار سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث بیان کی۔

باب:5-جوحالتِ احرام میں ہواس کے لیے نکاح کرنا حرام اور نکاح کا پیغام بھیجنا مکروہ ہے

[3446] امام مالک نے نافع سے، انھوں نے نئید بن و وہب سے روایت کی کہ عمر بن عبیداللد (بن معمر جمنی ) نے

17-كِتَابُ النِّكَاحِ --- -

48

ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحَرِمٌ.

[٣٤٥٣] ٤٨-(١٤١١) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ: حَازِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛

قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ابن عباس بالتناس وابیت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مالیا کیا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ میں تھے۔

[3453] یزید بن اصم سے روایت ہے، کہا: مجھے حضرت میمونہ بنت حارث رہ اللہ علی کے رسول اللہ مٹائیل نے ان سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ احرام کے بغیر تھے۔

(یزید بن اصم نے) کہا: وہ میری بھی خالہ تھیں اور حضرت ابن عباس ڈائٹنا کی بھی خالہ تھیں۔

کے فائدہ: حضرت میمونہ چھنا کا اپنا قول ہی اصل ہے۔ بین کاح اصل میں عمر ہ قضاء سے فراغت کے بعد ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس ٹاٹٹنا کوغلط فہنی ہوئی کیونکہ موقع عمرہ ہی کا تھا اور رسول اللہ ٹاٹٹی عمرے کے بعد مکہ سے واپس آئے تو میمونہ پھٹا ہیوی کے طور پر آپ کے ساتھ تھیں۔

(المعجم٦) - (بَابُ تَحُرِيمِ الْخِطُبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَأْذُنَ أَوْيَتُرُكَ)(التحفة٦)

[٣٤٥٤] ٤٩-(١٤١٢) وَحَدَّثَنَا قُتَنِبَهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا فُتَنِبَهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِعِ بَعْضٍ، النَّبِعِ بَعْضٍ، النَّبِعِ بَعْضٍ، وَلًا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلًا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ». [انظر: وَلًا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ». [انظر: [۲۸۱۱]

[٣٤٥٥] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، جَمِيعًا عَنْ يَّحْيَى الْفَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ الْبِيِّ عَنِي اللهِ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْمٌ،

باب:6-ایخ مسلمان بھائی کے پیغامِ نکاح پرنکاح کاپیغام بھیجناحرام ہے، یہاں تک کدوہ اجازت دے یا (ارادہ) ترک کردے

[3454] لیٹ نے ہمیں نافع سے خبر دی، انھوں نے مطرت ابن عمر بالٹیا سے اور انھوں نے بی ٹاٹیل سے روایت کی، آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص کسی دوسر سے کے سود سے پرسودا نہ کر سے اور نہ تم میں سے کوئی کسی (اور) کے پیغام نکاح پرنکاح کا پیغام جسجے۔''

[3455] یکی نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے نافع نے حفرت ابن عمر فاتھ سے خبر دی ، انھوں نے بی منافظ سے دوایت کی ، آپ منافظ نے فرمایا: ''کوئی آدی اپنے بھائی کے سودے پرسودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے

قَالَ: ﴿لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَّأُذَّنَ لَهُ».

[٣٤٥٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بهٰذَا الْإِسْنَادِ.

ُ [٣٤٥٧] (...) وَحَدَّفَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: خَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: خَدَّاتُنَا أَيُّوبُ عَنْ الْجَحْدَرِيُّ:

[٣٤٥٨] ٥١-(١٤١٣) وَحَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَّبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا، أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا.

زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ.

پغامِ نکاح پر پغام بھیجالاً میر کہ وہ اسے اجازت دے۔''

[3456] علی بن مسہر نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ یمی حدیث بیان کی۔

[3457]الوب نے نافع سے ای سند کے ساتھ یمی حدیث بیان کی۔

[3458] عرو ناقد، زہیر بن حرب اور ابن الی عرف مدیث بیان کی۔ زہیر نے کہا: سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہر کی سے حدیث بیان کی، انھوں نے سعید بن میتب سے، انھوں نے سعید بن میتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ناٹھ سے دوایت کی کہ نجی اکرم تاٹھ کی اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے سودا یہ یہا یا گوگ ( خریداری کی نیت کے بغیر) بڑھ چڑھ کر قیمت لگا کیں یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے بغام نکاح پر نکاح کا بیغام بھیج، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کی بیغ پر بھے کر سے اور نہ بی کوئی عورت (اس غرض سے) اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کی جو کھے اس کے برتن میں ہے یا اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے (اپنے لیے) انڈیل لے۔

عمرو نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا: اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے کیے جانے والے سودے پر سودا بازی کرے۔

أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا».

[٣٤٦٠] ٥٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ مَعْمَرٍ، قِلْ يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: "وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ».

[٣٤٦١] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُورَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَتِهِ».

[٣٤٦٢] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِيهُمْ اللَّبِيِّ عَلَيْهُمْ

[٣٤٦٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَٰى: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْمُنَتَٰى: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْمُعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: «عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَخِطْبَةٍ أَخِيهِ».

اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ کرے تا کہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اسے (اپنے لیے) انڈیل ر ''

[3460] معمر نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی، البتہ معمر کی حدیث میں ہے: ''اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بھے پر اضافہ (کی پیش کش) کرے۔''

[3461] علاء کے والد (عبدالرحن بن یعقوب) نے حفرت ابو ہریرہ نگائی سے روایت کی کدرسول کا ایکا نے فرمایا: "کوئی مسلمان کے سودے پرسودانہ کرے، اور نہ اس کے پیغام نظام پرتکام کا پیغام بھیجے۔"

[3462] احمد بن ابراہیم دور تی نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے شعبہ نے علاء (بن عبدالرحمٰن جہنی) اور سہیل (بن ابی صالح سان مدنی) سے، انھوں نے اپنے اپنے والد سے، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٰ سے، انھوں نے نبی اکرم عُلھٰمُ

[3463] ہمیں محد بن مٹنی نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عبدالعمد نے حدیث سائی ، کہا: ہمیں شعبہ نے اعمش ہے ، انھوں نے ابو صالح ہے ، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ٹاٹٹ ہے ، انھوں نے سے ، انھوں نے بی اکرم ٹاٹٹ ہے ، وایت کی مگر انھوں نے کہا: ''اپنے بھائی کے سودے پراور اپنے بھائی کے پیغام کاح پر۔' (روایت :3461 میں مسلمان کے الفاظ ہیں۔)

[٣٤٦٤] ٥٦-(١٤١٤) وَحَدَثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «ٱلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْنَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ».

## (المعجم٧) - (بَابُ تحريمِ نِكَاحِ الشَّغَارِ وَبُطُلانِهِ)(التحفة٧)

[٣٤٦٥] ٥٧-(١٤١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَلْمَى عَنِ الشِّغَارِ.

وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ الْمُنَّنِي وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّنِي وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُجَيِّدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْوَا: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ الْبُوعُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشَّغَارُ؟.

[٣٤٦٧] ٥٩-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الشِّعَادِ.

رَافِع:حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

[3464] عبدالرحمٰن بن شاسہ سے روایت ہے کہ انھوں نے منبر پر سے حفزت عقبہ بن عامر بھاٹھ سے سنا، وہ کہہ رہے سے کہ رسول اللہ ساٹھ آئے نے فر مایا: ''موکن دوسرے موکن کا بھائی ہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی تیج پر بھے کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا بیغام بھیج جتی کہ وہ (خوداسے) چھوڑ دے۔''

## باب:7- نکاح شغارحرام اور باطل ہے

[3465] لمام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر فاضے ہے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹیا نے شغار ہے منع فرمایا۔

اور شغاریہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ (دوسرا) بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور ان دونوں کے درمیان مہر نہ ہو۔

[3466] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انٹیا ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انٹیا ہے، انھوں کے مانند روایت کی، البتہ عبیداللہ کی حدیث میں ہے، انھوں نے کہا:
میں نے نافع سے پوچھا: شغار کیا ہے؟

[3467] عبدالرحمٰن سراج نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ تھیا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ظاہیا کہ نے شخارے منع فرمایا۔

١٦-كِتَابُ النُّكَاحِ \_\_\_\_ ... ... ... ...

52

شغار نبیں۔''

أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلِيُّةً قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام».

[٣٤٦٩] ٦١-(١٤١٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبِيدِاللهِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ.

زَادَ ابْنُ نُمَيْرِ: وَّالشِّغَارُ أَنْ يَّقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

[٣٤٧:] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ [وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ] بِهُذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ.

آ (۱٤١٧) ٢٦-(١٤١٧) وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْثُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

(المعجم ٨) - (بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النَّكَاح)(التحفة ٨)

[٣٤٧٢] ٦٣٠-(١٤١٨) حَدَّثِنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر:

ابن نمیر اور ابو اسامہ نے ہمیں عبیداللہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے ابوزناد سے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ والٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہم نے شغار سے منع فرمایا۔

ابن نمیر نے اضافہ کیا: شغاریہ ہے کہ ایک آدمی دوسر سے
سے کہے: تم اپنی بیٹی کا نکاح میر سے ساتھ کر دواور میں اپنی
بیٹی کا نکاح تمھارے ساتھ کرتا ہوں۔اور تم اپنی بہن کا نکاح
میر سے ساتھ کردو میں اپنی بہن کا نکاح تمھارے ساتھ کرتا
ہوں۔

[3470] عبدہ نے عبیداللہ (بن عمر) سے ای سند کے ساتھ یہ (حدیث) بیان کی ، اور انھوں نے ابن نمیر کا اضافہ ذکر نہیں کیا۔

[3471] ابن جریج نے ہمیں خر دی، کہا: مجھے ابوزیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ علیہ کہدرہے تھے: رسول اللہ تاکیا کے شغار سے منع فرمایا۔

باب:8- نكاح كى شرائط كو پوراكرنا

[3472] یکی بن ابوب نے کہا: ہمیں ہُھیم نے حدیث بیان کی ، ابن نمیر نے کہا: ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی ،

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن جَعْفَرِ، عَنْ يَّزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَّرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفِي بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ». لهذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ وَّابْنِ الْمُثَنِّى، غَيْرَ أَنَّ انْنَ الْمُثَنِّي قَالَ: «الشُّرُوط».

(المعجم ٩) - (بَابُ اسْتِيذَان الثُّيِّب فِي النَّكَاحِ بِالنُّطُقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ) (التحفة ٩)

[٣٤٧٣] ٦٤-(١٤١٩) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

ابو بکرین الی شدہ نے کہا: ہمیں ابوخالد احمر نے حدیث سائی اور محد بن منى نے كہا: مسى يحيى قطان نے عبدالحميد بن جعفر ہے، انھوں نے بزید بن الی حبیب سے، انھول نے مرثد بن عبدالله یزنی ہے، انھول نے حضرت عقبہ بن عامر بھٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللّٰد مَالَیْتُمْ نے قر مایا:''سب سے زیادہ بوری کیے جانے کے لائن شرط وہ ہے جس سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔'' یہ ابوبکر اور ابن مٹنیٰ کی حدیث کے الفاظ ہیں، البتہ ابن مٹنی نے (الشرط کی بحائے)الشہ وط (شرطیں وہ بس) کہاہے۔

باب:9- نکاح میں ثبیبہ (جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی) سے اس کے بولنے اور باکرہ سے اس کی خاموثی (عدم انکار) کے ذریعے سے اجازت لینا

[3473] ہشام نے کی بن الی کثیر سے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوسلمہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ واللہ علاقانے حدیث بیان کی کدرسول اللہ علاقا نے فرمایا: "جسعورت کا خاوند نه ربا مواس کا نکاح (اس وقت تک) نه کیا جائے حتیٰ کہاس ہے یو چھرلیا جائے اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت لی جائے۔" صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم! اس کی اجازت کیے ہو كى؟ آپ نائي نے فرمایا: "(ایسے) كه وه خاموش رہے (انکارنہ کر ہے۔)''

🚣 فائدہ: ''آتیم'' سے مرادایی عورت ہے جس کا خاوند نہ ہو، بینی فوت ہو گیا ہویا طلاق ہو گئی ہو بیعض اوقات اس سے مطلقاً غیرشادی شده عورت مراد لی جاتی ہے جس میں کنواری بھی شامل ہے کیکن عمو ما بیوہ یا مطلقہ کو ہی''ایم'' کہا جاتا ہے۔اس حدیث میں بھی '' آتیم''' بکر''لعنی کنواری کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ مراد بیوہ یا مطلقہ عورت ہے۔

[٣٤٧٤] ( . . . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب : [3474] حِيج بن ابوعثان، اوزاعي، شيبان، معمر اور حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ معاويد (بن سلام) سب نے يحيٰ بن ابي كثير سے مشام كى

ابْنُ أَبِي عُشْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ؛ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ؛ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ؛ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ؛ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: وَحَدَّثَنَا مَعْلَى حَدِيثِ أَبْنِ مَنْ أَبِي كَثِيرٍ. بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثٍ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَأَشِيْانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ اللهِ عَنَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: - ابْنِ جُرَيْجِ اللهِ بَنُ رَافِع ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: - وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَّافِع - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَقُولُ: سَاللهُ عَلَيْكَةَ الرَّزَاقِ: يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَائِشَةَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتَةً عَنِ الْجَارِيَةِ يَشُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتَةً عَنِ الْجَارِيَةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ عَائِشَةً : يَنْعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ اللهِ عَلَيْتَ عَائِشَةُ : رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ عَائِشَةً : وَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : ﴿ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ الْمَ اللهِ عَلَيْتَ الْمَالِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ : ﴿ فَقَالَ وَمُعُلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ » .

[٣٤٧٦] ٦٦-(١٤٢١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ! قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَالَ! قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سند، بشام كى حديث كى طرح حديث بيان كى، اوراس مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ حديث مِن بشام، شيبان اور معاويه بن سلام كى حديث مِن مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، وَنُ مَرْبُ قَالَ: الفاظ ايك بيسے بيں۔ الْأَوْزَاعِيِّ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: الفاظ ايك بيسے بيں۔

الله بن بین بین بین بین بین بین بین بین نیس نے رسول الله بن بین بین بین بین بین کے گر الله بین بین بین بین بی بی بین کی گر والے اس کا نکاح (کرنے کا ارادہ) کریں، کیا اس سے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی یا نہیں؟ تورسول الله بن بین نے ان سے فرمایا: ''ہاں، اس کی مرضی معلوم کی جائے گی۔' حضرت عائشہ بین نے کہا: میں نے آپ سے عرض کی: وہ تو بیتی اس کی اجازت ہوگی۔' جب وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت ہوگی۔'

[3476] سعید بن منصور اور قتیه بن سعید نے کہا: ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی۔ یکیٰ بن یکیٰ نے کہا: میں میں نے امام مالک رائٹ سے بوچھا: کیا آپ کوعبداللہ بن فضل نے نافع بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس واللہ فضل نے نافع بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس واللہ

نکاح کے احکام ومسائل = الْفَضْلِ، عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيُّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ﴾ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نی اللہ نے فرمایا: "جس عورت کا شوہر نہ رہا ہووہ اپنے ولی کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کے (نکاح کے) بارے میں احازت لی جائے اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے''؟ توامام مالک نے جواب دیا: مال۔

🚨 فائدہ: عورت دوہا جو ہے تو اس کی شادی کا فیصلہ اس کا اپنا ہوگا اور وہ بول کر اس فیصلے کا اظہار کرے گی۔ کنواری کا ولی اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ فیصلے میں شرکت اور رضا مندی کے بعد نکاح کے وقت اگر پوچھنے پر وہ انکار نہ کرے تو یہی اس کی رضامندی ہے۔

> [٣٤٧٧] ٧٧-(...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْل: سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُتُخْبِرُ عَن ابْن عَبَّاس؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «اَلنَّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا شُكُو تُهَا».

[٣٤٧٨] ٦٨-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيُّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَرُبَّمَا قَالَ: «وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».

[3477] قنیہ بن سعید نے کہا: ہمیں سفیان نے زیاد بن سعد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالله بن فضل سے روایت کی ، انھوں نے نافع بن جبیر کوحضرت ابن عماس ڈاٹٹھا ے خبر دیتے ہوئے سنا کہ نبی مالیا اور مایا: "جس نے شادی شدہ زندگی گزاری ہووہ اینے بارے میں اپنے ولی کی نبت زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کی مرضی بوچھی جائے اوراس کی خاموثی اس کی اجازت ہے۔''

[3478] ابن الى عمر نے ہمیں حدیث بیان كى، كہا: ہمیں سفیان نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: "جس عورت نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اینے بارے میں اینے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری ہے اس کا والد اس کے (نکاح کے) بارے میں اجازت لے گا، اس کی خاموثی اس کی اجازت ہے۔'' اور بھی انھوں نے کہا:''اوراس کی خاموثی اس کا اقرار ہے۔''

> (المعجم، ١) - (بَابُ تَزُوِيجِ الْأَبِ الْبِكُرَ الصَّغيرُ قُ)(التحفة ١٠)

[٣٤٧٩] ٦٩-(١٤٢٢) حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ. ؛ حَ:

باب: 10-والد کے ہاتھوں کم عمر کنواری (بیٹی) کا

[3479] ابواسامہ نے ہشام سے، انھوں نے استے والد (عروه) ہے، انھول نے حضرت عائشہ ناتھ سے روایت

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِيهِ، كِتَابِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيسِتِّ سِنِينَ.

قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا، فَوَفَى شَغْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَنْنِي أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِيَ صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِيَ صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَنْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيهِ فَأَتْنَيْهِ، فَأَوْقَفَنْنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ، بِيدِي، فَأَوْقَفَنْنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ، حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مَنْ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، مَنْ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَ، فَعَسَلْنَ وَعَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى الْمَعْنِي إِلَيْهِنَ، فَعَسَلْنَ وَعَلَى الْبَعِيقَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَا وَرَسُولُ اللهِ وَعَلَى الْمُعْنِي إِلَا وَرَسُولُ اللهِ وَعَلَى الْمَعْنِي إِلَا وَرَسُولُ اللهِ وَعَلَى الْمَا فَيْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَا وَرَسُولُ اللهِ وَيَسُولُ اللهِ فَيْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ وَسَعْنَى إِلَيْهِ فَا أَسْلَمُنْنِي إِلَيْهِ فَى فَوْمَ لَى الْمُعْنِى اللّهِ فَيْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلّا وَرَسُولُ اللهِ فَيْ فَلَى الْهِ فَيْ الْهَالَةُ فَالْرِي وَالْمُ لَيْ فَيْ اللّهُ فَتَ اللّهِ فَا أَنْهُ اللّهِ فَلَهُ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَقَلْمُ يَمْ عَنِي إِلّهُ وَرَسُولُ اللهِ اللّهِ فَيْ الْمُعْنِي إِلّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الْصَارِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِي الْعَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیا نے میرے ساتھ چھ برس کی عمر میں نکاح کیا اور جب میں نو برس کی تھی تو میرے ساتھ گھر بسایا۔

کہا: ہم (ہجرت کے بعد) مدینہ آئے تو میں ایک مہینہ بخار میں مبتلا رہی۔ (اور میرے سر کے بال جھڑ گئے، جب صحت باب ہوئی تو) پھرمیرے بال (اچھی طرح سے اگ آئے حتی کہ ) گردن سے نیجے تک کی چٹیا بن گئی۔ (ان دنوں ایک روز میری والدہ) ام رومان ﷺ میرے پاس آئیں جبکہ میں جھولے یر (جھول رہی) تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں، انھوں نے مجھے زور سے آواز دی، میں ان کے یاس گئی، مجھےمعلوم نہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا جاہتی ہیں۔انھوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دروازے پر لا کھڑ ا کیا، (سانس پھولنے کی وجہ ہے ) میرے منہ سے صہ صہ کی آ وازنکل رہی ۔ تھی جتیٰ کہ جب میری سانس (چڑھنے کی کیفیت) چلی گئی تو وہ مجھےایک گھر کے اندر لے آئیں تو (غیرمتو قع طور پر) وہاں انصار کی عورتیں (جمع) تھیں، وہ کہنے لگیں، خیروبرکت براور اچھےنصیب بر ( آئی ہو۔) تو انھوں (میری والدہ) نے مجھے ان کے سپر دکر دیا۔ انھوں نے میراسر دھویا، اور مجھے بنایا سنوارا، پھر میں اس کے سواکسی بات یر نہ چوکی کہ اجا تک حاشت کے وقت رسول الله تأثیر تشریف لے آئے۔ اور ان عورتوں نے مجھے آپ مُلْقُلِمْ کے سیر دکر دیا۔

کے فاکدہ: اگرولی بلوغت سے پہلے لڑکی کا نکاح کردیے تو وہ جائز ہوگا۔لیکن بالغ ہونے کے بعدلز کی کواختیار ہوگا کہ وہ چاہتو اس شادی کو قبول کرے اور چاہتو اس کومستر دکردے۔اس کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے۔اگر معاشرے کی خرابی کی بنا پر کم س لڑکی کے نکاح کی اجازت غلط طور پر استعال ہورہی ہو جیسے آج کل دیکھنے میں آر ہاہت تو حکومت کولوگوں کے مشورے سے اس پر انتظامی طور پر پابندی لگانے اور ضرورت ہوتو یا بنذی اٹھانے دونوں باتوں کی اجازت ہے۔

[3480] ابومعاویه اور عبده بن سلیمان نے ہشام ہے،

[٣٤٨٠] ٧٠-(...) وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ؟ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ] عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ يُتَلِيُّ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَّى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ.

[٣٤٨١] ٧١-(...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ عُمْرٌ عَنِ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي النَّهِ الزَّوْجَهَا وَهْمَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهُمَ بِنْتُ يَسْعِ سِنِينَ ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهْمَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ .

يَخْلَى وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَخْلَى وَإِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ إِلْآهِيمَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِي بِنْتُ سِتْ، وَبَنِي بِهَا وَهِي بِنْتُ سِتْ، وَبَنِي بِهَا وَهِي بِنْتُ سِتْ، وَبَنِي بِهَا وَهِي بِنْتُ سِتْ، وَبَنِي عَمْرَةً عَشْرَةً .

[3481] زہری نے عروہ سے، انھوں نے حفرت ماکشہ جھڑا سے روایت کی کہ نبی کریم کالٹی نے ان سے نکاح کیا جب وہ نوسال کی تھیں، اور گھر بسایا جب وہ نوسال کی تھیں اور ان کے ساتھ تھے۔ آپ کالٹیلم انھیں چھوڑ کرفوت ہوئے جس وہ اٹھارہ سال کی تھیں۔

انھول نے اینے والد (عروہ) سے، انھول نے حضرت

عا کشہ چھٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلاثِمُ نے

میرے ساتھ نکاح کیا جب میں چھ سال کی تھی اور میرے

ساتھ گھر بسایا جب میں نوسال کی تھی۔

[3482] اسود نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھا نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ چھ برس کی تھیں اور ان کی رخصتی ہوئی جبکہ وہ نو برس کی تھیں۔ اور آپ فوت ہوئے جبکہ وہ اٹھارہ برس کی تھیں۔

کے فائدہ: نکاح کے وقت حضرت عائشہ شائیم کی عمر کے چھ سال پورے ہو چکے تھے اور وہ ساتویں سال میں تھیں۔

(المعجم ١) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزُوِيجِ فِي شَوَّالِ، وَّاسْتِحُبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ)(التحفة ١)

باب 11-شوال کے مہینے میں شادی کرنا،شادی کرانااور شوال میں رخصتی ہونامستحب ہے

[3483] وکیع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے اساعیل بن امیہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن عروہ سے، انھول نے عروہ سے اور انھوں نے

[٣٤٨٣] ٧٣-(١٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ\* أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَخْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

حفرت عائشہ وہ اس روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا، اور شوال ہی میں میرے ساتھ نکاح کیا، اور شوال ہی میں میرے ساتھ کی بیویوں میں سے کون می بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ (عروہ نے) کہا: حضرت عائشہ ہے اس رفتی تھیں کہ اپنی (رشتہ دار اور زیر کفالت) عورتوں کی رفعتی شوال میں کریں۔ (جبکہ عربوں میں پرانا تصور بیتھا کہ شوال میں نکاح اور نصی شادی کے لیے تھی نہیں۔)

[٣٤٨٤] (. . .) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ.

[3484] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں سفيان نے اى سند كے ساتھ (بي) حديث بيان كى اور انھوں نے حفرت عائشہ جھ كے عمل (خاندان كى بچيوں كا شوال ميں شادى كرانے) كا تذكرہ نہيں كيا۔

(المعجم ٢) - (بَابُ نَدُبِ النَّظُرِ اللَّي وَجُهِ الْمَرُأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنُ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا)(التحفة ٢)

باب:12-مردکے لیے جس عورت سے وہ شادی کرنا چاہے، اس کا چہرے اور ہتھیلیاں دیکھ لینا مستحب ہے

[٣٤٨٥] ٧٤ [٣٤٨٥] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْمِرَأَةَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَادِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «أَنظَرْتَ مِنْ الْأَنْصَادِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «أَنظُرْ إِلَيْهَا، إِلَيْهَا؟» قَالَ: ﴿ فَاذْهَبُ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَغْيُنِ الْأَنْصَادِ شَيْتًا».

العدان سے حدیث بیان کی، انھوں نے حدیث بیان کی، انھوں نے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو حازم سے، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نی اکرم ٹاٹٹ کے پاس حاضر تھا، آپ کے پاس ایک آ دی آیا اور بتایا کہ اس نے انسار کی ایک عورت سے نکاح (طے) کیا ہے۔ تو رسول اللہ ٹاٹٹ نے اس سے فرمایا: ''کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟''اس نے جواب دیا: نہیں۔ آپ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''جاو اوراسے دیکھلو کیونکہ انسار کی آ تکھوں میں پچھ ہے۔''

٣٤٨٦] ٧٥-(...) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ: حَدَّثَنِي أَوْرَارِيُّ: مَعِينِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

[3486] مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں بزید بن کیسان نے ابوحازم سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَالِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَالَةُ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا" قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: الْأَنْصَارِ شَيْئًا" قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: الْأَنْصَارِ شَيْئًا" قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. الْغَلَى كَمْ تَرَوَّجْتَهَا؟ "قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَعِيلَةٍ: "عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا الْجَبَلِ، مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلٰكِنْ عَلَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلٰكِنْ عَلَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلٰكِنْ عَلَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثَ اللَّه بَنِي عَلَى الرَّجُلَ فِيهِمْ. بَعْثًا إِلَى بَنِي عَلَى الرَّجُلَ فِيهِمْ.

کہا: نی اکرم الیّلی کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا:
میں نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ نبی
اکرم الیّلی نے اس سے پوچھا: ''کیاتم نے اسے دیکھا ہے؟
کیونکہ انسار کی آنکھوں میں بچھ ہے۔'' اس نے جواب دیا:
میں نے اسے دیکھا ہے۔آپ نے پوچھا: ''کتے مہر پرتم نے
میں نے اسے دیکھا ہے۔آپ نے پوچھا: ''کتے مہر پرتم نے
اس سے نکاح کیا ہے؟'' اس نے جواب دیا: چارا وقیہ پر۔ تو
نی اکرم الیّلی نے اس سے فرمایا: ''چارا وقیہ چاندی پر؟ گویاتم
اس پہاڑ کے بہلو سے چاندی تراشتے ہو! شمیں دینے کے
اس بہاڑ کے بہلو سے چاندی تراشتے ہو! شمیں دینے کے
لئے ہمارے پاس بچھ موجود نہیں، البتہ جلد ہی ہم شمیں ایک
لئکر روانہ کیا تو اس کے بعد آپ ناٹیل نے بنوعس کی جانب
ایک لئکر روانہ کیا (تو) اس آدمی کو بھی اس میں بھیج دیا۔

فاکدہ: پیخص آپ کے پاس دو بارآیا۔ پہلے آیا تو آپ نے اسے تلقین فرمائی کہ وہ اس عورت کود کھے لے جس سے شادی کرنا حیات ہے۔ وہ دوبارہ آیا اور عرض کی کہ اس نے زکاح کرلیا ہے رضتی باتی تھی اور اس کا اصل مقصد حق مہر کے حوالے سے مدولینا تھا۔
آپ تاکھ نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے اس عورت کو دیکھا تھا؟ اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے اگلا سوال کیا کہ کتنے حق مہر پرشادی کی ہے اس نے چاراو قیہ (تقریباً 1600 درہم) کی مقدار بتائی۔ ہجرت کے بعد جب گھر بار، مال و متاع سب پچھ چھوٹ مہر مروج تھا۔
گیا تھا تو یہ مہرکی بڑی مقدار تھی۔ مدینہ میں جو بنیادی طور پر ایک زرعی شہرتھا، مکہ جیسے تجارتی شہر کے مقابلے میں کم حق مہر مروج تھا۔
کیونکہ دہاں درہم و دینار کی ریل بیل نہیں تھی۔

باب:13- مهر قرآن کی تعلیم ،لو ہے کی انگوشی اور اس کے علاوہ (کسی بھی چیز کی ) تھوڑی یازیادہ مقدار ہوسکتا ہے ،اور جوشخص اس کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑے سودرہم (مہر) ہونا مستحب ہے

[ 3487] يعقوب بن عبدالرطن القارى اورعبدالعزيز بن الى حازم في الوحازم سے، انھوں نے حضرت سہل بن سعد

(المعحم ١٣) - (بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كُونِهِ تَعُلِيمَ قُرُآنِ وَّخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَّغَيُرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَّكَثِيرٍ وَّاسُتِحْبَابِ كُونِهِ خَمُسَمِانَةِ دِرُهُمٍ لِّمَنُ لاَّ يُجُحَفُ بِهِ)(التحفة ١٣)

الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

ساعدی ٹاٹٹ سے روایت کی ، کہا: ایک خاتون رسول اللہ طالع ہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کی: اے اللہ کے رسول مُلْقِيمًا! میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، آپ اللہ نے اس کی طرف نظر کی، آپ اپن نظر ینچے سے اوپر تک اور اوپر سے پنچے تک لے گئے۔ پھر رسول الله مَالِيْلُمْ نِي اينا سرمبارك جهكا ليا\_ جب عورت نے ويكها كرآب نے اس كے بارے ميں كوئى فيصل نبيں كيا تو وہ بيشہ منی۔اس برآپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول ( مُلْقُلُم )! اگر آپ کواس ( کے ساتھ شادی) کی ضرورت نہیں تو اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔آپ ٹاٹیٹر نے یو چھا:'' کیاتمھارے پاس (حق مہر میں وسے کے لیے) کوئی چیز ہے؟ "اس نے جواب دیا: اللہ کی قتم! الله كرسول! ( كچه ) نبيس ب-آب تَلَيْمُ ف فرمايا: "اپ گھر والول کے پاس جاؤ، دیکھوشمس کچھ ماتا ہے؟" وه گیا پھر داپس آیا اور عرض کی نہیں ، اللہ کی شم! مجھے کچھنہیں انگوشی ہو۔'' وہ گیا پھر واپس آیا، اور عرض کی نہیں، اللہ کی قتم! الله کے رسول! لوہے کی انگوشی بھی نہیں ہے، البتہ میری بیہ تہبند ہے۔ اس نے کہا: اس کے پاس (کندھے کی) جاور بھی نہیں تھی۔ اس میں ہے آ دھی (بطور میر) اس کے لیے ہے۔ رسول الله تَافِيْ نے فرمایا: "وہ تمھارے تہیند کا کیا کرے گی، اگرتم اسے پہنو کے تواس (کے جسم) پراس میں ے کچھنیں ہوگا اوراگر وہ پہنے گی تو تم پراس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔''اس پر وہ آ دی بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھے ہوئے لمبا وقت موكيا تو وه كفرا موكيا (اورچل ديا\_) رسول الله كالله نے اسے پیٹھ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا تواہے آپ ٹاٹیل کی خاطر بلالیا گیا، جب

الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْل بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْثُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأُطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْئًا، جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ لَّمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.فَقَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا، وَاللهِ! يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا ، وَاللهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمٌ مِّنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا خَاتِهُمْ مِّنْ حَدِيدٍ، وَّلٰكِنْ لْهَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَّا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَّبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَّبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ \* فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُولِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا – عَدَّدَهَا – فَقَالَ: «تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مُلَّكُتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» لهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِم،

وَّحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

وہ آیا تو آپ اللہ فی فرمایا: "تمھارے پاس قرآن کتا ہے؟" (شمیں کتا قرآن یاد ہے؟) اس نے عرض کی: میرے پاس فلال سورت اور فلال سورت ہے۔ اس نے وہ سورتیں شارکیں تو آپ نے پوچھا: "تم اضیں زبانی پڑھتے ہو؟" اس نے عرض کی، جی ہاں! آپ ٹاٹیل نے فرمایا: "جاؤ، شمیں جتنا قرآن یاد ہے اس کے عوض (نکاح کے لیے) شمیں اس کا مالک (خاوند) بنا دیا گیا ہے۔" یہ ابن ابو حازم کی حدیث ہی الفاظ میں اس کے قوب کی حدیث بھی الفاظ میں اس کے قریب ہے۔

فلکہ فائدہ: قرآن کی روسے بیاجازت رسول اللہ ناڈیٹا کے لیے تھی کہ کوئی عورت خود کو آپ کے لیے ہبہ کر سمتی تھی ہمی اور کے لیے اس بات کی اجازت نہیں۔ آپ ناڈیٹا نے ہبہ ہو جانے کے بعد اس عورت کو اچھی طرح دیکھا کیونکہ آپ کو یہ فیصلہ فرمانا تھا کہ اس کی زندگی مس طرح کے انسان کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ اس عورت نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ناڈیٹا کی رضا کے لیے خود کو ہبہ کیا تھا۔ آپ ناڈیٹا نے اس کی شادی ایسے ہی آ دمی کے ساتھ کر دی جس کی کل متاع ہی قرآن کی سورتیں تھیں۔ یہ مناسب ترین جوڑی تھی۔

[٣٤٨٨] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ وَلِيهِ هِشَامٍ: حَدَّثَنِيهِ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. يَزِيدُ بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةً بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةً وَالْدَةً الْمُعَلِقُ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلَمْهَا مِنَ الْقُوْآنِ».

[٣٤٨٩] ٧٨-(١٤٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزَ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ؛ ح:

[3488] حماد بن زید، سفیان بن عیینه، درادردی اور زائدہ سب نے ابو حازم سے، انھوں نے سہل بن سعد دائی از کرہ سب کی حدیث بیان کی، ان میں سے کچھ رادی دوسروں پر اضافہ کرتے ہیں۔ مگرزائدہ کی حدیث میں ہے کہ آپ بڑ ہڑا نے فرمایا: ''جاوُ، میں نے اس سے تمھاری شادی کردی ہے، اس لیے فرمایا: ''جاوُ، میں نے اس سے تمھاری شادی کردی ہے، اس لیے (اب) تم اسے قرآن کی تعلیم دو۔''

[3489] الوسلم بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اللہ کا المیہ، (ام المونین) کا حضرت عائشہ را اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ - وَاللَّفْظُ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. فَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم،

لَهُ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَّزِيدَ ، عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ: كُمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَتُ: كَانَ فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.

[٣٤٩٠] ٧٩-(١٤٢٧) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَحْمَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي ، قَالَ يَحْيَى: أَخْيَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْن عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. قَالَ: "مَا هٰذَا؟" قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ. قَالَ: ﴿فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ٥.

[3490] ثابت نے حضرت انس بن مالک واٹھ سے روایت کی کہ نی اکرم تاتی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عالیہ (كلباس) برزرد (زعفران كي خوشبوكا) نشان و يكها تو فرمايا: " بركيا ہے؟" انھوں نے جواب دیا: اللہ كے رسول (مُلْقِيمٌ)! میں نے سونے کی ایک تھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے۔آپ ٹاٹاٹی نے فرمایا:''اللہ مصیں برکت دے۔ولیمہ کرو،خواہ ایک بمری سے کرو۔''

مہر کتنا (ہوتا) تھا؟ انھول نے جواب دیا: اپنی بیوبوں کے

لیے آپ کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نُش تھا۔ (پھر) انھوں نے

یو چھا: جانتے ہونش کیا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، انھوں

نے کہا: آ دھا او تیہ، پیکل 500 درہم بنتے ہیں اور یہی اپنی

ہویوں کے لیے رسول اللہ مٹائٹی کا مہر تھا۔

فوائد: " "نواةً من ذهب" ايك دينار كے چوتے مے كوكها جاتا تھا۔ اس وقت كى قيمت كے مطابق يد پانچ درہم بنتے تھے۔ ( امام بخاری الطف نے اپنے ترجمة الباب (باب كعنوان) من اس حديث سے يداستدلال كيا ہے كداكر جدعام حالات میں مردوں کوزعفران لگانے کی اجازت نہیں الیکن دلھا اس ممانعت ہے۔ ا

> [٣٤٩١] ٨٠-(...) وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أُولِمُ

[3491] ابوعوانہ نے ہمیں قادہ سے مدیث بان کی، انھوں نے انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول الله نافظ كے عبد مبارك ميس حفرت عبدالرحل بن عوف عالى نے سونے کی مخطی کے وزن کے برابرسونے کے عوض تکاح كيا، تورسول الله مُأثِيًّا نے ان سے فرمایا: ''وليمه كروخواه ایک بمری ہے کرو۔''

[٣٤٩٢] ٨١-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَس؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ۚ وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ، وَّأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

[٣٤٩٣] (...) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اَبْنُ رَافِع وَّلْهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا:حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً.

[٣٤٩٤] ٨٧-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَا:أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: "كُمْ أَصْدَقْتَهَا؟ " فَقُلْتُ: نَوَاةً. وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ: مِنْ ذَهَب.

[٣٤٩٥] ٨٣-(. . . ) وَحَدَّثْنَا النُّزُ الْمُثَنِّرِ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ -قَالَ شُغْبَةُ : وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَبْدِاللهِ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمٰن تَزَوَّجَ

[3492] وكيع نے ہميں خروى، كها: ہميں شعبہ نے قاده اورمُمَد سے حدیث بیان کی ،انھوں نے حضرت انس ڈکٹٹا سے روایت کی که حضرت عبدالرحلٰ بن عوف عافظ نے سونے کی ایک کھل کے وزن کے برابرسونے کے عوض نکاح کیا اورب كه نبي اكرم تُلَيِّرًا نے ان سے فرمایا: "ولیمه كروخواه ایك بكري

[3493] ابوداود، وبب بن جرير اورشابسب في شعبه سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حمید سے اس سند کے ساتھ روایت کی ،البته وہب کی حدیث میں یول ہے: "انمول نے كها: حضرت عبدالرحمن بن عوف والله في في في ايك عورت سے شادی کی ہے۔''

[3494] اسحاق بن ابراجيم اور محمد بن قدامه في كها: میں نضر بن شمیل نے خروی، کہا: میں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عبدالعزیز بن صُہیب نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت الس واٹھ سے سنا وہ کہدرے تھے: حفرت عبدالرحل بن عوف والله الله عليم ني مجصد يكها جبد مجه برشادي كي بشاشت (خوشي) نمايان هي، مين نے عرض کی: میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے، آپ نے یو چھا: ''تم نے اسے کتنا مہر دیا ہے؟ ''میں نے عرض ی: ایک تھلی۔اوراسحاق کی حدیث میں ہے: سونے کی۔

[3495] ابو داود نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے ابوتمزہ سے حدیث بیان کی۔شعبہ نے کہا: ان کا نام عبدالرحن بن الى عبداللد (كيمان) ب \_ انحول في حفرت انس بن ما لك والتلاس روايت كى كه حفرت عبدالرحمان

17-كِتَابُ النَّكَاحِ:

بن عوف دہنی نے سونے کی تکھلی کے وزن کے برابر (سونے )

کے عوض ایک عورت سے شادی کی۔

[3496] وہب نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ بیصدیث بیان کی، مگر انھوں نے کہا: حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈاٹھ کے بیٹوں میں سے ایک نے کہا: سونے کی (ایک مصلی۔)

باب:14-اپن لونڈی کوآزاد کرنے پھراس سے شادی کر لینے کی فضیلت

[3497] اساعیل بن علیہ نے ہمیں عبدالعزیز سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت کی كدرسول الله ظافي نے خيبر كى جنگ الرى - كما: بم نے اس کے قریب ہی صبح کی نماز ادا کی ،اس کے بعد اللہ کے نبی تلکی ا سوار ہوئے اور ابوطلحہ دہائٹہ بھی سوار ہوئے، میں ابوطلحہ دائشہ کے ساتھ مچھلی طرف سوار تھا، اللہ کے نی ٹاٹیل نے خیبر کے (اس کی طرف حانے والے) تنگ راستوں میں سواری کو تیز چلایا ،میرا گھٹٹا اللہ کے نی ناٹیج کی ران کوچھور یا تھا، اللہ کے نی تاثیر کی ران ہے تہیند ہث گیا اور میں اللہ کے نبی تاثیر کے کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ جب آپ مُلاَثِمُ بستی میں داخل ہوئے تو فرمایا:''اللہ سب سے بڑا ہے۔ خیبر اُجڑ گیا۔ بے شک جب ہم کی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو ڈرایا گیا تھا۔" آپ نگافیم نے پہکلمات تین مرتبہ ارشاد فرمائے۔ کہا: لوگ اینے کاموں کے لیےنکل حکے تھے۔انھوں نے (یہمنظرو یکھا تو) کہا: اللہ ك قتم يرمحد الله من عبد العزيز ني كها: (حفرت انس ولله نے رہجی بتایا کہ) ہمارے بعض ساتھیوں نے بتایا (ان میں ے بعض نے یہ بھی کہا:) محد ناتا ہیں اور اشکر ہے \_

امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ.

[٣٤٩٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا وَهْبٌ:أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ:مِنْ ذَهَبِ.

(المعجم ٤١) - (بَابُ فَضِيلَةِ اِعْتَاقِهِ أَمْتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّ جُهَا)(التحفة ٤١)

[٣٤٩٧] ٨٤-(١٣٦٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ. قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِي اللهِ ﷺ، وَإِنِّي لَأَرٰى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «أَلللهُ أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بَسَاحَةِ قَوْم، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. كَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلِّي أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا:مُحَمَّدٌ- وَّاللهِ! قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مُحَمَّدٌ-وَّالْخَمِيسُ . قَالَ : وَأَصَبّْنَاهَا عَنْوَةً ، وَّجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِّنَ السَّبْيِ. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ

جَارِيةً " فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُييٍّ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ الْعُطَيْتَ وَلَى اللهِ الْعُطَيْتَ وَحُيةً ، صَفِيَّةً بِنْتَ حُييٍّ ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ؟ مَاتَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ: «ادْعُوهُ بِهَا » وَالنَّضِيرِ ؟ مَاتَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ: «ادْعُوهُ بِهَا » قَالَ: «قَبَاءَ بِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: «اخُذْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْيِ عَيْرَهَا » قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

قیدیوں کواکٹھا کرلیا گیا تو حضرت دحیہ ڈٹاٹٹڑ آپ کے ماس آئے اور عرض کی: اللہ کے رسول ناٹھ المجھے قید یوں میں سے ایک لونڈی عطا سیجیے۔ آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: " جاکر ایک لونڈی لےلو' توانھوں نے صفیہ بنت جی کو لے لیا۔اس پر ابك آ دى الله كے نبي تلاق كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض ك: اے اللہ كے نبى ( تَالِيًا )! آپ نے دھيدكوصفيد بنت جي عنایت کر دی ہے جو بنوتر یظه اور بنونضیر کی شنرادی ہے؟ وہ تو آب کے علاوہ اور کسی کے شایان شان نہیں، آپ تا تی ا فر مایا: ''انھیں اس (لڑ کی)سمیت ملا لاؤ'' وہ اسے لے کر حاضر ہوئے، جب نی مُناتِظ نے صفیہ کو دیکھا تو فرمایا: ''قید بوں میں ہے اس کے سوا کوئی اور لونڈی لے لو'' (آگےآئے گا کہ اپنی مرضی کی اورلونڈی کےعلاوہ،آپ نے ا بی طرف سے اسے مزید کنیزیں بھی عطا فر ماکیں، حدیث: 3500) كبا: اور آب تاثيم نے انھيں آزاد كيا اور ان سے شادی کرلی۔

> فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ: يَّا أَبَا حَمْزَةً! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُ يَنِيَّةٍ عَرُّوسًا. فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءٌ بِهِ» قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءٌ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ اللَّقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ اللَّقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ اللَّهُ مَن الرَّجُلُ يَجِيءُ اللَّهُ وَلِيمَةَ السَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَعَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَعَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَعَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَعَالًى الرَّاجِي الْمُعْمَا اللهِ وَيَعْمَلُ الرَّاجُالِ اللهِ وَاللهِ يَنْ اللهِ اللهِ يَنْ اللهُ اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(حضرت انس نوائلا کے ایک اور شاگرد) ثابت نے ان سے کہا: ابو مزہ! آپ تائیلا نے انھیں کیا مہر دیا تھا؟ انھوں نے کہا: خود ان کو (انھیں دیا تھا،) آپ تائیلا نے انھیں آزاد کیا (انھیں اپنی جان کا مالک بنایا) اور (اس کے عوض) ان سے نکاح کیا۔ جب آپ تائیلا (والیسی پرابھی) رائے میں تھاتو امسلیم خان نے انھیں آپ کے لیے تیار کیا اور رات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی تائیلا نے دیلھے کی حیثیت سے مبح کی۔ آپ نے رائیلا اور رات کو آپ کی کیا سے کے اس خود میں پیش کیا۔ نبی تائیلا نے وہ اسے لے آئے۔ 'اور آپ ٹائیلا کی۔ آپ نے رائیل چیز موتو وہ اسے لے آئے۔' اور آپ ٹائیلا نے چراے کا دستر خوان بچھوا دیا۔ کہا: تو کوئی آ دمی پنیر لے کر آنے لگا، کوئی تھجور لے کر آنے لگا اور کوئی گئی لے کر آنے لگا۔ پھرلوگوں نے (کھجور، پنیرا ور گھی کو) اچھی طرح ملا کر صلوہ لگا۔ پھرلوگوں نے (کھجور، پنیرا ور گھی کو) اچھی طرح ملا کر صلوہ

تياركيا \_ اوربيرسول الله طافيم كا وليمه تها \_

[3498] جماد، یعنی این زید نے ثابت اور عبدالعزیز بن صهیب سے، انھول نے حفرت انس دائٹو سے۔ جماد نے ثابت اور شعیب بن حَنحاب سے، انھول نے حفرت انس دائٹو سے۔ ای طرح ابوعوانہ نے قادہ اور عبدالعزیز سے، انھول نے حضرت انس دائٹو سے۔ ابوعوانہ (بی) نے ابوعثان انھول نے حضرت انس دائٹو سے۔ معاذ بن ہشام نے ابھول نے حضرت انس دائٹو سے۔ انھول نے حضرت انس دائٹو سے اور ای طرح بوئس بن عبید نے شعیب بن حَنحاب سے، انھول نے حضرت انس دائٹو سے اور ای طرح بوئس بن عبید نے شعیب بن حَنحاب سے، انھول نے حضرت انس دائٹو سے دوایت کی شعیب بن حَنم سے دوایت کی اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔ معاذ کی اپنے والد (ہشام) سے روایت کردہ حدیث میں ہے: آپ نائٹو انے نے صفیہ دائٹو سے نوای کی آزادی کو فرمایا اور ان کی آزادی، ان کومہر میں دی۔

[3499] حفرت ابوموی واثنات روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طافیا نے اس شخص کے بارے میں، جواپی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، فرمایا:
''اس کے لیے دواجر ہیں۔'' (آزاد کرنے کا اجراوراس کے بعد شادی کے ذریعے اسے عزت کا مقام دینے کا اجرا

[3500] حماد بن سلمہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ثابت نے ہمیں حضرت انس جائٹا سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں خیبر کے دن ابوطلحہ ڈاٹٹا کے ساتھ سوارتھا، اور میرا یاؤں رسول اللہ ڈاٹٹا کے قدم مبارک کو چھور ہا تھا۔ کہا: ہم [٣٤٩٨] ٨٥-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَّعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنَّ ثَابِتٍ وَّشُعَيْبِ بْنِ حَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَّهَ، عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزيز، عَنْ أَنَس ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب:حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَاب، عَنْ أَنَس؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَغَّدٍ وَعَبْدُالرَّزَّاق، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ؛ أَنَّهُ أَعْنَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ: تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُّطَرِّفِ، يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُّطَرِّفِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: "لَهُ أَجْرَانِ". [راجع: ۲۸۷] جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: "لَهُ أَجْرَانِ". [راجع: ۲۸۷] أبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِى تَمَسُ قَدَمَ لَلْمَ فَدَمَ لَهُ اللهِ عَلْمَ فَدَمَ لَيْنِ عَنْ أَنسِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِى تَمَسُ قَدَمَ لَمُسَ قَدَمَ لَهُ اللهِ عَلْمَ عَنْ أَنسِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ

(اس وقت) ان تک پہنچے جب سورج حمکنے لگا تھا۔ وہ اینے حانوروں کو (جرنے کے لیے) باہر نکال چکے تھے اور خود بھی این میاوڑے،ٹوکرے اور بیلیج لے کر ( تھیتوں اور باغوں كى طرف) نكل حكي تھے، (جب انھوں نے لشكر ديكھا تو) كين لك محد ماليم بن اوراتكر ب-كها: رسول الله ماليم في فرمایا: ' نیبراُجر گیا! بلاشبه جب ہم کسی قوم کے گھروں کے سامنے اتر تے ہیں تو جن لوگوں کو (پہلے) ڈرایا گیا تھا ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔'' کہا: اللّٰهُ عُزُوجِل نے انھیں شکست دی۔ دحیہ (بن خلفہ کلبی) ہاتیٰ کے جھے میں ایک خوبصورت كنير آئى تو رسول الله تَاثِيمُ ني اس كوسات نفر (غلامون، لونڈیوں) کے عوض خرید لیا، پھر آپ نے اس کو امسلیم جانا کے سیرد کر دیا تا کہ (حیض سے پاک ہونے کے بعد) وہ اسے آپ کے لیے بنا سنوار دے اور تیار کردے ۔ ( ثابت نے) کہا: میرا خیال ہے، انھوں (انس جائیا) نے (بیجی) کہا \_ اور وہ ان (ام سلیم) کے گھر میں عدت گزار لے۔ اور وہ ( كنير ) صفيه بنت حي تهيس - كها: رسول الله طافي ني ان كا ولیمہ مجور، پنیراور کھی ہے کیا۔ زمین کھود کرتھوڑی تھوڑی پنچی کی گئی اور چیزے کے بے ہوئے دسترخوان لائے گئے اور ان ( نیچی جگہوں ) میں بچھاد بے گئے، پھر تھی اور پنیر لایا گیا، لوگ ( کھا کرخوب) سیر ہو گئے۔ (انس جائٹڈ نے) کہا: لوگوں نے (ایک دوسرے سے) کہا:معلوم نہیں آپ نے ان سے شادی کی ہے یا أم ولد (بيح کی مال) کی حیثیت دی ہے۔ ( کچھ) لوگوں نے کہا: اگرآ ہے نے انھیں پردہ کرایا تو وہ آپ کی زوجہ ہیں اور اگر آپ نے ان کو بردہ نہ کرایا تو وہ ام ولد ہیں۔ پھر جب آپ سوار ہونے لگے تو آپ نے ان کا پردہ كروايا، اور وہ اونك كے يحطلے حصے يربين كئيں، تو لوگول نے جان لیا کہ آپ نے ان سے شادی کی ہے۔ جب لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول الله طاقیم تیز ہو گئے اور ہم نے بھی

رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ جِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَّالْخُومِيسُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَ: وَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْم دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُس، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمُّ سُلَيْم تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّنُهَا - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: - وَتَعْتَلُّ فِي بَيْتِهَا، وَهِْيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٌّ . قَالَ : وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ، وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ، فَوُضِعَتْ فِيهَا، وَجِيءَبِالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ. قَالَ: وَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَم اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ، قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَنُّهُ، وَإِنْ لَّمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ أُمُّ وَلَدٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا ، فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَدَفَعْنَا . قَالَ : فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ ، وَنَدَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَدَرَتْ، فَقَامَ فَسَتَرَهَا، وَ قَدْ أَشْهَ فَتِ النِّسَاءُ. تَقُلْنَ: أَنْعَدَ اللهُ الْيَهُودِيَّةَ.

رفتار تیز کرلی۔ کہا: اوٹنی عضباء تھوکر کھا کر گرگئی اور رسول اللہ طاقیۃ (پالان سے) نکل گئے اور وہ (سیدہ صفیہ جھٹا) بھی نکل کر گرگئیں، آپ طاقیۃ کھڑے ہوئے اور ان کو پردے میں کیا، عورتیں اوپر سے جھا تک رہی تھیں، کہنے لگیں: اللہ یہودی عورت کو دورکرے۔

(ٹابت نے) کہا: میں نے کہا: اے ابو حمزہ! کیا رسول اللہ طاق کم بڑے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں اللہ کی قتم! آپ کر بڑے تھے۔

حفرت انس اللط في الله اوريس في حفرت زينب الله کے دلیے میں بھی شرکت کی تھی۔آپ نے لوگوں کو پیٹ بھر كرروني اور گوشت كھلا يا تھا، آپ مجھے بھيجتے تھے ميں لوگوں كو (كھانے كے ليے) بلاتا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے، تو کھڑے ہو گئے اور میں نے بھی آپ کی پیروی کی، پیھے دو آ دمی رہ گئے، ماہمی گفتگو نے ان دونوں کوساتھ لگائے رکھا۔ وہ دونوں نہ نکلے۔ آپ نے (چلتے ہوئے) اپنی ازواج مطبرات کے پاس جانا شروع کیا۔آپ ان میں سے ہرایک کوسلام کرتے، (فرماتے)''تم پرسلامتی ہو،گھر والو! آپ كيے ہو؟ "وہ جواب ديے: الله كرسول إخريت سے بيں۔ آب نے این اٹل (نی اہلیہ) کو کیسا یایا؟ رسول اللہ عظم جواب دیتے:''خیر و (عافیت) کے ساتھ۔'' جب آب نگام فارغ ہوئے تو واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا، جبآب دروازے پر پہنچتو آپ نے اُن دوآ دمیوں کو دیکھا (کہ) باہمی گفتگونے ان دونوں کو ساتھ لگا رکھا ہے، جب ان دونوں نے آپ کود یکھا کہ آپ واپس آرہے ہیں تو وہ دونوں اٹھے اور چلے گئے۔ اللہ کی قشم! (اب) مجھے معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا یا آپ پر وحی نازل کی گئی کہ وہ دونوں چلے گئے ہیں۔آپ واپس آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ پھر آپ نے اپنایاؤں دروازے کی چوکھٹ

قَالَ: قُلْتُ: يَاأَبَا حَمْزَةَ! أَوَقَعَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ أَنَسٌ: وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَّلَحْمًا، وَّكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَآئِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، كَيْفَ أَنْتُمْ يَاأَهْلَ الْبَيْتِ؟» فَيَقُولُونَ: بِخَيْرِ يَّا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: ﴿بِخَيْرِ » فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قِامَا فَخَرَجَا، فَوَاللهِ! مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجًا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لَهٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿لَا لَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الْآيَةُ . [راجع: ٣٣٢١، ٣٤٩٧]

پر رکھا تو میرے اور اپنے درمیان پردہ اٹکا دیا۔ اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: ''تم لوگ نبی ٹاٹیٹر کے گھروں میں مت داخل ہو اِلّا یہ کہ محصی (اس کی) اجازت دی جائے۔''

[3501]سلیمان بن مغیرہ نے ہمیں ثابت سے حدیث بان کی کہا: حضرت انس واللہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت صفیہ حضرت دحیہ دانٹو کے حصے میں آگئیں، (آپ ناتا نے دحیہ جاتا کوایے جھے کی ایک کنیر لینے کی اجازت دے کر غیر رسمی طور پرتقسیم کا آغاز فرما دیا تھا۔) لوگ رسول اللہ ٹاٹیا کے ماس ان کی تعریف کرنے لگے، وہ کہدرہے تھے: ہم نے قیدیوں میں ان جیسی عورت نہیں دیمھی ۔ تو آپ نے دحیہ واٹٹا کی طرف پیغام بھیجا، اور اِن کے بدلے میں جوانھوں نے جابا، آپ مُلاثِیْم نے دیا، پھر آب نے اسے میری والدہ کے سیرد کیا اور فرمایا: ''اسے بنا سنوار دو '' پھررسول الله مَا يُعْيَا خيبر سے فکلے حتى كه جب آپ نے اسے پشت کی طرف کر لیا، (خیبر پیچیے رہ گیا) تو آپ نے بڑاؤ ڈالا، پھران (حضرت صفیہ جاتا) کے لیے خیمہ لگوایا، جب صبح موئی تو رسول الله نالفا نے فرمایا: "جس کے یاس زادِراہ سے زائد کچھ ہووہ اسے ہمارے پاک لے آئے۔" کہا: اس برکوئی آ دمی زائد تھجوریں لے کر آنے لگا اور (کوئی) زائدستو،حتیٰ کہلوگوں نے ان چیزوں سے ایک ڈھیرمخلوط کھانے (مَیس) کا بنا لیا، پھر وہ اس حیس میں سے تناول كرنے لگے اور بارش كے يانى كے حوضوں سے جوان كے قريب تص ياني ين كله - كبا: حضرت انس الله الدين علا يرتما ان (صفیه علیه) کے لیے رسول الله مالی کا ولیمه کہا: اس کے بعد ہم چل پڑے، جب ہم نے مدینہ کی دیواریں دیکھیں تو ہم شدت شوق ہے اس کی طرف لیک پڑے، ہم نے اپنی سوار ہاں اٹھا دیں (تیز کر دیں) اور رسول اللہ مٹاٹی نے بھی

[٣٥٠١] ٨٨-(١٣٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس؟ ح: وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم بْن حَيَّانَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا أَنُسٌ قَالَ: صَارَتُ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسِمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةً فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إلى أُمِّي فَقَالَ: «أَصْلِحِيهَا» قَالَ:ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ» قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْل التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّويقِ، حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذٰلِكَ سَوَادًا حَيْسًا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَٰلِكَ الْحَيْسِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِّنْ مَّاءِ السَّمَاءِ. قَالَ: فَقَالَ أَنسٌ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، حَتِّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هِشْنَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَطِيَّتَهُ. قَالَ: وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَعَثَرَتُ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَصُرعَ وَصُرعَتْ.

الله طَالِمُ فَي أَحْمِين اين ساته سوار كرايا تها، كما: (احاك) رسول الله کی سواری کو تھوکر لگی تو آپ زمین بر آرہے اور وہ (حضرت صفيه والله) بھي زمين پرآ رہيں، کہا: لوگوں ميں سے کوئی بھی نہ آپ ٹاٹیٹا کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ان کی طرف، کہا:حتی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کھڑے ہوئے اور حفزت صفیہ بڑٹٹا کے آگے پروہ کیا، پھرہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے،تو آپ نے فرمایا:''جمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔'' پھر ہم مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی ازواج کی باندیاں بابرنکل آئیں، وہ ایک دوسری کو وہ (صفید رافیا) و کھا رہی

قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا ابْي سوارى اللهادى \_كها: صفيه رَاهُ آپ كے بيجه تيس، رسول إِلَيْهَا، حَنَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَتَرَهَا. قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: «لَمْ نُضَرَّ» قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ جَوَادِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا . [راجع: ٣٥٠٠،٣٤٩٧،٣٣٢١]

باب:15-حفرت زینب بنت<sup>قج</sup>ش نظفها کا نکاح، یردے(کے مکم) کانزول اور شادی کے ولیے کا

تھیں،اوران کے گرنے پر دل ہی دل میں خوش ہور ہی تھیں۔

[3502] محمد بن حاتم بن ميمون نے مجھے حدیث بيان کی، کہا: ہمیں بہرنے حدیث سنائی، نیزمحمہ بن رافع نے مجھے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابونضر ہاشم بن قاسم نے حدیث سانی، ان دونوں (بہر اور ابونضر ) نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ڈائٹ سے روایت کی۔ یہ بہزکی حدیث ہے۔ کہا: جب حفرت زید دانش ہے فرمایا: ''اِن (زینب دانش) کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو۔'' کہا: تو حضرت زید ڈاٹنؤ چلےحتی کہان کے پاس پہنچےتو وہ اپنے آٹے میںخمیر ملارہی تھیں، کہا: جب میں نے ان کو دیکھا تو میر ہے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی حتی کہ میںان کی طرف نظر بھی نہاٹھا سکتا تھا

(المعجمه ١) - (بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحُشِ، وَّنُزُولِ الْحِجَابِ، وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الُعُرُس)(التحفة ١)

[٣٥٠٢] ٨٩ [٣٥٠٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْر هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، قَالاً جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ وَّهٰذَا حَدِيثُ بَهْزِ قَالَ:لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ لِزَيْدٍ: «فَاذْكُرْهَا عَلَىً» قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي تُخَمِّرُ عَجِينَهَا. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي. فَقُلْتُ:

يَا زَيْنَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ. فَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ. قَالَ: فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ. قَالَ: فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَطْعَمَنَا الْخُبْزُ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِي رِجَالٌ يَتَحَدَّدُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، وَبَقِي رِجَالٌ يَتَحَدَّدُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَّ. وَيَقُلُنَ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَّ. وَيَقُلُنَ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَّ. وَيَقُلُنَ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ كَنَحَلَ الْبَيْتَ، فَلَهُ اللهِ أَيْنَا أَنْ أَنْ أَنْ اللهُومُ مَا أُدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ كَنَا أَنْ أَنْ الْفَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي. قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ كَنَا أَدْنِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ كَنَا اللهُومُ مَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي. قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَنْ الْفَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي. قَالَ: فَالْ الْفَقَى مَنْ أَلْقَى مَا أَدْنُولُ الْحِجَابُ. قَالَ: قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ.

کیونکہ رسول اللہ ناتی نے ان (کے ساتھ شادی) کا ذکر کیا تھا، میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا: زینب! رسول الله تالیل نے تمھارا ذکر کرتے ہوئے پغام بھیجا ہے۔انھوں نے کہا: میں کچھ کرنے والی نہیں یہاں تک کداینے رب ہے مشورہ (استخارہ ) کرلوں ،اور وہ اٹھے کر ا نی نماز کی جگه کی طرف چلی گئیں اور (ادھر) قرآن نازل ہوگیا، رسول اللّٰہ مَاثِیْنُ بغیرا حازت لیے ان کے پاس تشریف لے آئے۔ (سلیمان بن مغیرہ نے ) کہا: (انس واللؤنے ) کہا: میں نے اپنے آپ سمیت سب لوگوں کو دیکھا کہ جب دن کا اجالا پھیل گیا تو رسول الله ظافظ نے ہمیں روثی اور گوشت کھلایا۔اس کے بعد (اکثر)لوگ نکل گئے ، چند ہاتی رہ گئے وہ کھانے کے بعد (آپ کے) گھر میں ہی باتیں کرنے لگے۔ رسول الله ظافل (وہاں سے ) فکلے، میں بھی آپ کے پیچیے ہولیا، آپ کیے بعد دیگرے اپنی از داج کے حجرول کی طرف جاکر انھیں سلام کہنے لگے۔ وہ (جواب دے کر) كہتيں: اللہ كے رسول! آپ مُلَّاثِيْمُ نے اپنی (نثی) اہليہ كوكيسا یایا؟ (انس والنوان ) کہا: میں نہیں جانتا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جانچکے ہیں یا آپ نے مجھے بتایا۔ پھر آپ چل یڑے حتی کہ گھر میں داخل ہو گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان بردہ لٹکا دیااور (اس وقت ) حجاب ( کاتھم ) نازل ہوا، کہا: اورلوگوں کو (ایں مناست ہے ) جونصیحت کی جانی تھی کر دی گئی۔

ابن رافع نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا: ''اے ایمان والو! تم نبی ٹاٹیٹر کے گھروں میں داخل نہ ہوا کروگر بید کہ تصمیں کھانے کے لیے (آنے کی) اجازت دی جائے، اس حال میں (آؤ) کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کررہے ہو( کھانے کے وقت آؤ کہلے نہ آؤ)' سے لے کراس فرمان تک: ''اور اللہ حق

زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَظِرِينَ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

ہے شرم نہیں کرتا۔''

ا (3503) ابورئ زہرانی، ابوکامل فضیل بن حسین اور تکید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حماد نے، وہ (جو) زید کے بیٹے ہیں، ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی ۔ ابوکامل کی روایت میں ہے: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے سنا۔ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو کہا: اپنی بیویوں میں سے کی کی بیویوں میں سے کی بیوی کی کسی بیوی کا ۔ ابوکامل نے کہا: اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کی کسی چیز (خوثی) پر ۔اس جیسا ولیمہ کیا ہوجیسا حضرت نینب ڈٹٹو (کے ساتھ تکاح) پر کیا۔ آپ ٹاٹٹو نے (اس موقع بر) برکیا۔ آپ ٹاٹٹو نے (اس موقع بر) برکی درج کی۔

[3504] عبدالعزیز بن صُهیب سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حفرت انس ڈٹاٹٹ سے سنا وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا اس سے برھ کریااس سے بہتر ولیم نہیں کیا جیسا ولیمہ حضرت زینب ڈٹاٹٹ کا کیا۔ ثابت بنانی نے پوچھا: آپ نے کس چیز سے ولیمہ کیا تھا؟ انھوں نے جواب دیا: آپ نے آخیس روئی اور گوشت کھلا یاحتی کہ انھوں نے (سیر ہوکر کھانا) چھوڑ دیا۔

[3505] یکی بن حبیب حارثی، عاصم بن نضرتیمی اورمحمد بن عبدالاعلی نے جمیس حدیث بیان کی، سب نے معتمر سے روایت کی ۔ لفظ (یکی) بن حبیب کے ہیں۔ کہا: ہم سے معتمر بن سلیمان نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، انھوں نے کہا: ہمیں ابو کجلو نے سیدنا انس بن مالک ڈائٹو سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: جب نی ٹاٹٹو کی کہا: جب نی ٹاٹٹو کی کے دیث بیان کی، انھوں نے کہا: جب نی ٹاٹٹو کی کہا نے حدیث بیان کی، انھوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر کھانے کی) وعوت دی، انھوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹو کر بیٹھ کر بیٹو کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹو کر بیٹھ کر نے گھانا کھایا، پھر بیٹھ کر بیٹھ کے کہ کیا کی کر بیٹھ کی کر بیٹھ کر بیٹ

[٣٠٠٣] ٩٠ (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقَيْبِهُ ابْنُ حُسَيْنٍ وَقَيْبَهُ ابْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ: سَمِعْتُ أَنسًا - قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ كَامِلٍ: اللهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ - وَّقَالَ أَبُو كَامِلٍ: عَلَى شَيْءٍ - مِّنْ نُسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

[٣٥٠٤] ٩١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: صَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى ذَيْنَبَ. فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ عَلَى ذَيْنَبَ. فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ عَلَى نَرَكُوهُ. أَوْلَمَ عَلَى نَرَكُوهُ.

[٣٥٠٥] ٩٢-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُ، حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرُ بْنُ وَاللَّهْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ-: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ عَلَيْكُ وَيُنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ زَيْنَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ. قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ. قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ. قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ

تُكَاحَ كَاحَامُ وَمَاكُلُ \_\_\_\_\_\_ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ، قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ.

زَادَ عَاصِمٌ وَّابُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: فَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا. فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا. فَالَا: فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ انْطُلَقُوا. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلً: ﴿ يَتَا أَيُّ اللهِ عَنْ اللهُ عَرْدَ نَظِرِينَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَرْدَ نَظِرِينَ اللهُ عَرْدَ نَظِرِينَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْدَ نَظِرِينَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَرْدَ اللهِ عَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا ﴾ .

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ خَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ الْمُحجَابِ، لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي بِالْحِجَابِ، لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عِنْ أَنْسُ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي عَرُوسًا بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ رَجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقُومُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ رَجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقُومُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْلَى مَعَهُ حَتَّى بَابَ حُجْرَةِ وَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى بَلْغَ بَابَ حُجْرَةِ فَرَجُوا فَرَجَعَ عَلَيْ فَلَا خَرَجُوا فَرَجَعَ عَائِشَةً، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجُعَ فَلَى اللهِ عَلَيْ فَا مَا فَرَجَعَ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَي مَنْ فَا فَرَجُوا فَرَجَعَ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَا فَا فَرَجَعَ فَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَا مَا لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله

کھڑے ہونے لگے ہوں اس پر بھی وہ نہا تھے، جب آپ نے پیصورت حال دیکھی تو آپ کھڑے ہوگئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے بھی جو کھڑے ہوئے ، وہ ہوگئے۔

عاصم اور ابن عبدالاعلیٰ نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا:

ہونے کے لیے تشریف لے آئے، تو (اس وقت بھی) وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر (پچھ دیر بعد) وہ اٹھے اور چلے گئے۔

ہیٹھے ہوئے تھے، پھر (پچھ دیر بعد) وہ اٹھے اور چلے گئے۔

(انس واٹھو نے) کہا: میں نے آکر نبی طاٹھ کا کو خبر دی کہ وہ جا کھے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے، میں بھی داخل ہونے، میں بھی داخل ہونے لگا تو آپ نے میر اور اپنے ورمیان پرہ لاکے اور اندر داخل ہوئے، میں بھی دیا۔ کہا: اور (اس موقع پر) اللہ عزوجل نے (بیآیت) نازل فرمائی: ''اے ایمان والو! تم نبی طاٹھ کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا میہ کہ مصیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، الیے (وقت میں) آؤکہ (آکر) اس کے پکنے کا انظار کرنے والے نہ ہو (کھانا رکھ دیا جائے تو آؤ۔)'' اس فرمان تک:

دیا جہ بہت ہو کھانا رکھ دیا جائے تو آؤ۔)'' اس فرمان تک:

[3506] ابن شہاب نے کہا: حضرت انس بن مالک ڈائٹو نے فرمایا: پردے (کے احکام) کو سب لوگوں سے زیادہ جانے والا میں ہوں۔حضرت افی بن کعب ڈاٹٹو بھی اس کے بارے میں جھ سے لوچھا کرتے تھے۔انس ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے خوشرت زینب بنت جمش ڈاٹٹو کے دلھا کی حثیت سے سبح کی ، آپ نے (اسی رات) مدینہ میں ان سے حثیت سے بحق کی ، آپ نے راسی رات) مدینہ میں ان سے مادی کی تھی، دن چڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانے کے لیا بارسول اللہ ٹاٹٹو ٹی تشریف فرما ہوئے تو کچھافراد لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کی کھڑے ہوگئے۔ آپ چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا حتی کہ آپ (سب جمروں سے میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا حتی کہ آپ (سب جمروں سے ہوتے ہوئے) جمرہ عائشہ ڈاٹٹا کے دروازے پر پہنچے۔ پھر

وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعْتُ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، فَرَجَعْتُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ السَّنْرَ، وَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ.

آپ نے سوچا کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے، آپ واپس ہوئے، ہوں گے، آپ واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، تو تب بھی وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوٹ گئے اور میں بھی دوبارہ لوٹ گیا، حتی کہ آپ حضرت عائشہ فٹھا کے جمرے تک پنچے تو پھر سے واپس آیا، میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، تو دیکھا کہ وہ لوگ اٹھ (کر جا) چکے تھے، اس کے بعد آپ نے میرے اور اپ وقت) پردے کی آیت نازل کی گئے۔

حَدَّنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ اَبِي عُنْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ. قَالَ: فَصَنَعَتْ رَسُولُ اللهِ يَعِيْ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ. قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ. فَقَالَتْ: يَا أَنسُ! اذْهَبْ بِهِذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ. فَقُلْ بَعَنْتُ بِهِذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ. فَقُلْ السَّلامَ. وَهُي تُقْرِئُكَ السَّلامَ. وَتَقُولُ: إِنَّ هُذَا إلَيْكَ أُمِّي، وَهُي تُقْرِئُكَ السَّلامَ. وَتَقُولُ: إِنَّ هُذَا اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هُذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَقُولُ: إِنَّ هُذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هُذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. فَقُلْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هُذَا لَكَ مِنَا قَلْنَ اللهِ عَلَيْهُ. فَقُلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَكُ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هُذَا لَكَ مِنَا قَلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَلامَ وَتَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى

[3507]جعفر بن سلیمان نے ہمیں ابوعثان جعد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک واٹھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله تافی نے شادی کی اور ائی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔میری والدہ ام مُلَم واللہ نے میس تیار کیا، اے ایک پالہ نمابڑے برتن میں ڈالا، اور كبا: انس! بير رسول الله تَالِيمُ كي خدمت ميس لے جاؤ اور عرض كرو: يه ميرى والده نے آپ كى خدمت ميں بھيجا ہے، اور وہ آپ کوسلام عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں: اللہ کے رسول! یہ ماری طرف سے آپ کے لیے تعور ی چر ہے۔ کہا: میں اسے لے کررسول الله مالیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میری والده آپ کوسلام پیش کرتی بین اور کہتی ہیں: الله كرسول! يهآب كے ليے مارى طرف سے تعورى ي چیز ہے۔آپ نے فرمایا:"اہے رکھ دؤ" (آپ نے اسے بھی ولیے کے کھانے کے ساتھ شامل کرلیا) پھرفرمایا: "جاؤ، فلاں، فلاں اور فلاں اور جولوگ شمصیں ملیں انھیں بلا لا وَ''· آپ نے چندآ دمیوں کے نام لیے۔کہا: میں ان لوگوں کوجن كآب نام لياوروه جو مجھے ملے، ان كولے آبال كيا: میں نے انس ڈٹاٹڑے یو جھا: وہ (سب) تعداد میں کتنے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: تین سو کے لگ بھگ۔

وَقَالَ لِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَنَسُ! هَاتِ التَّوْرَ» قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَّلْيَأْكُلْ كُلُّ إنْسَانِ مِّمَّا يَلِيهِ \* قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا.قَالَ:فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَّدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ. فَقَالَ لِي: «يَا أَنْسُ! إِرْفَعْ» قَالَ: فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ . قَالَ : وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، وَّزَوْجَتُهُ مُولَيَةٌ وَّجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأُوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَرْخَى السُّتْرَ وَدَخَلَ، وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَىَّ، وَأُنْزِلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَنَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَك لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَطِرِينَ إِنَـٰنَهُ وَلِنَكِنَ إِنَا دُعِيتُمْ فَٱذَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَغِنسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كُانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ ﴿ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

کہا: لوگ اندرداخل ہوئے حتی که صفه (چبوتره) اور ججره بجر گیا، رسول الله مُنْاثِيْعُ نے فرمایا: '' دس دس افراد حلقه بنالیس، اور ہرانیان اینے سامنے سے کھائے۔''ان سب نے کھایا حتی که سیر ہو گئے ، ایک گروہ نکلاتو دوسرا داخل ہوا (اس طرح ہوتا رہا)حتی کہ ان سب نے کھانا کھا لیا، تو آپ اللہ ا مجھے حکم دیا: ''انس! اٹھالؤ' تو میں نے (برتن) اٹھا لیے، مجھے معلوم نہیں کہ جب میں نے (کھانا) رکھا تھااس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اُس وقت۔ کہا: ان میں سے پچھ ٹولیاں رسول اللہ تالی کے گھر میں ہی بیٹھ کر یا تیں کرنے لكيس، جبكدرسول الله ظافيظ بيشے موئے تھے، اور آپ كى الميه د بوار کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں، بیاوگ رسول اللہ ٹاٹیٹا پر گراں گزرنے لگے تو رسول اللہ طافاً (گھرسے ) نکلے، (کیے بعد دیگرے) اپنی از واج کوسلام کیا، پھر واپس ہوئے۔ جب انھوں نے رسول اللہ مُناتِظُ کودیکھا کہ آپ واپس آ گئے ہیں، توانھوں نے محسوں کیا کہ وہ آپ برگراں گزررہے ہیں۔کہا: تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف کیکے اور سب کے سب نكل كئے، رسول اللہ علی (آكے) تشريف لائے، حتى كه آب نے بردہ لاکایا اور اندرداخل ہوگئے اور میں حجرہ (نما صفے) میں بیٹھا ہوا تھا، آپ تھوڑی ہی در تھہرے حتی کہ (دوباره) باہر میرے یاس آئے، اور (آپ یر) یہ آیت نازل کی گئی۔ رسول اللّٰہ ﷺ ماہرتشریف لائے اورلوگوں کے سامنے انھیں ( آیت کریمہ کے مجملہ کلمات کو) تلاوت فرمایا: ''اے ایمان والو!تم نبی ٹاٹیٹر کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الایہ کے محصیں کھانے کے لیے احازے دی جائے ، کھانا مکنے کا انظار كرتے موئنيں، بلكه جب محص وعوت دى جائے تب تم اندر جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکوتو منتشر ہوجاؤ، اور

(وہیں) باتوں میں دل لگاتے ہوئے نہیں (بیٹے رہو۔) ہلاشبہ یہ بات نی ناٹیل کو تکلیف دیتی ہے' آیت کے آخر تک۔

جعد نے کہا: حضرت انس بن مالک ڈٹاٹھ نے کہا: ان آیات کے ساتھ (جوایک ہی طویل آیت میں سمو دی گئیں) میراتعلق سب سے زیادہ قریب کا ہے، اور (ان کے نازل ہوتے ہی) نبی مٹاٹیل کی از واج ٹوٹیٹ کو پردہ کرا دیا گیا۔

[3508]معمر نے ہمیں ابوعثان (جعد) سے حدیث بان کی ، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹڑ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جب نی مالی کے حضرت زینب جھاسے نکاح کیا تو املیم عین نے ایک بوے برتن میں حیس بھی آپ کی خدمت میں بطور بدید پیش کیا۔ انس واللہ نے کہا: نبی تالیہ نے فرمایا: '' جاؤ اورمسلمانوں میں سے جوبھی شمصیں ملے اسے میرے یاس بلا لاؤ'' تو میں جس سے ملا اسے آپ کی طرف سے دعوت دی، لوگ آب کی خدمت میں حاضر ہوتے، کھانا کھاتے اورنکل جاتے۔ نبی اکرم ٹاٹٹا نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اوراس میں (برکت کی) وعا کی،اس کے بارے میں جو الله نے جاہا کہ آپ ہیں، آپ نے کہا۔ اور میں جس کو بھی ملا،ان میں ہے کسی ایک کوجھی نہیں چھوڑ انگر اسے دعوت دی، لوگوں نے کھایا، حتی کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے، ان میں سے ایک گروہ (وہیں) رہ گیا، انھوں نے آپ کی موجودگی میں طومل گفتگو کی ، نی ناتی حیامحسوں کرنے گئے کہ ان ہے کچھ كهيس، چنانچهآب نكلے اور انھيں گھرييں ہى چھوڑ ديا، تو الله تعالى نے (يه آيات) نازل فرمائيں: "اے ايمان والواتم ني تَالِيمً ك محرول مين داخل نه مواكرو، الابيد كمتمين کھانے کے لیے (اندرآنے کی) اجازت دی جائے، کھانا یکنے کا انظار کرتے ہوئے نہیں۔ '۔ قادہ نے کہا: کھانے کے وقت کا انظار کرتے ہوئے نہیں۔۔ 'دلیکن جب شمصیں

قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٰذِهِ الْآيَاتِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٰذِهِ الْآيَاتِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ.

[٣٥٠٨] ٩٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي مُثْمَانَ، عَنْ أَنَس قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَنْ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةِ. فَقَالَ أَنسٌ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: ﴿إِذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَّقِيتُ، فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، وَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقُولَ، وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَّقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ، فَأَكَلُوا حَتّٰى شَبِعُوا، وَخَرَجُوا، وَبَقِىَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحْبِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْتًا، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمُّ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ﴾ - قَالَ قَتَادَةُ: غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا - ﴿ وَلَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ .

بلایا جائے تبتم اندر جاؤ۔''حتی کہ آپ نے یہاں تک تلاوت کی:'' یتمھارے اور ان کے دلوں کے لیے اور زیادہ پاکیزگی (کاطریقہ) ہے۔''

# (المعجم ٦) - (بَابُ الْأَمْرِ بِاجَابَةِ الدَّاعِي اللَّهُ الدَّاعِي اللَّهُ عَوْقِ)(التحفة ٦)

[٣٥٠٩] ٩٦ - (١٤٢٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».

[٣٥١٠] ٩٧-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوْتِ عَنْ الْمُفَنِّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُنْ عُنْ الْبِيِّ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ".

قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ.

[٣٥١١] ٩٨-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسِ فَلْيُجِبْ».

[٣٥١٢] ٩٩-(...) حَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النُّوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ».

### باب:16-دعوت دینے والے کا بلا واقبول کرنے کا تھم

[3509] امام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر جائش سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مالک فی ابن عمر جائش سے کی کو و لیمے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور آئے۔''

[3510] خالد بن حارث نے ہمیں عبیداللہ (بن عمر بن حفص مدنی) سے حدیث بیان کی، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے نبی خاتی ہے انھوں نے نبی خاتی ہے دوایت کی، آپ خاتی نے فرمایا: ''جب تم میں سے کسی کو ولیے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کر ہے۔''

خالد نے کہا: عبیداللہ اسے شادی (کی دعوت ولیمہ) پر محمول کرتے تھے۔

[3511] محمد بن عبدالله بن نمير ك والد ن كها: مميں عبيدالله ن نافع سے حديث بيان كى، انعول نے حضرت ابن عمر فائل ہے فرمايا: ابن عمر فائل سے روايت كى كه رسول الله مائل ہے فرمايا: "جبتم ميں سے كى كوشادى كے وليم كى دعوت دى جائے تو وہ تبول كرے۔"

[3512] حماد نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انھوں نے تھرت ابن عمر عافق سے انھوں نے حضرت ابن عمر عافق سے روایت کی، کہا: رسول اللہ عافق نے فرمایا: ''جب محسیں بلایا جائے تو دعوت میں آؤ۔''

[٣٥١٣] ١٠٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَّافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُنْ النَّبِيِّ وَيَلِيْ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُنْ النَّبِيِّ وَيَلِيْ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُنْ مَا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

[٣٥١٤] ١٠١-(...) وَحَدَّنَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّنَنَا بَقِيَّةُ: مَنْصُورٍ: حَدَّنَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّنَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ, رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحُوهِ فَلْيُجِبْ».

[٣٥١٥] ١٠٢-(...) حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ ﷺ: ﴿ النَّهُ اللَّهُ مَا اللهِ عَلَيْمُ ﴾.

آ ۱۰۳ [۳۰۱٦] ۱۰۳-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَّافِعٍ قَالَ: سَمِغْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: ﴿الْجِيبُوا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا ﴾

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

[٣٥١٧] ١٠٤] ١٠٤-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيتُمُ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا».

[3513] معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انھوں نے نافع سے دوایت کی کہ حضرت ابن عمر شکٹ نی سکاٹیٹر سے (صدیث بیان کرتے ہوئے) کہا کرتے تھے: ''جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دعوت دیتو وہ قبول کرے شادی ہویا اس جیسی (کوئی احد) تقریب''

[3514] زُیدی نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن عمر شاہر است کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابع نے فر مایا: ''جس مخص کوشادی یا اس جیسی کسی تقریب میں بلایا جائے تو وہ قبول کرے۔''

[3515] اساعیل بن اُمیّه نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلَّقِمُ نے فرمایا: ''جب شمصیں بلایا جائے تو رعوت میں آؤ''

[3516] موئ بن عقبہ نے نافع سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن عمر اللہ اسے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ طاق نے فر مایا: '' (مسلمان بھائیوں کی طرف سے دی جانے والی) اس دعوت کو، جب تنھیں اس کے لیے بلایا جائے، قبول کرو۔''

کہا: عبداللہ بن عمر داشی دعوت میں شریک ہوتے خواہ وہ شادی کی ہویا شادی کے بغیر، اور وہ روزے کی حالت میں بھی اس میں آتے تھے۔

[3517] عمر بن محمد نے مجھے نافع سے حدیث بیان کی، انھول نے حضرت ابن عمر والٹ سے روایت کی کہ نبی تاکی نائے نے فرمایا: "جب شخصیں (بکری کے) پائے کی بھی وعوت دی جائے تو قبول کرو۔"

[٣٥١٨] مَحَمَّدُ بْنُ مَحْمَدُ بْنُ مَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيُّ عَنَّ الْمُعَنِّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيُّ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَیْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَیْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، وَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُتَنَّى "إِلَى طَعَامٍ ».

[3518] محر بن نتی نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن مہدی نے حدیث سائی ، نیز ہمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث سائی ، انھوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، دونوں (ابن مہدی اور عبداللہ بن نمیر) نے کہا: ہمیں سفیان نے ابوز بیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حدیث بیان کی ، انھوں نے حصرت جابر دائوں سے دوایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیم نے فر مایا: "جب تم میں ہے کی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں آئے ، پھر آگر اور عہانے کی دعوت ، کے الفاظ ذکر نہیں کے۔

[3519] این بُرَیج نے ابوز بیر ہے ای سند کے ساتھ ای کے مانند صدیث بیان کی۔

[ 3520] ابن سیرین نے حفرت ابو ہریرہ تاللہ کا اللہ کا

[3521] امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھول نے امرح ہے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹلا ہے روایت کی، وہ کہا کرتے تھے: اُس ولیے کا کھانا برا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس نے (بلانے کے باوجود) وعوت میں شرکت نہ کی، اس نے التداوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔

[3522]سفيان (بن عيينه) نے ميں مديث بيان كى،

[٣٥١٩] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ هِشَامٍ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْهُ.

آلامه] ١٠٧-(١٤٣٢) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِشْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعٰى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَّمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

[٣٥٢٢] ١٠٨-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَا أَبَا بَكْرِ! كَيْفَ هٰذَا الْحَدِيثُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء؟ فَضَحِكَ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ. الْأَغْنِيَاءِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا، فَأَفْرَعَنِي لَهٰذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. ثُمَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. ثُمَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. ثُمَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. ثُمَّ أَبَا هُرَيْرَةً مَا لِكِ.

[٣٥٢٣] ١٠٩-(...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ.

[٣٥٢٤] وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،

[٣٥٢٥] - ١١٠ [٣٥٢٥] - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمُ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى الله عَزَّوجَلَّ وَرَسُولَهُ».

کہا: میں نے امام زہری سے بوچھا: جناب ابوبرا بیصدیث کس طرح ہے: "برترین کھانا امیروں کا کھانا ہے"؟ وہ ہنے، اور جواب دیا: بیر (حدیث) اس طرح نہیں ہے کہ بدترین کھانا میروں کا کھانا ہے۔

سفیان نے کہا: میرے والدغنی تھے، جب میں نے بیہ حدیث تھی تو اس نے جھے گھراہ میں ڈال دیا، اس لیے میں نے اس کے بارے میں امام زہری سے دریافت کیا، انھوں نے کہا: مجھے عبدالرحمٰن اعرج نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: بدترین کھانا اُس و لیمے کا کھانا ہے۔ آگے امام مالک بڑالشہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[3523] معمر نے زہری ہے خبر دی، انھوں نے سعید بن مستب سے اور اعرج سے، اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ وہائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: بدترین کھانا اُس و لیمے کا کھانا ہے، (آگے) امام مالک رائش کی صدیث کی طرح ہے۔

﴿ 3524] ابو زناد نے اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا سے ای کے ما تند صدیث روایت کی۔

[3525] زیاد بن سعد نے کہا: میں نے تابت (بن عیاض) اعرج سے سنا، وہ حضرت ابوہریرہ ٹھاٹھ سے حدیث بیان کررہے تھے کہ نبی تالیم نے فرمایا: ''بدترین کھانا (ایسے) ولیے کا کھانا ہے کہ جواس میں آتا ہے اسے اس سے روکا جاتا ہے اور جواس میں شمولیت) سے انکار کرتا ہے اسے بلایا جاتا ہے۔ اور جس شخص نے دعوت قبول نہ کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔''

(المعجم١٧) - (بَابُ لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقُهَا، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)(التحفة١٧)

باب:17- جس عورت کو تین طلاقیں دے دی گئ ہوں وہ طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں حتی کہ وہ اس کے سواکسی اور خاوند سے زکاح کرے اور وہ اس سے مباشرت کرے ، پھروہ اس سے علیحد گ اختیار کرے اور اس کی عدت پوری ہو جائے

[٣٥٢٦] ١١١-(١٤٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ و - قَاللَّهْ لِعَمْرِ و - قَاللَّه لِعَمْرِ و - قَاللَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةً، فَطَلَّقَنِي عَنْ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةً، فَطَلَّقَنِي النَّبِيِّ عَيْلَةٌ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةً، فَطَلَّقَنِي النَّيِّ عَنْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ فَبَتَ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةً؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ مِنْكُمْ هُمَالِيَةُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ اللّهُ عَلَيْكِ ".

[3526] سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹھ اسے روایت کی، انھوں نے کہا: رفاعہ (بن سموء ل قرظی) کی بیوی رقمیمہ بنت وہب قرظیہ) نبی تابیخ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: میں رفاعہ کے ہاں (نکاح میں) تھی، اس نے جھے طلاق دی اور طعی (تیسری) طلاق دے دی تو میں نے عبدالرحمٰن بن زَبیر (بن باطا قرظی) سے شادی کر لی، مگر جواس کے پاس ہے وہ کپڑے کی جھالر کی طرح ہے۔ اس پر رسول اللہ تابیخ مسکرائے اور فرمایا: ''کیاتم دوبارہ رفاعہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہو؟ نہیں (جاستی)، حتی کہتم اس (دوسرے خاوند) کی لذت چکھ لواور وہ تمھاری لذت چکھ لے۔''

قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلاَتَسْمَعُ هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(حضرت عائشہ ٹھٹانے) کہا: حضرت ابوبکر ٹھٹٹ آپ کے پاس موجود تھے اور خالد ٹھٹٹ (بن سعید بن عاص) دروازے پراجازت ملنے کے منتظر تھے، تو انھوں نے پکار کر کہا: ابوبکر! کیا آپ اس عورت کونہیں من رہے جو بات وہ رسول اللہ ٹھٹا کے پاس اونچی آ وازے کہدری ہے؟

> [٣٥٢٧] ١١٢-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَ أَبُوالطَّاهِرِ:حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ:أَخْبَرَنَا -ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

[3527] بونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی تاثیم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ جات نے انھیں خبر دی کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بوی کو طلاق دے دی، اورقطعی (آخری) طلاق دے دی، تو

حَدَّنَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُبِيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِ الْخَبَرَثِهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةً، فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ النَّيْسِ ، وَإِنَّهُ، وَاللهِ! مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ، وَاللهِ! مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَاللهِ! مَا مَعَهُ إِلَا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَاللهِ! مَا مَعَهُ إِلَا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَاللهِ! مَا مَعَهُ إِلَا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَاللهِ! مَا مَعْهُ إِلَا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَاللهِ! مَا مَعَهُ إِلَا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَاللهِ عَلَيْهُ مَا حِكًا. فَقَالَ: "لَعَلَكِ تُريدِينَ وَاللهِ عَلَيْ ضَاحِكًا. فَقَالَ: "لَا عَلَكِ تُريدِينَ وَمُنَا اللهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ». وَأَبُو بَكُو الصَّدِينَ عَمْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ». وَأَبُو بَكُو الصَّدِيقُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٣٥٢٨] ١١٣ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ الْمُورِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ بْنُ اللَّهِ الرَّهُولَ اللهِ! النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ. حَدِيثِ يُونُسَ.

[٣٥٢٩] ١١٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُثِلَ عَنِ الْمَوْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَزَوَّجَ

اس عورت نے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زَبیر (قرظی) سے شادی کرلی، بعدازاں وہ نبی تافیز کے پاس آئی، اور کہنے گی: اے اللہ کے رسول! وہ رفاعہ کے نکاح میں تھی ،اس نے اسے تین طلاقوں میں ہے آخری طلاق بھی دے دی، تو میں نے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زبیر ہے شادی کر لی اور وہ،اللہ کی قتم!اس کے پاس تو کپڑے کے کنارے کی جھالر کی مانند ہی ہے، اور اس نے اپن چاور کے کنارے کی جھالر پکولی۔ رسول الله تافي مسكرات اورفر مايا: "شايدتم رفاعه كے ياس حانا حاہتی ہو؟ نہیں! یہاں تک کہ وہ تمھاری لذت چکھ لے اورتم اس كى لذت چكه لو " حضرت ابوبكر صديق واليُؤرسول الله تاليم ك ياس بين ست تقاور خالد بن سعيد بن عاص عاف حجرے کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے، اٹھیں (ابھی اندر آنے کی) اجازت نہیں ملی تھی۔ کہا: تو خالد نے (وہیں ہے) ابوبكر داللاً كو يكارنا شروع كرديا: آپ اس عورت كو تختى ہے اس بات سے روکتے کیوں نہیں جو وہ بلندآ واز سے رسول الله مَا الله ما الله

[3528] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ کا سے روایت کی کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عبد الرحمٰن بن زبیر نے اس عورت سے نکاح کرلیا۔ وہ نبی اکرم کا تی کی فرمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: اللہ کے رسول (کا تی )! رفاعہ نے اسے تین طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی سے سرطرح یونس کی حدیث ہے۔

ابواسامہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر) سے اور انھوں نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی کدرسول اللہ بھٹا ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کوئی آدمی

[٣٥٣٠] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ أَمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا وَبُلٌ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ رَجُلٌ اللهِ رَجُلٌ اللهَ عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: "لَا، حَتَّى يَدُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ".

[٣٥٣٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلِى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي، عَنْ عُبَيْدِاللهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ.

(المعجم ١٨) - (بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ)(التحفة ١٨)

[٣٥٣٣] ١١٦-(١٤٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

نکاح کرے، پھروہ اسے طلاق دے دے، اس کے بعدوہ کسی اور آ دمی سے نکاح کرلے اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کرنے ہے ہوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال (ہوجاتی) ہے؟ آپ ساتھ کے مایا: "دنہیں جتی کہوہ (دوسرا خاوند) اس کی لذت چکھ لے۔"

[3530] ابن فُضَیل اور ابو معاویہ نے ہشام سے ای سند کے ساتھ (بہی) حدیث بیان کی۔

[3531] علی بن مسہر نے عبیداللہ بن عمر (بن حفص عمری) سے حدیث بیان کی، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا:
انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا:
ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، اس کے بعدایک اور آ دمی نے اس سے نکاح کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس کے بہلے شوہر نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لے رسول اللہ مالی ہیں ہے جھا گیا تو آپ نے فرمایا:
سے اس مسکلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:
در نہیں، حتی کہ دوسرا (خاوند) اس کی (وہی) لذت چکھ لے جو کہا نے تھی ہے۔''

[3532] عبدالله بن نمیر اور یکی بن سعید نے عبیدالله سے ای سند کے ساتھ اس کے مائند روایت کی ، اور عبیدالله سے روایت کردہ یکیٰ کی حدیث میں ہے: ہمیں قاسم نے حضرت عائشہ چھناسے حدیث بیان کی۔

باب:18- جماع کے وقت کون می دعا پڑھنامتحب ہے

[3533] جرر نے ہمیں منصور سے خبر دی، انھوں نے

يَحْلِي وَإِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي -قَالَا:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْب، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيْهُ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْم اللهِ، ٱللَّهُمَّ! جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنُّبِ الْشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ، إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».

[٣٥٣٤] (. . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا، عَنِ النَّوْرِيِّ. كِلاهُمَا، عَنْ مَّنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ «بِاسْم اللهِ». وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَن الثَّوْرِيِّ «بِاسْم اللهِ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: «بِاسْم اللهِ».

(المعجم ٩) - (بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأْتُهُ فِي قُبُلِهَا، مِنُ قُدَّامِهَا وَمِنُ وَّرَائِهَا، مِنُ غَيُرٍ تَعَرُّضِ للِّدُّبُرِ)(التحفة ١٩)

[٣٥٣٥] ١١٧ -(١٤٣٥) حَدَّنَنَا فُتَنْبِهُ بْنُ سَعِيدٍ، وَّأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ:كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مِنْ دُبُرهَا، فِي

سالم سے، انھوں نے گریب سے اور انھوں نے حضرت ابن ''اگران (مسلمانوں) میں سے کوئی شخص جب اپنی اہلیہ کے پاس آنے کا ارادہ کرے اور یہ پڑھے: اللہ کے نام ے،اےاللہ! ہمیں شیطان سے بچااور جو (اولا د) تو ہمیں عطا فرمائے، اسے شیطان سے بچا، تو یقینا، اگران کے مقدر میں اولا د ہوئی، تو شیطان اسے بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔''

[3534] شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، نیز ابن نمیر اور عبدالرزاق نے توری سے (اور توری اور شعبہ) دونوں نے منصور سے جریر کی حدیث کے ہم معنی روایت کی، لیکن شعبہ کی حدیث میں ''اللہ کے نام سے'' کاذکر نہیں، اور توری سے روایت کردہ عبدالرزاق کی روایت میں 'اللہ کے نام سے" (كا جمله) ہے۔ اورابن نميركي روايت ميں ہے: منصور نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں نے کہا: "اللہ کے نام

باب:19-دبرت تعرض کیے بغیرا بی بیوی کی شرمگاہ میں آگے سے اور پیچھے سے مجامعت کرنا جائز ہے

[3535]سفیان نے ہمیں ابن منکدر سے حدیث بان کی، انھوں نے حضرت جابر والٹ سے سنا وہ کہدر ہے تھے، یہود کہا کرتے تھے: اگر کوئی مخص اپنی بیوی کے پیچھے کی طرف ے اس کی شرم گاہ میں مجامعت کرے تو بچہ بھینگا (پیدا) ہو گا۔ اس پر (بیدآیت) نازل ہوئی:''تمھاری عورتیں تمھاری

نکاح کے احکام ومسائل 🚤

قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ كَيْنَ مِينَ مِن مَوا يَنْ كِينَ مِين آوَجَسُ طرف سے عامو" حَرِّثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

> [٣٥٣٦] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَّقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَوْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ.قَالَ: فَأَنْزِلَتْ:﴿ فِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾.

[٣٥٣٧] ١١٩-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّلْهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُومَعْن الرَّقَاشِيُّ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَن الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، كُلُّ هْؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ : إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَّةً ، وَّإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَّةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذٰلِكَ فِي صِمَامٍ وَّاحِدٍ.

[3536] ابو حازم نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے جابر بن عبدالله والنهاس روایت کی که یبودکها کرتے تھے: جب عورت کے چھیے کی طرف سے اس کی شرمگاہ میں مباشرت کی جائے، چروہ حاملہ ہوتو اس کا بچہ بھینگا ہوگا۔ کہا: ال ير (بيه آيت) نازل كي گئي: ' دخمهاري عورتين تمهاري كييتي ہیں، سوجس طرف سے حابوانی کھیتی میں آؤ۔''

[3537] قتيم بن سعيد نے كما: ہميں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی۔ عبدالوارث بن عبدالصمد نے کھا: مجھے میرے والد نے میرے دادا سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوب سے روایت کی محمد بن مثنیٰ نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث سٰائی ۔عبیداللہ بن سعید، ہارون بن عبداللہ اور ابومعن رقاشی نے کہا: ہمیں وہب بن جریر نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی ، انھوں نے کہا: میں نے نعمان بن راشد سے سنا، وہ زہری سے روایت کر رہے تھے۔سلیمان بن سعید نے کہا: ہمیں معلی بن اسد نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن مخار نے سہیل بن ابی صالح سے حدیث سائی ، ان سب (ابوعوانہ، ابوب، شعبہ، سفیان ، زہری اور سہیل بن ابی صالح) نے محمہ بن منکدر ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈائٹا سے یہی حدیث بیان کی ، زہری سے روایت کردہ نعمان (بن راشد کی حدیث میں ان کے شاگرد جریر نے) اضافہ کیا: اگر چاہے تومنہ کے بل اور اگر جاب تواس کے بغیر (کسی اور ہیئت میں)،لیکن بدایک ہی وْ هَكِنَّهِ ( كَي حَكَّه، يعنى قبل ) ميں ہو۔

### (المعجم ٢٠) - (بَابُ تَحُوِيمِ امْتِنَا عِهَا مِنُ فِرَاشِ زَوْجِهَا)(التحفة ٢٠)

[٣٥٣٨] - ١٢٠ (١٤٣٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ قَالَ: سَافِقُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: سَافِقُ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: سَافَةً الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتُهَا الْمَلائِكَةُ حَتَى تُصْبحَ».

[٣٥٣٩] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «حَتَّى تَرْجِعَ».

[٣٥٤٠] - ١٢١ [٣٥٤٠] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِي ابْنَ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَّجُلٍ اللهِ عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبِى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ اللهِ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

[٣٥٤١] ١٢٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؟ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؟ حَدَّثَنَا مَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا

### باب:20-عورت کااپنے خاوند کے بستر پرآنے سے انکار حرام ہے

[3538] محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے قادہ سے سناوہ
زرارہ بن اوفی سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے
حضرت ابوہریہ ڈائٹو سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹائٹو ہے
روایت کی، آپ نے فرمایا:"جب کوئی عورت (بلاعذر) اپنے
شوہر کے بستر کوچھوڑ کررات گزارتی ہے، تو فرشتے اس کے
صبح کرنے تک اس پرلعنت بھیجے رہتے ہیں۔"

[3539] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ یکی حدیث بیان کی ، اور کہا: '' یہاں تک کہوہ (اس کے بستر پر) لوٹ آئے۔''

[3540] یزید بن کیبان نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: اللہ کے رسول ٹاٹھ نے نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی مردنہیں جواپی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے مگر وہ جوآ سان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ (شوہر) اس سے راضی موجائے''

[3541] مش نے ابوحازم سے اور انھوں نے حفرت ابو ہریرہ دی اللہ اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کا کا اللہ کا

87

نكاح كا كام وماكل \_\_\_\_\_ فَكَمْ تَأْتِهِ، فَكَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ خَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ».

### (المعجم ٢١) - (بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرُأَقِ)(التحفة ٢١)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ،

[٣٥٤٣] ١٧٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَبُوأُسَامَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ لَكُونُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: "إِنَّ أَعْظَمَ».

#### باب:21- بیوی کارازافشا کرناحرام ہے

[3542] مروان بن معاویہ نے عمر بن حمزہ عمری سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹؤ سے سنا وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: '' قیامت کے دن، اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جوانی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے پھروہ (آدمی) اس کا راز افشا کر دیتا ہے۔''

[3543] محمد بن عبدالله بن نمير اور ابوكريب نے كہا:

ہميں ابواسامہ نے عمر بن حمزہ سے حديث بيان كى، انھول
نے عبدالرحمٰن بن سعد سے روايت كى، انھول نے كہا: ميں
نے حفرت ابوسعيد خدرى وائو سے سنا وہ كہہ رہے تھے،
رسول الله طافی نے فرمایا: "بلاشبہ قیامت كے دن الله كے
ہاں امانت كے حوالے سے سب سے بڑے (سكين) معاملات
ميں سے اس آ دى (كا معاملہ) ہوگا جوخلوت ميں بيوى كے
ہاں جائے اور وہ اس كے پاس آ ئے، پھروہ اس (بيوى) كا
راز افشاكر دے ـ "ابن نمير نے كہا:"سب سے بڑا (سكين)

باب:22-عزل (انزال کے وقت علیحدہ ہوجانے کے بارے میں شریعت) کا حکم

[ 3544] ربیه نے محد بن کی بن حبان سے خردی،

(المعجم ٢٢) - (بَابُ حُكُمِ الْعَزْلِ) (التحفة ٢٢)

[٣٥٤٤] ١٢٥–(١٤٣٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ وَمَحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ وَمَدَّ قَالَ: يَا أَبْ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ: يَعْمُ مَ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزُونَا عَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزُونَا عَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللهُ نَشَمَةٍ، هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلّا يَقْعُلُوا، مَا كَتَبَ اللهُ سَتَكُونُ اللهِ مَتَكُونُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى نَسْمَةٍ، هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلّا سَتَكُونُ اللهِ اللهِ عَلَى نَسْمَةٍ، هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إلَّا لَا سَعْمَونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[٣٥٤٥] ١٢٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّرْبِرَقَانِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّبْرِقَانِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْتَى بْنِ حَبَّانَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي مَعْنَى يَخْتَى بْنِ حَبَّانَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

المحمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مُالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَصَبْنَا أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ، ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مُبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ، ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا: "وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا: "وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ فَلَكُونَ؟ وَإِنَّكُمْ فَلَوْنَ؟ وَإِنَّكُمْ فَلَوْنَ؟ وَإِنَّكُمْ فَلِيْ

انھوں نے ابن مُحَیریز سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں اور ابوصرمه حضرت ابوسعید خدری والف کے بال حاضر ہوئے، ابوصرمہ نے ان سے سوال کیا اور کہا: ابوسعید! کیا آپ نے رسول الله عَلَيْظُ كوعزل كا ذكر كرتے سنا؟ انھوں نے كما: ہاں، ہم نے رسول الله مُن الله علیم کی معیت میں بنی مصطلق کے خلاف جنگ کی اور عرب کی چنیدہ عورتیں بطور غنیمت حاصل کیں، ہمیں (اپنی عورتوں سے) دور رہتے ہوئے کافی مدت ہو چکی تھی، اور ہم (ان عورتوں کے) فدیے کی بھی رغبت رکھتے تھے،ہم نے ارادہ کیا کہ (ان عورتوں سے) فائدہ اٹھائیں اور عزل کرلیں، ہم نے کہا: ہم بیکام کریں بھی اور رسول الله تأثيم مارے درمیان موجود ہول تو ان سے سوال بھی نہ کریں! چنانچہ ہم نے رسول الله تَافِیُ سے وریافت کیا توآپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''اگرتم (عزل) نہ بھی کروتو شمصیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن تک (پیدا) ہونے والی جس جان کی پیدائش لکھ دی ہے، وہ ضرور يدا ہوگی۔''

[3545]موی بن عقبہ نے محمد بن یجی بن حبان سے ای سند کے ساتھ رہیعہ کی حدیث ہے ہم معنی حدیث بیان کی ، گر انھوں نے کہا: ''اللہ نے (پہلے ہی) لکھ دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک کس کو پیدا کرنے والا ہے۔''

ابوسعید خدری دی این محریز سے اور انھوں نے ابوسعید خدری دی این کی انھوں نے ان (ابن محیریز) وخردی کہا: ہمیں لونڈیاں حاصل ہوئیں تو (ان کے ساتھ) ہم عزل کرتے تھے، پھر ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ مالی ہے ہوچھا تو آپ نے ہمیں فر ہایا: "(کیا) تم ایسا کرتے ہو؟ (واقعی) تم ایسا کرتے ہو؟

لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ».

[٣٥٤٧] ١٢٨-(...) وَحَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: عَلِيً الْجَهْضَمِيُ: حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي. سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: نَعَمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: اللهَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا النَّبِيِّ عَلِيْ الْعَدَرُ».

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعِفٍ: حَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهٰدِيًّ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ وَبَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ، غَيْرَ أَنَّ فِي سِيرِينَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ: عَنِ النَّبِيِّيُّ وَعَلِيهُمْ، قَالَ فِي الْعَزْلِ: "لَا حَدِيثِهِمْ: عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيهُمْ، قَالَ فِي الْعَزْلِ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَٰلِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

وَفِي رِوَايَةِ بَهْزِ قَالَ شُغْبَةُ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٣٥٤٩] ١٣٠-(...) وَحَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبْيِعِ الرَّبْوِيُّ - وَاللَّفْظُ الرَّبْوِيُّ - وَاللَّفْظُ الرَّبْوِيُّ - وَاللَّفْظُ الْإِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ: ﴿ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

کوئی جان نبیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہو گروہ پیدا ہو کررہے گا۔''

[3547] بشربن مفضل نے کہا: ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی، انھوں نے معبد بن سیرین سے، انھوں نے ابوسعید خدری ڈاٹٹا سے روایت کی، (انس بن سیرین نے) کہا: ہمیں نے ان (معبد) سے پوچھا: آپ نے سیرین نے) کہا: ہماں! بید حضرت ابوسعید ڈاٹٹا سے خود سنا ہے؟ انھوں نے کہا: ہماں! انھوں نے نبی ٹاٹٹا ہے سے روایت کی، آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: «متعیں اس بات کا کوئی نقصان نہیں کہتم (ایسا) نہ کرو، بیتو صرف تقدیر ہے (جوتم عزل کرو یا نہ کرو، بہرصورت پوری ہوکررہے گی۔)"

[3548] محد بن جعفر، خالد بن حارث، عبدالرحن بن مبدی اور بنم ،سب نے کہا: ہمیں شعبہ نے انس بن سیریند سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی، گران کی حدیث میں (اس طرح) ہے: انھوں نے نبی تالیہ سے روایت کی، آپ نے عزل کے بارے میں فرمایا: "(اس میں) کوئی حرج نہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ تو بس تقدیر (کا معالمہ) ہے۔"

بنرکی روایت میں ہے، شعبد نے کہا: میں نے ان سے پوچھا: کیا آپ نے بید حدیث ابوسعید تاثلاً سے تی؟ انھوں نے کہا: ہاں \_

[3549] الوب نے ہمیں محمد (بن سیرین) سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبد الرحمٰن بن بشر بن مسعود سے روایت کی، اسے چیچے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ تک لے گئے (ان سے روایت کی)، انھوں نے کہا: نبی ٹاٹٹا سے عزل کے

يِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ رَّدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «لَا قَالَ: «لَا قَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَوْلُهُ: «لَا عَلَيْكُمْ» أَقْرَبُ إِلَى النَّهْي.

الْمُنَّىٰ : حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ الْمُنَّىٰ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مَعْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ بِشْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ بِشْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : فَرَدَ الْعَزْلُ عِنْدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : دُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّيِّ وَمَا ذَاكُمْ؟ " قَالُوا : اَلرَّجُلُ النَّيِ وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلُ مِنْهُ الْمَدُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلُ مِنْهُ . قَالَ : «فَلَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا ، وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ . قَالَ : «فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ الْفَدَرُ » .

قَالَ ابْنُ عَوْنِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ: وَاللهِ! لَكَأَنَّ لهٰذَا زَجْرٌ.

آ (۳۰۰) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثْتُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ فَالَ: حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ، يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ بِشْرٍ.

[٣٥٥٢] (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي:

بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "تم پرکوئی حرج نہیں کہتم یہ کام نہ کرو، یہ تو بس تقدیر (کا معاملہ) ہے۔ " محمد (بن سیرین) نے کہا: آپ ٹاٹیٹ کا قول: «لَا عَلَیْکُمْ» "اس بات کاتم پرکوئی حرج نہیں "ممانعت کے زیادہ قریب ہے۔

[3550] معاذ بن معاذ نے جمیں صدیث بیان کی، کہا:

ہمیں ابن عون نے محمد (بن سرین) سے صدیث بیان کی،

انھوں نے عبدالرحمٰن بن بشر انساری سے روایت کی، اور اس
صدیث کو چیچے لے گئے اور اسے حضرت ابوسعید خدری دہائیا کی طرف منسوب کیا، انھوں نے کہا: نبی تاثیل کے پاس عزل
کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ تاثیل نے فرمایا: '' (اس سے) تمعارا مقصود کیا ہے؟'' صحابہ کرام شائیل نے جواب دیا: کسی آدمی کی مقصود کیا ہے؟'' صحابہ کرام شائیل نے جواب دیا: کسی آدمی کی بوی ہے (نبچ کو) دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ اس سے مباشرت کرتا ہے اور ناپند کرتا ہے کہ وہ اس سے مباشرت کرتا ہے اور ناپند کرتا ہے وہ اس سے مباشرت کرتا ہے اور ناپند کرتا ہے کہ وہ اس سے مباشرت کرتا ہے اور ناپند کرتا ہے وہ اس سے عاملہ ہو۔ آپ تاثیل نے فرمایا:

د'کوئی حرج نہیں کہم ایسانہ کرو، یہ (نبچ کا پیدا ہونایا نہ ہونا)
تو تقدر کا معاملہ ہے۔''

ابن عون نے کہا: میں نے بیہ حدیث حسن (بھری) کو سنائی توانھوں نے کہا: اللہ کی قتم! بیتو گو یا ڈانٹ ہے۔

[3551] حماد بن زید نے ابن عون سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے محد (بن سیرین) کو ابراہیم کے واسطے سے عبدالرحمٰن بن بشر نے خود مجھے بھی بی حدیث تو انھوں نے کہا: عبدالرحمٰن بن بشر نے خود مجھے بھی بی حدیث بیان کی۔

[3552] ہشام نے ہمیں محمد (بن سیرین) سے حدیث

نكاح كَاكَامُ وَمَاكُلُ مِنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ صِيرِينَ قَالَ: قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ قَالَ: يَعْمُ فَي حَدِيثِ ابْنَ عَوْنٍ، إلى قَوْلِهِ: «الْقَدَرُ».

[٣٥٥٣] ١٣٢-(...) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً - فَالَ ابْنُ عَبْدَةً : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ الْعَرْلُ لِرَسُولِ اللهِ عَيَيْقٍ. فَقَالَ: "وَلِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَّخُلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا».

[٣٥٥٤] ١٣٣-(...) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَّمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ».

[٣٥٥٥] (...) حَدَّننِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْدِرِ الْبُصْرِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ، مُعَاوِيَةُ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّيِّ عِيْلِةً بِمِثْلِهِ.

[٣٥٥٦] ١٣٤-(١٤٣٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

بیان کی، انھوں نے معبد بن سیرین سے روایت کی، کہا: ہم نے حضرت ابوسعید رہاؤ سے عرض کی، کیا آپ نے رسول اللہ ٹائیڈ کوعزل کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ آگے انھوں نے آلفَدَد (بیتو تقدیر ہے) تک ابن عون کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[3553] قزعہ نے حضرت ابوسعید خدری بھٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹاٹی کے سامنے عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے؟ ۔ آپ نے بینیں فرمایا: تم میں سے کوئی ایسانہ کرے ۔ حقیقت یہ ہے پیدا ہونے والی کوئی جان نہیں مگر اللہ اسے پیدا کرے والا ہے۔ (وہ اسے ضرور پیدا کرے گا۔)'

[3554] عبدالله بن وبب نے جمیں حدیث بیان کی،
کہا: مجھے معاویہ بن صالح نے علی بن ابوطلحہ سے خبر دی،
انھوں نے ابو وداک سے، انھوں نے حضرت ابوسعیہ خدری ٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں (ابو وداک) نے ان سے منا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ طاقی سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: "ہر پانی (منی کے قطرے) کے بیدانہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالی کی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمالیتا ہے تو اسے کوئی چیز روکے نہیں علق۔"

[3555]زید بن حباب نے معاویہ ہے، باقی ماندہ ای سند کے ساتھ نبی تاثیر سے ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[3556] ابوز بیر نے ہمیں حضرت جابر دائٹا سے خبر دی

عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: أَخْبَرَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ: الغِزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا \* فَلَبِثَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ: ﴿ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

[٣٥٥٧] ١٣٥-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: جَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ سَعِيدِ بْن حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْن عِيَاضٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِّي، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ ذٰلِكَ لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ \* قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُو لُهُ».

[٣٥٥٨] (...) وَحَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةً، قَالَ: أُخْبَرَنِي عُزُوةُ بْنُ عِيَاضٍ بْنِ عَدِيٌ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

کدایک آ دمی رسول الله ناتیم کے پاس آیا، اور عرض کی: میری ایک لونڈی ہے، وہی جاری خادمہ ہے اور وہی جارے لیے یانی لانے والی بھی ہے اور میں اس سے مجامعت بھی کرتا مول - میں ناپند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا: ''اگرتم چاہوتواس ہےعزل کرلیا کرو، (لیکن) یہ بات یقینی ے کہ جو بچداس کے لیے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ آ کررہے گا۔'' دہ مخص (چنددن) رکا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی: وہ لونڈی حاملہ ہوگئی ہے۔ تو آپ تافی نے فرمایا: "میں نے شمیں بتا دیا تھا کہ جواس کے لیے مقدر کیا گیاہے وہ آ کررہے گا۔''

[ 3557] سفیان بن عیینے نے ہمیں سعید بن حمال سے حدیث بیان کی، انھول نے عروہ بن عیاض سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ اللہ علیا سے روایت کی ، کہا: ایک آدمی نے نی تلکا سے دریافت کیا، اور کہا: میرے میاس میری ایک لونڈی ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں\_رسول الله ظافية فرمايا: "ب شك بير عزل الي كسى چيز كونبيس روك سكتاجس كاالله نے ارادہ كيا ہو۔" كہا: وہ محض (وومارہ) حاضرِ خدمت ہوا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! وہ لونڈی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، حالمہ ہو گئی ہے۔ تو رسول الله تَالِينًا فِي فِرمايا: "مين الله كابنده اوراس كارسول مول (میں جو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں۔۔)''

[3558] ابواحد زبری نے ہمیں مدیث بیان کی، کہا: ہمیں مکہ کے قصہ وسعید بن حیان نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عروہ بن عیاض بن عدی بن خیار نوفلی نے حضرت جابر بن عبدالله والنبات خبر دى، انصول نے كہا: ايك آدى ني مالين کی خدمت میں حاضر ہوا۔ (آگے)سفیان کی حدیث کے ہم معنی (ہے۔)

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. زَادَ إِسْلَحْقُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْكَانَ شَيْئًا يُنْهٰى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

آ ۱۳۷ [۳۰۹۰] ۱۳۷ - (...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٣٥٦١] ١٣٨-(...) وَحَدَّنَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّنَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ: حَدَّنَنِي أَبِي ابْنَ هِشَامٍ: حَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيً اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيًّ اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيًّ اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيًّا اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيًّا اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذُلِكَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

### (المعجم٢٣) - (بَابُ تَحُرِيمِ وَطَيءِ الْحَامِلِ الْمَسُبِيَّةِ)(التحفة٢٣)

[٣٥٦٢] ١٣٩ - (١٤٤١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ . قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ بِالْمَرَأَةِ مُجِعٌ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَ بِهَا؟ » فَقَالُوا: نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[3559] ہمیں ابوبکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، (انھوں نے کہا) ہمیں سفیان نے عرو سے حدیث بیان کی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ اسحاق نے اضافہ کیا: سفیان نے کہا: اگریدالی چیز ہوتی جس سے منع کیا جانا (ضروری) ہوتا تو قرآن ہمیں (ضرور) اس سے منع کردیتا۔ جانا (ضروری) ہوتا تو قرآن ہمیں عطاء سے حدیث بیان کی،

[3561] ابوز بیر نے حضرت جابر ٹٹاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ ٹٹاٹٹا کے زمانے میں عزل کرتے تھے، یہ بات اللہ کے نبی ٹٹاٹٹا کو پیٹی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔

انھوں نے کہا: میں نے جابر ٹائٹؤے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہم

رسول الله مَا يُؤَمِّ كَ عبد مين عزل كما كرتے تھے۔

### باب:23-قیدی جانے والی حاملہ تورت سے مباشرت کی حرمت

[3562] محمہ بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں شعبہ نے بزید بن خمیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے
کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن جبیر سے سنا وہ اپنے والد (جبیر
بن نفیر) سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے ابودرداء وہالا میں
سے اور انھوں نے نبی تالیا سے روایت کی کہ آپ تالیا ہم خیمہ
کے دروازے پر کھڑی ایک پورے ونوں کی حالمہ عورت
(اس کا مالک) جا ہتا ہے کہ اس کے ساتھ مجامعت کرے؟"

17-كِتَابُ النِّكَاحِ

94

قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرَّنُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟».

صحابہ ڈی اللہ ان کے عرض کی: جی ہاں، تو رسول اللہ میں نے فرمایا:

''میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایک لعنت بھیجوں جواس کی قبر
میں اس کے ساتھ جائے۔ ایسا کام کرنے والا کسے اس
(طرح کے بچ) کو وارث بنائے گا، جبکہ وہ (وارث بنانا)

اس کے لیے حلال نہیں۔وہ کسے اس سے خدمت لے گا
(اسے غلام بنائے گا؟) جبکہ (اس بچ کے پیٹ میں ہونے
کے دوران میں اس کی مال سے مباشرت کرنے کی بنا پر اس
نچا بچکی کوغلام اکنیز بنانا) اس کے لیے حلال نہیں۔'

[٣٥٦٣](...) وَحَدَّثَنَا وُأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَنِبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

[3563] یزید بن ہارون اور ابو داود نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ مدھدیث بیان کی۔

> (المعحم ٢٤) - (بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطُءُ الْمُرُضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ) (التحفة ٢٤)

[٣٥٦٤] ١٤٠-(١٤٤٢) وَحَدَّثَنَا جَلَفُ بْنُ أَنْسٍ ؛ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ؛ حَ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : قَرَأْتُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَلْى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ يَشْ يَقُولُ : "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيلَةِ ، كَثَى ذَكُرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَٰلِكَ حَتَّى ذَلِكَ يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ».

وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ: عَنْ جُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ، قَالَ مُسْلِمٌ: وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ بَحْلِي: بِالدَّالِ

باب:24-غیله، لیعنی دودھ پلانے والی عورت سے صحبت کرنا جائز ہے اور عزل کرنا مکروہ ہے

[3564] خلف بن ہشام اور یکیٰ بن یکیٰ نے۔الفاظ کی کے ہیں۔ مالک بن انس سے حدیث بیان کی، انھوں نے محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل سے، انھوں نے مُدامہ بنت انھوں نے مُدامہ بنت وہب اسدیہ چھیٰ سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ کھیٰ کے دروہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ (دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ مباشرت کرنے) سے منع کردوں، پھر جھے یادآیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے بیں اور یہان کے بچول کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔''

جہال تک خلف کا تعلق ہے تو انھوں نے کہا: جذامہ اسدید سے روایت ہے۔ امام مسلم اللہ نے کہا: صحح وہ ہے جو یجیٰ

[٣٥٦٥] ١٤١-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا:حَدَّثَنَا الْمُقْرِيءُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُ ».

[3565] عبدالله بن سعيد اورمحمد بن الي عمرني جميل حدیث بیان کی ، ان دونوں نے کہا: ہمیں مُقری نے حدیث بان کی، کہا: ہمیں سعید بن الی الوب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابواسود نے عروہ سے حدیث بیان کی ، انھول نے حفرت عائشہ وہا سے، انھوں نے عکاشہ وہاٹھ کی بہن جدامہ بنت وہب جھٹا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں لوگوں کی موجودگی میں رسول الله مَالِيْنَ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آب الله فرما رے تھے: "میں نے ارادہ کیاتھا کہ عملہ (دودھ بلانے والی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے) سے منع کردوں، پھر میں نے روم اور فارس (کے لوگوں کے بارہے) میں دیکھا (سوحا،غورکیا) تو وہ اپنے بچوں ( کی دودھ بلانے والی ماؤں) سے غیلہ کرتے ہیں اور بدان کے بچوں کو پچھ نقصان نہیں پہناتا۔'' پھر صحابہ نے آپ سے عزل کے بارے میں یو چھا تو رسول الله طافی نے فرمایا: ' میخفی (واو) زنده درگورکرناہے۔''

> زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِيءِ وَهْمَى : ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْهُ,دَهُ شَهِلَتْ ﴾ [التكوير: ٨].

عبداللہ نے مُقری سے روایت کردہ این حدیث میں اضافہ کیا: اور یہی ہے: "زندہ درگور کی گئی سے (قیامت کے دن) يوجها جائے گا۔''

علی و عرف اس لحاظ سے واو (زندہ درگور) سے مشابہ ہے کہ اس کے پیچھے اولاد کی ذمدداری سے بیخنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔آپ ٹاٹھٹا نے تنزیکفا اسے واُدِ خفی کہا۔آپ کویہ ہرگز پسند نہ تھا کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے فرار کریں۔آپ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ پیہ بے فائدہ کام ہے، جے دنیا میں آنا ہے وہ آ کررہے گا۔عزل نہ کرناعزیمت ہے۔لیکن دوسری طرف آپ نے اسے حرام قرارنہیں دیا۔ بیکم عزیمت رکھنے والے لوگول پر رحمت وشفقت ہے۔ بعض کے زدیک بیر ام سے کم یعنی مکروہ ہے۔

[٣٥٦٦] ١٤٢ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ [3566] يَكِل بن اليب ن بميل محد بن عبدالرطن بن نوفل حفرت عائشہ مڑھاہے،انھوں نے جدامہ بنت وہب اسدیہ جڑھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُلْقِعُ سے

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا قرثى عديث بيان كى، انھول نے عروہ سے، انھول نے يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْن نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ 
سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ، غَيْرَ 
أَنَّهُ قَالَ: «الْغِيَالِ».

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّهْظُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّهْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ لَابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَهْبُرِيُّ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْدِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْد، أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِر بْنِ مَعْد، أَنَّ أَبَا النَّصْرِ بُنِ الْمَرَاتِي، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَرَاتِي، فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْ وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِرَاتِي فَالْ اللهِ عَلَى الْمُرَاتِي فَعَلَى أَوْلَادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَوْلَادِهَا أَوْلَ وَلَادِهَا اللهِ وَلَادِهَا اللهُ وَلَادِهَا اللهُ وَلَادِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: «إِنْ كَانَ لِلْالِكَ فَلَا ، مَا ضَارً لْالِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ».

سنا.....آ گے عزل اور غیلہ کے بارے میں سعید بن ابوابوب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ لیکن انھوں نے (غیلہ کے بجائے)غیال کہا (معنی وہی ہیں۔)

زہیرنے اپنی روایت میں کہا: ''اگرید (عزل) اس وجہ سے ہو (اس کی ضرورت) نہیں، اس (عمل) نے فارس اور روم (کے بچوں) کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا۔''

## كتاب الرضاع كاتعارف

رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں۔ حقیقی مال کے علاوہ بھی بچہ جس عورت، کا دودھ پیتا ہے وہ اس کا جزوبدن بنآ ہے۔ اس سے بچکا گوشت پوست بنآ ہے، اس کی ہڈیال نشو ونما پاتی ہیں، وہ رضاعت کے حوالے سے بچکی مال بن جاتی ہے اس لیے اس کے ذریعے سے دودھ پلانے والی عورت کا بچ کے ساتھ ایبار شتہ قائم ہوتا ہے جس کی بنا پر بیر حرمت دودھ پلانے والی عورت، اس کی اولا د، اس کے بہن بھائیوں اور ان کی اولا دول تک اس طرح کر حوالات کی بنا پر پنچتی ہے۔ عورت کا دودھ تب اتر تاہم جب بچہ ہو۔ حمل اور بچ کی پیدائش کے ساتھ، دودھ اتر نے کے مل طرح ولادت کی بنا پر پنچتی ہے۔ عورت کا دودھ تب اتر تا ہے جب بچہ ہو۔ حمل اور بچ کی پیدائش کے ساتھ، دودھ اتر نے کے مل میں خاوند شریک ہوتا ہے، اس لیے دودھ پینے والے بچ کی رضاعت کا رشتہ، دودھ پلانے والی مال کے خاوند اور آ گے اس کے خونی میں خوند ور سے بیا ہوتا ہے، اس کی والدہ دادا ہوتا ہے، اس کی والدہ دادا ہوتا ہے، اس کی والدہ دادی ہوتا ہے، اس کی دودھ پیا بیارہ راست اس کی ہوتی ہے، علی طذا القیاس۔ ان تمام کے ساتھ حرمت کا رشتہ ای بچکی کی تائم ہوتا ہے، جس نے دودھ پیا بیارہ راست اس کی اولاد کا۔ رضاعت نکاح کی حرمت کا سب بنتی ہے۔ میراث، تصاص، دیت کے سقوط اور گوائی رد ہونے کا سب نہیں بنتی ۔ میراث، تصاص، دیت کے سقوط اور گوائی رد ہونے کا سب نہیں بنتی ۔ اس حصے میں امام مسلم برات نے رضاعت کے علاوہ نکاح، خاندان اور خوائین کی عادات کے حوالے سے بچھ دیگر مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ کتاب الرضاع حقیقت میں کتاب الزکاح ہی کا ایک ذیلی حصہ ہے، جس میں رضاعت کے دشتوں کے حوالے سے نکاح کے جواز اور عدم جواز کے ممائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کا آخری حصہ کتاب الزکاح کی خوائے۔

#### بِنْسِهِ ٱللهِ ٱلزَّغَيْبِ ٱلرَّحَيَهِ بِي

# ۱۷-کِتَابُ الرِّضَاعِ رضاعت کے احکام ومسائل

باب:1-رضاعت سے وہ رشتہ ترام ہوجاتے ہیں جوولا دت سے ترام ہوتے ہیں (المعجم ١) - (بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)(التحفة ٥٠)

[3568] یکی بن یکی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی، عبداللہ بن ابو بر سے روایت ہے، انھوں نے عمرہ سے روایت کی، حضرت عائشہ جھنانے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ بڑھنے ان کے بال تشریف فرما تھے انھوں (حضرت عائشہ جھنا کے گھر میں واخل ہونے کی اجازت ما نگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ جھنانے گھر میں واخل ہونے کی اجازت ما نگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ جھنانے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے حضرت عائشہ جھنانے کہا: میں داخل ہونے کی اجازت ما نگ رہا ہا۔ رسول! یہ آ دمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ما نگ رہا ہے؟ تورسول اللہ بڑھنا نے فرمایا: ''میرا خیال ہے وہ فلال رہا ہے؟ تورسول اللہ بڑھنا نے فرمایا: ''میرا خیال ہے وہ فلال ہے۔ شعصہ جھنا کے رضا کی بچا کے بارے میں (فرمایا)۔۔' انھوں نے اپنے ایک رضا کی بچا کے بارے میں کہا نے زندہ انھوں نے اپنے ایک رضا کی بچا کے بارے میں کہا نے جواب ہوتا تو وہ میرے گھر میں آ سکتا تھا؟ رسول اللہ بڑھنا نے جواب دیا" ہاں، بلاشہ رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جون کو ولا دت حرام کرتی ہے۔'

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ؟ أَنَّ مَا يَشْتَ أَذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! يَقْ هَأَرَاهُ فُلَانًا » - لِعَمِّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ - قَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ كَانَ فُلَانً عَائِشَةً : يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيْ اللهِ يَتَلِيُّذَ: "نَعَمْ، إِنَّ عَلَيْ فَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّذَ: "نَعَمْ، إِنَّ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّذَ: "نَعَمْ، إِنَّ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُ ذَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

🚣 فائدہ: بیرغالبا حضرت عائشہ ﷺ کے والد حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے رضاعی بھائی تھے اس طرح حضرت عائشہ ﷺ کے

رضاعت کے احکام ومسائل م<del>یں اس سے مسائل میں مسائل میں ہے۔ مسائل میں مسائل میں</del>

ریں سے سے ہے ہوئیں۔ رضاعی چیا تھا، اگلے باب میں جن افلح کا ذکر ہے وہ حضرت عائشہ کے رضاعی والد کے بھائی تھے۔ان کے بارے میں حضرت عائشہ کوتر دوتھاجس کا اظہار انھوں نے کیا: (حدیث:3573)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُريْبِ:
حَدَّثَنَاهُ أَبُو أُسَامَةً وَ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ".

مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ".

آ (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ.

(المعجم٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَّاءِ الْفَحُل)(التحفة ٢٦)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ أَفْلَحَ ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا خَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْقَ أَخْبَرْنُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَلَمَّا فَأَمْرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى .

[٣٥٧٢] ٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ،

[3569] شام بن عروہ نے عبداللہ بن ابوبکر ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہائے ۔ روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تگائی نے مجھ سے فرمایا: ''رضاعت سے وہ (رشتے) حرام ہوجاتے ہیں جو ولادت ہے۔

[3570] ابن جریج نے ہمیں خبر دی ، کہا: مجھے عبداللہ بن ابو کم نے اس سند سے ہشام بن عروہ کی حدیث کے مانند خبر دی۔

# باب:2-مرد کے نطفے کی وجہ سے حرمت

[3571] امام مالک نے ابن شہاب ہے، انھول نے عروہ بن زبیر ہے، انھول نے حضرت عائشہ دی شاسے روایت کی، انھول نے ان (عروہ) کو خبر دی کہ بردے کے احکام نازل ہونے کے بعد ابو تعنیس کے بھائی افلح آئے، وہ اندر آئے کی اجازت چاہتے تھے، اور وہ ان کے رضاعی چچا (گئے) تھے۔ انھول نے کہا: میں نے انھیں اجازت ویئے ہے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ تا پیلے تشریف لائے تو جو میں نے کیا آپ کو بتایا تو آپ تا پیلے نے بچھے تکم دیا کہ انھیں ایس نے کیا آپ کو بتایا تو آپ تا پیلے نے بچھے تکم دیا کہ انھیں ایس نے کیا آپ کو بتایا تو آپ تا پیلے ان بھی دیا کہ انھیں ایس نے کیا آپ کو بتایا تو آپ تا پیلے ان کے تو جو

[3572] سفیان بن عیبینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی ،انھوں نے عروہ ہے ،انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا

عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسِ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ».

سے روایت کی ، انھول نے کہا: میرے پاس میرے رضاعی چیا اللح بن الی تعیس آئے، (آگے) امام مالک براشند کی حَدِيثِ مَالِكِ. وَزَادَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي ، حديث كيم معنى بيان كيا اور بياضافه كيا: (عاكثر الله الله عني في کہا:) میں نے عرض کی: مجھے تو عورت نے دورھ پلایا ہے، مرد نے نبیں بلایا۔ آپ نے فرمایا: ' تیرے دونوں ہاتھ یا تیرا دامال ماتھ خاک آلود ہو۔''

🚣 فائدہ دودھای وقت اتر تا ہے جب میاں بیوی کا اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پرای کے لیے اتر تا ہے۔ای دودھ میں دوسرا بچیشریک ہوتا ہے۔ جب دوسرا بچہ دورھ پیے تو دودھ زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔

> [٣٥٧٣] ٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهُ جَاءَ ۚ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا آذَنُ لِأَفْلَحَ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكُرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَ: قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ يُؤْلِقٌ: «إِثْذَنِي لَهُ».

[3573] يوس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عروہ سے روایت کی ،حضرت عائشہ رہا نے انھیں خبر دی کہ پردے کا تھم نازل ہونے کے بعد ابقعیس کے بھائی افلح آئے، وہ ان کے پاس (گھر کے اندر) آنے کی اجازت حایتے تھے۔ ابو تعیس حضرت عائشہ عا کے رضای والد تھے۔حفرت عائشہ و اللہ فی اللہ علی نے کہا: اللہ کی قتم! میں افلح کواجازت نہیں دوں گی حتی کہ میں رسول اللہ مُنْفِظِ ہے اجازت لے لول۔ مجھے ابوقعیس نے تو دودھ نہیں یا یا ( کہ اس کا بھائی میرامحرم بن جائے ) مجھے توان کی بیوی نے دودھ لائے، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ابقعیس کے بھائی الله میرے پاس آئے تھے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں آخییں اجازت دوں یہاں تك كه آپ سے اجازت لے لول (عروہ نے) كہا: حضرت (عائشر في الله عنه عنه المالية من المالية "أخص احازت دے دیا کرو۔''

قَالَ عُرْوَةُ: فَبِلْلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

عروہ نے کہا: ای (حکم) کی وجہ سے حضرت عائشہ وہا کہا کرتی تھیں: رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام تھہرا لوجنھیںتم نسب کی وجہ سے حرام ٹھیراتے ہو۔

رضاعت کے احکام ومسائل ==

101

آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْخُبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّقْرِيِّ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفِيهِ: «فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ». وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ.

[٣٥٧٥] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْق، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْق، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا أَرْضَعَنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "إِنَّهُ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "إِنَّهُ عَلَيْكِ، فَلْكِ: إِنَّهُ عَلَيْكِ، فَلْكِ: قَالَ: "إِنَّهُ عَلَيْكِ، فَلْكِ، قَالَ: "إِنَّهُ عَلَيْكِ، فَلْكِ، قَالَ: "إِنَّهُ عَلَيْكِ، فَلْكِ، فَلْكِ، قَالَ: "إِنَّهُ عَلَيْكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذُنَ عَلَيْهَا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٣٥٧٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: السُتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُوالْقُعَيْس.

[3574] معرنے ہمیں زہری ہے اس سند کے ساتھ خبر دی کہ ابو تعیس کے بھائی افلح آئے، وہ ان کے پاس گھرکے اندرآنے کی اجازت چاہتے تھے....ان سب کی حدیث کی طرح ..... اور اس میں ہے: ''وہ تمھارے چچا ہیں، تمھارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو!'' اور ابو تعیس اس عورت کے شوہر تھے جس نے حضرت عائشہ جھٹا کو دودھ پلایا تھا۔

[3576] جماد، یعنی ابن زید نے ہمیں حدیث بیان کی،
کہا: ہمیں ہشام نے ای سند سے حدیث بیان کی کدالوقعیس
کے بھائی نے ان (حضرت عائشہ جھا) کے ہاں آنے کی اجازت مائل .....آگے ای طرح بیان کیا۔

[3577] ابومعاویہ نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس کی طرح حدیث بیان کی گر انھوں نے کہا: ابوقعیس نے ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی۔

> .. ہے۔''

# ك فاكده: اس روايت ميں بھى راوى كونام كے حوالے سے وہم ہوا ہے۔افلى ، ابو عيس كے بھائى تھے، تعيس كے بينے نہيں۔

(المعجم٣) – (بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ)(التحفة٢٧)

باب:3-رضاعی بھائی کی بیٹی (سے نکاح کرنا) حرام ہے

[3581] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انھوں نے سعد بن عبیدہ سے، انھوں نے ابوعبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت علی ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے آپ (نکاح کے لیے) قرایش (کی عورتوں) کے انتخاب کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں (بنو ہاشم کو) چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ منٹھ نے بوچھا: ''دہمارے پاس کوئی شے (رشتہ) ہے؟'' میں نے عرض کی: جی ہاں، حمزہ ڈاٹٹو کی بیٹی۔ تو رسول اللہ منٹھ نے فرمایا: ''وہ میرے لیے حلال نہیں (کیونکہ) وہ میرے رضاعی بھائی کی

[٣٥٨١] ١١-(١٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: ﴿ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ خَمْزَةَ. ﴿ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: ﴿ إِنَّهَا لَا تَحِلُ لَيْهِ عَنْ الرَّضَاعَةِ ﴾ .

Free downloading carrier for DAWAH purpose only

کے فائدہ: ہشام سے حماد بن زید نے جس طرح نقل کیا کہ اجازت مانگنے والے ابوقعیس کے بھائی تھے وہی درست ہے۔ ابومعاویہ اور انگلی روایت میں وہم ہے۔ افلح بن افلح کی کنیت ابوالجعد تھی اور مائل بن افلح کی، جوحضرت عائشہ چھٹا کے رضاعی والد تھے ابوقعیس تھی ، ناموں میں التباس کی بنا پرکس سطح پر غلط نہی پیدا ہوئی۔ مائل بن افلح کی، جوحضرت عائشہ چھٹا کے رضاعی والد تھے ابوقعیس تھی ، ناموں میں التباس کی بنا پرکس سطح پر غلط نہی پیدا ہوئی۔

[٣٥٧٨] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَظَاءٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَظَاءٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ عَظَاءٍ: أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَبُو الْجَعْدِ، فَرَدَدْتُهُ - قَالَ لِي الرَّضَاعَةِ، أَبُو الْجَعْدِ، فَرَدَدْتُهُ - قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْفُعَيْسِ - فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلِيْ أَخْبَرْتُهُ ذَٰلِكَ. قَالَ: "فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ؟ النَّبِيُ عَلِيْ أَخْبَرْتُهُ ذَٰلِكَ. قَالَ: "فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ؟ تَرْبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ».

[٣٥٧٩] ٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ؛
أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ، إِسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.
عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.
فَقَالَ لَهَا: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب».

الله بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَرْاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الْحَكَم، عَنْ عَرْاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

[3578] عطاء سے روایت ہے، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہا تھیں حضرت عائشہ چھانے خبر دی، کہا: میر بے رضاعی چھا ابوالجعد نے میر بے پاس آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انھیں انکار کر دیا۔ ہشام نے مجھ سے کہا: یہا ابوقعیس بی تھے۔ پھر جب نبی مُلِینًا تشریف لائے تو میں نے آپ کو سے بات بتائی۔ آپ نے فرمایا: "تم نے انھیں اجازت کیوں یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا: "تم نے انھیں اجازت کیوں نہ دی جمھارا دایاں ہاتھ یا تمھارا ہاتھ خاک آلود ہو۔"

[3579] بنید بن ابی حبیب نے واک (بن مالک غفاری)
سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے سیدہ عائشہ بھا سے
روایت کی، انھوں نے اسے خبر دی کہ اِن کے رضائی چپا
نے، جن کا نام اللح تھا، ان کے ہاں آنے کی اجازت مائگی تو
انھوں نے ان کے آگے پردہ کیا (انھیں روک دیا) اس کے
بعد انھوں نے رسول اللہ تھا کھا کو بتایا تو آپ نے فرمایا: "تم
ان سے پردہ نہ کرو کیونکہ رضاعت سے بھی وہ سب رشتے
حرام ہوجاتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں۔"

[3580] ملم نے عراک بن مالک سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے حضرت عاکشہ ٹاٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: قعیس کے بیٹے افلح نے میرے ہاں آنے کی اجازت

١٧-كِتَابُ الرِّضَاعِ \_\_\_\_\_

ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّحِم».

[٣٥٨٤] ١٣-(...) وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، جَمِيعًا، عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةً بِالسَّنَادِ هَمَّامِ سَوَاءً، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةً الْجَي مِنَ الرَّضَاعَةِ». وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "وَإِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ». مَا يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ بَشْرِ بْنِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ عَمْرَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ.

آ (۱۶۶۸) ۱۶ – (۱۶۶۸) وَحَدَّثْنَا هُرُونُ بْنُ [3585] نِي تَالِّمْ كَي زِوجِ مُحْرَم حَفِرت ام سلم وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِ اللهِ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ المُلاَيِّ المُلاَيِّ اللهِ المُلاَيِّ المُلْمِيِيِ اللهِ المُلاَيِّ المُلاَيِّ المُلاَيِّ المُلْمِيِيِّ اللهِ ا

سے روایت کی کہ نی بڑی سے حضرت جمزہ تاتی کی بیٹی (کے ساتھ نکاح کرنے) کے بارے بیں خواہش کا اظہار کیا گیا تو آپ ٹڑی نے فرمایا: ''وہ میرے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اور رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہوجاتے ہیں جورتم (ولادت اورنسب) سے حرام ہوتے ہیں۔'

[3584] یکی فطان اور بشر بن عمر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، شعبہ ادر سعید بن الی عروبہ دونوں نے قادہ سے ہمام کی (سابقہ) سند کے ساتھ بالکل اسی طرح روایت کی، گر شعبہ کی حدیث آپ نگائی کے قول: ''میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے'' پرختم ہوگئی اور سعید کی حدیث میں ہے: ''رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں۔'' اور بشر بن عمر کی روایت میں (جابر بن زید سے روایت ہے کی بجائے ہیہ) ہے: ''میں نے جابر بن زید سے روایت ہے کی بجائے ہیہ) ہے: ''میں نے جابر بن زید سے را۔''

### (المعجم٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأَخْتِ الْمَوْأَقِ)(التحفة ٢٨)

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً، هِشَامٌ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ: دَخَلَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: «أَوْ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» أَخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: «أَوْ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» قُلْتُ: لَشْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فَي الْخَيْرِ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي في الْخَيْرِ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا سَلَمَةً؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَلْتَ أَبِي عَنْ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتُ لِي، إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتُ لِي، إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتُ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَ عَرْضَى عَلَيَ عَلَى وَلَا أَخْواتِكُنَّ». أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَ الْمَاعَةِ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخْوَاتِكُنَّ».

[٣٥٨٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، كِلَاهُمَا، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً،

### باب: 4-ربیبہ (بیوی کے سابق شوہر کی بیٹی) اور بیوی کی بہن سے نکاح کرناحرام ہے

[3586] ابواسامه نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ہشام نے خبر دی، کہا: مجھے میرے والد (عروہ بن زبیر) نے زینب بنت امسلمہ والن اے خبردی، انھوں نے ام حبیب بنت ابوسفیان داشخا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مُظافِمُ میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ سے عرض کی: کیا آپ میری بہن (عُزّہ) بنت ابوسفیان کے بارے میں کوئی سوچ رکھتے ہیں؟ آپ نے یوچھا: ''میں کیا کروں؟'' میں نے عرض کی: آب اس سے نکاح کر لیں، آپ نے فرمایا: "كياتم اس بات كو پندكرتى مو؟" ميں نے عرض كى: ميں اکیلی ہی آپ کی بیوی نہیں ہوں اور اینے ساتھ خیر میں شربک ہونے (کے معاملے) میں (میرے لیے) سب سے زبادہ محبوب میری بہن ہے۔ آپ نے فرمایا: ''وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ " میں نے عرض کی: مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ دُرَّ ہ بنت ابوسلمہ ڈاٹھا کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔آپ نے پوچھا:"امسلمہ کی بیٹی کے لیے؟" میں نے عض کی: جی ہاں۔آپ نے فرمایا: "اگر وہ میری گود میں پروردہ (ربیبہ) نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ تھی، وہ میرے رضاعی بھائی کی بٹی ہے، مجھے اور اس کے والد کوثو بیہ نے دودھ بلایا تھا، اس لیےتم خواتین میرے سامنے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں بیش کش نہ کیا کرو۔''

[3587] کی بن زکر یا بن ابی زائدہ اور زہیر دونوں نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ بالکل ای طرح حدیث بیان کی۔

بهذَا الْإِسْنَادِ، سَوَاءً.

[٣٥٨٨] ١٦-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ سُرُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيدَ بْن أَبِي حَبِيب؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابِ كَتَبَ يَذْكُرُ؛ أَنَّ عُرْوَةً حَدَّنَهُ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ حَدَّثَتُهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُحِبِّينَ ذٰلِكِ» فَقَالَتْ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَّأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ، أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَإِنَّ ذَٰلِكِ لَا يَجِلُّ لِي \* قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّا نُتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً. قَالَ: «أَبِنْتَ أَبِي سَلَمَةً؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَّبيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ ثُونْبَةُ، فَلَا تَعْرضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَ اتكُزَّا).

آ٣٥٨٩] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزَّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم، كِلَاهُمَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم، كِلَاهُمَا، عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ، عَزَّةَ، خَوْ عَيْرُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ، نَحْوَ خَدِيثِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ، عَزَةً، غَيْرُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ.

[ 3588 ] بزید بن ابوحبیب سے روایت ہے کہ محمد بن شہاب (زہری) نے (ان کی طرف) یہ بیان کرتے ہوئے لکھا کے عروہ نے انھیں حدیث سنائی، زینب بنت ابوسلمہ ڈانٹیانے انھیں حدیث بان کی کہ نی مُلائظ کی زوجہمحتر مدام حبیبہ ڈلٹٹا نے ان سے بان کیا، انھوں نے رسول اللہ مُؤاثِثًا ہے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میری بہن عزہ سے نکاح کر لیجے۔ رسول الله مُنْاثِيْنَانِ يوحها: "كماتم به يبند كروگى؟" انھوں نے کہا: جی بال، اللہ کے رسول! میں اکیلی آپ کی بیوی تو ہوں نہیں، اور (مجھے) سب سے زیادہ محبوب، جوخیر میں میرے ساتھ شریک ہو، میری بہن ہے۔ رسول الله الله الله علیم "وه ميرے ليے حلال نہيں ہے۔" انھوں نے كہا: ميں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم سے بیہ بات کی جاتی ہے کہ آب درہ بنت ابوسلمہ رہائشا سے نکاح کرنا جائے ہیں۔آب نے یوچھا:'' کیا ابوسلمہ کی بٹی ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: جی بال۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: "اگر وہ میری گود کی یروردہ (رببہ) نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ تھی، وہ میرے رضاعی بھائی کی بٹی ہے، مجھے اور اس کے والد ابوسلمہ کونو پید نے دودھ ملایا تھا، اس لیے تم مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں (کےساتھ نکاح) کی پیش کش نہ کیا کرو۔''

[3589] عقیل بن خالد اور گھر بن عبداللد بن سلم دونوں نے زہری سے ابن ابی حبیب کی (سابقہ) سند کے ساتھ اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور یزید بن ابی حبیب کے سوا ان میں سے کسی نے اپنی حدیث میں عزہ (بنت ابی سفان عالم بی لیا۔

### (المعجم ٥) - (بَابٌ: فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ) (التحفة ٢٩)

- (١٤٥٠) حَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: وَحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: وَحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: - ﴿ لَا لَكُومُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ -: "لَا تَحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».

يَحْلَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى - أَخْبَرَنَا كُلُّهُمْ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّى الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَلْمُ الْفَضْلِ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى نَبِيً اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَيْهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي اللهِ عَلَيْهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلْ اللهِ بْنِ اللهِ عَلْ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِل

[٣٥٩٢] ١٩-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانِ

### باب:5- دوده کی ایک یادو چسکیاں

[3590] زہیر بن حرب، محمد بن عبداللہ بن نمیر اور سوید بن سعید نے، اپنی اپنی سندول سے حضرت عائشہ بھاتا سے دورت کی، انھول نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا سوید اور زہیر نے کہا: بے شک نبی طاقی نے فرمایا ۔: '' (دودھی) ایک دو چسکیاں حرمت کا سبب نہیں بنیش ''

[3591] یکی بن یکی، عمر و ناقد اور اسحاق بن ابراہیم سب نے معتمر سے صدیث بیان کی ۔ الفاظ یکی کے ہیں۔ کہا: ہمیں معتمر بن سلیمان نے ایوب سے خبر دی، وہ ابوظیل سے حدیث بیان کررہ ہے تھے، انھوں نے عبداللہ بن حارث سے، انھوں نے ام فضل چھ سے روایت کی، انھوں نے کہا:

ایک اعرابی اللہ کے نبی تالیخ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میر سے گھر میں تشریف فرما تھے، اس نے عرض کی: اب اللہ کے نبی! (پہلے) میری ایک بیوی تھی، اس نے عرض کی: اب اللہ کے نبی! (پہلے) میری ایک بیوی تھی، اس پر میں نے دوسری سے شادی کر لی، میری پہلی بیوی تھی، اس پر میں نے دوسری نبی بیوی کو ایک یا دو مرتبہ دودھ دینا (رشتے کو) اگرم تالیخ نے فرمایا: ''ایک دو مرتبہ دودھ دینا (رشتے کو) حرام نہیں کرتا۔'' عمرو نے اپنی روایت میں کہا: عبداللہ بن حارث بین نوفل سے روایت ہے (عبداللہ کے والد کے ساتھ حارث بن نوفل سے روایت ہے (عبداللہ کے والد کے ساتھ دادا کا نام بھی لیا۔)

[3592] ہشام نے مجھے قادہ سے مدیث بیان کی،

الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَليلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِي اللهِ! هَلْ تُحَرِّمُ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «لَا».

[٣٥٩٣] ٢٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتُ؛ عَبْدِ اللهِ بَيْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتُ؛ أَنَّ نَبِيَ اللهِ بَيْنِ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ».

[٣٥٩٤] ٢١-(...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرِ: "أَمِّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ " وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ: "وَالرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ " وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ: "وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ".

[٣٥٩٥] ٢٧-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ الْبَيِيِّ فَيْقِلِ فَاللهِ اللهِ الْمَحَلِمُ الْإِمْلَاجَةُ اللهِ عَنْ أَمِّ الْإِمْلَاجَةُ اللهِ عَنْ أَمِّ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَةً وَالْإِمْلَاجَتَانِ».

ُ [٣٥٩٦] ٢٣-(...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ:

انھوں نے ابوظیل صالح بن ابی مریم سے، انھوں نے عبداللہ بن عارث سے اور انھوں نے ام فضل جھٹن سے روایت کی کہ بنوعامر بن صعصعہ کے ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا ایک مرتبد دودھ پینا رشتوں کو حرام کر دیتا ہے؟ آپ مُناتِیْرِ اللہ نہیں۔''

[3593] ہمیں محمر بن بشر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں سعید بن الی عروبہ نے قادہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ ام فضل وہ اللہ نے حدیث بیان کی ، اللہ کے نبی تالی اللہ کے نبی تالی اسلامی دورھ چوسنا حرمت کا سبب نہیں دورھ پینا یا ایک دو مرتبہ دورھ چوسنا حرمت کا سبب نہیں بنا۔''

[3594] الوبكر بن الى شيبه اوراسحاق بن ابراجيم دونول في عبده بن سليمان سے اور انھول في ابن الوعروب سے اس سند كے ساتھ روايت كى ليكن اسحاق في ابن بشركى روايت كى طرح كها: "فيا دو مرتبه دودھ بينا يا دو مرتبه دودھ چوسنا" اور ابن الى شيبه في كها: "اور دومرتبه دودھ بينا اور دومرتبہ دودھ بينا دور دومرتبہ دودھ بينا اور دومرتبہ دودھ بينا دور دومرتبہ دور دور دومرتبہ دور دور دومرتبہ دور دومرتبہ دور دومرتب

[3595] حماد بن سلمہ نے ہمیں قادہ سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ ام فضل بھٹا سے اور انھوں نے نبی مگھٹا سے روایت کی آپ نے فر مایا: ''ایک دومر تبددود ھد ینا حرمت کا عبہیں بنا۔''

[3596] ہمام نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں قادہ نے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ ام فضل میں ہا ہے روایت کی

رضاعت کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَبِي الْخَلِيل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن كهايك آوى نے نبى تَلْقِ عالى كيا: كياايك مرتبددوده الْحَادِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْل سَأَلَ رَجُلٌ چونا (رشَّة كو) حرام كرديّا ہے؟ توآپ نے جواب دیا: النَّبِيَّ عَلِيْقُ : أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ فَقَالَ : ﴿ لا ﴾ .

و د نهر ، ، مول -

### (المعجمة) - (بَابُ التَّحْريم بخَمْس رَضَعَاتِ)(التحفة ٣٠)

### باب:6- یا نج دفعددوده بلانے سے حرمت واقع ہوجالی ہے

[٣٥٩٧] ٢٤-(١٤٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمًا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ: بِخَمْس مَّعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهْبَي فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

[ 3597 ] عبدالله بن الي بكر نے عمره سے، انھول نے حضرت عا نَشه جُيُّهُا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: قر آن میں ، نازل كيا كيا تها كه دس بار دوده پلانا جن كاعلم مو،حرمت كا سبب بن جاتا ہے، پر انھیں پانچ بار دودھ بلانے (کے حکم) ے جن کاعلم ہو، منسوخ کر دیا گیا، رسول الله تافیخ فوت ہوئے توبیان آیات میں تھی جن کی (لنخ کا تھم نہ جانے والعض لوگول كى طرف سے) قرآن ميں تلاوت كى جاتى

> [٣٥٩٨] ٢٥-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ يَّخْلِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ - وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ - قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائشَةُ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتِ مَّعْلُومَاتِ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا: خَمْسٌ مَّعْلُومَاتٌ.

[3598] سليمان بن بلال نے ہميں نجي بن سعيد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمرہ سے روایت کی کہ انھوں نے حفزت عائشہ چھنا ہے سنا۔ وہ اس رضاعت کا ذکر کر رہی تھیں جس سے حرمت ٹابت ہوتی ہے عمرہ نے کہا: حضرت عائشہ جھ نے کہا: قرآن میں دس بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو، (حرمت ثابت ہونے) کا حکم نازل ہوا تھا، پھر پیہ (حکم) بھی نازل ہوا تھا: یانچ بار دودھ پلانے سے جن کاعلم

على فاكده: امام نووى بطف نے اس مديث كى شرح كرتے ہوئے لكھا ہے كه قرآن مجيد ميں نفخ تين طريقول سے ہوا ہے: ﴿ آیت میں مٰکورہ حکم اور آیات کے الفاظ دونول منسوخ کر دیے جائیں، جیسے دی دفعہ دورھ پلانے کا حکم ہے۔ ﴿ صرف تلاوت منسوخ ہو، تھم (رسول الله مُن الله علیم کے فرمان کے ذریعے سے) باتی رکھا جائے اس کی ایک مثال یائج دفعہ دودھ پلانے کا تھم ہے (دوسری مثال شادی شده عورت یا مرد کے زنا پر رجم کی سزاہے۔) ﴿ يوراحكم ياس كا پچھ حصه منسوخ ہو جائے ليكن آيت كی تلاوت باقی رہے۔اس کی بھی رسول اللہ ٹائٹا کے فرمان کے ذریعے سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ [٣٥٩٩] (...) وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى: حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ.

#### (المعجم٧) – (بَابُ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ) (التحفة ٣١)

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهيْلِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْقَةً. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِم - وَّهُوَ حَلِيفُهُ - فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةً: «أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ: وَكَيْفُ أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ: وَكَيْفُ أُرْضِعِيهِ وَاللَّهُ وَجُلُّ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ وَكَيْفُ أَرْضِعِيهِ وَقَالَ النَّي عَلِيْقَ وَرَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقَ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ »

زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[3599]عبدالوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: مجھے عمرہ نے خبر دی کہا: مجھے عمرہ نے خبر دی کہا نے کہا: مجھے عمرہ نے خبر دی کھیں ...... کہ انھوں نے حضرت عائشہ جائٹا ہے سنا وہ کہدر ہی تھیں ...... (آگے) ای کے مانند (ہے۔)

#### باب: 7-بڑے کی رضاعت

[3600] عمروناقد اور ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عینہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا کی والیت کی، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا کی روایت کی، انھوں نے کہا: سہلہ بنت سہیل ٹاٹھا نی ٹاٹھا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں سالم ٹاٹھا کے گھر آنے کی بنا پر (اپنے شوہر) ابوحذیفہ ٹاٹھا میں سالم ٹاٹھا کے گھر آنے کی بنا پر (اپنے شوہر) ابوحذیفہ ٹاٹھا کے چہرے میں (تبدیلی) ویکھتی ہوں ۔ حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے ۔ تو نبی ٹاٹھا نے فر مایا: "اسے دودھ پلا دو۔" میں اسے کیے دودھ پلا وُں؟ جبہوہ بڑا انھوں نے عرض کی: میں اسے کیے دودھ پلا وُں؟ جبہوہ بڑا (آدمی) ہے۔ رسول اللہ ٹاٹھا مسکرائے اور فر مایا: "میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔"

عمرونے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا: اور وہ (سالم) بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے: ''رسول اللہ ٹائٹی ہنس پڑے۔'' (آپ کامقصود یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کرسالم دائٹو کو پلوا دیں۔)

فلکدہ: حضرت ابوحذیفہ ٹاٹھ نے سالم کو متبنی بنایا ہوا تھا۔ انھیں سالم بن ابی حذیفہ کہا جاتا تھا۔ جب قرآن میں اس کی ممانعت آگی اور واضح کر دیا گیا کہ خود کسی کو بیٹا وغیرہ قرار دینے سے بیرشتہ قائم نہیں ہو جاتا تو وہ سالم مولی ابی حذیفہ کہلانے گے۔ وہ اب بڑے بھی ہوگئے تھے۔ بدر کی جنگ میں شریک ہو چکے تھے لیکن وہ ابوحذیفہ جاٹھ اور ان کی اہلیہ سہلہ ٹاٹھ کو پہلے کی طرح اپنے مال، باپ ہی سجھتے تھے اور بیٹے کی طرح گھر میں مقیم تھے۔ حضرت ابوحذیفہ جاٹھ کوقرآن کے تھم کی بنا پر ان کا گھر میں آتا لیند ان تھا۔ حضرت سہلہ جاٹھ کے ان کے بارے میں وہی جذبات تھے جو مال کے ہوتے ہیں۔ وہ روک کر سالم کا دل دکھانا نہیں جا ہی

رضاعت کے احکام و مسائل ہے۔ یہ سیاست سے میں سیاست کے احکام و مسائل ہے۔ یہ میں سیاست کے احکام و مسائل ہے۔ میں میں تھیں ۔ یہی مشکل لے کروہ رسول اللہ تافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ۔ آپ نے ان کے لیے اس کاحل یہی تجویز فرمایا کہوہ اب

کسی برتن کے ذریعے ان کو دودھ پلا کران کی رضاعی ماں بن جائیں۔سنن ابوداود میں ہے کہ حضرت سہلہ چھٹانے انھیں پانچ بار

وووص بلوايا\_ (سنن أبي داود، حديث: 2061)

[٣٦٠١] ٢٧-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ سَالِمًا مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ. فَأَنَتْ يَعْنِي بِنْتَ سُهَيْلٍ، النَّبِيِّ عَلَيْمٌ. فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْس أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْس أَبِي حُذَيْفَةَ» فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسَ أَبِي حُذَيْفَةَ.

[٣٦٠٢] ٢٨-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيِّج: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٌ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْل بْن عَمْرِو جَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَشُولَ اللهِ! إِنَّا سَالِمًا -لِسَالِم مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً - مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَّا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ.

[3601] ایوب نے ابن الی مُلیکہ سے، انھوں نے قاسم سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی کہ ابوحذیفه دانیز کے مولی سالم دانیز، ابوحذیفه دانیز اوران کی اہلیہ ے ساتھ ان کے گھر ہی میں (قیام پذیر) تھے۔ تو(ان کی الميه) يعني (سبله) بنت سهيل رها ني الله كي خدمت مي حاضر ہوئیں اور عرض کی: سالم مردوں کی (حد) بلوغت کو پہنچ چاہے اور وہ (عورتوں کے بارے میں) وہ سب بچھنے لگاہے جووہ سیجتے ہیں اور وہ ہمارے ہاں (گھر میں) آتا ہے اور میں خیال کرتی ہوں کہ ابوجذیفہ ڈاٹٹڑ کے دل میں اس سے مجھ (نا گواری) ہے۔ تو نبی اللہ نے ان سے فرمایا: "تم اسے دوده پلادو، اس پر حرام بوجاد کی اوروه (ناگواری) دور مو جائے گی جو ابوصدیفہ والٹو کے دل میں ہے۔ ' چنا نچہوہ دوبارہ آپ کے یاس آئی اور کہا: میں نے اسے دودھ بلوا دیا ہوتو (اب) وہ نا گواری دور ہوگئی جوابوجذیفہ کے دل میں تھی۔

[3602] ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا: ہمیں ابن الی ملید نے بتایا، اُسی قاسم بن محد بن ابی بر نے خردی، اُسی حضرت عائشہ واللہ نے بتاما کہ سبلہ بنت سہیل بن عمروراتا ني تلكي كل خدمت مين حاضر موكين اوركها: الله كرسول! سالم\_ (انھول نے) سالم مولی افی حذیفہ اللہ کا بارے میں (کہا:)۔ ہارے ساتھ ہارے گھر میں رہتا ہے۔ وہ مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چا ہے اور وہ (سب کچھ) جاننے لگاہے جومرد جانتے ہیں۔آپ نے فرمایا:''تم اے دودھ پلا دوتو تم اس برحرام ہوجاؤگی۔''(گویا پیچم صرف حضرت سہلہ کے لیے

قَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» قَالَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مُنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهِبْتُهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَّا حَدَّثَتُهُ بَعْدُ. قَالَ: مَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: فَحَدَّثُهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَ تَنِيهِ.

تھا۔) (ابن افی ملیکہ نے) کہا: میں سال بھریاس کے قریب کھرا، میں نے میے حدیث بیان نہ کی، میں اس (کو بیان کرنے) سے ڈرتا رہا، پھر میں قاسم سے ملا تو میں نے انھیں کہا: آپ نے جھے ایک حدیث سائی تھی، جو میں نے اس کے بعد کبھی بیان نہیں کی، انھوں نے پوچھا: وہ کون می حدیث ہے؟ میں نے انھیں بتائی، انھوں نے کہا: اسے میرے حوالے سے بیان کروکہ حضرت عائشہ تھ تھانے ججھے اس کی خبروی تھی۔

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَالنِّشَةُ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ عَلَيْ أَسُونُ حَسَنَةٌ ؟ قَالَتْ: إِنَّ الْمُرَأَةَ أَبِي كَذَيْفَةً فَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ حُدَيْفَةً مِنْهُ حُذَيْفَةً وَالَتْ وَهُولَ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْنَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْكِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَ

[3603] شعبہ نے مُمید بن نافع سے صدیث بیان کی، انھوں انھوں نے زیب بنت ام سلمہ ٹاٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: آپ نے کہا: حضرت ام سلمہ ٹاٹنا نے حضرت عائشہ ٹاٹنا آپ کے پاس (گھر میں) ایک قریب البلوغت لڑکا آتا ہے جے میں پندنییں کرتی کہوہ میرے پاس آئے۔ حضرت عائشہ ٹاٹنا (کی زندگی) نے جواب دیا: کیا تمھارے لیے رسول اللہ ٹاٹنا (کی زندگی) میں نمونہ نہیں ہے؟ انھوں نے (آگے) کہا: ابوحذیفہ ٹاٹنا کی یوی نے عرض کی تھی: اے اللہ کے رسول! سالم میرے کی یوی نے عرض کی تھی: اے اللہ کے رسول! سالم میرے سامنے آتا ہے اور (اب) وہ مرد ہے، اور اس وجہ سے ابوحذیفہ ٹاٹنا کے دل میں کچھ ناگواری ہے، تورسول اللہ ٹاٹنا کا ابوحذیفہ ٹاٹنا کے دل میں کچھ ناگواری ہے، تورسول اللہ ٹاٹنا کے نے فرایا: ''اسے دودھ یا دوتا کہ وہ تمھارے پاس آسکے۔''

نے فائدہ: حضرت عائشہ علی کی کوئی جھتی یا جھانجی برتن ہے دودھ بلوادی تی تھیں۔ اس طرح دودھ چینے والے کے ساتھ دودھ پلانے والی اور حضرت عائشہ علیہ کا ایسارضاعت کا رشتہ قائم ہوجاتا تھا کہ وہ آپ کے سامنے آسکتا تھا۔

وَخُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِهْرُونَ - وَاللَّفْظُ لِهْرُونَ - وَاللَّفْظُ لِهْرُونَ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكِيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعِ بَكُيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِع يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي سَلَمَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي سَلَمَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً نَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ تَقُولُ لَيْ سَلَمَةً تَقُولُ لَيْ سَلَمَةً تَقُولُ لَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُولَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللللْهُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللْمُلْ

[ 3604] نگیرے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حمید بن نافع سے سنا وہ کہدرہے تھے، میں نے زینب بنت الی سلمہ ٹائٹا سے سنا وہ کہدرہی تھیں: میں نے نبی ٹائٹا کی زوجہ محر مدام سلمہ ٹائٹا سے سنا وہ حصرت عائشہ ٹائٹا سے کہدرہی تھیں: اللہ کی قسم! میرے دل کویہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جھے کوئی ایبالڑکا دیکھے جورضاعت سے مستغنی ہو چکا ہے۔

رضاعت کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ بست \_\_\_ × بیرون میں × \_\_\_\_ بیرون کے اور کام ومسائل \_\_\_\_ 13

لِعَائِشَةَ: وَاللهِ! مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ إلى رَسُولِ اللهِ يَكُثْرُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! إِنِّي اللهِ يَكُثْرُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِم. فَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُثْرُ: "أَرْضِعِيهِ". فَقَالَ: "أَرْضِعِيهِ". فَقَالَ: "أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً". فَقَالَ: "أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً". فَقَالَ: "قَالَتْ: وَاللهِ! مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً".

انھوں نے بوچھا: کیوں؟ سہلہ بنت سہیل رہ شارسول اللہ گاہی ہے باس آئی تھیں، انھوں نے عرض کی تھی: اے اللہ کے رسول! اللہ گاہی ہیں۔ انھوں نے عرض کی تھی: اے اللہ کے رسول! اللہ گاہی ہیں۔ سالم کے (گھر میں) داخلے کی وجہ سے ابوحد یفہ بڑا ہوں کہا: "اسے دودھ پلا دو۔" اس نے تو رسول اللہ ٹائی نے فرمایا:"اسے دودھ پلا دو۔" اس نے کہا: دوہ تو داڑھی والا ہے۔ آپ نے فرمایا:"اسے دودھ پلا دو، اس سے وہ ناگواری ختم ہوجائے گی جو ابوحذیفہ کے دو، اس سے وہ ناگواری ختم ہوجائے گی جو ابوحذیفہ کے چہرے پر ہے۔" (سہلہ ٹائی نے) کہا: اللہ کی قتم! (اس کے بھرے پر ہے) بیان اللہ کی قتم! (اس کے بھرے پر ہے) بیان کی بھرے پر ہے۔" وحذیفہ ٹائواری

#### 🚣 فاكدہ: پیدھنرت عائشہ ناٹھا كااستدلال تھا۔ وہ سالم ڈاٹھا كے لیے سہلہ بنت مہل ڈاٹھا كودى گئى رخصت كو عام مجھتی تھیں۔

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي:
ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي:
حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ:
مَدَّثِنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ زَمْعَةَ ؛ أَنَّ أُمَّهُ أَلْ أَمَّهُ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ لَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْبِ زَمْعَةً ؛ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَوْبِ زَمْعَةً ؛ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ لَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ الْخَبَرَتْهُ ؛ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ الْخَبِيْتِ كَانَتْ تَقُولُ: أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَعِيْقُ كَانَتْ تَقُولُ: أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي يَعِيْقُ أَنْ يُعْفِقُ أَنْ يَعْفِي أَخْدَا بِيلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَلُا رَائِينَا أَحْدُ بِهْذِهِ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا رَائِينَا .

🚣 فأكده: جمهورعلائے امت كا مسلك يبي ہے جوحفرت عائشہ على كوچھوڑ كرحفرت ام سلمه اور باقی امہات المونين كا ہے۔

(المعجم٨) – (بَابٌ: إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الُمَجَاعَةِ)(التحفة٣٢)

[ 3606] ابواحوص نے ہمیں افعث سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد ہے، اور انھوں نے مسروق سے

باب 8-رضاعت بھوک ہی ہے (معتبر) ہے

[٣٦٠٦] ٣٢-(١٤٥٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي

الشَّعْنَاء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ: «أَنْظُونَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».

روایت کی، انھوں نے کہا: حفرت عائشہ ڈٹھٹانے کہا: رسول اللہ طُلِیْلِم میرے پاس ایک آثریف لائے جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹا ہوا تھا۔ یہ بات آپ پرگراں گزری، اور میں نے آپ کے چبرے پر غصہ دیکھا، کہا: تو میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! بیرضاعت (کے رشتے سے) میرا بھائی ہے، کہا: تو آپ طُلُقُلُم نے فرمایا: ''(تم خواتین) اپنے رضاعی بھائیوں (کے معالی کود کھ لیا کرو (اچھی طرح خور کرلیا کرو) کیونکہ رضاعت بھوک ہی سے (معتبر) ہے۔''

کے فائدہ: یہی قاعدہ کلیہ ہے جس سے استثنا، حضرت عائشہ ٹاٹھا کے نقطۂ نظر کے مطابق ،کسی اہم ضرورت کی بنا پر، ہرنو جوان کو حاصل ہوسکتا ہے جبکہ باقی امہات المومنین ٹاٹھا کے مطابق صرف ای کو حاصل ہوسکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ مُلٹھا نے صراحت سے اجازت دی تھی۔

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيًّ، جَمِيعًا حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيًّ، جَمِيعًا عَنْ شُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمٰنِ بْنُ مَهْدِيًّ، جَمِيعًا حَدْسُنِ الْمُعْفَى عَنْ زَائِدَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَتَ الْبَنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ بِإِسْنَادٍ أَبِي الْأَحْوَصِ، كَمَعْنَى حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا "مِنَ الْمَجَاعَةِ".

[3607] شعبہ، سفیان اور زائدہ سب نے افعت بن ابوشتاء سے ابواحوص کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر انھوں نے (بھی) مِنَ الْمَجَاعَةِ کے الفاظ کے۔

(المعحم ٩) - (بَابُ جَوَازِ وَطْيء الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الْاَسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بِالسَّبْيِ)(التحفة ٣٣)

باب:9-استبرائے رخم کے بعد جنگ میں قید ہونے والی لونڈی کے ساتھ مجامعت کر ناجائز ہے اور اگراس کاشو ہر تھا تو غلامی کی وجہ سے اس کا نکاح فنخ ہوگیا

[٣٦٠٨] ٣٣-(١٤٥٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

[ 3608] يزيد بن زُرَكِع نے جميں مديث بيان كي ، كہا:

رضاعت كادكام ومائل من مَيْسَرَةً الْقُوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً، ذَرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَالِحٍ ، أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ، يَوْمَ حُنَيْنِ، بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ اللهِ عَلَيْةٍ، يَوْمَ حُنَيْنِ، بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ اللهِ عَلَيْةٍ، يَوْمَ حُنَيْنِ، بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ وَأَصَابُوا لَهُمْ مَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ وَأَصَابُوا لَهُمْ مَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ مَنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللهَ فَيَ أَنْ لَكُمْ حَلَالٌ فِي فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ فَيَانَعُونَ اللهُ عَلَى فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

[٣٦٠٩] ٣٦-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ؛ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ؛ أَبِي الْخَلِيلِ؛ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ؛ أَبِي اللهِ عَنْ أَبًا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ أَبًا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ أَبًا عَلْمَانُكُمْ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً. بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُبُعْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَمْ يَذْكُونَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّلُولُ الْقُضَتْ عَدِيثِ يَزِيدَ اللهِ عَنْ أَنْهُ فَالَ : إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَدِيثِ يَزِيدَ الْقَضَتْ عَدْرُ أَنَّهُ قَالَ : إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِذَا انْقَضَتْ عَدَّلُولُ الْقَضَتْ عَدْرُ أَنْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ الل

[٣٦١٠] (...) وَحَدَّنَيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بهذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

ہمیں سعید بن ابوع و ہے نے قادہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابو خلیل صالح سے ، انھوں نے ابو علقمہ ہائی سے اور انھوں نے ابو سعید خدری بڑائی ہے ۔ وایت کی کہ خین کے دن (جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد) رسول اللہ بڑائی ہے ۔ اوطاس کی جانب ایک لشکر بھیجا، ان کا وہمن سے سامنا ہوا، انھوں نے ان (وہمنوں) سے لڑائی کی ، پھران پر غالب آگئے افوران میں سے کنیزی حاصل کرلیں ، تو رسول اللہ بڑائی ہے ۔ اوران میں سے بعض لوگوں نے ان کے مشرک خاوندوں اصحاب میں سے بعض لوگوں نے ان کے مشرک خاوندوں (کی موجودگی) کی بنا پر ان سے مجامعت کرنے میں حرج محسوں کیا، اس پر اللہ عز وجل نے اس کے بارے میں (بیر آیت) نازل فرمائی: ''اور شادی شدہ عور تیں (بھی حرام ہیں) سوائے ان (لونڈیوں) کے جن کے مالک تمھارے دائیں ہاتھ ۔ ہوں ۔'' یعنی جب ان کی عدت پوری ہوجائے تو (تمھاری لونڈیاں بن جانے کی بنا پر) وہ تمھارے لیے حلال ہیں۔ ۔ ہوں ۔'' یعنی جب ان کی عدت پوری ہوجائے تو (تمھاری لونڈیاں بن جانے کی بنا پر) وہ تمھارے لیے حلال ہیں۔

[3609] عبدالاعلی نے ہمیں سعید سے حدیث بیان کی، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے ابوظیل سے روایت کی کہ انھوں نے قادہ سے، انھوں نے ابوظیل سے روایت کی کہ ابوسعید خدری ڈاٹٹ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی ٹاٹٹ نے خدین بیان کی کہ اللہ کے نبی ٹاٹٹ نے فین کے دن ایک سریہ بھیجا ۔۔۔۔۔ (آگے) یزید بن زریع کی حدیث کے جن ایک سریہ بھیجا ۔۔۔۔ (آگے) یزید بن زریع کی حدیث کے ہم معنی ہے لیکن انھوں نے کہا: سوائے ان (لونڈیوں) کے جن کے مالک تمھارے وائیں ہاتھ ہوں، وہ تمھارے لیے طال ہیں۔ اور انھوں نے ''جب ان کی عدت پوری ہو جائے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ (اس سریہ میں جو کنیزیں ہو جائے آئیں ہیواقعہ ان کے بارے میں ہے۔)

[3610]شعبہ نے قادہ سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ [3611] شعبہ نے ہمیں قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوطیل سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید دہاتا انھوں نے حضرت ابوسعید دہاتا انھوں نے کہا: اوطاس کے دن صحابہ کو لونڈ یاں ملیں جن کے خاوند بھی تھے، اس پر وہ (ان سے تعلقات، قائم کرتے ہوئے) ڈرے (کہ یہ گناہ نہ ہو) اس پر یہ آیت نازل کی گئی: ''اور شادی شدہ عورتیں (بھی حرام بیں) سوائے ان (لونڈ یوں) کے جن کے تمھارے دائیں باتھ مالک ہوجا کس'

فائدہ: یہ عورتیں جنگ کے نتیج میں قید ہوکر آئی تھیں اور اس وقت کے رائج قانون کے مطابق اموالی غنیمت کے ساتھ یہ بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آگئی تھیں۔ بعدازاں رسول الله تائیل کی خصوصی سفارش پران کو آزاد کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلی گئیں۔

[٣٦١٢] (...) وَحَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ: [3612] سعيد نے قادہ سے ای سند کے ساتھ ای طرح حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، صدیث بیان کی۔ عَنْ قَتَادَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعجم ١٠) - (بَابٌ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقَّى الشُّبُهَاتِ)(التحفة ٣٤)

[٣٦١٣] ٣٦-(١٤٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوّةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هٰذَا، يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ أَخِي عُتْبَةً بْنِ سَعْدٌ: هٰذَا، يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ أَخِي عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هٰذَا أَخِي، يَا شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هٰذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشَ أَبِي، مِنْ وَلِيدَتِهِ، رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشَ أَبِي، مِنْ وَلِيدَتِهِ،

باب:10- بچے صاحب فراش کا ہے اور شہات سے

بینا (ضروری ہے)

[3613] قُتیبہ بن سعید اور محد بن رُم کے نے کہا: لیف نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ ڈاٹٹا نے کہا: اللہ کے رسول! میمیر سے میں جھکڑا کیا۔ سعد ڈاٹٹا نے کہا: اللہ کے رسول! میمیر سے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے ، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیاں کا بیٹا ہے ، اس نے مجھے وصیت کی تھی کے بیار بن زمعہ ڈاٹٹا نے کہا: بیر میرا بھائی ہے ، اللہ کے رسول!

یہ میرے باپ کی لونڈی سے ای کے بستر پر پیدا ہوا ہے،

فائدہ: محاورتا کی فیمتی چیز کے بارے میں پھر ہونے کی بات اس کی بے قعتی اور بے فائدہ ہونے کے معنی میں کی جاتی ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے کہ شریعت کے قانون کے مطابق اگر کسی کا زنا ثابت ہوجائے اور زنا کا اعتراف کر لے تو اس کے حصے میں پھروں (سے رجم) کی سزاہی آئے گی، بچرائیس ملے۔ آپ نے بچے کے حوالے سے اس اصل کے مطابق فیصلہ فرمایا اور عتبہ کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھ کرجس سے ثابت ہوتا تھا کہ حقیقت میں وہ زمعہ کا بیٹانہیں آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک مثال ہے کہ شرعی اصول کے مطابق فیصلہ دینے کے بعد اس میں کسی کے لیے کوئی حقیق معذرت موجود ہوتو اس کا الگ سے مداوا کرنا چاہیے۔

ذکرنہیں کیے۔

[٣٦١٤] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كَمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. عَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَّابْنَ عُيَيْنَةً، فِي حَدِيثِهِمَا "اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلَمْ يَذْكُرَا "لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

[٣٦١٥] ٣٧-(١٤٥٨) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنُ هُرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

[3614] سفیان بن عییندادر معمر دونول نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی لیکن معمر اور ابن عییند کی حدیث میں ہے: "بچے صاحب فراش کا ہے" اور ان دونول نے" زانی کے لیے بپھر ہے" کے الفاظ ذکر نہیں کے۔

کونہیں دیکھا۔ اورمحمہ بن رمح نے آپ کے الفاظ''یاعبد''

[3615] معمر نے زہری سے خبر دی، انھوں نے ابن مستب اور ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے روایت کی کہرسول اللہ ٹائٹٹا نے فر مایا:'' بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پھر (ناکامی اور محروثی) ہے۔''

وَرُهُمْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ مَنْصُورٍ وَرَهُمْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ وَعَمْرٌ النَّاقِدُ قَالُوا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ. أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ وَقَالَ زُهُمْرُ : عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ وَقَالَ زُهُمْرُ : عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْرَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةً. وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سَعِيدٍ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سَعِيدٍ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سَعِيدٍ مَعْمَرٍ.

ا (3616] سعید بن منصور، زہیر بن حرب، عبدالاعلیٰ بن حماد اور عمر و ناقد سب نے کہا: ہمیں سفیان نے زہری سے خر دی۔ ابن منصور نے کہا: سعید نے ابو ہریہ و ڈائٹو سے روایت کی۔ عبدالاعلی نے کہا: ابوسلمہ سے یا سعید سے روایت ہے، انھوں نے ابو ہریہ و ڈائٹو سے روایت کی۔ زہیر نے کہا: سعید یا انھوں نے ابو ہریہ و ڈائٹو سے روایت کی۔ زہیر نے کہا: سعید یا ابو سلمہ ان دونوں میں سے ایک نے یا دونوں نے ابو ہریہ و ڈائٹو سے روایت کی۔ اور عمر و نے ایک بار کہا: ہمیں سفیان نے زہری کے حوالے سے سعید اور ابوسلمہ سے، اور ایک بار کہا: سعید نے ایک بار کہا: سعید نے دھزت ابو ہریہ و ڈائٹو سے اور ایک بار کہا: سعید نے حضرت ابو ہریہ و ڈائٹو سے اور انھوں نے نی سائٹو کی سے روایت کی۔۔۔۔ دوست ابو ہریہ و ڈائٹو سے اور انھوں نے نی سائٹو کی سے روایت کی۔۔۔۔ دوست (آگے) جس طرح معمر کی حدیث ہے۔۔۔

#### (المعجم ١١) - (بَابُ الْعَمَلِ بِالْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ)(التحفة ٣٥)

يَخْيَى بَنُ اللّهِ عَلَا: أَخْبَرَنَا اللّهِ عُنِي بَنُ يَخْيَى بَنُ يَخْيَى بَنُ يَخْيَى بَنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللّهِ عُنِ عَنِ عَالِمَةً بَنُ اللّهِ عَنِ عَائِشَةً بَأَنَّهَا اللّهِ عَنْ عَائِشَةً بَأَنَّهَا اللهِ عَنْ عَرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً بَأَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا ، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْ مَسْرُورًا ، نَظُرَ آيَفًا إلى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدِ نَنْ حَارِثَةً وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدِ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَام لَمِنْ بَعْضِ ».

[٣٦١٨] ٣٩-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْزُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: -

#### باب:11- قیافیشناس بچے کو کسی کی طرف منسوب کرے تواس( کی بات) پڑمل کرنا

[3617] لیف نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ تھ بھا سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول اللہ طابق خوش خوش میرے پاس تشریف لائے، آپ کے چہرے (پیشانی) کے خطوط چک رہے تھے، آپ نے فرمایا: "تم نے دیکھانہیں کہ ابھی ابھی (بنو مدلج کے قیافہ شناس) مجر زنے زید بن حارشہ اور اسامہ بن زید تھاؤی کو دیکھا ہے، اور کہا ہے: ان قدمول میں سے ایک (قدم) دوسرے میں سے ہے۔ "(ایک قدمول میں سے ایک (قدم) دوسرے میں سے ہے۔ "(ایک طیخ کا ہے، دوسرا باب کا۔)

[3618] سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انھول نے عروہ سے، انھول نے حضرت عائشہ ڈیٹھا سے روایت كى، انصول نے كہا: ايك روز رسول الله ظافر خوش خوش میرے یاس تشریف لائے۔ اور فرمایا: "عائشہ! کیا تم نے

دیکھانہیں کہ مجزز مدلجی میرے پاس آیا،اس نے اسامداور زید کو دیکھا، ان دونوں پر ایک حادر تھی جس نے ان کے سروں کو ڈھانیا ہوا تھا اور ان کے باؤل نگے تھے تو اس نے

کہا: بلاشبہ بیقدم ایک دوسرے میں سے ہیں۔''

مہارت کے ذریعے سے اس نے بچان لیا کہ بیقدم باپ بیٹے کے ہیں۔ ﴿ رسول الله عَلَيْمَ كاس كی بات برخوش ہونا اس چیز كی واضح دلیل ہے کہ مہارت سے کی گئ قیاف شناس معتبر ہے۔آپ ٹائٹ نے خود بھی اس بنا پر حضرت سودہ بھٹا کواس الرکے سے پردہ برنے کا حکم دیا جو قانو نا اگر چدان کے والد کا بیٹا تھالیکن اس کی مشابہت اس دوسر مے خص کے ساتھ تھی جس نے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 🖫 بیا حادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جدید ڈی این اے ٹمیٹ کے نتائج بھی ای طرح ہے معتبر ہول گے جس طرح برسول الله عليم في قيافي كي حوالے سے فيصله فرمايا تھا۔نسب اور وراثت كے حوالے سے شريعت كے قانون يوعمل موكا اوررشتوں کی حرمت کے حوالے سے قانونی نب کے ساتھ ساتھ ٹمیٹ کے نتائج برہمی عمل ہوگا۔

أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ روايت كى، انھوں نے كہا: ايك قياف شناس آيا، رسول الله ظَيْظُ قَائِفٌ وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ شَاهِدٌ، وَّأْسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَّزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ، فَسُرَّ بِلْلِكَ النَّبَى ﷺ وَأَعْجَبَهُ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ.

رضاعت کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».

وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ

عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم مَّسْرُورًا فَقَالَ:

«يَا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ

عَلَيَّ، فَرَأَى أُسَامَةً وَزَيْدًا وَّعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ

غَطِّيًا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ

[٣٦٢٠] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَّابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا إِلْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى خَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا.

[٣٦١٩] ٤٠ (...) وَحَدَّثَنَاهُ مَنْصُورُ بْنُ [3619] ابراہیم بن سعد نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی ،انھوں نے عروہ سے، انھوں نے حضرت عاکشہ ٹا گا سے بھی موجود تھے، اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ ٹائٹہ (ایک جادر میں) لیٹے ہوئے تھے تواس نے کہا: بلاشبہ بیقدم ایک دوسرے میں سے ہیں۔اس سے نی تاکی کو خوثی موئی اور آپ کو بہت ، ا چھالگا، آپ نے یہ بات حضرت عائشہ عام کا کو بھی بتائی۔

[3620] پونس،معمراورابن جرت سب نے زہری ہے اس سند کے ساتھ ،ان (لیث ،سفیان اور ابراہیم بن سعد ) کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اور (ابن وہب نے) یونس کی حدیث میں بہاضا فہ کیا: اور مجز زایک قیافیشناس تھا۔

(المعجم ١٢) - (بَابُ قَدُرِ مَا تَسُتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ اِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزِّفَافِ(التحفة٣٦)

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَيَعْقُوبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ أَلَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً لَمَّا تَزَوَّجَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَانًا، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِنْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِيسَائِي».

آلاً المجالة على مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنْ مَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ حِينَ تَرَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهَا: اللهِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِفْتِ سَبَعْتُ اللهِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِفْتِ سَبَعْتُ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، أَنْ شُفْتُ مُرْتُ » قَالَتْ: عَلَى أَهْلِكِ مَلْ أَنْ يُشْتُ مَنْ مُذُوتُ » قَالَتْ: فَلَا لَمْ اللهِ عَلَى أَهْدِ اللهِ عَلَى أَهْدَ عَلَى أَلْمُ اللهِ ا

[٣٦٢٣] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ

باب:12- رخصتی کے بعد باکرہ اور ثیبہ (دوہاجو) اپنے پاس شوہر کے کتنے کتنے دن قیام کی حقد ارہوں گ

13621ء محمد بن ابوبکر نے عبدالملک بن ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اسپنے والد سے، انھوں نے امسلمہ جھی سے روایت کی کہ رسول اللہ تھی منے جب امسلمہ جھی سے شادی کی تو ان کے ہاں تین دن قیام کیا اور فرمایا: ''اپنے اہل (شوہر) کے نزدیک تمھاری قدر و منزلت میں کسی طرح کی کمی نہیں، اگرتم چاہوتو میں تمھارے پاس میں کسی طرح کی کمی نہیں، اگرتم چاہوتو میں تمھارے پاس میں میں اگر میں نے دن رکھ لیتا ہوں اور اگر میں نے تمھارے ہاں سات دن قیام کیا تو اپنی ساری بیویوں کے ہاں سات دن قیام کروں گا۔''

[3622] عبدالله بن ابوبکر نے عبدالملک بن ابوبکر ہے،
انھوں نے ابوبکر بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ جب رسول
الله تاثیر نے ام سلمہ والله سے نکاح کیا اور وہ آپ تاثیر کے
پاس رہائش پذیر ہوگئیں تو آپ تائیر نے ان سے کہا: ''اپنے
شوہر کے سامنے تھارے مرتبے میں کوئی کی نہیں، اگرتم چاہوتو
میں تمھارے ہاں سات دن قیام کروں گا، اورا گرتم چاہوتو تین
دن قیام کروں گا پھر (باری باری) سب کے ہاں جانا شروع
کروں گا۔'' ام سلمہ چھی نے جواب دیا: آپ تین دن قیام
فرمائیں۔

[3623] سلیمان بن بلال نے ہمیں عبدالرطن بن مُمیّد سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبدالملک بن ابو بکر ہے، انھول نے ابو بکر ہن عبدالرحلٰ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ تاہیم نے امسلمہ جات سے نکاح کیا تو آپ ان کے یاس

رَسُولَ اللهِ يَظِيَّ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَّخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّة: "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَّلِلنَّبِ ثَلَاثٌ».

[٣٦٢٤] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، بِهٰدَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٣٦٢٥] ٣٤-(...) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً؛ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَزُوَّجَهَا، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، هٰذَا فِيهِ. قَالَ: "إِنْ شِبْعُتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ شَبِعْتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبِعْتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبِعْتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبِعْتُ لِنِسَائِي،

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي يَخْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَفْتُ، وَلٰكِنَّهُ فَالَ: الشَّنَّةُ كَذَٰلِكَ.

[٣٦٢٧] ٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

گئے،اس کے بعد آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے آپ کے بار کی پڑلیا۔تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:''اگرتم چاہو تو میں مزید تھارے ہاں قیام کروں گا اور تھارے ساتھ اس کا حساب رکھوں گا، کنواری کے لیے سات را تیں ہیں اور ثیبہ (دوہاجو) کے لیے تین را تیں ہیں۔''

[ 3624] الوضمر ہ نے عبدالرحمٰن بن حمید سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[3625] عبدالواحد بن ایمن نے ابوبکر بن عبدالرحن سے، انھوں نے امسلمہ ڈھٹاسے روایت کی، انھوں (عبدالواحد) نے بیان کیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے ان (ام سلمہ ٹاٹٹا) سے شادی کی، اور بہت ی بات بھی شادی کی، اور بہت ی بات بھی تھی: آپ نے فرمایا: ''اگرتم چاہوکہ میں تمھارے ہاں سات دن قیام کروں اور اپنی دوسری بیویوں کے پاس بھی سات مات دن قیام کروں (تو یہ ہوسکتا ہے) اور اگر میں نے سات دن قیام کروں قیام کیا تو اپنی ساری بیویوں کے ہاں سات دن قیام کروں گا۔''

[3626] مشیم نے ہمیں خالد سے خبر دی، انھوں نے ابوقلابہ سے، انھوں نے انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب کوئی دوہا جو (ثیبہ) کے بعد باکرہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں سات دن قیام کرے اور جب باکرہ کے بعد کی ثیبہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں تین دن قیام کرے۔ خالد نے کہا: اگر میں کہوں کہ انھوں نے کہا اسے مرفوعاً بیان کیا ہے، تو میں سے کہوں گالیکن انھوں نے کہا تھا: سنت اسی طرح ہے۔ (یہ عدیث کو مرفوع کرنے کے مترادف ہے۔)

[ 3627]سفیان نے ایوب اور خالد حذاء سے خبر دی،

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوِ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيْوِ فَلاَبَةَ، عَنْ أَنْبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا.

قَالَ خَالِدٌ: وَّلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَلَقِهُ إِلَى النَّبِيِّ وَلَقِيَّةٍ.

(المعحم ١٣) - (بَابُ الْقَسَمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةِ لَّيُلَةٌ مَّعَ يَوْمِهَا)(التحفة ٣٧)

[٣٦٢٨] ٤٦–(١٤٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْع، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هٰذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذٰلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُج، يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَى الصَّلَاةِ، وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ٱلْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكُر فَيَفْعَلُ لِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ لهٰذَا؟.

انھوں نے ابو قلابہ ہے، انھوں نے حضرت انس واٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: سنت میں سے ہے کہ (دلھا) باکرہ کے ہاں سات راتیں قیام کرے۔

خالدنے کہا: اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں: انھوں نے اسے نبی مُلْقِلْم سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔

باب:13- بیویوں کے درمیان (باریوں کی) تقسیم، سنت میہ کہ ہر بیوی کے لیے دن سمیت ایک رات ہو

[3628] حضرت انس بالنوس روايت ب، انھوں نے كها: ني مُنْ يُنْفِرُ كَي نو بيويال تحمين، جب آپ ان ميں باري تقسيم فرماتے تو کہلی باری والی بیوی کے پاس نویں رات ہی پہنچتے۔ وہ سب ہررات اس (بیوی کے ) گھر میں جمع ہوجاتی تھیں جہاں نى ئالله تشريف لاتے، آپ حضرت عائشہ اللہ على كريس تشریف فرما تھے،حضرت زینب ٹاٹھا آئیں تو آپ نے اپناہاتھ ان کی طرف پھیلایا۔ انھوں (عائشہ ناٹا) نے کہا: یہ زینب ہیں آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، اس بران دونوں میں تکرار ہو گئی حتی کہان کی آ وازیں بلند ہوگئیں، ادر (ای دوران میں) نمازی اقامت ہوگئی،حضرت ابوبکر رہاتی کا وہاں ہے گزر ہوا، انھول نے ان کی آوازیں سنیں تو کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نماز کے لیے تشریف لا یے اور ان کے منہ میں مٹی واليه- ني تَالِيُكُمُ بابرتشريف لاع توحفرت عائشه ريَّا الله عَلَيْ في كها: ابھی نبی ناٹیٹا اپنی نماز پوری کریں گے تو ابو بکر جائٹ آئیں گےوہ مجھے ایسے ایسے (وانٹ ویٹ) کریں گے۔ جب نی اللہ نے نماز کمل کی ، ابو بکر واٹٹان (حضرت عائشہ وہا) کے پاس آئے اور انھیں تخت سرزنش کی ۔اور کہا: کیاتم ایسا کرتی ہو؟

## (المعجم ١٤) - (بَابُ جَوَ ازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لَوْبَتَهَا لَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا)(التحفة ٣٨)

حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَي أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ لَمْعَةً، مِن امْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِي لِعَائِشَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ! قَدْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلْتُ يَوْمَهَا مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةً. يَقْسِمُ لِعَائِشَةً يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةً.

آسُنِهَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُعْبِهِ اللّهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مُرِيكٌ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ ؛ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ ، هِشَامٍ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ ؛ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ ، مِعْنَى حَدِيثِ شَرِيكِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَرِيكِ فَرَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ قَالَتْ : وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَرَوَّجَهَا بَعْدِي .

[٣٦٣١] 24-(١٤٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ

## باب:14-اپنی باری اپنی سوکن کو بهدکرنا جائز ہے

[3629] جریر نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر) سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو مجھے سودہ بنت زمجہ ٹاٹ کی نسبت زیادہ پہندیدہ ہو کہ میں اس کے پیکر میں ہوں (اس جیسی بن جاؤن) ایک ایک خاتون کی نسبت جن میں پچھ گرم مراجی (مجھی) تھی، کہا: جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ ٹاٹ کو دے دیا۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ ٹاٹ کو دے دیا۔ انھوں ایک ان عضرت عائشہ ٹاٹ کو دے دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ٹاٹیٹ عائشہ ٹاٹ کو دو دن دیے، آپ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ ٹاٹ کو دو دن دیے، آپ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ ٹاٹ کو دو دن دیے، آپ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ ٹاٹ کا دن۔

[3630] عقبہ بن خالد، زہیر اور شریک، ان سب نے ہشام سے ای سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت سودہ ڈاٹنا جب بوڑھی ہوگئیں ۔۔۔۔ آگے جریر کی حدیث کے ہم معنی ہے اور شریک کی حدیث میں یہ اضافہ ہے: وہ پہلی خاتون تھیں جن سے آپ ٹاٹھ اُنے نے میرے بعد نکاح کیا۔

[3631] ابواسامہ نے ہمیں ہشام سے معیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت عاکشہ جاتا ہیں ان عورتوں پر عاکشہ جاتا ہیں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ مکا پڑا کے سامنے غیرت کرتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ مکا پڑا کے سامنے

١٧-كِتَابُ الرَّضَاعِ ----

اللهِ ﷺ وَأَقُولُ: أَونَهَبُ الْمَوْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِى مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهٌ وَمَنِ ٱلْنَعَيْثَ مِمَّنْ عَرَبْتَ ﴾ [الاحزاب: الله عَن مَنْ عَرَبْتَ ﴾ [الاحزاب: الله عَن الله عَنْ اللهُ عَنْ ال

بطور ہبہ پیش کرتی تھیں، میں کہتی کیا کوئی عورت بھی خود کو ہبہ کر حکتی ہے؟ جب اللہ تعالی نے نازل فرمایا: '' آپ ان عورتوں میں سے جسے چاہیں چیچے کر دیں اور جسے چاہیں اپنی پاس جگہ دیں اور جسے آپ نے الگ کر دیا تھا ان میں سے بھی جسے آپ کا دل چاہے لائیں۔'' کہا: تو میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں آپ کے رب کونہیں دیمسی گر وہ آپ کے لیے آپ کی خواہش (کو پورا کرنے) میں جلدی کرتا ہے۔

فاكده: اس آيت كے بعد جواگل آيت نازل ہوئى: ﴿ لَا يَعِيلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُنُ وَلَا آنُ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَذُوجَ وَكُو آعْجَبَكَ كَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُنُ وَلَا آنُ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَذُوجَ وَكُو آعْجَبَكَ مُسْتُهُنَّ .....﴾ ''اس كے بعد آپ كے ليے مزيد عورتيں حلال نہيں، نه بى يہ آپ ان بويوں كے بدلے ميں دوسرى كرليں چاہے ان كاحسن و جمال آپ كواچھا لگے .....)' (الاحزاب 52:33) اس ميں الله تعالى نے از واج مطہرات كى جنھوں نے خلوص دل سے الله اورائ اورائ اورائ اورائ كے ساتھ يورى فرما دى اوران كے مرتبے كو كمل تحفظ عطاكر ديا۔

[٣٦٣٧] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَخْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُرِّحِي مَن نَشَاتُهُ مِنْهُنَ وَتُقْوِى أَنْ لَللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ رَبِّكَ إِلَيْكَ مَن نَشَاتُهُ ﴾ [الاحزاب: ٥١] فَقُلْتُ: إِنَّ رَبِّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.

[3632] عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپ والد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت کا، انھوں نے اپ والد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت کا اشہ پہلا سے روایت کی، وہ کہا کرتی تھیں: کیا اس عورت کو حیا محسوس نہیں ہوتی جو خود کو کسی مرد کے لیے بہہ کرتی ہے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا: '' آپ ان عورتوں میں سے جے چاہیں چھے کریں اور جے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں۔' تو میں نے کہا: بلا شبہ آپ کا رب آپ کی خواہش (کو دیں۔' تو میں جلدی کرتا ہے۔

[3633] محمہ بن بکر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن جریح نے خبر دی، کہا: ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن جریح عطاء نے خبر دی، کہا: سرف کے مقام پرہم حضرت ابن عباس ٹاٹٹا کے ساتھ نی ساٹٹا کی المیہ حضرت میمونہ ٹاٹٹا کے جنازے میں حاضر ہوئے تو ابن عباس ٹاٹٹا نے کہا: یہ نبی ساٹٹا کی المیہ ہیں۔ جبتم ان کی چار پائی اٹھاؤ تو اس کو ادھراُ دھر حرکت وینا نہ ہلانا، نری (اور احترام) سے کام لین، امر واقع یہ ہے کہ رسول اللہ ساٹٹا کی نو بویاں تھیں، آپ آٹھ کے لیے باری تقسیم کرتے اور ایک بویاں تھیں، آپ آٹھ کے لیے باری تقسیم کرتے اور ایک

[٣٦٣٣] ٥١-(١٤٦٥) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَاتِم: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا، مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْمٌ، بِسَرِفٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هٰذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْمٌ، فَإِذَا رَفْعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، فَإِذَا رَفْقُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ تِسْعٌ، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ تِسْعٌ،

رضاعت کے احکام ومسائل 🚃 🕝 🔐 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَّلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ کے لیے تقسیم نہ کرتے تھے۔عطاء نے کہا: جن کوآپ باری عَطَاءٌ: ٱلَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَيٍّ بْنِ تنہیں دیتے تھے وہ حضرت صفیہ بنت حیبی بن اخطب وافظ

🚣 فاكده: يهعطاء يا ابن جريج كا وبهم ب\_حقيقت مين وه حضرت سوده بنت زمعه على تصيل جضول نے اپني باري حضرت عائشہ وہ کا کودی تھی جیسا کہ اس باب کی پہلی حدیث میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ امام مسلم نے اُن احادیث کے بعداس حدیث کو پیش کر کے اشارہ کیا ہے کہ بیایک وہم ہے۔

> [٣٦٣٤] ٥٧-(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِلهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ أَخِرُهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ.

[3634] عبدالرزاق نے ابن جریج سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور بیاضافہ کیا کہ عطاء نے کہا: وہ ان سب میں سے، آخر میں فوت ہونے والی (میمونہ جائ) تھیں، وہ مدينه ميں فوت ہوئیں۔

فاكده: بيحديث پيش كركے امام سلم نے متوجه كيا ہے كه بيعطاء يا ابن جريج كا ايك اور وہم ہے۔

(المعجمه ١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاح ذَاتِ

الدّين)(التحفة ٣٩)

[٣٦٣٥] ٥٣-(١٤٦٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُواً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "تُنْكُحُ الْمَوْأَةُ لِأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

[٣٦٣٦] ٥٤-(٧١٥) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَقِيتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا

باب:15-دیندارغورت سے نکاح کرنامتحب ہے

[ 3635] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹ نے نبی ٹاٹٹا ہے روایت ک، آپ نے فرمایا: ''عورت کے ساتھ جار باتوں کی بنابر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب (ونسب) کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ ہے۔ تم دین والی کے ساتھ (شادی کر کے) ظفرمند بنو ( کامیابی حاصل کرو)تمھارے ہاتھ خاک آلوو ہوں۔'(بیاس بات سے کنایہ ہے کہ میشہ کام کرتے رہو۔)

[3636] عطاء سے روایت ہے، کہا: مجھے جابر بن عبدالله والله على الله على الل کے زمانے میں ایک عورت سے شادی کی ، میری طاقات نی اللہ اس من اور آپ نے یوچھا:" جابر اتم نے تکاح کر لیاہے؟ "میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: " کنواری

جَابِرُ! تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِكُرٌ أَمْ ثَيِّتٌ؟» قُلْتُ: ثَيِّت، قَالَ: «فَهَلَّا بِكُرًا تُلَاعِبُهَا؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَذَاكَ إِذًا، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّين تَربَتْ يَدَاكَ، [راجع: ١٦٥٦]

ہے یا دوہاجو (شوہر دیدہ)؟"میں نے عرض کی: دوہاجو ہے۔ آپ نے فرمایا: "باکرہ سے کیوں نہ کی ،تم اس سے ول گی كرتے؟" ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! ميرى بہنیں ہیں تو میں ڈرا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حائل ہوجائے گی،آپ نے فرمایا:'' پھرٹھیک ہے، بلاشبہ کسی عورت سے شادی (میں رغبت) اس کے دین، مال اور خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے،تم دین والی کو چنوتمھارے ہاتھ فاک آلود ہول۔''

### (المعجم ٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ) (التحفة ٤)

[٣٦٣٧] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا عُسَدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَبِكْرًا أَمْ نَيْبًا؟» قُلْتُ: ثَبُّنا، قَالَ: "فَأَنْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارِي وَلِعَابِهَا؟».

قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ، وَ إِنَّمَا قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟».[راجع:٣٦٣٦،١٦٥٦]

[٣٦٣٨] ٥٦-(. . .) حَدَّثُنَا يَحْنِي بْنُ يَحْلِي وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَٰیْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، عَنْ جَابِرِ

#### باب:16- كنوارى سے نكاح كرنا يسنديده ہے

[3637] شعبہ نے ہمیں محارب سے مدیث بیان کی، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ چائئیاسے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ علام نے مجھ سے یوچھا: ''کیاتم نے نکاح کیا ہے؟'' میں نے عرض کی: جی ہاں۔آپ نے یو چھا: ''کنواری سے یا دوہاجو (ثیب) ہے؟" میں نے عرض کی: روہاجو ہے۔ آپ نے فرمایا: ' متم کنوار بوں اور ان کی ملاعبت (باہم کھیل کود) سے (دور) کہاں رہ گئے؟":

شعبہ نے کہا: میں نے بہ حدیث عمرو بن دینار کے سامنے بیان کی تو انھوں نے کہا: میں نے به حدیث حضرت حابر جاتھ ا ہے سن تھی اور انھوں نے کہا تھا: "تم نے کنواری سے (شادی) کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمھارے ساتھ کھیاتی۔''

[3638] يکيٰ بن يکيٰ اور ابو رئع زبراني نے ہميں حدیث بیان کی، یکیٰ نے کہا: حماد بن زید نے ہمیں عمرو بن وینار سے خروی ، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللد والخاسے روایت کی کہ (میرے والد) عبداللہ ڈھٹو نے وفات پائی
اور پیچھے نویٹیاں ۔ یا کہا: سات بیٹیاں ۔ چھوڑیں۔ تو میں نے
ایک ثیبہ (دوہاجو) عورت سے نکاح کرلیا ہے؟" میں نے عرض
نے مجھ سے بوچھا: ''جابر! نکاح کرلیا ہے؟" میں نے عرض
کی: تی ہاں۔ آپ نے بوچھا: ''کنواری ہے یا دوہاجو؟" میں
نے عرض کی: اللہ کے رسول! دوہاجو ہے۔ آپ نے فرمایا:
''کنواری کیوں نہیں، تم اس سے دل کی کرتے، وہ تم سے دل
کی کرتی ۔ یا فرمایا: تم اس کے ساتھ ہنتے کھیلتے، وہ تمھارے
ساتھ ہنتے کھیلتے، وہ تمھارے
ماتھ ہنتے کھیلتے، وہ تمھارے
ساتھ ہنتے کھیلتے، وہ تم اس کے ساتھ ہنتے کھیلتے، وہ تمھارے
ساتھ ہنتی کھیلتے۔ "میں نے آپ نگھٹے سے عرض کی: (میرے
ساتھ ہنتی کھیل نے وفات پائی اور پیچھے نو سے یا سات سے
ساتھ ہنتی کہ مر) لے آؤں۔ میں نے چھا کہ میں ان کے پاس
انکی جیسی (کم عمر) لے آؤں۔ میں برکت وے!" یا آپ نے
لاوک جوان کی نگہ داشت کرے اور ان کی اصلاح کرے۔
آپ نگھٹے نے فرمایا: ''اللہ شمیس برکت وے!" یا آپ نے
میرے لیے خیراور بھلائی کی دعا فرمائی۔

اور ابور نظ کی روایت میں ہے: ''تم اس کے ساتھ دل گی کرتے وہ تمھارے ساتھ دل گی کرتی اورتم اس کے ساتھ بنتے کھیلتے ، وہ تمھارے ساتھ ہنستی کھیلتی۔''

[3639] سفیان نے ہمیں عمرہ سے حدیث بیان کی، انھوں انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ انھیا سے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہی ہے سے پوچھا: ''جابر! کیا تم نے نکاح کرلیا ہے؟'' اور آگے یہاں تک بیان کیا: الی عورت جو ان کی تگہی کرے، آپ نے فران کی تگہی کرے، آپ نے فرانا: ''تم نے ٹھیک کیا۔'' اور انھوں نے اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔

[3640] شعبی نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ ٹائٹا کے ساتھ ایک

[٣٦٣٩] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟» وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: إَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ، قَالَ: «أَصَبْتَ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ. [راجع: ١٦٥٦، ١٦٥٦]

[٣٦٤٠] ٥٧-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَنِي بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَوْءَ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنَ الْإِيلِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنَ الْإِيلِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: "مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ؟" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ، فَقَالَ: "أَبِكُرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيْبًا؟" قَالَ عَهْدٍ فَلَتُ: بَلْ ثَيْبًا. قَالَ: "هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا فَمْ ثَيْبًا؟" قَالَ: "هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُهَا أَمْ ثَيْبًا؟"

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً، - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ! الْكَيْسَ!». [راجع: ١٦٥٦، ٢٦٥٦]

[٣٦٤١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ يَنِيِّ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنِيِّ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ يَنِيِّ فَقَالَ لِي: "يَا جَابِرُ" فَلْتُ: أَبْطَأَ بِي عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْنَا فَتَخَلَّفْتُ، فَلَتُ: أَبْطَأَ بِي عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْنَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ فَحَجَنهُ بِي عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْنَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ فَحَجَنهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ: "الْمُ

غزوے میں شریک تھے۔ جب ہم واپس ہوئے تو میں نے اپنے ست رفتار اونٹ کو تھوڑا سا تیز کیا، میرے ساتھ بیچے سے ایک سوار آ کر ملا انھوں نے لوے کی نوک والی چیڑی سے جو ان کے ساتھ تھی، میرے اونٹ کو کچوکا لگایا، تو وہ اتنا تیز چلنے لا جتنا آپ نے کی بہترین اونٹ کو (تیز چلتے ہوئے) ویکھا، ہو۔ میں پیچھے مڑا تو یکدم میں نے رسول اللہ ٹائیڈ کو ویکھا، آپ نے پوچھا: "جابر! شمیس کس چیز نے جلدی میں ڈال رکھا ہے؟" میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا: "باکرہ سے شادی کی ہے یا ثیب شادی کی ہے۔ آپ نے بو چھا: "باکرہ سے شادی کی ہے یا ثیب فرمایا: "تم نے کسی (کنواری) لڑی سے کیوں نہ کی، تم اس فرمایا: "تم نے کسی (کنواری) لڑی سے کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ دل گئی کرتے، وہ تھھارے ساتھ دل گئی کرتے ہوں ساتھ کرتے ہوں ساتھ دل گئی کرتے ہوں ساتھ کرت

کہا: جب ہم مدینہ آئے، (اس میں) داخل ہونے گئے تو آپ نے رائی میں) داخل ہونے گئے تو آپ نے رائی ایس میں) داخل ہونے گئے تو دفت داخل ہوں، تاکہ پراگندہ بالوں والی بال سنوار لے اور جس جس کا شوہر غائب رہا، وہ بال (وغیرہ) صاف کر لے۔" اور فرمانیا:"جب گھر پنچنا تو عقل وقمل سے کام لینا (حالت حیض میں جماع نہ کرنا۔)"

[ 3641] وہب بن کیسان نے حضرت جابر بن عبداللہ وٹائین سے روایت کی ، آتھوں نے کہا: میں رسول اللہ ٹائینم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلا تھا، میرے اونٹ نے میری رقمارست کر دی تو رسول اللہ ٹائیم میرے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا: ''جابر!'' میں نے عرض کی: جی۔ آپ نے پوچھا: ''کیا معالمہ ہے؟'' میں نے عرض کی: میرے لیے میرااونٹ ست معالمہ ہے؟'' میں نے عرض کی: میرے لیے میرااونٹ ست بڑچکا ہے اور تھک گیا ہے ، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ آپ (اپی سواری ہے) اترے اور اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی ہے اے کچوکا لگا، پھرفر مایا: ''سوار ہوجاؤ۔'' میں والی چھڑی ہے اے کچوکا لگا، پھرفر مایا: ''سوار ہوجاؤ۔'' میں والی چھڑی ہے اے کچوکا لگا، پھرفر مایا: ''سوار ہوجاؤ۔'' میں

رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «أَبِكْرًا أَمْ ْتَيِّبًا؟» فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ! الْكَيْسَ!». ثُمَّ قَالَ: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِنْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «الْآنَ حِينَ قَدِمْتُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ` «فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْن» قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ. فَلَمَّا وَلَّبْتُ قَالَ: «ادْعُ لِي جَابِرًا» فَدُعِيتُ. فَقُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ. فَقَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنْهُ». [راجع: [ 7777 , 1707

سوار ہو گیا۔اس کے بعد میں نے خود کو دیکھا کہ میں اس کو رسول الله عليمة (كي اونمني) سے (آگے برھنے سے) روك رہا ہوں۔ پھرآب نے یو چھا: '' کیاتم نے شادی کر لی؟'' میں نے عرض کی: تی ہاں۔آپ نے یو چھا:'' کنواری سے یا دوہاجو ے؟" میں نے عرض کی: دوہاجو ہے۔ آپ نے فرمایا: "(كوارى) لركى سے كيول نه كى،تم اس كے ساتھ ول كى کرتے، وہ تمھارے ساتھ دل گی کرتے۔'' میں نے عرض کی: میری (جھوٹی) بہنیں ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایس عورت سے شادی کروں جوان کی و ھارس بندھائے ،ان کی تنگھی کر ہے ادران کی نگہداشت کرے۔آپ نے فرمایا: ''تم (گھر) بہنچنے والے ہو، جب پہنچ جاؤ تو احتیاط اور عقل مندی سے کام لینا۔'' پھر یو چھا:'' کیاتم اپنااونٹ ہیجو گے؟'' میں نے عرض کی:جی ہاں، چنانچہآپ نے وہ (اونٹ) مجھ سے ایک اوقیہ (حاندی کی قیمت) میں خرید لیا۔ پھررسول الله نَاتِیْجَ بِینِیْجَ گئے اور میں صبح کے وقت پہنجاء مبحد میں آیا تو آپ کومسجد کے دروازے يريايا-آب الله في اله يها "ابهى ينيع مو؟" ميس في عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا:''اپنا اونٹ جھوڑ و اورمسجد میں جا كر دوركعت نماز ادا كرو\_" مين مسجد مين داخل جوا، نماز برهي، پھر (آپ کے پاس) واپس آیا تو آپ نے بلال جائٹ کو حکم دیا که میرے لیےایک اوقیہ (جاندی) تول دیں، چنانچہ حضرت بلال ٹاٹٹا نے وزن کیا، اور ترازو کو جھکاما (اوقیہ ہے زیادہ تولا-) كہا:اس كے بعد ميں چل يرا، جب ميں نے پيير چيرى تو آپ نے فرمایا:'' جابر کومیرے پاس بلاؤ۔'' مجھے بلایا گیا۔ میں نے (دل میں) کہا: اب آپ میرا اونٹ (بھی) مجھے واپس کر دیں گے۔اور مجھے کوئی چز اس سے زیادہ ناپیندنہ تھی۔ (كمين قيمت وصول كرنے كے بعدآب اللي اے اپنا اونك بھی واپس لےلوں۔) آپ نے فرمایا:'' اپنااونٹ لےلواور اں کی قیت بھی تمھاری ہے۔'' [٣٦٤٢] ٥٨-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِح، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ. قَالَ: فَضَرَّبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. أَوْ قَالَ: نَخَسَهُ - أُرَاهُ قَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ - قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذْلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لَأَكُفُّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ» قَالَ قُلْتُ: هُوَ لَكَ، يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: «أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ». قَالَ قُلْتُ: هُوَ لَكَ. يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: وَقَالَ لِي: «أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «نَيْبًا أَمْ بِكْرًا؟» قَالَ قُلْتُ: ثَيْبًا. قَالَ: «فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكُرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟».

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: وَكَانَتْ كَلِمَةً يَّقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ، افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ. [راجع: ١٦٥٦، ٢٦٣٦]

(المعجم ١٧) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنَّسَاءِ) (التحفة ٤٢)

[٣٦٤٣] ٥٩-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا:

[3642] ابونضرہ نے ہمیں حضرت حابر بن عبداللہ جائفا سے حدیث بیان کی ، انھول نے کہا: ہم رسول الله تافیظ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور میں ایک یانی ڈھونے والے اونٹ ہر (سوار) تھا۔ اور وہ پیھیے رہ جانے والے لوگول کے ساتھ تھا۔ کہا: آپ نے اسے میراخیال ہے، انھوں نے کہا: اینے پاس موجود کسی چز ہے۔ مارا، ما کہا: کچوکا لگاما، کہا: اس کے بعد وہ لوگوں (کے اونٹوں) ہے آ گے نکلنے لگا، وہ مجھے کھینیا تانی کرنے لگاحتی کہ مجھےاس کوروکنا پڑتا تھا۔ کہا: اس ك بعدرسول الله كَانْتُمُ فِي مِلْ اللهُ كَانْتُمُ فِي مِلْ اللهِ كَانْتُمُ مِنْ مِنْ اللهِ كَانْتُمُ اللهِ عَل یچو گے؟ اللہ شخصیں معاف فرمائے!'' کہا: میں نے عرض کی۔ الله کے نبی!وه آب بی کا ہے۔آب نے (دوباره) یو چھا: "کما تم مجھے وہ اتنے اتنے میں پیچو گے؟ الله تمھارے گناہ معاف فرمائے!'' کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے نبی اوہ آپ کا ہے۔ كها: اورآب نے مجھ سے (بي بھی) يو جھا: "كيا اين والد (کی وفات) کے بعدتم نے نکاح کرلیاہے؟" میں نے عرض کی: جی مال۔آپ نے بوجھا: ''دوماجو (شوہر دیدہ) سے یا دوشیزہ سے؟" میں نے عرض کی: دوہ جو سے۔ آپ نے فرمایا: " تم نے کنواری سے کیوں نہ شادی کی، وہ تمھارے ساتھ ہنتی کھیلتی اورتم اس کے ساتھ ہنتے کھیلتے اور وہ تمھار ہے ساتھ دل گی کرتی ہتم اس کے ساتھ دل گی کرتے؟''

ابونضرہ نے کہا: یہ ایسا کلمہ تھا جے مسلمان (محاورۃ) کہتے تھے کہ ایسے ایسے کرو، اللہ تھھارے گناہ بخش دے!

باب:17۔عورتوں کے بارے میں نفیحت

[ 3643] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فر مایا: ''عورت کولیلی

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْتَ: "إِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَبِهَا عِوَجٌ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْنَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَّيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مَّيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْر، أَوِ لَيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لُمْ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ أَعْلَمُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزُلُ أَعْوَجَ ، إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

[٣٦٤٥] ٣٦-(١٤٦٧) وَحَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَفْرَدُ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَّضِيَ مِنْهَا خُلُقًا رَّضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ».

[٣٦٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَكَم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً بِمِثْلِهِ.

ے پیدا کیا گیا ہے، وہ تمھارے لیے کی ایک طریقے پر ہرگز سیدھی نہیں رہ سکتی، اگرتم اس سے فائدہ اٹھانا چاہوتو (ای طرح) فائدہ اٹھالو گے کہ اس میں کجی رہے گی اور اگرتم اسے سیدھا کرنے چلو گے تو اسے تو ڑ ڈالو گے، اور اسے تو ڑنااس کی طلاق ہے۔''

[3644] ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوا ہے، انھوں نے نبی سُلٹو ہے دوایت کی کہ آپ سُلٹو ہے نہ مایا: ''جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب (اپنی بیوی میں) کوئی (پند نہ آنے والا) معاملہ دیکھے تو اچھی طرح سے بات کے یا خاموش رہے۔ اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی سے یا خاموش رہے۔ اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی سے تبال کر و کیونکہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور پسلیوں میں سب سے زیادہ میڑھ اس کے اوپر والے جھے میں ہے۔ اگرتم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو میں ہے۔ اگرتم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو ساتھ اچھے سلوک کی شیحت قبول کرو۔''

[3645]عیسیٰ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں عبدالحمید بن جعفر نے عمران بن الی انس سے حدیث سالی،
انھوں نے عمر بن حکم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹٹٹ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول ٹٹٹٹ نے فرمایا:
د'کوئی مومن مردکسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر
اسے اس کی کوئی عادت ناپند ہے تو دوسری پند ہوگی۔'' یا
آپ نے غَیْرَهُ (اس کے سواکوئی اور) فرمایا۔

[3646] ابو عاصم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبدالحمید بن جعفر نے سابقہ سند کے ساتھ حفرت ابو ہر یرہ ڈٹٹٹا سے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی سُٹٹیٹا سے روایت کی ...... اس کے مانند۔

#### باب:18-اگرحواء مِیناالئنه ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے بھی خیانت نہ کرتی

(المعجم ١٨) - (بَابِّ: لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْنَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ)(التحفة ٢٤)

[3647] ابوہریرہ ڈائٹو کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابوہریہ ڈائٹو سے حدیث بیان کی ، انھوں نے رسول اللہ ٹائٹو کے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''اگر حواء میٹھا نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر ہے بھی خیانت نہ کرتی۔''

[٣٦٤٧] ٣٦-(١٤٦٨) حَدَّثْنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: خَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: خَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْقَ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: «لَوْ لَا حَوَّاءُ، لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ».

خکے فائدہ: خیانت کا لفظ عام طور پر مروج معنی میں استعال نہیں ہوا بلکہ اپنے خاوند کی خیرخواہی کا جوفریضہ ان کے ذھے تھا اس میں کوتا ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت حواء بیٹا نے حضرت آدم میٹیا کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے انھیں وہ تلقین یاد نہ کرائی جو اللہ کی طرف سے کی گئی تھی ، بلکہ خود بھی ان کے ساتھ شریک ہوگئیں۔ بعض روایات کے مطابق اس درخت کی طرف راغب کرنے میں شامل ہوئیں۔

[٣٦٤٨] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامِّ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْقَ: لفَذَكَرَ أَحَادِيثَ. مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَمْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْبَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَمْ حَوَّاءُ، لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ».

[3648] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ نے ہمیں رسول
اللہ ٹاٹیٹ سے بیان کیں، پھر انھوں نے متعدد احادیث بیان
کیں، ان میں ایک یہ تھی: اور رسول اللہ ٹاٹیٹ نے فرمایا:
''اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوشت
بد بو دار نہ ہوتا اور اگر حواء ہے انہ نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے بھی خیانت نہ کرتی۔''

فلکدہ: بنی اسرائیل نے گوشت اور کھانے کی دوسری اشیاء کو لیے عرصے کے لیے ذخیرہ کرنا شروع کیا۔ زیادہ لمباعرصہ ذخیرہ کرنے کی بنا پروہ جراثیم پیدا ہوئے جن کی وجہ سے گوشت اور کھانا خراب ہوجاتا ہے۔ اب وہ جراثیم چونکہ کیٹر تعداد میں ہرجگہ پھیل گئے ہیں اور گوشت اور کھانے کی دوسری اشیا پرفور آ حملہ آ ور ہوجاتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں جلد خراب ہوجاتی ہیں۔

باب:19- دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے

(المعجم ١٩) - (بَابُ: خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)(التحفة ٤١)

[ 3649] حضرت عبدالله بن عمرو الأفهاس روايت ہے كه

[٣٦٤٩] ٦٤-(١٤٦٩) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ

يَزِيدَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي شُرَحْبيلُ بْنُ لِي فاكده الهانے كى چيز) باورونيا كى بهترين متاع نيك شَرِيكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عُورت ہے۔'' يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَوْأَةُ الصَّالحَةُ».

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صول الله الله الله عَلَيْ فرمايا: "ونيا متاع ( مجهووت تك ك

#### (المعجم، ٢) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنَّسَاءِ) (التحفة ٢٤)

[٣٦٥٠] ٦٥-(١٤٧٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْن شِهَاب، حَدَّثِني ابْنُ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَوْأَةَ كَالضَّلَعِ. إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَوْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ».

[٣٦٥١] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَّعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

#### باب:20۔عورتوں کے بارے میں تلقین

[ 3650 ] پولس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی ، کہا: مجھے ابن ميتب نے حضرت ابو ہريرہ والفؤ سے حديث بيان كى، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلَّقِيْمُ نے فرمایا: ''بلاشیہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگرتم اسے سیدھا کرنے لگ حاؤ گے تواسے توڑ ڈالو گےادراگراہے حیموڑ دو گےتو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے جبکہ اس میں ٹیڑھاین (موجود) ہوگا۔''

[3651]زہری کے بھیجے نے اپنے بچا(زہری) سے ای سند کے ساتھ بالکل اس کے مانندروایت کی۔



ارشاد باری تعالیٰ

# ٱلطَّلَقُ مُنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمَّ مُنَّ الْ فَالْمُسَاكُ بِمَعْمُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ بِمَعْمُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ

'' پیطلاق (رجعی) دوبارہے، پھریا تواجھے طریقے ہے رکھ لیناہے، یانیکی کے ساتھ چھوڑ دیناہے۔'' (البقرة 229:2)

#### تعارف كتاب الطلاق

اسلام دین فطرت ہے۔ بہت سے دیگرادیان کے برعکس اس میں نکاح کے انتہائی تحفظ کے ساتھ ساتھ پیر حقیقت بھی تسلیم کی منی ہے کہ بعض صورتوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کسی وجہ سے ایک فلیح پیدا ہو جاتی ہے کہ مزید نباہ کرناممکن نہیں رہتا۔اس صورت میں سارے گھرانے کوسلسل چپقاش اور فساد کی اذبیت میں مبتلا رکھنے کی بجائے دونوں کوا چھے طریقے سے علیحد گی اختیار کر کے مثبت طریق پراپی اپنی زندگی کے از سرنو آغاز کاحق دینا ضروری ہے۔ابتدا میں دوسرے ادبان کے حاملین کی طرف سے اسلام میں طلاق کے جائز ہونے برشدید تقید کی گئی۔ لیکن آ ہستہ آ ہستہ معترضین کی اکثریت اسلام کے فطری اصولوں کی برتری کی قائل ہوگئ ۔ تقریباً سب نے ایک یا دوسرا طریقه اختیار کر کے حق طلاق کو ابنالیا۔ بعض نے اپنے دین میں نیافرقہ بنا کے اسے اپنایا اور بعض نے حکوتی قوانین کے ذریعے سے اپنے ہی دین کے اصولول کومستر دکر دیا۔ اسلام واحد فدبب ہے جس نے طلاق کے لیے ایک با قاعدہ طریق کار دیا ہے، جودانائی اور شائنگی پر بنی ہے، اس میں تمام فریقوں کے حقوق کے بارے میں صراحت کر دی گئ ہے اور ان کے تحفظ کا اجتمام کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور فرامین رسول نظیم ا کی روسے طلاق کا صحیح طریقہ بیہ ہے کہ سب سے پہلے طلاق دینے کے لیے صحیح وقت محوظ رکھا جائے اور وہ وقت عورتوں کی حالت طہر (جب عورت حالت حیض میں نہ ہو) کا ہے۔ایباطہر جس میں میاں بیوی نے مجامعت نہ کی ہو۔اس کا مقصد بہ ہے کہ عورت کی الجمن میں یوے بغیرای طبرے اپنی عدت کا شار کر سکے قرآن مجید نے عدت کا تھم دیتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿ يَا يَتُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوْهُنَ لِحِنَّ تِهِنَّ وَآخُصُوا الْعَنَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَانِتِيْنَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْدِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْدًا ﴾ "اے نبی! جبآب لوگ عورتوں كوطلاق ديس توان كوان كى عدت يرطلاق ديس اور عدت کو گنتے رہیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کریں جو تمھارارب ہے اور ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں اور وہ بھی نہ کلیں مگر بیہ کے کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں ، بیاللہ کی حدیں ہیں۔ جوکوئی ان حدوں سے باہر نکے تو اس نے اپنی ذات برظلم کیا، آپ نہیں جانتے شاہداللہ اس کے بعد کوئی نیامعاملہ (راستہ) نکال دے۔' (الطلاق 1:65)

اس طرح اگر عدت کے اندر رجوع ہو جائے گا تو ٹوٹنا ہوا گھر نی جائے گا۔ اگر رجوع نہ ہوا تو عدت گزرنے پر علیحدگی ہؤ جائے گی ،لیکن دوبارہ نکاح سے گھر بسنے کی گنجائش باتی رہے گی۔ دوسری بارطلاق دینے کے لیے بھی یبی طریقہ اختیار کرنے کا حکم

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

ویا گیا ہے۔ اس بار بھی پھر سے گھر بس جانے کا راستہ کھلا رہے گا۔ اللہ تعالی نے ﴿ لَعَلَ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَصْرًا ﴾ ''شایداللہاں کے بعد کوئی نیاراستہ نکال دے'' میں ای گنجائش کی طرف اشارہ کیا ہے۔اسلام چونکہ ہرمکن حد تک گھر کو بنانا جا ہتا ہے اس لیے نکاح کی بحالی (رجوع) کے حق کو دونوں فریقوں میں بانٹنے کی بجائے، جس سے عدم اتفاق کا امکان بڑھ جاتا ہے، پیرحق مرد کوتفویض کیا ہے۔اس کے بارے میں بیتو قع ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داری بخل اور عقلمندی سے کام لے گا۔ چونکہ وہی گھر کا سربراہ ہاں لیے شادی کونبھانے کی زیادہ ذمہ داری بھی ای پر عائد ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ فَامْسَاكُ ْ إِبَعْرُونِ ﴾ ''مچراچھے طريق سے روك لينا ہے۔' (البقرة 229:22) اور ﴿ وَ بُعُولَتُهُنَّ آحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ آرَادُوْٓآ إِصْلَحًا ﴾ ''اوران ك خاوندا گراصلاحِ احوال حایتے ہیں تو وہ اس مدت میں انھیں واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں' (البقرة 228:2) میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔شادی کو بحال کر کے آ گے چلانے کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے بیٹھی کہا گیا کہ جو کچھ بیوی کوبطورحسن سلوک دیا گیا ہے طلاق کے وقت وہ نہ چھینا جائے۔ اگر دوسری کوشش کے باوجود بھی شادی کا برقر ارر ہناممکن نہ ہواور مرد تیسری بار بھی طلاق ہی کا فیصلہ کر لے تو یہ تیسری طلاق بائند (دونوں کے درمیان حتی تفریق کرنے والی) ہوگ۔ اب یے عورت پہلے مرد کے نکاح میں دوبارہ نہیں آسکے گی۔ ہاں اگر گھر بسانے کی نیت ہے وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے اور وہ اپنے نئے خاوند کے ساتھ با قاعدہ طور پر ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی شروع کردے، دونوں میاں بیوی از دواجی زندگی کے تمام تقاضے پورے کریں، اور پھر کسی وجہ سے دونوں میں علیحد گی ہو جائے یا دوسرا خاوندفوت ہو جائے تو وہ عورت پھر سے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کی مجاز ہوگی۔اس تیسری بار كى طلاق ك حوالے سے قرآن مجيد نے فرمايا: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْنُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ﴾ " كجراكروه ا ہے (تیسری) طلاق دے دیتو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند ہے نکاح كرے ـ '' (البقرة 230:2) اس بيس لفظ'' زُوْجًا'' اہم ہے، اس سے تھوڑے سے وقت كا تَيْسِ مستعار (كرائے كا سانڈ جس كے ساتھ عارضی نکاح کیا جاتا ہےاور جومتعہ ہے بھی بدتر صورت ہے ) مرادنہیں لیا جا سکتا۔''تئیں مستعار'' کی اصطلاح رسول اللہ مُلَقِيْلِ نے حلالہ کرنے والے کے لیے استعمال قرمائی ہے۔ (سنن ابن ماجه؛ حدیث: 1936؛ والمستدرك للحاكم: 199,198/2؛ والسنن الكبرى للبيهقي: 208/7) يەفر ما كرآپ ئاڭيۇنى نے واضح فرما ديا ہے كەاپياتخص'' زوج''نہيں ہوتا۔

اگرمیاں ہوی کا مزاج بالکل نہیں ملتا اور شادی کو حتی طور پر ختم کرنے ہی کا فیصلہ ہوجاتا ہے اور مخضر عرصے میں یہ مقصد حاصل کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے پیطریقہ ہے کہ پہلے طہر کے بعد ایک طہر گزرنے دے، پھر الگ الگ دومز پد طہروں میں اسے طلاق دے۔ یہ بات کتاب الطلاق کے پہلے باب کی احادیث میں مفصل بیان ہوئی ہے۔ اس طریقے میں بھی صلح اور دوبارہ رشتہ جوڑ کرآ گے بڑھنے کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ اس میں عورت اور مرد دونوں کے حوالے سے مرد کے اقد ام طلاق کے نقصان کو محدود کرا تھے باکتھی موجود ہے۔ عورت کے لیے بیآ سانی بھی ہے کہ دو کسی مشکل کے بغیر عدت کو شار کر سکتی ہے۔

یا انسانی کمزوری ہے کہ وہ جلد بازی یا جذباتیت یا ایسے ہی کس سبب سے مقرر طریقوں سے انحراف کر گزرتا ہے۔ ایک اچھا نظام قانون اس طرح کی غلطیوں کے حوالے ہے بھی ایسے ضوابط بناتا ہے کہ بنیادی اہداف کا شحفظ ہو سکے، اور ضرر کا دائرہ کم سے کم کیا جا سکے۔ طلاق کے حوالے سے جوغلطیاں ہو سکتی ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ طلاق حالت طہر کی بجائے حالت حیض میں دے دی جائے۔ یہی غلطی حضرت عبداللہ بن عمر والشب ہوئی۔ رسول اللہ طاقیم اس پرسخت ناراض ہوئے اور اس کو ایک طلاق شار کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر جائٹ کو اپنا اقدام واپس لینے (رجوع کرنے) اور اس کے بعد آیندہ کے تمام مراحل اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے مطے کرنے کا تھم دیا۔

ا مام رازی رُالِیْ نے آیت کے بالکل بھی معنی بیان کیے ہیں: «أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَشْرُوعَ مُتَفَرِّقٌ لِأَنَّ الْمَرَّاتِ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَفَرُّقٍ بِالْإِجْمَاعِ» ''مشروع طلاق یہ ہے کہ الگ الگ طلاق دی جائے کیونکہ' مرات' بالاجماع تفرق کے بعد ہی مکن ہے۔'' قاضی ثناء اللہ پانی پی رُلِیْ ای کو قیاس کے مطابق بناتے ہیں: «وَکَانَ الْقِیَاسُ أَنْ لَّا تَكُونَ التَّطْلِيقَتَانِ

الْمُجْتَمِعَانِ مُعْتَبَرَةً شَرْعًا» '' قیاس کا تقاضایہ ہے کہ اکٹھی دی گئی دو طلاقیں شرعاً معتبر نہ ہوں۔' (نفسیر مظہری، البقرة 2:229) آیت سے بیدواضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ الگ طلاقیں دینے ہی کا اختیار دیا ہے۔ جب جمع کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا تو آنِ واحد میں دی جانے والی تین طلاقیں کس طرح تین واقع ہوجا کیں گی!

بعض حضرات نے کہا ہے کہ الطلاق مرتان سے مرادینہیں کہ دوطلاقیں الگ الگ دی جائیں بلکہ بیمراد ہے کہ دوطلاقیں رجعی ہیں۔اگریکی معنی مرادلیا جائے تو جب خاوند کو پہلی دومرتبہ کی طلاقوں کے ساتھ رجعت کاحق قرآن نے دیا ہے تو اس حق کو چھین کرمعصوم بچوں سمیت سارے خاندان کو تباہ کرنے کاحق کسی اورکوکہاں سے حاصل ہوا ہے!

بیک وقت تین طلاقوں کو تین قرار دینے والوں کی دلیل ہے کہ حضرت عمر خاتی نے الیا کیا اوراس پرصحابہ کا اجماع ہوا۔ بیسی مسلم کی حدیث ہے جو باب طَلَاقُ النَّلَاثِ میں تین طرق ہے روایت کی ٹی ہے۔ (حدیث: 3673-3675) اس میں حضرت ابن عباس مختی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ تائی ، ابو بکر اور حضرت عمر خاتی کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھیں، پھر حضرت عمر خاتی نے کہا: جس کام میں لوگوں کے لیے تمل اور آ ہت روی تھی اس میں انھوں نے گلت شروع کر دی ہے۔ کتنا اچھا ہو ہم ان پر اسے نافذ کر دیں۔ اس کے بعد انھوں نے اسے ایک ساتھ ( یعنی تین طلاقوں کو ) ان برنافذ کر دیا۔

اس صدیث میں چند چیزیں بالکل واضح طور پر بیان ہوئی ہیں: (() لوگوں کے لیے تھم بہی تھا کہ طلاق میں جلدی نہ کریں ایک ہی طلاق دیں، یا الگ الگ طہروں میں ایک ایک کر کے طلاق دیں۔ اگر کوئی شخص جلد بازی کر کے ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیتا تو عہد نبوی تاثیر ہا ، ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کے عہد خلافت اور حضرت عمر شاٹٹو کی امارت کے پہلے دو سالوں میں ان کو تین شار نہ کیا جاتا تھا۔ (ب) حضرت عمر شاٹٹو نے دیکھا کہ لوگ تحل اور آہت روی کے تھم پر عمل ہی نہیں کرتے ، ایک مجلس میں ایک سے زیادہ بار طلاق کے الفاظ دہرانے کو اللہ کے تھم کی خلاف ورزی ہی نہیں گردانتے۔ جس معاطے میں خوب غورو خوض اور پور نے تل سے کام لینا ضروری ہے اس میں جات ہیں، تو اس غرض سے کہ لوگ طلاق کا وہی اصل طریقہ اختیار کریں جس کی رسول اللہ تاثیر اس عن سے تعقین فرماتے تھے، حضرت عمر شاٹٹو نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین کے طور پر ہی کیوں نہ تا فذکر دیا جائے۔ اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔

یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کی اکثریت نے اسے وقت کی ضرورت سیجھتے ہوئے اس تربیتی اور انظامی عکم کو قبول کیا، لیکن اس پر اجماع ہوا۔ صحابہ میں سے حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام مختلائی ان کے بعد تابعین میں عطاء، طاول اور عمر و بن دینار بیش اور بعد کے متعدد اہل علم، مثلاً: محمہ بن وضاح، قرطبہ کے علاء: محمہ بن تق بن مخلد، محمہ بن عبدالسلام حشنی بیش ای کے قائل سے کہ ایک بار دی ہوئی ایک سے زیادہ طلاقیں دراصل ایک بار کی علاء محمہ بن تق بن مخلد، محمہ بن عبدالسلام حشنی بیش ای کے قائل سے کہ ایک بار دی ہوئی ایک سے زیادہ طلاقی وراصل ایک بار کی طلاق ہے جس کے بعدر جوئ کا حق موجود رہتا ہے۔ (فتح الباری، الطلاق، باب من جوز الطلاق النلاث) طاہر بیاور دوسر کی علاء اسے ایک بی طلاق قرار دیتے ہیں۔ ان کے زد یک لفظ (کے تکرار) کا اس میں کوئی اثر نہیں۔ «قَالَ أَهْلُ الظَّاهِ وَ جَمَاعَةٌ: اسے ایک بی طلاق احدے و لَا تَأْثِیرَ لِلَفْظِ فِی ذَلِكَ البدایۃ المجتهد: 1042) اہل بیت میں سے اکثر بشمول امام زید بن علی بیشنے میں۔ (نبل الاوطار: 260/6) ط: مؤسسة الناریخ العربی) محمہ بن اسحاق، خلاس بن عمرو، حارث عکلی ، داود بن علی بیسے اللہ اللہ علیہ کی داود بن علی بیسے اللہ بیا۔ (نبل الاوطار: 260/6) ط: مؤسسة الناریخ العربی) محمہ بن اسحاق، خلاس بن عمرو، حارث عکلی ، داود بن علی بیسے اللہ بی دور البلاول الاوطار: 260/6 ط: مؤسسة الناریخ العربی) محمہ بن اسحاق، خلاس بن عمرو، حارث عکلی ، داود بن علی بیسے

اوران کے اصحاب (ظاہریہ)، امام مالک رطف کے متعدد شاگرداور کی حنی علماء بھی اس کے قائل رہے (أعلام الموقعين: 46/3 طند دارالفکر) تحاج بن ارطاقة اور محمد بن مقاتل (حنی ) کا یمی نقط نظر تھا۔ (شرح صحیح مسلم للنووي: 104/10)

حضرت عمر واللؤ کے اپنے الفاظ واضح طور براس بات بر دلالت کرتے ہیں کہان کے اجتہادی اقدام سے پہلے ایک مجلس کی ا کیا سے زیادہ طلاقوں کو زیادہ طلاقوں کی صورت میں بھی نافذنہیں کیا گیا تھا۔ بیوہی بات ہے جس کی حضرت ابن عباس عاشخانے اسی حدیث میں واضح طور پرخبر دی ہے۔بعض حضرات ابن عباس ڈاٹنی کی روایت کو بیک وقت قبول بھی کرتے ہیں اورمستر دبھی۔وہ اس بات کو جوابن عباس پیشنانے حضرت عمر میں کشنا کے حوالے سے بیان کی ،اپنی بنیادی دلیل کےطور پر لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاٹٹا کے اس اجتہاد برصحابہ کا اجماع ہو گیا تھا (جونہیں ہوا تھا) اور ای حدیث کے پہلے جھے کو کہ رسول اللہ ٹاٹٹا ، ابو مکر ٹاٹٹا کے دوراور حضرت عمر ڈاٹٹ کے دور کے پہلے دوسالوں میں تین طلاقوں کوایک ہی سمجھا جاتا تھا، یہ کہہ کرمستر دکر دیتے ہیں کہاس کے راوی حضرت ابن عماس ڈاٹٹنا کا فتو کی اس کےخلاف ہے اس لیے اس روایت کو قبول نہیں کیا حاسکتا۔ (نفھیہ القرآن: 559/5) صاحب تعنیم القرآن نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹو کی روایت کے بارے میں بیالفاظ استعمال فرمائے ہیں:''لیکن بیرائے کئی وجوہ سے قابل قبول نہیں۔ ' موصوف نے اپنی بات برهانے کے لیے حضرت ابن عباس اللہ کی روایت کو ان کی'' رائے'' قرار دے دیا۔ حقیقت یمی ہے کہ کسی بھی راوی کی روایت کے خلاف اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر رائے مستر دکرنی ہے تو جے آپ حضرت ابن عباس پڑھ کا فتوی قرار دے رہے ہیں اس کومستر دفر مائیں کہ صحابی کے اجتہاد میں غلطی کا امکان تسلیم کیا جاتا ہے،اس کی دیانت و ا مانت پرانگشت نمائی نہیں ہوسکتی۔ان کے اجتہاد سے اختلاف ہوسکتا ہے،ان کی روایت کومستر دنہیں کیا جاسکتا۔ پھرروایت کا وہ حصہ جسے بید حضرات قبول فرماتے ہیں اور مولانا مود ودی پڑالئے نے بھی حضرت ابن عباس بٹاننہ کی روایت مستر دکرنے کے بعداس کو بطور دلیل پیش کیا ہے لیکن اس میں بھی خود حضرت عمر شاتھ کے اپنے الفاظ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں کہ پہلے ایک مجلس کی تین طلاقیں تین تشجی جاتی تھیں،حضرت عمر جاٹؤنے اب تین قرار دینے کے لیے پہلے اپنی خواہش اور رائے کا اظہار کیا اور پھرتین قرار دے دیں۔ مجھےمعلوم نہیں کہ حضرت عمر دھٹنا کے اس اقرار کے باوجود کہ بیرائے ان کی ہے اوراب سے نافذ العمل ہوگی ،مولانا مودودی کے نز دیک ان کی بھی خبر ہی مستر دہو گی یا ان کا اجتہاد؟ ویسے تو یہ بالکل صحیح سند ہے دی گئی خبر ہی ہے جسے ماننا بہت گراں گزرر ہاہے۔

تمام می اور قابل اعتادروایات کوسا منے رکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جس طرح حضرت ابن عباس اور حضرت مرائی تنا مام می اللہ عبار موتا ہے کہ حضرت عمر شائی کے حکم سے پہلے ایک ساتھ دی گئی تین طلاقوں کو ایک ہی شار کیا جاتا تھا۔ جن حضرات نے اور مولا نا مودودی بھی ان میں شامل ہیں، بعض احادیث سے ایک ساتھ دی گئی تین طلاقوں کو تین شار کرنے کا استدلال کیا ہے انھوں نے یا تو ضعیف احادیث سے استدلال کیا ہے یا حدیث کے الفاظ میں''ایک ساتھ'' کا لاحقہ اپی طرف سے شامل کر دیا ہے، مثلاً: سنن الکبری للبیعقی: 7307، سنن الدار فطنی: 20/4 محدیث: 9298 اور معرفة السنن والآثار: 36/11 میں حضرت ابن عمر می شخاسے روایت کردہ الفاظ: یا رسول اللہ! اگر میں تین طلاقیں دے دیتا تو کیا میرے لیے دیوع کرنا جائز ہوتا؟ آپ نے فرمایا:''میری، وہ تم سے جدا ہو جاتی اور (یہ کام) گناہ بھی ہوتا۔'' یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے

تعارف كتاب الطلاق \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ 140 = \_\_\_\_ 140 = \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ 140

راویوں میں شعیب بن رزیق غلطیوں کا ارتکاب کرنے والا راوی ہے۔ جبکہ عطاء خراسانی کوامام بخاری، شعبہ اور ابن حبان بعظم نے ضعیف کہا ہے، حضرت سعید بن مستب نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس جھے کا بخاری اور مسلم کی سیحے روایت پر اضافہ کیا گیا ہے۔ اصل روایت میں اس طرح کے الفاظ ابنی موجو ذہیں۔ اس کے علاوہ سوال کے ان الفاظ: «لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا» ''اگر میں اسے تین طلاقیں وے چکا ہوتا'' میں ایک ساتھ تین طلاقیں وے چکا ہوتا'' میں ایک ساتھ تین طلاقوں کا کوئی فر کر نہیں۔ استدلال کرنے والوں نے ''ایک ساتھ'' کے الفاظ اپنی طرف سے شامل کردیے ہیں جو صراحنا ایبامن گھڑت اضافہ ہے جس سے الفاظ کا مفہوم یکسر بدل جاتا ہے۔

حضرت مولانا سيدانور شاه كاثميرى رُالِيْ نے بخارى ميں حضرت عوير عجلانى وائى روايت كے الفاظ 'طلَّقَهَا فَكُنَّا'' كى وضاحت كرتے ہوئے لكھا ہے: ﴿فَيَانَ التَّطَابُقَ بَيْنَ الْحِكَايَةِ وَالْمُحْكَى عَنْهُ فِي الصِّفَةِ أَيْضًا لَيْسَ بِضَرُودِيّ ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا فِي الْخَارِجِ مُتَفَرِّقًا ، وَعَبَّرَ عَنْهُ الرَّاوِي ثَلَاثًا ، أَخْذَا بِالْحَاصِلِ ، فَلَا بِغَدَ فِيهِ " 'كى واقعه اور اس كے بيان كے درميان واقعه ہونے كى كيفيت اور صفت ميں مطابقت ضرورى نہيں ، يہ ہوسكتا ہے كه عجلانى واقعه اور اس كے بيان كے درميان واقعه ہونے كى كيفيت اور صفت ميں مطابقت ضرورى نہيں ، يہ ہوسكتا ہے كه عجلانى واقعه والى واللہ واللہ

''ان حفرات کا دوسرا استدلال حفرت عویم عجلانی ڈاٹھ کے ای واقع ہے جے حفرت سہل بن سعد ڈاٹھ نے روایت کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے سامنے اضوں نے اوران کی بیوی نے لعان کیا۔ لعان کے بعد طلاق کے بغیر میاں بیوی میں حتی علیمہ کی ہوجاتی ہے۔ حضرت عویم ڈاٹھ اس وقت شدید غصے کے عالم میں تھے، اس بخت جذباتی تناؤ کے عالم میں انھوں نے غصے کے اظہار کے لیے بید کہا: «کَذَبْتُ عَلَیْهَا، یَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَامُولُ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَامُولُ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْهَا، مَعْلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَامُولُ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْهَا، مَعْلَالا مَا کَا مَعْلَ مِی اس مِحولُ اللّٰهِ عَلَیْهَا، مَعْلَ اللهِ عَلَیْهَا، مَعْلَ الله عَلَیْ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْهَا، مَعْلَ اللهِ عَلَیْهَا مَعْلَ اللهِ عَلَیْهَا، مَعْلَ الله عَلَیْ مَعْلَ الله عَلَیْهَا، مَعْلَ الله عَلَیْهَا مَعْلَ الله عَلَیْ مَعْلِی الله عَلَیْهَا، مَعْلِی الله عَلْ الله عَلَیْ اللّٰ مِیْرِی الله عَلَیْ اللّٰ مَعْلَ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْهَا الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ ا

استدلال کرنے والوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈ کو چاہیے تھا کہ ان کی اس شدید جذباتی کیفیت کے باوجود انھیں تفصیل سے مسئلہ سمجھاتے اور ان کی غلطی کو واضح فرماتے ، چونکہ آپ نے ایسانہیں کیا، لہٰذا ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرات اتنا بھی غورنہیں کرتے کہ ایک ساتھ تین طلاقوں کورسول اللہ ٹائیڈ غلط قرار دے چکے تھے اور یہ سے سند سے منقول ہے۔ آپ

ان حضرات نے حضرت عبادہ بن صامت رہ شنے ہمروی اس حدیث ہے جھی استدلال کیا ہے کہ ان کے دادا نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں۔ اس کے بیٹوں نے جا کررسول اللہ ٹائیل ہے سوال کیا تو آپ ٹائیل نے فرمایا: ' محصارے باپ نے اللہ کا خوف نہیں کیا کہ وہ اس کے لیے کوئی نکلنے کی راہ بنا تا؟ وہ عورت غیر مسنون طریق پر تین طلاقوں کے ذریعے ہے اس سے الگ ہو گئی اور نوسوستانوے کا گناہ اس کی گردن پر باقی رہا۔'' یہ صدیث انتہائی ضعیف ہے۔ اس کا راوی عبیداللہ بن ولید الوصافی انتہائی ضعیف بلکہ مشکر الحدیث اور متروک ہے۔ اس نے جس داود بن ابرائیم کا نام لے کر اس سے روایت کی ہے، وہ مجبول ہے۔ یہ روایت ایک اور سند سے مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے۔ اس کے بارے میں کوثری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت کی منظل ''ہیں۔ اصل معاملہ اس سے بھی زیادہ علین ہے۔ اس کے بارے میں کوثری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت کی ''میلل'' ہیں۔ اصل معاملہ اس سے بھی زیادہ علین ہے۔ اس کے ایک راوی تو وہی ابرائیم ہیں جو مجبول ہیں۔ اس سند ہیں ان سے نیچ کے پی بن علاء ہے جو کذا ب ہے (تفصیل کے لیے دیکھے: سلسلہ الاحادیث الضعیفہ: 354رہ 366-366 و منہ: 121) افسوس اس بات کو چھپاتے ہوئے کہ یہ انتہائی ضعیف روایات ہیں، انھیں ابن عباس ٹائٹو کی صحیح روایت کورو

دوسری اہم حقیقت جوحضرت ابن عباس ہو تھا کی روایت اور مؤطا وغیرہ میں مروی مختلف صحابہ کے آثار سے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ جب حضرت عمر دو تھا ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی ہے ۔ تو اکثر صحابہ نے ان سے اتفاق کیا۔ رسول الله تا تھا کہ کہ جو تھا کہ اس میں مولت موجود تھی اس بڑھل رد کر دیا ، اور طلاق دینے والوں کے اپنے الفاظ کو ان پر نافذ کرنا شروع کر دیا ۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں لوگ و ہی تھی۔

اکشر صحابہ کرام جائی حتی کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود ڈائی ، جورسول اللہ طاقی کے طریق پرعمل کرتے ہوئے ایک مجلس کی تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتو کی دیتے تھے، حضرت عمر ڈائی کے بنیادی مقصد سے اتفاق کرتے تھے۔ انھوں نے جہال کی میں طلاقوں کے بہنچائی کہ رسول اللہ طاقی کا طریقہ کیا تھا، وہیں زیادہ علین انحاف کے مرحکب لوگوں پر حضرت عمر ڈائٹو کے کہال دیانت سے بات آگے پہنچائی کہ رسول اللہ طاقی کا طریقہ کیا تھا، وہیں زیادہ علین انحاف کے مرحکب لوگوں پر حضرت عمر ڈائٹو کے م

اجتہاد پر بنی نیا تعزیری قانون نافذ کرنے اور اس کے مطابق فتوئی دینے میں حضرت عمر دلائڈ کا ساتھ دیا۔ جابلی دور میں ال تعداد طلاقی دی جاسکتی تھیں، اسلام نے ان کی حدمقرر کر دی کہ دو باررجعی طلاق ہوگی اور تیسری اور آخری بار بائنہ طلاق جس شخص نے اسلام کی تعلیمات سے اس حد تک انجراف کیا کہ اس نے آٹھ طلاقیں دے دیں، تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹونے نے بوچھا: شمصیں کیا فتوئی دیتے ہیں۔ اس نے بتایا فتوئی دیا ہے؟ انھیں معلوم تھا کہ فتوئی دینے والے زیادہ تر لوگ اب حضرت عمر دلائٹونے کی مطابق فتوئی دیتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمھاری ہوئی ہے جدا ہوگئی ہے۔ حضرت ابن مسعود دلائٹونے اس فتوے کی تصدیق کر دی۔ (الموطاللا مام ملك: 550/2)

ایک اور محف نے ان سے آکر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دے دی ہیں۔ بیٹ مین ترین انحراف تھا۔ انھوں نے کہا: وہ تین کے ذریعے سے تم سے جدا ہوگئی اور باقی ساری ظلم ہیں، لینی ان کا گناہ الگ سے ہوگا۔ (مصنف ابن أبي شببة: 63/4 حدیث: 17792)

حضرت عثمان دفائش سے ایک مخص نے آ کر کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں۔انھوں نے حضرت عمر دفائش والا فتویٰ اسے بتا دیا۔ (فنحہ القدیر لکمال بن الهمام:470/3)

حضرت علی وہنٹ کے سامنے ایہا ہی سوال آیا تو آپ کا جواب تھا: تین طلاقوں سے وہ تم سے جدا ہوگئ باقی ساری طلاقیں اپنی باقی بیو یوں کو بانث دے۔(مصنف ابن أبی شیبہ: 63/4) حدیث: 17796 ، 17796)

سے صراحنا ای تعزیر پرمنی جوابات ہیں جس کا فیصلہ حضرت عربی تنظام کیا تھا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کوسوطلاقیں دیں، پھراہن عباس ٹا ہنا ہے مسئلہ پو چھا۔ انھوں نے جواب دیا: تین طلاقوں کے ذریعے سے وہ تم سے جدا ہوگئ، باتی 97 و نے نے اللہ کا آیات کو کھیل بنایا۔ (المدوطا للامام مالك: 550/2) ای طرح سنن ابوداود میں مجاہد سے مردی ایک واقعہ ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے بیشا ہوں، کہ وہ حضرت ابن عباس ٹا ہنا دیں گے (بہی حضرت ابن عباس ٹا ہنا کا کہنا دیں گے (بہی حضرت ابن عباس ٹا ہنا کا اپنا مسلک اور فتو کی بھی تھا، لیکن کچھ دریو قف کے بعد) حضرت ابن عباس ٹا ہنا کہ این عباس ٹا ہنا کہ اپنا مسلک اور فتو کی بھی تھا، لیکن کچھ دریو قف کے بعد) حضرت ابن عباس ٹا ہنا کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ طلاق دینے میں جماعت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بعد آگر کہتا ہے: اے ابن عباس! اے ابن عباس! حالا نکہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نگنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اور تو نے اللہ سے تقوی نہیں کیا۔ اب میرے پاس تیرے لیکوئی داستہ نہیں۔ تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تمھاری بیوی تم سے جدا ہوگی۔ " تقوی نہیں کیا۔ اب میرے پاس تیرے لیکوئی داستہ نہیں۔ تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تمھاری بیوی تم سے جدا ہوگی۔ " ابن دادہ حدیث دورے

ان تمام روایات پرغور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ بیلوگ رسول اللہ ٹائیڈ کے سکھائے ہوئے طریقے سے بہت زیادہ انحراف کے مرتکب ہوئے تتے۔ صحابہ ٹائیڈ مفرت عمر ٹائٹ کے فیصلے کے مطابق سجھتے تھے کہ ان پرتعزیری قانون کا اطلاق ہونا چاہیے۔ آخری واقعے پراچھی طرح غور کرنے سے حضرت ابن عباس ٹائٹ جیسے صحابی کا طرز عمل، ان کے مقاصد اور ان کے پیش نظر جو تکمتیں تھیں ان کو جھنا آسان ہوجاتا ہے۔ بیٹحف بیوی کو تمن طلاقیں دے کرآیا تھا۔ اس کے سوال پر حضرت ابن عباس ٹائٹ کچھ دیر خاموش رہے۔اس کا مطلب یہ بین کہ انھیں خدانخوات جواب معلوم نہ تھا۔اس خاموثی کا ایک ہی مطلب ہوسکتا ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ اس کی طلاق کو ایک قرار دے کر رجعت کا فتو کی دیں یا حضرت عمر خاتیٰ کے تعزیری عکم کے مطابق انھیں تمین طلاقیں شار کریں۔حضرت ابن عباس چاہئے شاگر د خاص مجاہد کو ان کے متعقل موقف کی بنا پر یہی تو قع تھی کہ آپ اسے رجعی طلاق قرار دیں گے۔لیکن حضرت ابن عباس چاہئا اس شخص کے ردیے اور اس کے معاطے پرغور کرنے کے بعد جس نتیج پر پہنچ وہ ان کے الفاظ کے مطابق بی تھا کہ اس شخص نے تقوی کرتے ہوئے ایک ساتھ تین طلاقیں دیں، اس لیے وہ اس حل کا مستحق نہیں جو تقویٰ کرنے والے کے لیے ہے۔شفول نے تقویٰ کرتے ہوئے کا راستہ انھی کے لیے ہے جضول نے تقویٰ ترک نہ کیا ہو، چنا نچے انھول نے اسے حضرت عمر شاہد کے تعزیری عکم کے مطابق فتویٰ دیا۔ آپ کے الفاظ ہیں:'' تم پہلے طلاق دینے میں انجواف کرتے ہو، پھراس مشکل حضرت عمر میں انہوں کو کہا ہے بیاں آجاتے ہوا واور ابن عباس! ابن عباس! کہنا شروع کر دیتے ہو۔''اس میں بے اشارہ موجود ہے کہ لوگوں کو یہی امید ہوتی تھی کہا ہی توئیٰ غیرضروری شخصے تھے۔

اس برآخر میں بات کی جائے گی کہ اہل علم نے حضرت عمر بھڑا کے اجتہاد پر بنی تعزیری فتوے کوس طرح سمجھا ہے، پہلے اس بنیادی امر کی طرف توجه مبذول کرنا ضروری ہے کہ حضرت عمر ٹائٹا کے اقدام کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا کہ لوگوں کورسول الله منافخ کے سکھائے ہوئے طریقے سے انحراف نہ کرنے دیا جائے۔ آخیں ای طریقے کا یابند بنایا جائے۔ اکثر صحابہ نے جہاں شدید انحراف دیکھا وہاں اسی تعزیری تھم کے مطابق فتو کی دیا۔ یقینا اس وقت حضرت عمر دیاتی کے علاوہ ابن عماس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ ٹن فیٹم کو تو تع تھی کہ اس اقدام کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ رسول اللہ ٹائیٹم کے سکھائے گئے طریقے کواختیار کرلیں مے کیکن ایبامحسوں ہوتا ہے کہ خود حضرت عمر دانٹوہی کے زمانے میں بدیات سامنے آگئ تھی کہ انحاف میں کی نہیں آئی۔ای وجہ سے حضرت عمر دائٹو نے اس پر ندامت کا اظہار بھی فر مایا کہ انھیں طلاق کی تحریم کا حکم نہیں وینا جا ہے تھا۔ (اِعانة اللهفان لابن الفيم: 476/1) مزيد كي وقت كے بعد انح اف شديدتر ہوگيا۔ لوگوں نے جذباتيت كى بنا يربيك وقت كئ طلاقوں كاسلسله تو نہ چھوڑا، البتداس سے نکلنے کے لیے اس حلالے کو اختیار کرلیا جس کے بارے میں حضرت عمر جاتات فرمایا تھا کہ اگر کوئی حلالہ كرنے والا ميرے پاس لايا گيا تو بيس اسے رجم كى سزا دوں گا۔ گويا آپ حلالے كو' زنا' قرار ديتے تھے۔ اب انحاف كايہ سلسله حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔اب کوئی مخص ایک طلاق دیتا ہی نہیں بیک دقت تین طلاقیں جنھیں رو کنامقصود تھا،سکّہ رائج الوقت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو وکلاء حضرات نے طلاق نامے کا مسودہ ہی وہ بنارکھا ہے جس میں بیک وقت تین طلاقیں دی جاتی میں۔ اباس شدید انحراف اور ساتھ ہی حلالے کے نام پرزنا کی لعنت سے بیخے کے لیے ضروری ہوگیا ہے کہ رسول الله ناٹیکا کا طریقہ پھر سے اپنالیا جائے۔ خیرتمام کی تمام رسول اللہ ٹائی کے طریقے میں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تعزیر کے نقط ونظر سے ہی سہی، صحابہ کے مختلف فتوی جات اور ان کی روایات کی اصل صورت حال یہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔عبداللہ بن عباس وہ انتہ ہوں یا عبدالله بن مسعود والله يا كوئي اور صحابي، ندكسي كي روايت كرده حديث اوراس كے فتوے ميں تضاد بے ندان ميں ہے كسى كے اپنے

تعارف کتاب الطلاق ۔۔۔۔ ہمام اجل صحابہ نے روایت وہی کیا جورسول اللہ ٹائٹیڈ سے سنا، یا آپ کے بارے میں جانا، فتو کی بھی فتووں میں کوئی اختلاف ہے۔ ہمام اجل صحابہ نے روایت وہی کیا جورسول اللہ ٹائٹیڈ کے مسنون طریق سے انحواف کورو کئے کے لیے، ایک تعزیری اقدام کیا۔ حضرت ابن عباس ٹائٹیڈ کی حدیث کو بیان کرنا بھی ترک نہ کیا، اپنے فتو کی پر بھی قائم رہ ایک تعزیری اقدام کیا۔ حضرت ابن عباس ٹائٹیڈ کی حدیث کو بیان کرنا بھی ترک نہ کیا، اپنے فتو کی پر بھی قائم رہ البتہ شدید انحواف کے وقت حضرت عمر ٹائٹیڈ کا تعزیری حکم افقیار کرلیا۔ اس میں روایت اور فتو کی کے تصاور اور متفاد فتو ۔ دینے کی البتہ شدید انحواف کے وقت حضرت عمر ٹائٹیڈ کا تعزیری حکم افقیار کرلیا۔ اس میں روایت اور فتو کی آپ ہی کی روایت کردہ حدیث کے کہانی خودساختہ اور خلاف حقیقت ہے۔ آج بھی کی صاحب علم سے کہا جائے کہ آپ کا فتو کی ہوں گے اور اسے اپنی دیا تت اور فقامت پر شدید حملہ جھیں گے۔ گر افسوس کہ بہت سے اہل علم محض فقہی تعصب کا شکار ہوکر حمر اللمۃ حضرت ابن عباس ٹائٹی اور صاحب فقد وقر آن حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹی پر اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے ذرا برابر جھیک محسن نہیں کرتے۔

#### بنب مِ أَللهُ ٱلنَّهُزَرِ ٱلنِّحِيدِ

# ۱۸- کِتَابُ الطَّلَاقِ طلاق کے احکام ومسائل

(المعحم ١) - (بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِرِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْخَالَفَ وَقَعَ الطَّلاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا)(التحفة ١)

باب: 1- حائصہ کواس کی رضامندی کے بغیر طلاق دینا حرام ہے اوراگر کسی نے (اس حکم کی) مخالفت کی تو طلاق واقع ہوجائے گی اوراسے رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا

التّميمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ التّميمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ التّميمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَعْدُمُ لَيْرُاجِعْهَا، ثُمَّ لَيْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ لَيْرِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ لَيْرُفُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يَعِيضَ، فَيَلْ أَنْ يَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَعْدُى أَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعْدُى لَهُ لَكُ لَكُونَ لَهُ عَلَى النِّسَاءُ النِّسَاءُ النَّسَاءُ النَّسَاءُ النَّسَاءُ النَّسَاءُ النَّسَاءُ الْمُورَا اللهُ عَرَّهُ الْمُورَا اللهُ عَلَى الْمُورَا اللهُ عَلَى النَّسَاءُ النَّسَاءُ اللَّهُ عَلَى الْمُورَا اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمُورَا اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى الْمُورَا اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُورَا اللّهُ عَلَى الْمُورَا اللّهُ عَلَى الْمُورَا اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللل

[3652] امام ما لک بن انس نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر والیت کی کہ انھوں نے رسول اللہ علیم اللہ علیم کے عہد میں اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی، طلاق دے دی، حضرت عمر بن خطاب واللہ علیم نے اس کے بارے میں رسول اللہ علیم نے ان سے فرمایا: "اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھراسے رہنے دے حی کہ وہ باک ہوجائے (طہر شروع ہوجائے)، پھراسے حیض کہ وہ باک ہوجائے (طہر شروع ہوجائے)، پھراسے حیض آجائے، پھروہ پاک ہوجائے۔ پھراگر وہ چاہے تو اس سے مجامعت بعداسے اپنے پاس رکھے اور اگر چاہے تو اس سے مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی

عَلَى فَا مَدِهِ: رسول الله عَلَيْظِ نِے قرآن کی اس آیت میں دیے گئے تھم کی وضاحت فرمائی: ﴿ إِذَا طَلَّقُتُهُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوْهُنَّ لِيعَالَيْهُ وَهُنَّ لِيعِلَاقَ وَسِ الْمُلْكِونِ وَلَاقُ وَسِ تَوَانِ کی عدت برطلاق دیں۔'(الطلاق 165)

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ أَخْبَرَنَا - اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَطُهُر مِن قَبْلُ أَن يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. أَمْرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَزَادَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً أَمْرَنِي بِهِذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَائًا

فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

قَالَ مُسْلِمٌ: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَّاحِدَةً.

[٣٦٥٤] ٢-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ

[3653] یکی بن یکی، قبیہ بن سعید اور ابن رمح نے ہمیں حدیث بیان کی ۔ الفاظ یکی کے ہیں۔ قبیہ نے کہا:
ہمیں لیث نے حدیث سائی اور دوسرے دونوں نے کہا:
ہمیں لیث بن سعد نے نافع سے خبر دی، انھوں نے کہا: حفرت عبداللہ (بن عمر فائنہ) سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی عبداللہ (بن عمر فائنہ) سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کو جب وہ حیض کی حالت میں تھی ایک طلاق دی، تو رسول اللہ تائیہ نے انھیں تکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے (اپنے پاس) روکیں حتی کہ وہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے (اپنے پاس) روکیں حتی کہ وہ اس مہلت دیں حتی کہ وہ (پھرسے) اپنے حیض سے پاک ہوجائے۔ اس کے بعد وہ (پھرسے) اپنے حیض سے پاک ہوجائے۔ اس کے بعد اگر اسے طلاق دین ہیں وہ عدت اگر اسے طلاق دین ہیں وہ عدت طلاق دین بیں وہ عدت طلاق دین کی اللہ نے تھم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔

ابن رخ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا: حضرت عبداللہ واللہ واللہ اس اس (مسلہ) کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ ان میں ہے کہ جاتا تو وہ ان میں ہے کہ جاتا تو وہ ان میں ہے کہ اللہ واللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا تھا دی ہے (تو رجوع کرو) کیونکہ رسول اللہ کا لائل کے اس کا حکم دیا تھا۔ اوراگرتم اسے تین طلاقیں دے کہے ہوتو وہ تم پر حرام ہوگئ ہے یہاں تک کہ وہ تمھارے سوا کی اور شوہر سے نکاح کرے۔ تم نے اس حکم میں، جو اس نے تمھاری یوی کی طلاق کے بارے میں شمیس دیا ہے، اللہ کی نافر مانی کی ہے۔

امام مسلم رطان نے کہا: لیث نے اپنے (روایت کردہ) قول'(ایک طلاق'(کومحفوظ رکھنے اور بیان کرنے کے معاملے) میں بہت اچھا کام کیا ہے۔

[3654] عبدالله بن نمير نے ہميں حديث بيان كى،

طلاق کے احکام ومسائل سست سے میں سیاست ہے۔ سے

نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهْبَى حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذُلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ عِينَةِ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكُهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا صُنِعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتُدَّ بِهَاً.

[٣٦٥٥] (. . . ) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنِّى قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ لِنَافِعٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي فِي رِوَايَتِهِ: فَلْيَرْجِعْهَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا.

[٣٦٥٦] ٣-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعُ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُّرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمُهلَهَا حَتَٰى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ

(كما:) بميں عبيداللہ نے نافع سے حديث بيان كى، انھول نے حضرت ابن عمر پڑھٹیا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طائق کے عہد مبارک میں اپنی بیوی کو جب وہ حیض کی حالت میں تھی ، طلاق دے دی۔حضرت عمر وہاتھائے به بات رسول الله تلقيم كوبتائي توآب في طرمايا: "استحكم دو کہ اس سے رجوع کرے چراسے (اینے یاس رکھ) چھوڑے حتی کہ وہ پاک ہوجائے ، پھراسے دوسراحیض آئے ، اس کے بعد جب وہ یاک ہوجائے تو مباشرت کرنے سے یملے اسے طلاق دے یا اسے اپنے پاس رکھے۔ بلاشبہ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کوطلاق دی جائے۔''

عبدالله ني كما: مين في نافع سے يو چھا: طلاق كاكياكيا گیا؟ انھوں نے جواب دیا: وہ ایک تھی ،اس کوشار کیا گیا۔

[3655] ابوبكر بن ابي شيبه اورابن مثنيٰ نے بھي ہميں يہي حدیث سائی، ان دونوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن ادریس نے عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی ، تا ہم انھوں نے نافع سے عبیداللہ کے سوال کا تذکرہ تہیں کیا۔

ابن متنی نے اپنی روایت میں فَلْیَرْ جعْهَا (اسے لوٹالے) کہا۔ اور ابوبکر نے: فَلْیُرَاجِعْهَا (اس سے رجوع کرہے)

[ 3656] اليب نے نافع سے روايت كى كه حفرت ابن عمر براٹنیانے اپنی بیوی کوچیض کی حالت میں طلاق وے دی۔ حضرت عمر باللط نے (اس کے بارے میں) نبی مُاللہ اسے سوال کیا، تو آپ نے اٹھیں حکم دیا کہ وہ (ابن عمر دانشنا) اس عورت ے رجوع کرے، چراہے مہلت دے حتی کہ اسے دوسرا حیض آئے، پھراہے مہلت دے حتی کہ وہ پاک ہو جائے، أَنْ يُمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إِنَّ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ، ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ، ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى طَلَقْهَا قَبْلَ أَنْ يَّمَسَها، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.

اف عَرَ وَجَلَ الله عَلَاق دے، یہی الله عَدَ کرنے ) سے پہلے طلاق دے، یہی فی عَمَر إِذَا وہ عدت ہے جس کا الله تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ (نافع نے) کہا: حضرت ابن المنتئین ، إِنَّ عَمر الله عَلَیْ الله علی کو حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ کہتے: اگر تم فیلَها حَتَٰی نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں (تو رجوع کر سکتے ہو کیونکہ) وَالله عَلَیْ الله علی کہ وجائے، پھراس سے مجامعت الله الله علی کہ وجائے، پھراس سے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں۔ اور اگرتم نے تین طلاقیں کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں۔ اور اگرتم نے تین طلاقیں دی ہیں تو تم نے اپنے رب کے حکم میں جو اس نے تماری یوں کی طلاق کے حوالے سے تمصیں دیا ہے، اس کی نافر مانی یوں کی طلاق کے حوالے سے تمصیں دیا ہے، اس کی نافر مانی

[٣٦٥٧] ٤-(...) حَدَّنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ عُمَرُ لِللَّاتِي وَهِي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ عُمَرُ لِللَّبِي عَيْقِةً، ثُمَّ قَالَ: لللّبِي عَيْقِةً، فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً، ثُمَّ قَالَ: هُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً، سِوْى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَقَهَا فِيهَا، قَالِن مَمْنَقَبَالَةً هَا طَاهِرًا مِّنْ مُسْتَقْبَلَةً ، سِوْى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَقَهَا فَيها، قَلْلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ بَدُا لَهُ طَلَقَهَا فَاللَّهُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمْرَ اللهُ ». وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ وَاحَدَةً، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيَةً.

[3657] امام زہری کے بھتے محمد نے ہمیں اپنے بچا فہری سے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں سالم بن عبداللہ نے فہردی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ علی اللہ علی بوی کواس حالت میں طلاق دی کہ وہ حاکضہ تھی، حضرت عمر اللہ علی خت غصے میں نے یہ بیات نبی علی اللہ علی ہوئی ہوں اللہ علی ہوئی سخت غصے میں آئے، پھر فرمایا: ''اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کر بے تا آئکہ اسے اس حیف کے سواجس میں اس نے اسے طلاق دی سے دوسرا حیض شروع ہو جائے۔ اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو اسے (دوسرے حیض کے بعد) پاک ہونے کی حالت میں، مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے، یہی عدت کے مطابق طلاق ہے، میں طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔'' کی حالت میں، مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دی تھی اور حضرت عبداللہ (بن عمر وائٹ ) نے اسے ایک طلاق دی تھی اور اس کی وہ طلاق می مولی اور عبداللہ وائٹ نے، جس طرح اللہ علی وہ طلاق دی تھی رسول اللہ علی ہونے اخیں حکم دیا تھا، اس سے رجوع کیا۔

کی ہےاور (اب) وہتم سے (مستقل طوریر) جدا ہوگئ ہے۔

طلاق کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ میں ہے۔۔۔ [٣٦٥٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَخُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِي

[٣٦٥٩] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةً، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِٰىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذُلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

[٣٦٦٠] ٦-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلُ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ».

طَلَّقْتُهَا .

[ 3659] ابوطلحه كي آزاد كرده غلام محد بن عبدالرحل نے سالم ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر بنائٹنا سے روایت کی کہ انھوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی، طلاق دے دی۔ حفرت عمر النفؤ نے یہ بات نبی طافیا سے عرض کی تو آپ نے فرمایا: "اے حکم دو کہ وہ اس (مطلقہ بیوی) سے رجوع كرے، كمراے حالت طبر ميں يا حالت حمل ميں طلاق وے ۔' (حمل میں طلاق دی جائے گی تو وضع حمل تک آسانی ہے عدت کا شار ہو سکے گا۔)

[3658] زبیدی نے زہری سے ای سند کے ساتھ بیہ

حدیث بیان کی ،لیکن انھوں نے کہا: حضرت ابن عمر ڈاٹٹیانے

فرمایا: میں نے اس سے رجوع کرلیا اور اس کی وہ طلاق شار

کر لی گئی جومیں نے اسے دی تھی۔

[ 3660] عبدالله بن وينارن والمناسع مديث بیان کی که انھوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دی، حضرت عمر الثان نے رسول الله تالی سے اس کے بارے میں يوجها تو آپ نے فرمایا "اے حکم دو كداس سے رجوع كرے يبال تك كه وہ (حيض سے) پاك ہوجائے، پھر اسے دوبارہ حیض آجائے، پھریاک ہوجائے، پھراس کے بعداے طلاق دے یا (اپنے پاس) روک لے۔"

ا کدہ: کچھراویوں نے پوری تفصیل سے حدیث بیان کی اور کچھ نے اختصار سے مختصر روایت پر انحصار کرتے ہوئے اہم تغصیلات ہے صرف نظر کرنا جان ہو جھ کر غلط استدلال کرنے کے مترادف ہے۔ابیااستدلال کسی کے لیے بھی حجت نہیں ہوسکتا۔

[3661] اساعيل بن ابراجيم في جميل الوب سي حديث بیان کی ، انھوں نے ابن سیرین سے روایت کی ، انھول نے کہا: میں نے بیں سال تو قف کیا، مجھے ایسے لوگ جنھیں میں

[٣٦٦١] ٧-(. . . ) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَن ابْن سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حَائِضٌ. فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حَائِضٌ. فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، حَتّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابِ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيَّ، وَكَانَ ذَا ثَبَتِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَر، وَكَانَ ذَا ثَبَتِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَر، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَائِضٌ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَائِضٌ، فَأَمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ فَأَمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهُ، أَو إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

متہم نہیں سمجھتا تھا حدیث بیان کرتے رہے کہ حفرت ابن عمر بھتا نے اپنی بیوی کو جبہہ وہ حاکضہ تھی تین طلاقیں دیں تو انھیں اس سے رجوع کرنے کا تھم دیا گیا۔ میں نے یہ کیا کہ میں انھیں متہم نہیں کرتا تھا لیکن حدیث (کی حقیقت) کو بھی نہیں جانیا تھا، یہاں تک کہ میری ملاقات ابوغلّاب یونس بن جبیر بابلی سے ہوئی۔ وہ بہت ضبط والے تھے۔ (حدیث کو بہت اچھی طرح یا در کھنے والے تھے) انھوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں کی کہ انھوں نے ان کو حدیث بیان کی کہ انھوں نے انھوں کے ان کو حدیث بیان کی کہ انھوں نے اپنی بیوی کوچش کی بیان کی کہ انھوں نے عرض کی: کیا اسے طلاق شار حالت میں ایک طلاق دی تو انھیں تھم دیا گیا کہ وہ اس کے رجوع کریں۔ کہا: میں نے عرض کی: کیا اسے طلاق شار خود ہی (صحیح طریقے پر طلاق دینے سے ماجز آگیا ہواور کیا طلاق نہ ہوگی!) کا طلاق نہ ہوگی!)

[٣٦٦٢] (...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ يَيْلِيَّةُ فَأَمَرَهُ.

[3662] حماد نے ایوب سے ای سند کے ساتھ اس کے جم معنی حدیث بیان کی ، البتہ انھوں نے کہا: حضرت عمر وہائی ا نے نبی مائی کا سے دریافت کیا تو آپ نے انھیں عکم دیا (کہ ابن عمر وہنٹو ایپ کے انھیں علم دیا (کہ ابن عمر وہنٹو ایپ کریں۔)

[٣٦٦٣] ٨-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبُوبَ عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ عَيْثِ خَلْكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ عَيْثِ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ عَيْثِ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِّنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَقَالَ: «يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا».

[3663] عبدالوارث بن عبدالصمد کے دادا عبدالوارث بن سعید نے ایوب سے اس سند کے ساتھ (یہی) روایت بیان کی اور (اپنی) حدیث میں کہا: حضرت عمر ڈاٹٹو نے نبی مُٹاٹیؤ کم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اضیں حکم دیا کہ وہ (ابن عمر داٹٹو) اس سے رجوع کرے حتی کہ اسے حالت طہر میں مجامعت کیے بغیر طلاق دے، اور کہا: ''وہ اسے عدت کے آغاز میں طلاق دے۔' (یعنی اس طہر کے آغاز میں جس سے عدت شار ہونی ہے۔)

إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَأَتٰى عُمَرُ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَأَتٰى عُمَرُ عَهَا النَّيْ يَنِي عَلَيْ فَعَلَى اللهِ بُنَ عُمْرُ عَهَا، ثُمَّ النَّي يَنِي عَلَيْ فَسَأَلَهُ؟ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ النَّهْ الرَّجُلُ النَّعْلِيقَةِ؟ تَسَنَقْبِلَ عِدَّتَهَا، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ المَّطْلِيقَةِ؟ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ، أَيُعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، أَيُعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهُ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِي حَائِضٌ، فَأْتِي عُمَرُ النَّبِيَ عَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَمْرُ النَّبِيَ عَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَمْرُ النَّبِي عَمْرُ أَفْتَ فَقَالَ الْمُنْعُهُ، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا اللَّهِ عَمْرَ أَفْتَحْتَسِبُ بِهَا؟ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَمَرَ أَفْتَحْتَسِبُ وَاسْتَحْمَقَ؟.

[٣٦٦٦] ١١-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ

[3664] یوس نے محمد بن سیرین ہے، انھوں نے یوس بن جیر ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ابن عمر وہ انتخا ہیں جوش کی: ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے؟ تو انھوں نے کہا: کیا تم عبداللہ بن عمر وہ انتخا کو جانتے ہو؟ اس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی حض ، حضرت عمر وہ انتخا ہے پاس آئے اور آپ ہے دریافت کیا تو آپ نے اسے (ابن عمر کو) محم دیا کہ وہ اس حر رووت کر ہے ، پھر وہ (عورت اگر اسے دوسرے طہر میں عامعت کے بغیر طلاق دی جائے تو وہاں سے ) آگے عدت مار کر ہے ۔ کہا: میں نے ان (ابن عمر وہ انتخا کی ہے یو چھا: اگر کوئ آ دمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو کیا اس طلاق کوشارکیا جائے گا؟ کہا: انھوں نے کہا: تو (اور ) کیا؟ اگر وہ خود ہی (صحیح طریقہ اختیار کرنے سے ) عاجز رہا اور اس نے وہ خود ہی (صحیح طریقہ اختیار کرنے سے ) عاجز رہا اور اس نے حافت سے کام لیا (تو کیا طلاق شار نہ ہوگی!)

[3665] قادہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے این عمر واقیعا کو یونس بن جبیر سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے این عمر واقیعا کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، اس پر حفرت عمر واقیانی تابیع نے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو نی تابیع نے فرمایا: ''وہ اس سے رجوع کرے، اس کے بعد جب وہ پاک ہوجائے تو اگر وہ چاہے اسے طلاق دے دے۔'' (یونس نے) کہا: میں نے ابن عمر بی تی سے بوچھا: کیا آپ اس طلاق کو شار کریں گے؟ انھوں نے کہا: اس سے کیا چیز مانع ہے؟ تمھاری کیا رائے ہے اگر وہ خود (ضیح طریقہ اختیار کرنے سے) عاجز رہا اور نا دائی والا کام کیا (تو طلاق کیوں شار نہ ہوگی!)

[ 3666 ] عبدالملك نے انس بن سيرين سے روايت كى ، انھوں نے كہا: ميں نے حضرت ابن عمر والنينا سے ان كى عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِي حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٌ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ

طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا، قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِي حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِي لَا أَعْنَدُ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَ اسْتَحْمَقْتُ .

[٣٦٦٧] ١٢-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنس بْن سِيرِينَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ اهْرَأَتِي وَهِْيَ حَائِضٌ، فَأَنَّى عُمَرُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُم إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " قُلْتُ لِابْن عُمَرَ: أَفَحَسِبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ.

[٣٦٦٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا "لِيَرْجِعْهَا"، وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ.

[٣٦٦٩] ١٣-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ

اس بوی کے بارے میں سوال کیا جے انھوں نے طلاق دی تھی۔ انھوں نے کہا: میں نے اسے حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ میں نے یہ بات حضرت عمر خالفنا کو بتائی تو انھوں نے يبى بات ني مُنظِم كوبتائي -اس يرآب نے فرمايا: "اے حكم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے اور جب وہ پاک ہوجائے تو اے اس کے طہر میں طلاق دے۔" کہا: میں نے اس البوى سے رجوع كيا، پراس كے طهريس اسے طلاق دى۔ میں نے پوچھا: آپ نے وہ طلاق شار کی جواے حالت حیض میں دی تھی؟ انھول نے جواب دیا: میں اسے کیوں شار نہ كرتا؟ اگر ميں خود ى (صحيح طريقه اپنانے سے) عاجز رہا تھا اور حماقت سے کام لیا تھا (تو کیا طلاق شارنہ ہوگی!)

[3667] محمر بن جعفر نے ہمیں حدیث سائی ، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی کہ انھول نے حضرت ابن عمر دہشنا سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ حاکضہ تھی، ال يرحفرت عمر تلفظ في تأفيل كي خدمت مين حاضر موت اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا "اسے حکم دو کہ اس سے رجوع كرے، پھر جب وہ پاك ہوجائے تو تب اسے طلاق دے۔'' میں نے حضرت ابن عمر فائنہ سے پوچھا: کیا آپ نے اس طلاق كوشاركيا تها؟ انھوں نے كہا: تو (اور) كيا!"

[ 3668 ] خالد بن حارث اور بنر دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند سے حدیث بیان کی،لیکن ان دونوں کی مدیث میں (فَلْبُرَاجِعْهَا، لین اس سے رجوع کرنے کی بجائے)لِیرْجِعْهَا (وه اس کولوٹا لے) ہے۔اوران دونوں کی حدیث میں ریمی ہے، کہا: میں نے ان سے یو چھا: کیا آپ اس طلاق کوشار کریں گے؟ انھول نے جواب دیا: تو (اور) کیا! [3669] (عبدالله) ابن طاوس نے این والد سے

طلاق كادكام وماكل \_\_\_\_\_ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ: عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَّجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر؟ قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ يَنِيْ فَا مُرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ يَنِيْ فَا مُرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إلَى النَّبِيِّ يَنِيْ فَا مُرَأَتَهُ مَا الْخَبَرَهُ الْمُ أَسْمَعُهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ - لِأَبِيهِ. -

آبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمُنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عَزَّةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ؟ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذٰلِكَ، كَيْفَ تَرْى فِي عُمَرَ؟ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذٰلِكَ، كَيْفَ تَرْى فِي عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذٰلِكَ، كَيْفَ تَرْى فِي عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَعَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ وَقُلَ : إِنَّ عَمْرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ اللَّهِيُّ الطَلاقِ: ١]. إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١].

[٣٦٧١] (...) وَحَدَّثَنِي هٰـرُونُ بُنُ

روایت کی کہ انھوں نے ابن عمر بڑائنا سے سنا، ان سے ایسے آدی کے بارے میں سوال کیا جار ہا تھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ انھوں نے کہا: کیا تم عبداللہ بن عمر بڑائنا کو جانتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں، انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: عمر بڑائنا نی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی تھی تو حضرت عمر بڑائنا نی بیٹوی کو حیض میں طلاق دے دی تھی تو حضرت عمر بڑائنا نی بیٹوی کی کے اور آپ کو اس خبر ہے آگاہ کیا۔ آپ نے انھیں تھم دیا کہ وہ اس سے رجوع کرے۔ (ابن طاوس نے) کہا: میں نے اپنے والد کو اس سے زیادہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔

[3670] جاح بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ابن جری نے کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھوں نے عَوٰہ
کے مولی عبدالرحمٰن بن ایمن سے سنا، وہ حضرت ابن عمر ہے ہے کہ
سے بوچے رہے تھے اور ابوز بیر بھی بیہ بات بن رہے تھے کہ
آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے
اپی بیوی کوچف کی حالت میں طلاق دے دی؟ انھوں نے
جواب دیا: ابن عمر ہے ہے میں رسول اللہ سی بی تو حضرت
میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی تو حضرت
عمر ہی ہی نے بارے میں رسول اللہ سی تو حضرت
اور بتایا: عبداللہ بن عمر ہی ہی نے اپنی بیوی کوچف کی حالت میں
طلاق دے دی ہے تو نی سی ہی نے ابن سے فرمایا: ''وہ اس
اور آپ نے فرمایا: ''جب وہ پاک ہوجائے تو اسے طلاق
دے یا (اپنے ہاں بسائے) رکھے۔''

حضرت ابن عمر ولاتف نے کہا: اور نبی مٹائیٹر نے (یہ آیت) تلاوت فر مائی:''اے نبی! جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں تو انھیں ان کی عدت (شروع کرنے) کے وقت طلاق دیں۔'' [3671] بوعاصم نے ابن جرت کے ہے، انھوں نے ابوزییر ١٨-كِتَابُ الطُّلَاقِ =

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابَّنِ عُمَرَ نَحْوَ لَهَذِهِ روايت كيد الْقصَّة.

> [٣٦٧٢] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُّنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، وَفِيهِ يَعْضُ الزِّيَادَةِ.

> قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطأً حَيْثُ قَالَ: مَوْلَى عُرْوَةَ، إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ.

## (المعجم٢) – (بَابُ طَلاقِ الثَّلاثِ)(التحفة٢)

[٣٦٧٣] ١٥-(١٤٧٢) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: - وَّاللَّفْظُ لِابْن رَافِع- قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَّنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثُنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكُر وَّسَنَتَيْن مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْر قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

[٣٦٧٤] ١٦-(...) حَدَّثْنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ

عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عاور انھول نے ابن عمر الله عامی واقع کے مطابق

[3672]عبدالرزاق نے ہمیں مدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ابن جرتے نے خبر دی، ( کہا:) مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھول نے عروہ کے مولی عبدالرحمٰن بن ایمن سے سنا، وہ حضرت ابن عمر والنباس يو چورے تھے، اور ابوز بر بھی س رے تھ .... جس طرح حجاج کی حدیث ہے اور اس (حدیث) میں کچھ اضافہ بھی ہے۔

امام مسلم رالله ن كها: انهول في جود مولى عروه كاكبا ہے،اس میں غلطی کی ، وہ مولیٰ عز ہ تھے۔

## باب:2- تين طلاقيس

[3673]معمر نے ہمیں ابن طاویں سے خبر دی، انھوں نے اینے والد (طاوس بن کیسان) سے، انھوں نے حضرت ابن عباس والثناسية روايت كي ، انھوں نے كہا: رسول الله مَّالِيْنَا اورابوبکر دانٹیز کے عہد میں اورعمر دانٹیز کی خلافت کے (ابتدائی) دوسالوں تک (اکٹھی) تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی، پھر حضرت عمر بن خطاب والله نے کہا: لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے کل اور سوچ بچار (ضروری) تھا۔اگر ہم اس (عجلت ) کوان پر نافذ کردیں (تو شاید وہ محل سے کام لینا شروع کر دیں) اس کے بعد انھوں نے اسےان پر نافذ کر دیا۔ (انکھی تین طلاقوں کو تین شارکر نے لگے

[3674] این جریج نے ہمیں خبر دی، کہا: مجھے ابن طاوس نے اینے والد (طاوس بن کیسان) سے خبر دی کہ ابوصہاء نے

طلاق کے احکام ومسائل --- --- - ---

155 -

جُرَيْجِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّا وَأَبِي بَكْرٍ، وَقَلَانًا أَنْ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. وَثَلَانًا مِّنْ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

ابن عباس بڑائیں سے بوچھا: کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی مُلَّائِمُ اور ابو کر جڑائی کا علاقت کے ابو کر جڑائی کی خلافت کے (ابتدائی) تین سالوں تک تین طلاقوں کو ایک شار کیا جاتا تھا؟ تو حضرت ابن عباس جڑائی خواب دیا: ہاں۔

فک فاکدہ: اصل عرصہ دوسال سے زیادہ اور تین ہے کم کا تھا۔ اختصار کرتے ہوئے بھی اس عرصے کے بارے میں دوسال اور مجھی تین سال کے الفاظ استعال کیے گئے۔

[٣٦٧٥] ١٧-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ! أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ النَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ وَأَبِي الطَّلَاقُ النَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ وَأَبِي الطَّلَاقُ النَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ وَأَبِي بَكْرٍ وَّاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.

[3675] ابراہیم بن میسرہ نے طاوس سے روایت کی کہ ابوصہباء نے حضرت ابن عباس وہ شخاسے عرض کی: آپ اپنے نوادر (جن سے اکثر لوگ بے خبر ہیں) فتو وں میں سے کوئی چیز عنایت کریں۔ کیا رسول اللہ تالیق اور ابو بکر وہ تی کے عہد میں تین طلاقیں ایک نہیں تھیں؟ انھوں نے جواب دیا: یقینا ایسے بی تھا، اس کے بعد جب حضرت عمر دہ تی کا زمانہ آیا تو لوگوں نے یہ در پے (غلط طریقے سے ایک ساتھ تین) طلاقیں دینا شروع کر دیں۔ تو انھوں نے اس بات کوان پر لاگوکر دیا۔

(المعجم٣) - (بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلاقَ)(التحفة٣)

باب:3-جس نے اپنی ہیوی کوحرام تھبرالیا اور طلاق کی نیت نہ کی اس پر کفارہ واجب ہے

آ ٣٦٧٦] ١٨-(١٤٧٣) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُّحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ ابْنُ خَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

[3676] ہشام، لیعنی دستوائی (کپڑے والے) سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے کی بن کثیر نے یعلیٰ بن کثیر نے یعلیٰ بن کئیم سے حدیث بیان کرتے ہوئے لکھ بھیجا، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حفرت ابن عباس چھٹی سے روایت کی، وہ (بیوی کو اپنے اوپ) حرام کرنے کے بارے میں کہا کرتے تھے: یہتم ہے جس کا وہ کفارہ دےگا۔

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ».

بات کہنے، کا گی تھی جوتم نے جھ سے کہی تھی، پھر جب رسول اللہ عَلَیْمًا قریب ہوئے تو حفرت سودہ خاتیا نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ عَلَیْمُ نے فرمایا: "نہیں۔" انھوں نے کہا: تو یہ بوکسی ہے؟ آپ عَلَیْمُ نے فرمایا: "جھے هصه نے شہد پلایا تھا۔" انھوں نے کہا: پھراس کی کھی نے عرفط کا رس چوسا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ میرے ہاں تشریف لائے، تو میں نے بھی آپ سے یہی بات میں، پھرآپ حفرت صفیہ جاتھ کے ہاں گئے، تو انھوں نے کہی، پھر آپ حفرت صفیہ جاتھ کے ہاں گئے، تو انھوں نے بھی یہی بات کہی، بھرآپ حفرت صفیہ جاتھ کے بال گئے، تو انھوں نے بھی یہی بات کہی، اس کے بعد آپ حفرت حفصہ جاتھ کے ہاں (دوبارہ) تشریف لائے تو انھوں نے عرض کی: کیا آپ کو مفرورت نہیں، جھے اس کی ضرورت نہیں۔"

قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قَالَتْ قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهٰذَا سَوَاءً.

[٣٦٨٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(عائشہ علیہ نے) کہا: سودہ ٹی کہنے لگیس، سجان اللہ! اللہ کی فتم! ہم نے آپ کواس سے محروم کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا: خاموش رہیں۔

ابواسحاق ابراہیم نے کہا: ہمیں حسن بن بشر بن قاسم نے صدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ابواسامہ نے بالکل اسی طرح صدیث بیان کی۔

[3680]علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ سے ای سند کے ساتھ ای کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

> (المعجم٤) - (بَابُ بَيَان أَنَّ تَخْيِيرَهُ اهْرَأْتَهُ لاَ يَكُونُ طَلاقًا إلَّا بالنَّيَّةِ)(التَحفة٤)

باب:4-طلاق دینے کی نیت کیے بغیر محض بیوی کو اختیار دے دیئے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

> [٣٦٨١] ٢٢-(١٤٧٥) وَحَـدَّ ثَـنِـي أَبُوالطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ ح: قَالَ:

[ 3681] ابن شہاب سے روایت ہے، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرجمان نے خبر دی کہ عاکشہ وہا نے کہا: جب رسول اللہ مالی اللہ

طلاق کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: حَدَّثَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأً بِي فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَّا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ". قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّفِيُّ قُل لِآزُوكِهِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّغَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْكِ ٱللَّهَ وَرَيْسُولِهُ مُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨ و٢٩] قَالَتْ قُلْتُ: فِي أَيِّ لهٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. [انظر:

يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُونُسَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَادٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَسْتَأَذُنَا. إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاءَ مِنْهُنَ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءً مِنْهُ أَنْ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءً مِنْهُ أَنْ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءً مِنْهُ أَوْتُونُ وَتُعْوِي إِلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْعَلَقُ الْمَا لَعُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ہو یوں کو اختیار دیں تو آپ نے (اس کی) ابتدا مجھ ہے کی ، اور فرمایا: ''میں تم ہے ایک بات کرنے لگا موں تمارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہتم اینے والدین سے مشورہ کرنے تک (جواب دینے میں) علت سے کام نہاو۔ ' انھوں نے کہا: آپ کو بخو بی علم تھا کہ میرے والدین مجھے بھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں نے فرمایا ہے: ''اے نی! اپنی بویوں سے کہدو یجے کداگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی زینت حابتی ہوتو آؤمیں محصیں (دنیا کا) سازو سامان دوں اور شمصیں احیمائی کے ساتھ رخصت كردول \_اوراگرتم الله اوراس كارسول اور آخرت كا گھر جا ہتى ہوتو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ' (عائشہ جھنانے) کہا: میں نے عرض كى: ان ميں ہےكس بات ميں اين والدين سے مشوره كرون؟ من تو الله، اس كا رسول اور آخرت كا گھر جا ہتى موں کہا: پھراللہ کے رسول طاقیم کی تمام از واج نے وہی کیا جومیں نے کیا تھا۔

[3682] عباد بن عباد نے ہمیں عاصم سے حدیث بیان کی، انھوں نے معادہ عدویہ سے، انھوں نے حضرت عاکثہ رہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب ہم میں سے عاکثہ رہائی کا دن ہوتا تو رسول اللہ باٹی رکھ اور یوی کے ہاں جانے کے لیے) ہم سے اجازت لیتے تھے، حالانکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی: '' آپ ان میں سے جے حالانکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی: '' آپ ان میں سے جے چاہیں (خود سے) الگ رکھیں اور جے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں۔'' تو معاذہ نے ان سے بوچھا: جب رسول اللہ ٹاٹی کے اس سے اجازت لیتے تو آپ ان سے کیا کہتی تھیں؟ انھوں آپ سے اجازت لیتے تو آپ ان سے کیا کہتی تھیں؟ انھوں

نے جواب دیا: میں کہتی تھی: اگریہ (اختیار) میرے سپر دہے تو میں اپنے آپ پرکسی کوتر جیے نہیں دیتی۔

کے فائدہ: بیسارااختیاراب رسول اللہ ٹائیٹر کے پاس تھالیکن آپ اکراماً اپنی بیویوں سے ضرور پوچھتے۔ یہی حسن معاشرت ہے۔

[3683] (عبداللہ) بن مبارک نے کہا: ہمیں عاصم نے ای سند سے ای کے ہم معنی خبر دی۔

عِيسَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [٣٦٨٤] ٢٤-(١٤٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

[٣٦٨٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ

[3684] عبر نے ہمیں اساعیل بن ابی خالد سے خبر دی، انھوں نے شعبی سے اور انھوں نے مسروق سے روایت کی، انھوں نے حضرت عاکشہ چھٹا نے کہا: (جب) رسول اللہ علیم نے اسے نے ہمیں (علیحدہ ہوجانے کا) اختیار دیا تھا، تو ہم نے اسے طلاق شارنہیں کیا۔

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الشَّعِيمِيُّ الْخَبْرَنَا عَبْثُرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا.

المحمروق سے دوایت کی ، انھوں نے کہا: جب میری اہلیہ نے مجھے بہند کرلیا دوایت کی ، انھوں نے کہا: جب میری اہلیہ نے مجھے بہند کرلیا تو اس کے بعد مجھے کوئی پروانہیں کہ میں اسے ایک بار، سوباریا ایک ہزار باراختیار دوں ۔ بلاشبہ میں نے حضرت عائشہ رہائی دوں ۔ بلاشبہ رسول اللہ علی اللہ میں اختیار دیا تھا تو کیا وہ طلاق تھی! (نہیں تھی۔)

[٣٦٨٥] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً قَالَ: مَا أَبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَوْ أَلْقًا، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَفَكَانَ طَلَاقًا؟؟.

[3686] شعبہ نے ہمیں عاصم سے حدیث بیان کی، انھوں نے انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ کا انتہ کا گائی سے روایت کی کہ رسول اللہ کا کا نے اپنی ازواج کو (ساتھ رہنے یا علیحدہ ہوجانے کا) اختیار دیا تھا اور و وطلاق نہیں تھی۔

[٣٦٨٦] ٢٦-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَغْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَنُ مَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَاشِمَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا.

[3687] سفیان نے عاصم احول اور اساعیل بن ابی فالد سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے کہا:

[٣٦٨٧] ٢٧-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،

طلاق كادكام ومماكل - و الله عن عَائِشَةَ قَالَتْ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّهُ لَدَةً!

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، الله مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَرَنَا رَسُولُ الله وَعَلَيْنَا شَيْئًا.

[٣٦٨٩] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ مِسْلِمٍ فَلِمِ مُسْلِمٍ فَلْمُ مِسْلِمٍ فَلِمُ لِمِ فَلِمُ لِمُسْلِمٍ فَلِمُ لِمِ فَلِمُ لِمُسْلِمٍ فَلِمُ لِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ لِمُسْلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمُ لِمُسْلِمٍ فَلْمُ لِمُ فَلِمُ لِمُسْلِمٍ فَلْمُ لِمِ فَلِمِ فَلِمُ لِمُ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمُ لِمُ لِمُ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمُ لِمُ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمُ لِمُ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمُ فِلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلَمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِمِ فَلِ

رسول الله طائیری نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ کو اختیار کیا (چن لیا) اور آپ نے اسے طلاق شار نہیں کیا۔

[3688] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حمیں سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طاقی نے جمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ کواختیار کر لیا اور آپ نے اسے ہم پر طلاق وغیرہ) کچھٹارنہیں کیا۔

[3689] اساعیل بن زکریا نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں اعمش نے اہراہیم سے حدیث بیان کی، انھوں نے اسود سے، انھوں نے حضرت عائشہ جاتھا سے روایت کی، (نیز اساعیل نے) اعمش سے، انھوں نے مسلم (ابن صبح) سے، انھوں نے حضرت عائشہ جاتھا سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جاتھا ہے۔ انھوں کے ماندروایت کی۔

[3690] حضرت جابر بن عبداللد الشخاس روایت ب، انھوں نے کہا: حضرت ابو بکر واٹھا آئے، وہ رسول اللہ ظائھ کی افور مت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ انھوں نے لوگوں کو آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے پایا۔ ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی تھی۔ کہا: ابو بکر واٹھ کو اجازت ملی تو وہ اندرداخل ہو گئے، پھر عمر واٹھ آئے، انھوں نے اجازت ملی ناگی، انھوں نے نبی ظائھ کو ممکین اور خاموش بیٹھے ہوئے پایا، آپ کی بیویاں آپ کے اردگرد تھیں۔ کہا: تو انھوں (ابو بکر واٹھ کی بیویاں آپ کے اردگرد تھیں۔ کہا: تو انھوں (ابو بکر واٹھ کی بیویاں آپ کے اردگرد بات کروں گا جس سے میں نبی ظائھ کو ہناؤں گا۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! کاش کہ آپ بنت خارجہ کو د کھیے جب اس نے مجھ سے نفقہ کا سوال کیا تو میں اس کی جانب

ال يررسول الله طافيا بنس يرات اور فرمايا: " يبهى مير ب اردگردبیٹھی ہیں، جیسےتم دیکھ رہے ہو، اور مجھ سے نفقہ مانگ رى بين - "ابوبكر دان عائش دان كى جانب المصاوران كى كردن يرضرب لكانا جائة تصاور عمر والتؤهف والله كي حانب بريص اور وہ ان کی گردن پر مارنا جاہتے تھے، (رسول الله ماليل نے ان دونول کو اس سے روک دیا۔ مند اُحمہ: 328/3) اور دونوں کہدرہے تھے: تم رسول الله مُؤلِيْل سے اس چیز کا سوال كرتى موجوان كے ياس نبيس ہے۔ وہ كينے لكيس: الله كي قتم! آج کے بعد ہم بھی رسول اللہ تافیا سے الی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جوآپ کے پاس نہ ہوگی۔ پھرآپ ناتا نے ایک ماہ یا انتیس دن تک کے لیے ان سے علیحد گی اختیار کر لى - پھرآپ يربيآيت نازل مولى:"اے نبي تاللا! آپ اپن بوبول سے کہ دو۔" حق کہ یہاں پہنچ گئے:"تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے برا اجر ہے۔' (جابر ڈاٹٹانے) کہا: آپ نے ابتدا حضرت عائشہ ﷺ سے کی اور فرمان "اے عائشہ! میں تمھارے سامنے ایک معاملہ پیش کررہا ہوں اور پیند کرتا ہول کہتم، اینے والدین ہےمشورہ کر لینے تک اس میں جلدی نہ کرنا۔' انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! وہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے ان کے سامنے بہآیت تلاوت فرمائی۔انھوں نے کہا: کیا میں آپ کے بارے میں،اللہ کے رسول! این والدین سے مشورہ کروں گی! بلکہ میں تو الله، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کوچنتی ہوں، اور آپ سے يدرخواست كرتى مول كه جويس نے كہاہے،آب إلى بويوں میں سے کی کواس کی خرنددیں۔آپ نے فرمایا: ''مجھ سے جو بھی یو چھے گی میں اسے بتا دوں گا، اللہ تعالی نے مجھے مختی كرنے والا اورلوگوں كے ليے مشكلات ڈھونڈنے والا بناكر

يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، فَقَامَ أَبُو بَكُر إلى عَائِشَةَ يَجَأُ برهااوراس كي رون وباوي عُنُقَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَسْسَ عِنْدَهُ. قُلْنَ: وَاللهِ! لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَّيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اغْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَّعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنِّيقُ قُل لِإَزْوَكِيكَ ﴾ ، حَنَّى بَلَغَ: ﴿ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَّا عَظِيمًا ﴾ قَالَ: فَلَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُ أَنْ لًا تَعْجَلِي فِيهِ حَتْي تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ» قَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَتَلَا عَلَيْهَا لَهذِهِ الْآيَةَ. قَالَتْ: أَفِيكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَّا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. قَالَ: «لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَّلَا مُتَعَنِّتًا، وَّلٰكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُّسَّرًا». نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا كربهيجا ہے۔''

باب:5-ایلاءاورعورتوں نے علیحد گی اختیار کرنااور أُهيں اختيار دينا، نيز الله تعالى كافرمان: ''اورا گرتم و نوں آپ ٹالٹیا کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو

[3691] ساك ابوزميل سے روايت ب، (انھول نے كها:) مجھے عبداللہ بن عباس اللہ اللہ عدیث بیان كی، (كما:) مجھے عمر بن خطاب واٹھ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: جب نبی المالی نے اپن از واج سے علیحد کی اختیار فرمائی، کہا: میں مبعد میں داخل ہوا تو لوگوں کو دیکھا وہ (پریشانی اور تفکر میں) کنگریاں زمین پر ماررہے ہیں، اور کہدرہے ہیں: رسول الله مَالِيْظُ نِهِ الله عِينِ بيويون كوطلاق دے دى ہے، بيرواقعداني میں نے (ول میں) کہا: آج میں اس معاطے کو جان کررہوں گا۔ انھوں نے کہا: میں عائشہ جھ کا کے باس گیا، اور کہا: ابوبكر والله كى بيني الله الله ك ين على موكه الله ك رسول طالیم کواذیت دو؟ انھوں نے جواب دیا: خطاب کے بينيا آپ كا مجھ سے كيا واسطه؟ آپ اپني تفرك (يا تھيلا وغيره جس ميں قيمتى ساز وسامان سنجال كر ركھا جاتا ہے يعنی ا بنی بنی هفصه و الله ای فکر کریں۔ انھوں نے کہا: پھر میں (این بینی )هصه بنت عمر واشیاک باس آیا اوراے کہا:هصه! كياتم اس صدتك بيني كى موكدالله كرسول تأثيا كوتكايف دو؟ الله كي فتم إسمين خوب معلوم ب كم الله ك رسول مَا الله تم سے مجت نہیں رکھتے۔ اگر میں نہ ہوتا تو رسول الله ظافرا

(المعجمه) - (بَابٌ: فِي الْإِيلاءِ وَاغْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَحْييرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ)(التحفة٥)

[٣٦٩١] ٣٠-(١٤٧٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْل: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ: حَدَّثَني عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصْي وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ. قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ: يرد ع كاهم دي جانے سے پہلے كا ہے - عمر الله في كها: لَأَعْلَمَنَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ! أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ! أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ الله ﷺ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ

اللهِ وَلَيْ فَاعِدًا عَلَى أَسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ، مُدَلَّ سمي طلاق وے ديتے (ميرى يه بات بن كر) وہ برى طرح سے رونے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا: اللہ کے رسول ما الله كمال بين؟ انهول في جواب ديا: وه اين بالا خانے برسامان رکھنے والی جگہ میں ہیں۔ میں وہاں گیا تو دیکھارسول الله نافیم کا غلام رَباح چوبارے کی چوکھٹ کے نیچ والی لکڑی پر بیٹھا ہے۔اس نے اینے دونوں یاؤں لکڑی کی سوراخ دار سیرهی پر لاکا رکھے ہیں۔ وہ تھجور کا ایک تنا تھا، رسول الله ناتيم ال ير (قدم ركه كر) چڑھتے اور اترتے تھے۔ يس نے آواز دى، رباح! مجھاينے ياس، رسول الله ظافي كى خدمت میں، حاضر ہونے کی اجازت لے دو۔ ریاح جاتیجائے بالاخانے کی طرف نظر کی ، پھر مجھے دیکھا اور پچھے نہ کہا۔ میں نے پھر کہا: رباح! مجھے اینے پاس، رسول اللہ ماللہ کا خدمت میں، حاضر ہونے کی اجازت لے دو، رباح دانٹؤنے (دوباره) بالاخانے كى طرف نگاه اٹھائى، پھر جھے ديكھا، اور کچھ نہ کہا، پھر میں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور کہا: اے رباح! مجھاسے یاس، رسول الله تالیا کی خدمت میں، حاضر ہونے كى اجازت كے دو، ميراخيال بكرسول الله تلفظ نے سمجھا ہے کہ میں هصه وہ کا کی (سفارش کرنے کی) خاطر آیا ہوں، الله كي قتم! اگررسول الله مَنْ يَثِيمُ مجھاس كي گردن اڑانے كا حكم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور میں نے اپنی آواز کو (خوب) بلند کیا، تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر چڑھ آؤ۔ میں رسول الله طافیم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک چٹائی یر لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنا ازار درست کیا اور آپ (کے جسم) پراس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا اور چٹائی نے آپ کےجسم پرنشان ڈال دیے تھے۔ میں نے انی آنکھول سے رسول اللہ مالی کے سامان کے کمرے میں دیکھا تو صرف مٹی بھر جو ایک صاع کے برابر ہوں گے، جَو

رِّجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرِ مِّنْ خَشَب، وَّهُوَ جِذْعٌ يَرُقٰي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِّي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِّي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِّي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللهِ! لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهْ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِير فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِّنْ شَعِيرِ نَّحُو الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ مُّعَلَّقٌ. قَالَ: ' فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟ يَا ابْنَ الْخَطَابِ!» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَمَا لِي لَا أَبْكِي؟ وَهٰذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرٰى فِيهَا إِلَّا مَا أَرْى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرٰى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْةُ وَصَفُوتُهُ، وَلهٰذِهِ خِزَانَتُكَ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ " قُلْتُ: بَلِّي. قَالَ: وَدَخَلْتُ

اور کمرے کے ایک کونے میں اتن ہی کیکر کی جھال دیکھی۔ اس کے علاوہ ایک غیر د باغت شدہ چمڑا لٹکا ہوا تھا۔ کہا: تو میری آنکھیں بہ بڑیں، آپ ملائظ نے بوجھا: ''ابن خطاب! شمصیں زُلا کیا چیز رہی ہے؟'' میں نے عرض کی: اللہ کے نی! میں کیوں نہ روؤں؟ اس چٹائی نے آپ کے جسم اطہریر نثان ڈال دیے ہیں، اور بیآ پ کا سامان رکھنے کا کمرہ ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو مجھے نظر آرہا ہے، اور قیصر و کسری نبروں اور بھلوں کے درمیان (شاندار زندگی بسر کررہے) ہیں، جبکہ آپ تواللہ کے رسول اور اس کی چنی ہوئی ہتی ہیں، اور بيآب كاسارا سامان ب-آب طاليم في فرمايا: "ابن خطاب! کیاشھیں بیندنہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہواوران کے لیے دنیا ہو؟" میں نے عرض کی: کیوں نہیں! کہا: جب میں رسول الله تالیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ کے چرے برغصہ دیکھ رہاتھا، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ کو (این) بیو یول کی حالت کی بنا پر کیا دشواری ہے؟ اگر آپ نے انھیں طلاق دے دی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے، جبرئیل، میکائیل، میں، ابوبکر اور تمام مومن آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں اللّٰد کاشکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کم ہی کوئی بات کہی، مگر میں نے امید کی کہ اللہ میری اس بات کی تصدیق فرما دے گا جومیں کہدر ہا ہوں۔ (چنانچہ ایسے ہی ہوا) اور تیخیر کی آیت نازل ہوگئ:"اگروہ (نبی) تم سب (بیویوں) کوطلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب، انھیںتم سے بہتر ہویاں بدلے میں دے۔''اور''اگرتم دونوں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی ، تو اللہ خود ان کا نگہبان ہے،اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے (ان کے ) مدد گار ہیں۔'' عائشہ بنت الی بکر اور هفصه والنفي دونوں نبي النظام کی تمام ہیو یوں کے مقالبے میں

عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرٰى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَشُقُ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكُر وَّالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ ، وَأَحْمَدُ اللهَ ، بِكَلَام إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي َّأَقُولُ. وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] ﴿ وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْـهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَالْمَلَيِّكُةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ وَّحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ يَظِيُّونَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ وَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصٰى، يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ، أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ» فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَّجْهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَشُهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» فَقُمْتُ عَلَى بَاب الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ لهذهِ الْآيَةُ:

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ فِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَقَ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لِهَ وَلَكَ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلْفِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ الساء: ٨٣] فَكُنْتُ لَعَلِمَهُ ٱللَّهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةً التَّخْيِيرِ.

ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھیں۔ میں نے عرض کی: اے اللہ ك رسول! كيا آب نے ان كوطلاق دے دى ہے؟ آب نے فرماہا: "نہیں۔" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں محد میں داخل ہوا تھا تو لوگ کنگریاں زمین پر مار رہے تھ، اور کہدرے تھے اللہ کے رسول تالی نے اپنی بوبول کو طلاق دیے دی ہے۔ کیا میں اثر کر انھیں بتادوں ک آپ نے ان (بوبوں) کو طلاق نہیں دی؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، اگرتم جاہو۔ "میں مسلسل آپ سے گفتگو کرتار ہا یہاں تک کہآ ب کے چیرے سے غصہ دور ہو گیا، اور بہاں تک کہ آپ کے لب وا ہوئے اور آپ بنے۔ آپ کے سامنے والے وندان مبارک سب انبانوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر اللہ کے نبی ٹاٹی (بالا خانے سے نیحے) اترے۔ میں نے کو تھامتے ہوئے اترا اور رسول اللہ ٹاٹیل ایے ازے جیے زمین پر چل رہے ہوں، آپ نے تنے کو باتھ تک ندلگایا۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ بالا خانے میں29 دن رہے ہیں۔آپ نے فرمایا: "مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔'' چنانچہ میں معجد کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور بلندآ واز سے بکار کر کہا: رسول الله مُنْاثِيْمُ نے اپنی بيويوں کوطلاق نہیں دی، اور (پھر) میآیت نازل ہوئی:''اور جب ان کے باس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے مشہور كردينة بن، اوراگر وہ اسے رسول الله مُلَاثِظُ كَي طرف اور اینے معاملات سنجالنے والوں کی طرف لوٹا دیے، تووہ لوگ جوان میں ہےاس کا اصل مطلب اخذ کرتے ہیں اسے ضرور جان لیتے'' تو میں ہی تھا جس نے اس معاملے کی اصل حقیقت کو اخذ کیا، اوراللہ تعالیٰ نے تخیر کی آیت نازل فرمائي\_

[3692] سليمان بن بلال نے كہا: مجھے يكيٰ نے عبيد بن

[٣٦٩٢] ٣١–(. . . ) حَدَّثَنَا لهٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ

حنین ہے خبر دی کہ انھوں نے عبداللہ بن عماس ٹاتٹنا سے سنا وہ حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے کہا: میں نے سال بھر انظار کیا، میں حضرت عمر بن خطاب دانٹز سے ایک آیت کے بارے میں دریافت کرنا جا ہتا تھا مگران کی ہیپت کی وجہ ہے ان سے سوال کرنے کی ہمت نہ باتا تھا،حتی کہ وہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے ، میں بھی ان کے ساتھ نکلا ، جب لوٹے تو ہم راستے میں کسی جگہ تھے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے پیلو کے درخت کی طرف چلے گئے، میں ان کے انظار میں تھبر گیا،حتی کہ وہ فارغ ہو گئے، پھر میں ان کے ساتھ چل يرًا، مين نے عرض كى: امير المونين! رسول الله طَالِيُلُم كى از واج میں ہے وہ کون تی دوخوا تین تھیں جنھوں نے رسول الله تَلْيَا كَ خلاف الكاكرليا تها؟ انهول في جواب دما: وه هضه اور عائشہ ن شخ تھیں۔ میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں ایک سال ہے اس کے بارے میں آپ سے یوچھنا حیاہتا تھا گر آپ کے رعب کی وجہ سے ہمت نہ یا تا تھا۔ انھوں نے کہا: الیانہیں کرنا، جو بات بھی تم سمجھو کہ مجھے علم ہے، اس کے بارے میں مجھ سے یو چھ لیا کرو، اگر میں جانتا ہوا تو شھیں بتا دول گا۔ کہا: اور حضرت عمر دائٹو نے کہا: اللہ کی قتم! جب ہم حاملیت کے زمانے میں تھے تو عورتوں کو کسی شار میں نہ رکھتے تھے،حتی کہاللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو نازل کیا،سو نازل کیا،اور جو (مرتبه)انھیں دینا تھا سودیا۔انھوں نے کہا: ایک مرتبه میں کسی معاملے میں لگا ہوا تھا، اس کے متعلق سوچ بحاركرر ہاتھا كە مجھے ميرى يوى نے كہا اگرآب ايساايا كر لیں (تو بہتر ہوگا۔) میں نے اسے جواب دیا جسمیں اس سے کیا سروکار؟ اور یہاں (اس معاملے میں) شمھیں کیا دلچیں ہے؟ اورایک کام جومیں کرنا جا ہتا ہوں اس میں تمھارا تکلف (زبردی ٹانگ اڑانا) کیما؟ اس نے مجھے جواب دیا: ابن

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ: أَخْبَرَنِي يَحْلِي: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس يُحَدُّثُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً وَّأَنَا أُريدُ أَنْ أَشْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَّهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا ببَعْضِ الطَّريق، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةِ لَّهُ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَّ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَّكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَسَلْنِي عَنْهُ، فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْر أَنْتَمِرُهُ، إِذْ قَالَتْ لِيَ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا! فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هُهُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَّكَ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظُلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، قَالَ عُمَرُ: فَآخُذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي، حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةً، فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةُ! إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَالَتْ

خطاب! آپ پرتعب ہے! آپ بنہیں جائے کہ آپ کے آ کے بات کی جائے، جبکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ طاقیم کو ایسے پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ آپ ٹاٹی ان مجراس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر ڈاٹنؤ نے کہا: میں (اسی وقت) ایی جادر پکرتا ہول اور اپن جگہ سے نکل کھرا ہوتا ہول، یہاں تک کدهضد کے یاس پہنچا ہوں۔ جاکر میں نے اس سے كها: بنيا! تم رسول الله علال كوايسے جواب ديتي موكه وه سارادن ناراض رہتے ہیں۔ هصہ اللہ کے جواب دیا: اللہ کی فتم! ہم آپ الله کو جواب دے لیتی ہیں۔ میں نے کہا: جان لو میں شمصیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول تاہیم کی ناراضی سے ڈرا رہا ہوں، میری بیٹی اسمیں وہ (عائشہ الله اینے رویے کی بنایر) دھوکے میں نہ ڈال دے جے اینے حسن اوررسول الله عليم كى اسيخ سے محبت يرناز بے \_ بھريس فكلا حتی کدام سلمہ ﷺ کے ماں آیا، کیونکہ میری ان سے قرابت داری تھی۔ میں نے ان سے بات کی تو امسلمہ ر اللہ ان مجھے جواب دیا: ابن خطاب تم پر تعجب ہے! تم ہر کام میں وال اندازی کرتے ہوتی کہتم جاہتے ہو کدرسول الله تلایم اوران کی از واج کے مابین بھی دخل دو؟ انھوں نے مجھے اس طرح آڑے ہاتھوں لیا کہ جو (عزم) میں (دل میں) یار ہاتھا (کہ میں ازواج مطہرات کو رسول الله تَلْقِیْم کے سامنے جواب دیے سے روک لوں گا) مجھے توڑ کر اس سے الگ کر دیا۔ چنانچہ میں ان کے ماں سے نکل آیا۔ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں (آپ کی مجلس سے) غیرحاضر ہوتا تو وہ میرے یاس (وہاں کی) خبر لاتا اور جب وہ غیر حاضر ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے آتا۔ ہم اس زمانے میں غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سے ڈررہے تھے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم یر چڑھائی کرنا حاہتا ہے۔اس (کی وجہ) سے ہمارے

حَفْصَةُ: وَاللهِ! إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ، فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ، يَا بُنيَّةُ! لَا يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلُّ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةً: عَجَبًا لَّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ قَالَ: فَأَخَذَتْنِي أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْض مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا. وَكَانَ لِي ضَاحِبٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَّتَخَوَّفُ مَلِكًا مِّنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُريدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَأَتْى صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، وَقَالَ: افْتَحْ، اِفْتَحْ. فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ، حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَّهُ يُرْتَقَٰى إلَيْهَا بِعَجَلِهَا، وَغُلَامٌ لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: هٰذَا عُمَرُ. فَأُذِنَ لِي. قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لهٰذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيُّعٌ، وَّتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، وَّإِنَّ عِنْدَ رجْلَيْهِ قَرَظًا مَّصْبُورًا، وَّعِنْدَ

طال كادكام وممائل من أَنْ الْحَصِيرِ فِي رَأْسِهِ أَهَّبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرِ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقً، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: "مَا يُنْكِيكَ؟" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ فَهُمُ الذُنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ؟".

سينے (انديشوں سے) بھرے ہوئے تھے۔ (احا مک ايک دن) میراانصاری دوست آ کر درواز ، کھنکھنانے نگا اور کہنے لگا: کھولو، کولوا میں نے بوجھا: غسانی آگیا ہے؟ اس نے کہا: اس سے بھی زیادہ تھین معاملہ ہے، رسول الله تُلَقِيْزُ نے اپنی بولول ے علیحد گی اختیار کرلی ہے۔ میں نے کہا: هفصہ اور عا کشہ ڈھٹنا کی ناک خاک آلود ہو! پھر میں اینے کپڑے لے کرنگل کھڑا ہوا،حتی کہ (رسول الله تالیم کی خدمت میں) حاضر ہوا۔ رسول الله علی است بالاخانے میں تھے جس پرسیر هی کے ذريع چره كرجانا موتاتها، اور رسول الله تاليم كا ايك سياه فام غلام سرهی کے سرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا: بیعمر ہے (خدمت میں حاضری کی اجازت حابتا ہے)، تو مجھے اجازت عطا ہوئی۔عرج الله علی نے رسول الله علیم کے سامنے بہ ساری بات بیان کی، جب میں امسلمہ ﷺ کی بات يرينجاتورسول الله تافيخ مسكرا ديه -آب ايك چمائي ير (لیٹے ہوئے) تھے،آپ کے (جسم مبارک) اوراس (چٹائی) کے درمیان کچھ نہ تھا۔ آپ کے سر کے نیچے چھڑے کا ایک کلہ تھا جس میں تھجور کی جھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے ماؤں کے قریب کیکر کی چھال کا حچھوٹا سا گھھا پڑا تھا اور آپ كر كرب كريب كر كم كم جرك للك موع تقريب ل رسول الله طالیل کے بہلو پر چٹائی کے نشان دیکھے تو رویڑا۔ آپ نے یو چھا: ' جسمس کیا رلا رہا ہے؟'' عرض کی: اے اللہ کے رسول! کسری اور قیصر دونوں (کفر کے باوجود) أس نازونعت میں ہیں جس میں ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول من؟ تورسول الله طاليَّة نفرمايا: "كيا مصي يسنرنبيس كدان کے لیے (صرف) دنیا ہواورتمھارے لیے آخرت ہو؟'' [ 3693] حماد بن سلمه نے ہمیں حدیث بیان کی ، ( کہا: )

ُ [٣٦٩٣] ٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا يِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ يِطُولِهِ، كُنَّا يِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ يِطُولِهِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ شَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، غَيْرَ أَنَّهُ كَنَحْوِ حَدِيثِ شَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حَفْصَةُ قَالَ: حَفْصَةُ وَأَمُّ سَلَمَةً. وَزَادَ فِيهِ: فَأَتَيْتُ الْحُجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءً. وَزَادَ أَيْضًا: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ مَعْهُرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ. شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ.

حضرت ابن عباس بھا تھا سے روایت کی ، کہا: میں حضرت عمر میں الا کے ساتھ (جج سے) واپس آیا حتی کہ جب ہم مر الظہران میں سے ساتھ (جج سے) واپس آیا حتی کہ جب ہم مر الظہران میں سے سسہ آ گے۔ سلیمان بن بلال کی صدیث کے مانند پوری کمی صدیث بیان کی ، مگر انھوں (ابن عباس بھا تھا) نے کہا: میں نے عرض کی: دو عور توں کا معاملہ کیا تھا؟ انھوں نے جواب دیا: وہ عضہ اورام سلمہ ٹھا تھا (تھیں۔) اور اس میں بیاضا فہ کیا: میں از واج مطہرات کے) ججروں کے پاس آیا تو ہر گھر میں رونے کی آواز تھی ، اور یہ بھی اضافہ کیا: آپ سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے الگھا نے ان ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے الگھا کے ان ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے الگھا کے ان ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے الگھا کے ان ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے الگھا کے ان ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے الگھا کے ان ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے ایک ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 دن ہوئے تو آپ سے ایک ربالا خانے سے ایک ماہ ایلاء کیا تھا، جب 29 بس تشریف لے آگے۔

کے فائدہ: اس حدیث میں حضرت حفصہ وہ کا کے علاوہ دوسرانام حضرت ام سلمہ چھٹا کا ہے۔ بیرحمادیاان سے پنچ کسی راوی کا وہم ہے۔وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ چھٹا تھیں جضوں نے ایکا کیا تھا۔ باتی ساری احادیث ای کی تائید کرتی ہیں۔

الموالي الموالي المناس المالي المالي

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ بْنُ الْبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ وَّهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَلُولُ: كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْلَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَعْلَيْهُ، فَلَبِيْتُ سَنَةً مَّا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً، فَلَمَّا كَانَ مَوْضِعًا حَتَى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً، فَلَمَّا كَانَ مَوْضِعًا حَتَى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً، فَلَمَا قَطَى عَلَيْهِ، وَذَكَرْتُ أَذُرِكُنِي بِإِذَاوَةٍ مِّنْ مَّآءٍ، فَأَتَيْنَهُ بِهَا، فَلَمَّا قَطَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهِبْتُ أَصُبُ عَلَيْهِ، وَذَكُرْتُ حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهْبْتُ أَصُبُ عَلَيْهِ، وَذَكُرْتُ فَالَذَى لَهُ عَلَى الْمَوْلِ اللهِ يَعْبَلُهُ مُنْ مَاءً مَنْ أَتَّى أَنْ أَسُلُ عَلَيْهِ، وَذَكُونَ عَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهْبْتُ أَصُبُ عَلَيْهِ، وَذَكُونُ فَالَذِي قَطَى الْمَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمُولُ أَتَانِ؟ فَمَا قَطَى وَضَعَتُهُ وَحَفْصَةً وَحَفْصَةً وَعَفْسَةً كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةً وَحَفْصَةً وَعَفْصَةً وَالَاثَ عَلَى الْمَالُ الْعَلْ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمَالِقُلْمَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين

طلاق کے احکام ومسائل = [٣٦٩٥] ٣٤-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ -وَتَقَارَبَا فِي لَفُظِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِن نْنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم : ١٤، حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأً، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَن الْمَوْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: ﴿ إِن نَنُوبُا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمّا ﴾؟ قَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَّكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ!- قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ، وَاللهِ! مَاسَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ - قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ: كُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْش، قَوْمًا نَّغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نُسَائِهِمْ. قَالَ: وَكَانَ مَنْزلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيْدٍ بالْعَوَالِي، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأْتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ

[3695]معمر نے زہری سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبدالله بن الى تورى، انھول نے حضرت ابن عباس عالى سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں شدت سے خواہش مندر ہا تھا كەحفرت عمر داللا سے أى نالله كى ازواج ميس سے ان دو کے بارے میں سوال کروں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: "اگرتم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہوتو یقیناً تمھارے دل آ کے جھک گئے ہیں' حتی کہ حضرت عمر ناٹھ نے فج ( کا سفر ) کیااور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا، (واپسی پر) ہم راہتے کے ایک ھے میں تھے کہ عمر اللہ (اپی ضرورت کے لیے راتے سے) ایک طرف ہث گئے اور میں بھی یانی کا برتن لیان کے ساتھ ہٹ گیا، وہ صحرامیں چلے گئے، پھر میرے یاس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی انڈیلا ، انھول نے وضوكيا تويس نے كہا: اے امير المونين! نبي تُلَقِيم كى بولول میں سے وہ دوکون ی تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''اگرتم دونوں اللہ سے توبہ کروتو یقیناً تمھارے دل جمك محك مي إن عمر الله في ابن عباس الم يرتعب إ \_ زہری نے کہا: الله کی قتم! انھوں (ابن عباس الله الله عند سوال ان سے کیا، وہ انھیں برا لگا اور انھوں نے (اس کاجواب) چھیایا بھی نہیں ۔ انھوں نے کہا: وہ حفصہ اور عائشہ والنب تھیں۔ پھر حضرت عمر اللظ بات سانے لگے اور کہا: ہم قریش کےلوگ الی قوم تھے جوانی عورتوں پر غالب تھے، جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایسے لوگ یائے جن پران کی عورتیں غالب تھیں، چنانچہ ہاری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے سیکھنا شروع کر دیا۔ (مردوں کو بلیٹ کر جواب دیے لگیں۔)عمر واللہ نے کہا: میرا گھر بالائی علاقے بی امیہ بن زید کے محلے میں تھا، ایک دن میں اپنی بیوی بر ناراض موا، تو وه مجھے ملٹ کر جواب دینے گلی، مجھے اس کا جواب دینا

بڑا نا گوارگز را تو اس نے کہا: شمصیں بیہ نا گوارگز رتا ہے کہ میں شمصين جواب دون؟ الله كي قشم! نبي تلكيمًا كي ازواج بهي آپ اللظ کو جواب دے دیت ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک تو آپ ٹائل کورات تک پورا دن چھوڑ بھی دیتی ہے (روشی رہتی ہے۔) میں چلا،هضه رہی کے ہاں گیا اور کہا: کیا تم رسول الله كالله كو ليث كر جواب دے ديتى مو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ میں نے (پھر) یو چھا: کیاتم میں سے کوئی انھیں رات تک دن بھر کے لیے چھوڑ بھی دیتے ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں! میں نے کہا: تم میں سے جس نے بھی ایسا کیا وہ نا کام ہوئی اور خسارے میں بڑی۔ کیاتم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہوجاتی ہے کہ اسے رسول اللہ کی نارامنی کی وجہ سے اللہ ( بھی ) اس پر ناراض ہو جائے گا تووہ تباه و برباد ہوجائے گی؟ (آیندہ)تم رسول الله مَالَيْمُ كوجواب دیناندان سے کی چیز کا مطالبہ کرنا جمھیں جو چاہیے مجھ سے ما تک لینا۔ شمصیں میات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمھاری مسائی (سوکن )تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول الله مُلْفِيْم كو زیادہ محبوب ہے۔ان کی مراد حضرت عا کشہ چھٹا ہے تھی۔ حفرت عمر والله نے کہا: ۔۔انصار میں سے میرا ایک یڑوی تھا۔ ہم باری باری (بالائی علاقے سے) اتر کر رسول. الله كَاللَّمْ كَا خدمت مين حاضر ہوتے تھے۔ايك دن وہ اترتا اورایک دن میں اترتا، وہ میرے پاس وی وغیرہ کی خبریں لاتا اور میں بھی (اپنی باری کے دن) اس کے پاس ای طرح کی خبریں لاتا۔ اور (ان دنوں) ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ غسانی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو کھریاں لگا رہے ہیں، میرا ساتھی (رسول اللہ تھیل کی

خدمت میں حاضر ہونے کے لیےعوالی سے ) اترا، پھرعشاء

کے وقت میرے پاس آیا، میرا درواز ہ کھٹکھٹایا، پھر مجھے آواز

عَلَى حَفْضَةَ فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَّغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ بَيْكِيْةِ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَّسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكِ -يُرِيدُ عَائِشَةً، قَالَ: - وَكَانَ لِي جَارٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ - فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَّأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ عِيْنِةً نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ لهٰذَا كَائِنًا، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي لهذِهِ الْمَشْرُبَةِ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَّهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِّعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: فَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ، 173

دی، میں باہر نکلاتواس نے کہا: ایک بہت بردا واقعہ رونماہو گیا ہے۔ میں نے یو چھا: کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا: نہیں، بلکہ وہ اس سے بھی بڑا اور لمباچوڑا (معاملہ) ہے۔ نی مائیا نے اپنی بولوں کوطلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا: هضه تو نا کام ہوئی اور خسارے میں بڑگئی۔ میں تو ( سلے بی) سمجمتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ (دوسرے دن) جب میں صبح کی نماز پڑھ چکا تواینے کیڑے پہنے، مدینہ میں آیا اور حفصہ کے پاس گیا، وہ رورہی تھی۔ میں نے بوجھا: کیا رسول نہیں جانتی، البتہ آپ الگ تھلگ اس بالاخانے میں ہیں۔ میں آپ کے سیاہ فام غلام کے یاس آیا، اوراسے کہا،عمر کے ليه اجازت مانگو - وه گيا، پهرميري طرف بابرآيا إوركها: ميں نے آپ اللے کے سامنے تمھارا ذکر کیا مگر آپ خاموث رہے۔ میں چلا آیاحتی کہ منبر کے باس آ کر بیٹھ گیا، تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے بعض رور ہے تھے، میں تھوڑی دریبیٹا، پھر جو کیفیت مجھ پر طاری تھی وہ مجھ پر غالب آگئ۔ میں پھر غلام کے پاس آیا اور کہا: عمر کے لیے اجازت ماتكو، وه اندر داخل موا، چرميري طرف بابرآيا اوركها: میں نے آپ تا اللہ کے سامنے تھارا ذکر کیا، مگر آپ خاموث رہے۔ میں پیٹیر پھیر کرمڑا تواجا تک غلام مجھے بلانے لگا،اور کہا: اندر چلے جاؤ، آپ ٹافیا نے تنصیں اجازت دے دی ہے۔ میں اندر داخل ہوا، رسول الله تالیم کا کوسلام عرض کیا تو د يكهاكرآب بنتى كى ايك چائى برسهاراكر بين تقريص نے آپ کے پہلو پرنشان ڈال دیے تھے، میں نے عرض کی: کیا آپ نے اللہ کے رسول! نی بیویوں کوطلاق دے دی مے؟ آپ نے میری طرف (دیکھتے ہوئے) اپنا سرمبارک الفايا اور فرمايا: 'ونهيس ـ " ميس نے كہا: الله اكبر الله كے

طلاق کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_\_\_\_ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهُطٌ جُلُوسٌ يَّبْكِي بَعْضُهُم، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِّعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: ادْخُلْ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ، يَا رَسُولَ أَللهِ! نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: اَللهُ أَكْبَرُ! لَوْ رَأَيْتَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! وَكُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَوْمًا نَّغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدُّنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نُسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "نَعَمْ" فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللهِ! مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَّرُدُّ الْبَصَرَ، إِلَّا أُهُبًا ثَلَائَةً، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ يُوسِّعَ

- كِتَابُ الطَّلَاقِ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وُسَِّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. فَاسْتَوٰى جَالِسًا ثُمُّ قَالَ: «أَفِي شَكِّ أَنْتَ؟ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجُلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللهِ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَانَ الشَّامُ أَنْ لَيُولَ اللهِ! وَكَانَ أَفْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِّنْ شِدَّةِ فَشَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِّنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِّنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلًى.

رسول! أكرآب ميس ديم توجم قريش اليي قوم تصح جواين بويول پرغالب رہتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے اليي قوم كو يايا جن كي عورتيل ان ير غالب تهيس، تو جاري عورتوں نے بھی ان کی عورتوں (کی عادت) سے سیکھنا شروع كرديا، چنانچرايك دن مين اين بيوي ير برجم مواتو وه مجه بلث كرجواب دين كل \_ مجصاس كاجواب دينا انتهائي نا كوار گزرا، اس نے کہا: شمیں یہ ناگوارگزرتا ہے کہ میں شمیں جواب ديق مون؟ الله ك قتم! ني نافظ كى بيويان بهي آب كو جواب دے دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو آپ کو رات تك چهور بھى دين (رو تھ بھى جاتى) ہے۔ تو ميں نے كہا: ان میں سے جس نے ایبا کیاوہ ناکام ہوئی اور خسارے میں بڑی۔ کیا (بیکام کرکے) ان میں ہے کوئی اس بات سے بےخوف ہوسکتی ہے کہ اینے رسول کی ناراضی کی وجہ سے اللہ اس بر ناراض ہو جائے (اگر ایہا ہوا) تو وہ تباہ ہوگئے۔اس پر رسول الله ظالم مسكرا وياتو ميس في كها: الله كرسول! ميس هصه کے پاس گیا اور اس سے کہا: شمصیں یہ بات کی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تھاری ہسائی (سوکن) تم سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کے رسول نگا کوتم سے زیادہ محبوب ہے۔ اس بر آب دوباره مسكرائ تومين في عرض كي: الله ك رسول! ( کچھ دریبیٹھ کر) بات چیت کرول، آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے سر اوپر کرکے گھر میں نگاہ دوڑائی تو اللہ کی قتم! اس میں تین چمروں کے سوا کچھ نہ تھا جس پر نظر برتی، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! دعا فرمایئے کہ اللہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے۔ فارسیوں اور رومیوں پر وسعت کی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالٰی کی عبادت نہیں کرتے۔اس پرآپ نالل سیدھے ہوکر بیٹھ گئے، پھر فرمایا: "ابن خطاب! کیاتم کسی شک میں جتلا ہو؟ یہ ایسے

لوگ ہیں جنھیں ان (کے حصے) کی اچھی چیزیں جلد ہی دنیا میں دے دی گئی ہیں۔'' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں دے دی گئی ہیں۔'' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے لیے بخشش طلب سیجھے۔اور آپ نے ان (ازواج) پر سخت غصے کی وجہ سے تیم کھا لی تھی کہ ایک مہینہ ان کے پاس نہیں جا کیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عماب فرمایا۔ (کہ بیویوں کی بات پر آپ کیوں غمز دہ ہوتے اور طال چیز وں سے دورر ہے گئی مکھاتے ہیں۔)

البُرْعَنِ عُرْوَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَضَى عِخْرِ دَى، انهوں نے كہا: جُعَ مَا فَحْرَنِي عُرْوَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَضَى عِخْرِ دَى، انهوں نے كہا: جو يَسْعُ وَعِشْرُونَ لَئِلَةً، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ اِنَّكَ رَسُولُ (هُر) عابِراكَ، مِن نَهِ اللهِ عَنْ بَنَهُ مَنَ اللهِ اللهِ اِنَّكَ مَا اللهِ اِنَّكَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[3696] زہری نے کہا: مجھے عروہ نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے خبر دی، انھوں نے کہا: جب انتیس راتیں گزر حمین، رسول الله علی میرے ہاں تشریف لائے، آپ نے میرے (گھر) ہے ابتدا کی، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ نے قتم کھائی تھی کہ مہینہ بھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور آب انتیویں دن تشریف لائے ہیں، میں انھیں شار کرتی ربی ہوں۔ آپ اللہ نے فرمایا: "بلاشیہ مہینہ انتیس دن کا ہے۔'' چرفرمایا:''عائش! میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تمھارے لیے کوئی حرج نہیں کہتم اینے والدین سے بھی <sup>ا</sup> مشورہ کرنے تک اس میں جلدی نہ کرو۔ ' پھرآپ نے میرے سامنے تلاوت فرمائی:''اپنی باینی بیویوں ہے کہہ دیجئے'' ے لے کر" بہت برااجر ہے" تک پنج گئے۔ عائشہ تھانے کہا: اللّٰہ کی قتم! آپ کو بخو بی علم تھا کہ میرے والدین مجھے بھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ کہا: تو میں نے عرض کی: کیامیں اس کے بارے میں اینے والدین سے مثورہ کروں گی؟ میں یقیناً الله، اس کے رسول ناتیج اور آخرت کے گھر کی طلب گار ہوں۔

معمر نے کہا: مجھے ایوب نے خبر دی کہ حضرت عائشہ عالیہ نے کہا: آپ اپنی دوسری بیویوں کو نہ بتا کیں کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو نبی مُلاَیم نے ان سے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ يَثِيِّةٍ: ﴿إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَّلَمْ يُرْسِلْنِي ۱۸- كِتَابُ الطَّلَاقِ مَعْنَدَّاً » . مُعَمِّم لِغُ ( بَيْجَائِ فَ والا ) بنا كر بهيجا ب، كمزوريال وْهوندْ نَ

والا بنا كرنبيس بهيجابـ''

قادہ نے کہا: ﴿ صَغَتْ قُلُو بُكُما ﴾ (التحريم 4:66) كا معنى ہے: تم دونوں كے دل ماكل ہو چكے ہيں \_

> باب:6- جسعورت كوطلاقٍ بائنددى كئ ہواسے خرچنبيں دياجا تا

[3697] اسود بن سفیان کے مولی عبداللہ بن بزید نے اپوسلمہ بن عبدالرحلٰ ہے،انھوں نے فاطمہ بنت قیس جائیا ہے۔ روایت کی کہ ابوعمرو بن حفص دہیں نے آخیں طلاق بتہ (حتی، تیسری طلاق) دے دی، اور وہ خود غیر حاضر تھے، ان کے وكيل نے ان كى طرف كچھ جُو (وغيره) بيھيج، تو وہ اس پر ناراض ہوئیں، اس (وکیل) نے کہا: الله کافتم اتحصارا ہم بر کوئی حق نہیں۔وہ رسول اللہ ظافر کے پاس آئیں، اور یہ بات آپ کو بتائی۔آپ نے فرمایا: "ابتمھارا خرج اس کے ذیے نہیں ے۔" اورآب نے انھیں علم دیا کہ وہ ام شریک علی کے گھر میں عدت گزاریں، پھر فرمایا:''اسعورت کے باس میرے صحاب آتے جاتے ہیں،تم ابن ام کمتوم واٹا کے بال عدت گزارلو، وہ نابینا آدمی ہیں،تم اینے (اوڑھنے کے) کپڑے بھی اتار کتی ہو۔تم جب (عدت کی بندش سے) آزاد ہوجاؤ تو مجھے بتانا۔' جب میں (عدت سے) فارغ ہوئی، تو میں نے آپ مالی کا متایا کہ معاوید بن ابی سفیان اور ابوجم ری ایک دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔اس پررسول اللہ تالیہ نے فرمایا: "ابوجم توایئے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، اور رہا معاویہ تو وہ انتہائی فقیر ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تم اسامہ بن زید واٹنے ہے نکاح کرلوں' میں نے اسے ناپسند کیا،

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ صَغَتَ قُلُوبُكُمُّا ﴾ قَالَ: مَالَتُ قُلُوبُكُمُّا ﴾ قَالَ: مَالَتُ قُلُوبُكُمًا أَ

(المعجم٦) – (بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ لاَ نَفَقَةَ لَهَا)(التحفة٦)

[٣٦٩٧] ٣٦-(١٤٨٠) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْن سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَايِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ! مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ؛ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ٩. فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمُّ شَريكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اِعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْلَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا تَحَلَلْتِ فَآذِنِينِي». قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ، أَنَّ مُغَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهِّم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُّعْلُوكٌ لَّا مَالَ لَهُ، إِنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَّاغْتُبَطْتُ [بهِ]. آپ نے پھر فرمایا: ''اسامہ سے نکاح کرلو۔'' تو میں نے ان سے نکاح کرلیا، اللہ نے اس میں خیر ڈال دی اور اس کی وجہ سے مجھ پررشک کیا جانے لگا۔

[3698] ابوحازم نے ابوسلمہ سے، انھوں نے فاطمہ بنت قیس اللہ سے روایت کی کہ نبی مظافرہ کے عہد میں ان کے شوہر نے انھیں مہت حقیر شوہر نے انھیں طلاق دے دی، اور اس نے انھیں بہت حقیر ساخرچ دیا، جب انھوں نے اے دیکھا تو کہا: اللہ کی قتم! میں (اس بات سے) رسول اللہ طافرہ کی جومیری گزران درست اگر میرے لیے خرچ نہیں ہے تو میں اس سے کچھ کردے، اگر میرے لیے خرچ نہیں ہے تو میں اس سے کچھ کہی نہیں لوں گی۔ انھوں نے کہا: میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ طافرہ سے کیا تو آپ نے فرایا: "محمارے لیے نہ رسول اللہ طافرہ سے کیا تو آپ نے فرایا: "محمارے لیے نہ خرج ہے اور نہ رہائش۔"

[3699] عمران بن الى الس نے ابوسلمہ سے روایت كی،
انھوں نے كہا: میں نے فاطمہ بنت قیس جائیا سے دریافت كیا
تو انھوں نے مجھے بتایا كدان كے مخرومی شوہر نے انھیں طلاق
د د دى اور ان پرخرج كرنے سے بھى انكار كردیا، تو وہ
رسول الله طاقی كی خدمت میں حاضر ہوئیں اورآپ كواس
بات كی خبر دى تو رسول الله طاقی نے فرمایا: "تمھارے لیے
بات كی خبر دى تو رسول الله طاقی نے فرمایا: "تمھارے لیے
بات كی خبر دى تو رسول الله طاقی ہوكرابن ام مكتوم دولائے كے
بات كی خبر دو ہاں سے) نتقل ہوكرابن ام مكتوم دولائے كے
بال چلى جاد اور و ہیں رہو، وہ نابینا آ دى ہیں، تم وہاں اپنے
داور ھنے كے) كير ہے بھى اتارسكوگى۔"

[3700] یکی بن ابی کثیر سے روایت ہے، ( کہا:) مجھے ابوسلمہ نے خبر دی کہ ضحاک بن قیس واٹنٹو کی ہمشیرہ فاطمہ بنت قیس واٹنٹو نے اکسے تعیس واٹنٹو نے اکسے ابوحفص بن مغیرہ مخز ومی نے اسے

[٣٦٩٨] ٣٧-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم.

وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقَارِيَّ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا. وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا. فَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأْتُ ذٰلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ! لَأَعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ، فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ لَا عَلْمَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ، فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ لَكِ نَفَقَةٌ لَكِ يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَكِ يَصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَكِ يَصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَكِ يَصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَكِ يَكُونُ لِي نَفَقَةٌ لَكِ وَلَا لَمْ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا لَمْ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا لَمْ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا لَمْ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا لَمْ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا لَمْ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةً لَكِ، وَلَا لَمْ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَا نَفَقَةً لَكِ، وَلَا لَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[٣٦٩٩] (...) حَدَّثَنَا ثُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ،
فَأَخْبَرَثْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأَبٰي
أَنْ يُتْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ
فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ،
فَأَنْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ، فَكُونِي
عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمٰى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ
عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمٰى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ

[۳۷۰۰] ۳۸-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْدِلَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي تین طلاقیں دے دیں، پھریمن کی طرف چلا گیا،تو اس کے

عزیز وا قارب نے اسے کہا:تمھارا خرچ ہمارے ذیمے نہیں

ہے۔ خالد بن ولید رہائٹا چندساتھیوں کے ہمراہ آئے ،حضرت

میمونه ٹائٹبا کے گھر رسول اللہ ٹائیٹا کی خدمت میں حاضر

ہوے ادرعرض کی: ابوحفص نے این بیوی کو تین طلاقیں

دے دی ہیں، کیااس (کی سابقہ بوی) کے لیے خرچہ ہے؟ تو

ال کے لیے عدت (گزارنا) ضروری ہے۔'' اور آپ نے اس

کی طرف پیغام بھیجا:''اینے بارے میں مجھ سے (مثورہ کرنے

ے پہلے) سبقت نہ کرنا۔'' اور اسے حکم دیا کہ ام شریک نگانا

کے ہاں معتقل ہوجائے، پھراسے پیغام بھیجا: "ام شریک کے

ہاں اولین مہاجرین آتے ہیں،تم ابن ام مکتوم اعمٰی کے ہاں

چلی جاؤ، جب (مجمی)تم اپنی اوڑھنی اتار وگی تو وہ مصین نہیں

د کھے سیس سے۔ ' وہ ان کے ہاں چلی کئیں، جب ان کی عدت

يورى موكى تو رسول الله عليم في ان كا تكاح اسامه بن زيد

أَبُوسَلَمَةَ ؟ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ ابْن قَيْسِ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ أَبَا حَفْص بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَن، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةً، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ، فَأْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْص طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَّهَا مِنْ نَّفَقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَّعَلَيْهَا الْعِدَّةُ». وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: «أَنْ لَّا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ»، وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا: «أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَّأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَانْطَلِقِي إِلَى ابْن أُمَّ مَكْتُوم الْأَعْلَى، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ، لَمْ يَرَكِ»ً فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

بن حارثہ ٹائٹاسے کر دیا۔ [3701] کیلی بن ابوب، قنیه بن سعید اور ابن جمر نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں اساعیل، یعنی این جعفر نے محمد بن عمر و سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ہمیں ابوسلمہ ہے، انھول نے فاطمہ بنت قیس ﷺ سے حدیث بیان کی -ای طرح ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی -(كبا:) بم ع محمد بن بشر نے حدیث بیان كى، (كبا:) بم ہے محمد بن عمرونے ماتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان كى: (ابوسلمەن) كبا: ميں نے فاطمه بنت قيس الله كمنه سے س کر بیا حدیث لکھی، انھول نے کہا: میں بنومخزوم کے ایک آ دمی کے ہاں تھی۔اس نے مجھے تین طلاقیں دے دیں تو میں نے اس کے گھر والوں کے ہاں پیغام بھیجا، میں خرج کا

[٣٧٠١] ٣٩-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر عَنْ مُّحَمَّدِ بْن عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ ح: وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: كَتَبْتُ ذَٰلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا. قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي مَخْزُومِ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ، وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَغْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي

مطالبه کررہی تھی .....آگے ان سب نے ابوسلمہ سے یجیٰ بن کثیر کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ محمد بن عمروکی حدیث

میں ہے: ''اپنے (نکاح کے) معاملے میں (مارے ساتھ مشورہ کیے بغیر) ہمیں چیچیے نہ چھوڑ وینا۔''

[3702] سالح نے ابن شہاب سے روایت کی، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے انھیں خبر دی کہ فاطمہ بنت قیس ﷺ نے انھیں بتایا کہ وہ ابوعمرہ بن حفص بن مغیرہ ڈاٹٹو کی یہوی تھیں، انھوں نے اسے بتیوں طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی، ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے گھر سے ہاہر نکلنے کے بارے میں فقوی پوچھنے کے لیے رسول اللہ باٹھ کی کی فاطمہ بن قامین حکم دیا کہ فامین (صحابی) ابن ام محتوم ہو ٹھ کے گھر نتھل ہو جا کیں۔ مروان نے (جب وہ مدینے کا عامل تھا) اس بات سے انکار مروان نے (جب وہ مدینے کا عامل تھا) اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مطلقہ عورت کے اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں ان کی (بات کی) تقید بیت کی سامنے اس میں ان کی (بات کی) تقید بیت کی دارع وہ نے کہا:

[3703] عقیل نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ اس کے ماتھ اس کے مانند روایت کی، ساتھ عروہ کا قول بھی ذکر کیا کہ حضرت عائشہ جھن نے فاطمہ جھن کے سامنے اس بات کو نا قابل قبول قرار دیا۔

[3704] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ ابوعرو بن حفص بن مغیرہ دی ہوں علی بن ابی طالب ٹی ڈی کے ساتھ یمن کی جانب گئے اور اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس ٹیٹا کو اس کی رشن) طلاقوں میں سے جوطلاق باتی تھی جھیج دی، اور انھوں

طلاق كادكام ومماكل تستست مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: سَلَمَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: «لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ».

الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ الْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْلَٰنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْلَٰنِ عَنْ ابْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ أَخْبَرَتُهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بُنِ خُوْمِ فَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بُنِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَيَا لَا مَعْلَيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَيَا لَا مَعْلَيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَيَا لَا مَعْلَيقَاتٍ، فَلَا مَكْتُومِ الْأَعْمَى، فَأَلٰى مَرْوَالُ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ الْأَعْمَى، فَأَلٰى مَرْوَالُ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ الْمُطَلِّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَالَ إِلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ الْمُطَلِّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَالَ عَلَى فَاطِمَةً عُرُوهُ إِلَى عَلْمَ فَاطِمَةً أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ.

[٣٧٠٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَٰلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.

إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَاللَّفْظُ لِعَبْدِ عَنِ قَالَا: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمْدِ وَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ أَنَّ أَبًا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ

عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأْتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَام وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالًا لَهَا: وَاللهِ! مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَيْكُ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ اللهِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ: أَيْنَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم» وَكَانَ أَعْلَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَاً، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ يَتَلِيُّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُويْب يَّشْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتُهُ بِهِ، فَقَالَ مَوْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ لهٰذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ، حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَيَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ﴾ [الطلاق :١] الْآيَةَ. قَالَتْ: هٰذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْر يَّحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟.

نے ان کے بارے میں (این عزیزوں) حارث بن ہشام اورعیاش بن الی ربیعہ سے کہا کہ وہ انھیں خرچ دیں، توان دونول نے ان (فاطمہ) سے کہا: اللہ کی قتم! تمھارے لیے كُونَى خرج نهيس الَّا بِهِ كُهُمْ حامله موتى \_ وه نبي سَلَيْتِمْ كَي خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو ان دونوں کی بات بتائی تو آب الله في نزي نبيل (بنالي) انھول نے آپ سے نقل مکانی کی اجازت جابی تو آپ نے انھیں اجازت دے دی۔ انھوں نے یوچھا: الله کے رسول! کہاں؟ فرمایا: ''ابن ام مکتوم کے ہاں ۔'' وہ نامینا تھے، وہ ان کے سامنے اینے (اوڑھنے کے) کپڑے اتارتیں تو وہ انھیں د کھے نہیں سکتے تھے۔جب ان کی عدت بوری ہوئی تو نی نافیا نے ان کا نکاح اسامہ بن زید دافیا ہے کر دیا۔ اس کے بعد مروان نے اس حدیث کے بارے میں دریافت كرنے كے ليے قبيصه بن ذؤيب كوان كے ياس بھيجا تو انھول نے اسے بیرحدیث بیان کی ، اس برمروان نے کہا: ہم نے بیحدیث صرف ایک عورت سے سی ہے، ہم تو اس مقبول طریقے کو تھامے رکھیں گے جس پر ہم نے تمام لوگوں کو پایا ہے۔ جب فاطمہ عام اللہ کومروان کی بدیات پینی تو انھوں نے کہا: میرے اور تمھارے درمیان قرآن فیصل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ''تم آٹھیں ان کے گھروں سےمت نکالو۔'' آیت ممل کی۔انھوں نے کہا: برآیت تو (جس طرح اس کے الفاظ ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ﴾ (الطلاق 1:65) سے ظاہر ہے)اس (شوہر) کے لیے ہوئی جے رجوع کاحق حاصل ہے،ادر تیسری طلاق کے بعد از سرنو کون سی بات پیدا ہوسکتی ہے؟ اورتم یہ بات کیے کہتے ہوکہ اگروہ حاملہ نہیں ہے تواس کے لیے خرچ نہیں ہے؟ پھرتم اے روکتے کس بنا پر ہو؟

🚣 فائدہ: بیدواقعہ فاطمہ بنت قیس ٹی ایک ساتھ پیش آیا۔ انھوں نے اسے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے استدلال کیا۔ اگر چہ

طلاق کے احکام ومسائل \_\_\_\_ طلاق کے احکام ان کی بعض روایات کے الفاظ میں بظاہر کچھا ختلاف نظر آتا ہے کیکن لفظی اختلاف کے علاوہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔حضرت عمر والثنَّة سميت متعدد صحابه كا فتوى اور تعامل اس كے خلاف تھا۔ رسول الله تلایا کا جن حالات میں حضرت فاطمه واپنا كوحكم دیا ، اگر **عالات اس طرح ہوں تو اس تھم برعمل کرنا ہوگا۔ ان سے مختلف حالات میں دوسرے صحابہ ڈٹائٹے کے نقطہ نظر اور استدلال کو اختیار کرنا** رانج ہے۔

> [٣٧٠٥] ٤٢-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَّحُصَيْنٌ وَّمُغِيرَةُ وَأَشْعَتُ وَمُجَالِدٌ وَّإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَّدَاوُدُ - قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا - كُلُّهُمْ عَن الشُّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، قَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكُنِّي

> وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِّي شُكْنٰي وَلَا نَفَقَةٌ، وَّأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم. [٣٧٠٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَا يَكْنِي بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ وَّدَاوُدَ وَمُغِيرَةً وَإِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: ذَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ

> [٣٧٠٧] ٤٣-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيب: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَم: حَدَّثَنَا الشُّعْبِيُّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْن طَابِ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

زُهَيْرِ عَنْ هُشَيْمٍ.

[3705] زہیر بن حرب نے مجھے مدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ہشیم نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں سیار، حصين، مغيره، اشعث، مجالد، اساعيل بن الى خالد اور داود سب نے شعبی سے خبر دی البتہ داود نے کہا: ہمیں حدیث بان کی \_ انھوں نے کہا: میں فاطمہ بنت قیس عظیا کے پاس گیا اوران سے رسول اللہ مٹائیٹر کے فیصلے کے متعلق دریافت کیا جوان کے بارے میں تھا۔انھوں نے کہا:ان کےشوہر نے انھیں تین طلاقیں دے دیں ، کہا: تو میں رہائش اور خرچ کے لیے اس کے ساتھ اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ ٹاٹیٹا کے یاس گئی۔ کہا: تو آپ نے مجھے رہائش اور خرچ (کاحق)نددیا، اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنی عدت ابن ام مکتوم ڈٹائٹا کے گھر

[3706] کیلی بن کیل نے ہمیں صدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشیم نے حصین، داود،مغیرہ، اساعیل اور اشعث ہے، انھوں نے شعبی سے خبر دی کہ انھوں نے کہا: میں فاطمہ بنت قیں جھناکے پاس گیا .....(آگے)مشیم سے زہیر کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے۔

[3707] قرہ نے ہمیں حدیث بان کی، (کہا:) ہمیں سار ابوالکم نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں شعبی نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم فاطمہ بنت قیس وہا کا کے یاس گئے، انھول نے ابن طاب کی تازہ مجوروں سے ہماری ضافت کی ، اورہمیں عمدہ جُو کے ستویلائے ، اس کے بعد میں نے ان سے ایی عورت کے بارے میں یوچھا جے تین

الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ الشَّعِيِّ وَيُلِيَّةَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا النَّيِيِّ وَيَلِيَّةً فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً».

[٣٧٠٩] ٤٥-(...) وَحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ اَدَمَ: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النَّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّيْ يَئِيِّةٍ، فَقَالَ: "انْتَقِلِي إلى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ النَّبِيِّ يَئِيِّةٍ، فَقَالَ: "انْتَقِلِي إلى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاغْتَدَّي عِنْدَهُ".

آلاً المحمّدُ بُنُ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْقُ لَمْ يَجْعَلْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْقُ لَمْ يَجْعَلْ لَمَ اللهِ وَعَلَيْ لَمْ يَجْعَلْ لَمْ اللهِ وَاللهُ وَعُلْلُ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَسُنَّةً عَلَى اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَسُنَّةً عَلَى اللهِ وَسُنَّةً عَلَى اللهِ وَسُنَةً وَمُنْ اللهِ وَسُنَّةً وَمُنْ اللهِ وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَسُنَةً وَسُنَّةً وَسُنَةً وَسُنَّةً وَسُنَةً وَسُنَّةً وَسُنَا الللهِ وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَسُنَا اللهُ وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَسُنَةً وَسُنَّةً وَسُنَا اللهُ وَسُنَّةً وَسُنَا اللهُ عَمْرُ اللهُ وَسُنَّةً وَسُنَا اللهُ وَسُنَّةً وَسُنَا اللهُ عَمْرُ اللهُ وَسُنَا اللّهُ وَسُلَا اللهُ اللّهُ وَسُنَا اللّهُ وَسُنَا اللّهُ وَسُنَا اللّهُ وَسُولًا اللّهُ وَسُنَا اللّهُ وَسُلْ اللّهُ وَسُلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَسُلَا الللّهُ وَسُلَا اللّهُ وَسُلَا الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

طلاقیں دی گئی ہوں کہ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ انھوں نے جواب دیا: مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دیں تو نی ناتی نے سے اجازت دی کہ میں اپنے گھرانے میں عدت گزاروں۔(ابنام کمتوم ان کے عزیز تھے۔)

[3708] سلمہ بن کہل نے طعبی سے اور انھوں نے فاطمہ بنت قیس بھٹا سے روایت کی ، انھوں نے الی عورت کے بارے میں نبی تلکی سے روایت کی جے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں، آپ نے فرمایا: "اس کے لیے ندر ہائش ہے اور نہ خرچ۔"

[3709] یکی بن آدم نے ہمیں خردی، (کہا:) عمار بن رُزیق نے ہمیں ابواسحاق سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی سے اور انھوں نے فعمی سے اور انھوں نے فاطمہ بنت قیس نگائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میر سے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں تو میں نے انھائی کی ارادہ کیا۔ میں نبی تاھی کی نے دوہاں سے) نقل مکانی کا ارادہ کیا۔ میں نبی تاھی کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے فرمایا: ''تم اپنے بچپازاد عمرو بن ام مکتوم کے گھر نتقل ہو جاؤ، اور ان کے ہاں عدت گرادو۔''

[3710] ابواحمہ نے ہمیں خبر دی، (کہا:) عمار بن رزیق نے ہمیں ابواسحاق سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں اسود بن پزید (نخعی) کے ساتھ (کوفہ کی) بڑی مبحد میں بیشا ہوا تھا، شعبی بھی ہمارے ساتھ تھے، تو شعبی نے فاطمہ بنت قیس بڑھا کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ظافرہ نے آھیں رہائش اور خرچ (کاحق) نہیں دیا۔ پھر اسود نے مٹھی بھر کئریاں لیں اور آھیں دے ماریں اور کہا: تم پر افسوں! تم کنگریاں لیں اور آھیں دے ماریں اور کہا: تم پر افسوں! تم اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہو؟ عمر اللہ نے کہا تھا: ہم اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہو؟ عمر اللہ کی کتاب اور اس کے ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اس کے

رسول کی سنت کونہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں جانتے کہ اس نے (اس مسکلے کو) یادر کھا ہے یا بھول گئی، اس کے لیے رہائش اور

(اس مسلے لو) یا در لھا ہے یا جلول کی، اس کے سیے رہا کی اور خرمایا: خرچ ہے۔ (اور بید آیت تلاوت کی) اللہ عزوجل نے فرمایا: 
''تم انھیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، مگر

يه كه وه كوئي كلى بدحيائي كرين-"

فائدہ: حضرت عمر ثابت کا استدلال آیت کے عموم سے تھا، سیدہ فاطمہ بنت قیس ٹائٹ کا کہنا ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے متعلق ہے جنسیں رجعی طلاق ہوئی ہو کی یونکہ اس آیت کے آخر میں خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''تم نہیں جانے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کردے۔'' تیسری طلاق کے بعد جب رجوع کا موقع ہی نہیں رہاتو نئی بات کیا پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا تین طلاق والی کے لیے کوئی نفقہ اور سکنی نہیں ہے۔

[٣٧١١] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ.

طلاق کے احکام ومسائل 💴 🗆

نَبِيُّنَا عَلِي لِقَوْلِ امْرَأَةِ، لَّا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ

أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكُنِّي وَالنَّفَقَةُ، [وَتَلَا الْآيَةَ]

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الطلاق:١].

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا حَلَلْتِ فَآلِنِيي" فَآذَنْتُهُ، فَخَطَبَهَا اللهِ عَلَيْ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ ضَرَّالُ النِّسَآءِ، وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّالُ النِّسَآءِ، وَلَكِنْ أَسَامَةُ اللهِ وَلَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هُكَذَا: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَكِنْ أَسَامَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ، قَالَتْ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ، قَالَتْ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ، قَالَتْ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُهُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُهُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتْ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَا اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُهُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَالَ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالْمُ اللهِ قَالَتُ اللهِ قَالَالِهُ اللهِ قَالَتُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[3711] سلیمان بن معاذ نے ابواسحاق سے ای سند کے ساتھ محمار بن رزیق سے روایت کردہ ابواحمد کی حدیث کے ہم معنی حدیث کمل قصے سمیت بیان کی۔

[3712] وکیے نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے ابو کر بن ابو ہم بن صغیر عدوی سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے فاطمہ بنت قیس ٹی انھوں نے کہا: میں نے فاطمہ بنت قیس ٹی انھوں میں تو رسول اللہ ٹاٹی نے نے انھیں رہائش دی نہ خرج ۔ کہا: رسول اللہ ٹاٹی نے بحصے فرمایا: ''جب (عدت سے) آزاد ہوجاؤ تو مجھے اطلاع دیا' سومیں نے آپ کواطلاع دی۔ معاویہ ابوجم اوراسامہ بن زید ٹوٹی نے نان کی طرف پیغام نکاح بھیا، اوراسامہ بن زید ٹوٹی نے نان کی طرف پیغام نکاح بھیا، اوراسامہ بن زید ٹوٹی نے نان کی طرف پیغام نکاح بھیا، مال نالہ ٹاٹی نے فرمایا: ''معاویہ تو فقیر ہے اس کے پائ مال نہیں ہے، اور رہا ابوجم تو وہ عورتوں کو بہت مار نے والا علی البتہ اسامہ بن زید ہے۔'' انھوں نے (ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے) ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا: اسامہ! اطہار کرتے ہوئے) ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا: اسامہ! رسول کی اطاعت تمھارے لیے بہتر ہے۔'' کہا: تومیں نے ان

ے شادی کر لی، اس کے بعد مجھ پردشک کیا جانے لگا۔

[3713] عبدالرحمٰن نے ہمیں سفیان سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابو بکر بن ابی جہم سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے فاطمہ بنت قیس دی سے سنا وہ کہدرہی تھیں: میرے شوہر ابوعمرو بن حفص بن مغیرہ ڈاٹٹؤ نے عیاش بن الی ربعہ کومیری طلاق کا پیغام دے کر بھیجا اور اس کے ساتھ بِانْجُ صاع تحجوری اور پانچ صاع جَوبھی بھیج۔ میں نے کہا: کیا میرے لیے صرف یہی خرچ ہے؟ کیا میں تم لوگوں کے گھر میں عدت نہیں گزاروں گی؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ انھوں نے کہا: میں نے اپنے کیڑے سمیٹے اور رسول اللہ مُلاثِمْ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا: ' وہ محس کتی طلاقیں دے کے ہیں؟" میں نے جواب دیا: تین\_آب نے فرمایا: "اس نے سی کہا، تمھارے لیے خرچ نہیں ہے۔ اینے چھازاد عمروبن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو، وہ نابینا ہیں تم ان کے ہاں اپنا اوڑ ھنے کا کپڑا اتار سکو گی۔ جب تمھاری عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دیتا۔'' انھوں نے (آکر) كها: مجھے كى لوگول نے نكاح كا پيغام بھيجا ہے، ان ميں معاویهاورابوجم بھی ہیں۔ نبی طَلْقُطُ نے فرمایا:''معاویہ تو فقیر اورمفلوک الحال ہے، اور رہے ابوجہیم تو وہ عور توں پر بہت یختی کرتے ہیں \_ یا وہ عورتوں کو مارتے ہیں، یااس طرح کی کوئی اوربات کهی البتهتم اسامه بن زید کوقبول کرلوین

[3714] ابو عاصم نے ہمیں خبر دی (کہا:) ہمیں سفیان توری نے ابوبکر بن ابی جم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں اور ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ فاطمہ بنت قیس جائے ہاں ماضر ہوئے ، ہم نے ان سے سوال کیا، تو انھوں نے کہا: میں ابوعمرو بن حفص بن مغیرہ خائے کی بیوی تھی ، وہ نجران کی لڑائی میں نکلے، آگے انھوں نے ابن مہدی کی حدیث کے ہم معنی میں نکلے، آگے انھوں نے ابن مہدی کی حدیث کے ہم معنی

[٣٧١٣] ٤٨-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسِ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَىَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرُو ابْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي. وَ أَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُع تَمْرٍ، وَّخَمْسَةِ آصُع شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا لْهَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «كَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا. قَالَ: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، إعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْن عَمُّكِ [عَمْرِو] بْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ ضَريرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي ۗ قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ، مِّنْهُمْ مُّعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ خَفِيفُ الْحَالِ، وَأَبُو الْجُهَيْم مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ- أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هٰذَا - وَلٰكِنْ عَلَيْكِ بِأْسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ».

[٣٧١٤] ٤٩-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَخَرَجَ فِي

طلاق كاحكام وماكل -- غُزْوَةِ نَجْرَانَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيِّ، وَزَادَ: قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ. وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ.

[٣٧١٥] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَعَدَّثَنْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًا، بِنَحْوِ حَديث سُفْنَانَ.

آ (۳۷۱٦] ٥١-(...) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيُ الْحُلُوّانِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحِ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً.

حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَطَلَقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِبْدِهِ، فَعَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ عِنْدِهِ، فَعَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ: فَأَتَيْثُ عَائِشَةَ فَاطِمَةً قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْثُ عَائِشَةَ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَا لِفَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَيْسٍ فَيْرُونُ الْفَرِدَ الطَّرِدَ ١٤٧١٩]

[٣٧١٨] ٥٣-(١٤٨٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: فُلْتُ:

بیان کیا اور بیاضافہ کیا: (فاطمہ نے) کہا: تو میں نے ان (اسامہ) سے شاوی کرلی، اللہ نے ابوزید (اسامہ بن زید را شاہ کی وجہ سے جھے کی وجہ سے جھے عرف بخشا، اللہ نے ابوزید کی وجہ سے جھے عرف دی۔

[3715] شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ابوبکر (بن ابی جہم) نے مجھے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں اور ابوسلم، ابن زبیر کے زمانۂ خلافت میں، فاطمہ بنت قیس جھٹا کے پاس گئے تو انھوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ان کے شوہر نے انھیں تین طلاقیں دیں، آگے سفیان کی حدیث کی طرح ہے۔

[3716] (عبدالله بن يبار) بهی نے فاطمہ بنت قيس تائفنا سے روايت کی، انھول نے کہا: ميرے شوہر نے مجھے تين طلاقيں ديں تو رسول الله مائلاً نے ميرے ليے رہائش اور خرج نہيں رکھا۔

[3717] عروہ بن زبیر نے کہا: کی بن سعید بن عاص نے عبدالرحمٰن بن حکم کی بیٹی ہے شادی گی، بعد میں اسے طلاق دے دی اور اسے اپنے ہاں ہے بھی نکال دیا۔ عروہ نے اس بات کی وجہ سے ابن پر بخت اعتراض کیا، تو اصوں نے کہا: فاطمہ (بھی اپنے خاوند کے گھر سے) چلی گئی تھی۔ عروہ نے کہا: اس پر میں حضرت عاکشہ رہا تھی خدمت میں حاضر ہوا اور آھیں یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا: فاطمہ بنت قیس کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیرنہیں ہے۔

[3718] فاطمہ بنت قیس پھٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دی ہیں، اور میں ڈرتی ہوں کہ يَا رَسُولَ اللهِ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ. قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

آبلام إلى الله المسلمة المسلمة المنطق المنطور: أخبرنا عبد الرَّحْلَمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمْ اللهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِ الرَّحْلَمْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ الل

(المعحم٧) - (بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَا جَتِهَا)(التحفة٧)

[٣٧٢١] ٥٥-(١٤٨٣) وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَنْمُونِ: حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ الْبُنُ جُرَيْجٍ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنِي اللهِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ بَنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنِي

کوئی گھس کر مجھ پر حملہ کر دے گا، کہا: اس پر آپ ٹاٹیٹا نے انھیں حکم دیا تو انھوں نے جگہ بدل لی۔

[3719] شعبہ نے ہمیں عبدالر من بن قاسم سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد (قاسم) سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہ اللہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: اس بات کو بیان کرنے میں فاطمہ رہ اللہ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ ''نہ رہائش ہے نہ خرج ''

[3720] سفیان نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے اورانھوں نے ایک عبدالرحمٰن بن قاسم سے اورانھوں نے ایک عروہ نے ایک والد (قاسم) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے بوچھا: کیا آپ نے فلانہ بنت تھم کونہیں دیکھا؟ اس کے شوہر نے اسے تین طلاقیں دیں تو وہ (اس کے گھر سے) چلی گئی۔ (عائشہ ڈاٹھانے) کہا: اس نے برا کیا۔ عروہ نے بوچھا: کیا آپ نے فاطمہ ڈاٹھا کا قول نہیں سنا؟ تو انھوں نے جواب دیا: دیکھو! اس کو بیان کرنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔

باب: 7- طلاقِ بائن کی عدت گزارنے والی اور جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس کے لیے اپنی کسی ضرورت کے تحت دن کے وقت گھرسے نکلنا جائز ہے

[3721] حضرت جابر بن عبدالله الله على بين: ميرى خاله كوطلاق ہوگئى، انھول نے (دورانِ عدت) اپنی مجوروں كا كھر ہے) ہيل تو ايك آ دى نے انھيں (گھر ہے) باہر نكلنے پر ڈانٹا۔ وہ نبی تالیخ كی خدمت میں حاضر ہوئيں، تو آپ نے فرمایا: ''كيول نہيں، اپنی مجوروں كا كھل تو ڑو، ممكن ہے كہ تم (اس ہے) صدقہ كرويا كوئى اورا چھا كام كرو۔''

طلاق كادكام وممائل جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طُلُقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَى فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَلَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

## (المعحم ٨) - (بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفِّي البِّدَةِ عَنْهَا وَغَيْرِهَا، بِوَ ضْعِ الْحَمْلِ)(التحفة ٨)

[٣٧٢٣] ٥٦–(١٤٨٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا -ابْنُ وَهْب: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْن مَسْعُودٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْأَرْفَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ اسْتَفْتَتُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ ابْن عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَّحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً، وَهُوَ فِي بَنِي عَامِر بْن لُؤَيِّ، وَّكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَّضَعَتْ حَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَّفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ - رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ

باب:8- بیوہ ہو یا دوسری (مطلقہ)، وضع حمل پراس کی عدت ختم ہوجائے گ

[3722] ابن شہاب سے روایت ہے، (انھوں نے کہا:) مجصے عبیداللد بن عبدالله بن عتب بن مسعود نے حدیث بیان کی كدان كے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہرى كو حكم ويت موئے لکھا کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ المان کے یاس جائیں، اوران سے ان کے واقعے کے بارے میں اوران کے فتو کی یو چینے پر جو کچھ رسول اللہ اللہ کا فیا نے ان سے فرمایا تھا اس کے بارے میں بوچھیں۔ چنانچ عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ كوخردية موئ لكها كرسبيعه نے ألهيں بتايا ہے كه وه سعد بن خولہ کی بیوی تھیں، وہ بنی عامر بن اؤ ی میں سے تھے اور وہ بدر میں شرک ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ ججہ الوداع کے موقع بر، فوت ہوگئے تھے جبکہ وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات کے بعدزیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ انھوں نے بیچے کوجنم دیا۔ جب وہ اینے نفاس سے پاک ہوئیں تو انھوں نے نکات كا پيغام دين والول كے ليے (كم أنھيس ان كى عدت سے فراغت کا پیۃ چل جائے کچھ) بناؤ سنگھار کیا۔ بنوعبدالدار کا ایک آدمی ابوالسابل بن بعکک ان کے بال آیا تو ان ے کہا: کیا بات ہے میں آپ کو بی سنوری دیکھ رہا ہوں؟ شايدآپ کونکاح کي اميد ہے؟ الله کي تشم! آپ نکاح نہيں کر

تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَّعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَلَا أَرْى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتْٰى تَطْهُرَ.

الْمُثَنَّى الْعَنْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَعِيدِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَعِيدِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنَ عَبْسِ اجْتَمَعًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً، وَهُمَا يَذْكُرَانِ عَبَّاسٍ اجْتَمَعًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي – أَبُوسَلَمَةً : فَذَ حَلَّتْ، فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَٰلِكَ. وَقَالَ نَعْبَاسٍ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي – أَبُوسَلَمَةَ وَلَى ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: إِنَّ سَلَمَةً وَالْمَرَهُ وَلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَا أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ إِلَى أُمُ سَلَمَةً قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةً فَامَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةً فَامَرَهُمْ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةً وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلِيَالِ، وَإِنَّهَا أَنْ أُمْ سَلَمَةً وَلَانَ إِنْ جَهَا بِلَيَالِ، وَإِنَّهَا أَنْ مَعَ ابْنِ أَبْرَهُ وَلَى الْبَعِيَّةُ فَلَتْ أَلْكُ وَلَاكَ عَلْمُولِ اللهِ عَيَيْكُمْ فَامَرَهَا أَنْ أَنْ مُوسَلَى اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ يَعْلَى وَالْمَرَهُا أَنْ أَنْ أَمْ مَلَاكًا أَنْ مَعَ الْمُولِ اللهِ يَعْلَقُهُ وَلَى الْعَلَى وَالْمَوْلِ اللهِ يَعْلَى الْقَالَ أَلْكُ الْمَاسِلُولِ اللهِ يَعْلَى الْحَلَى الْمُولِ اللهَ يَعْلَى الْمَاسِلَمَةً وَلَوْ وَلَا اللهُ الْمَالَالَ اللهُ الْمُولِ اللهِ يَعْلَى الْمُولِ اللهَ الْمُنَامِلُولُ اللهُ اللهُ الْمُلَمِةُ الْمَالِ اللهُ الْمُعَلَى الْمُنَامِ اللهُ الْمُنْ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُنَامِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِولُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُلْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

سکتیں حتی کہ آپ پر چار مہینے دی دن گزر جا کیں۔ سبیعہ نقافیا نے کہا: جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، رسول اللہ نگاٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نگاٹی نے مجھے فتو کی دیا کہ میں اسی وقت طال ہو پکی ہوں جب میں نے بچہ جنا تھا اور آپ نگاٹی نے، اگر میں موں جب میں نے بچہ جنا تھا اور آپ نگاٹی نے، اگر میں مناسب سجھوں تو مجھے شادی کرنے کا تھم دیا۔

ابن شہاب نے کہا: میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وضع حمل کے ساتھ ہی، چاہے وہ اپنے (نفاس کے) خون میں ہو، عورت نکاح کر نے، البتہ اس کا شوہراس کے پاک ہونے تک اس کے قریب نہ جائے۔

[3723]عبدالوہاب نے کہا: میں نے کیٹی بن سعید سے سنا، (انھول نے کہا:) مجھے سلیمان بن بیار نے خبر دی کہ ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اور ابن عباس فاليم دونول حفرت ابو ہریرہ دیاتا کے ہاں استھے ہوئے اور وہ دونوں اس عورت کا ذكركرنے لگے جس كا اپنے شوہركى وفات سے چندراتوں کے بعد نفاس شروع ہوجائے۔ابن عباس ڈاٹٹنانے کہا: اس کی عدت دو وقتول میں سے آخر والا ہے۔ ابوسلمہ نے کہا: وہ حلال ہوچکی ہے۔ وہ دونوں اس معاملے میں بحث کرنے گے، تو ابو ہر رہ وہ ٹاٹنا نے کہا: میں اپنے بھتیج لیعنی ابوسلمہ \_ کے ساتھ ہوں۔اس کے بعد انھوں نے اس مسئلے کے بار ہے میں دریافت کرنے کے لیے ابن عباس ڈاٹٹا کے آزاد کردہ غلام کریب کوحفرت امسلمه ره کا کی طرف بھیجا۔ وہ (واپس) ان کے پاس آیا تو انھیں بتایا کہ امسلمہ راف نے کہا ہے سبیعہ اسلمیہ جائٹانے اپنے شوہر کی وفات سے چندراتوں کے بعد بجد جنا تھا، انھوں نے رسول الله مُاللهُمُ سے اس بات كا ذكر كيا تو آب نے انھیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔

[٣٧٢٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَأُرْسَلُوا إِلَى أُمْ سَلَمَةَ، وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا.

[3724]لیف اور یزید بن ہارون دونوں نے اس سند کے ساتھ کی بن سعید سے روایت کی، البتہ لیف نے اپنی صدیث میں کہا: انھوں نے (کسی کو) ام سلمہ عالم کی طرف بھیجا۔انھوں نے کریب کا نام نہیں لیا۔

(المعحم٩) - (بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ، اِلَّا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)(التحفة٩)

باب:9-وفات کی عدت میں سوگ ضروری ہے اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ سوگ منا ناحرام ہے

آبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ هٰذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً زَوْجِ قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّيِّ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً رَوْقِ اللَّهِ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً رَوْقِ اللَّهِ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً، خَلُوقٌ أَوْ فَدَعَتْ أُمْ حَبِيبَةً بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً، خَلُوقٌ أَوْ فَدَعَتْ أُمْ حَبِيبَةً بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَذَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا غَيْرُهُ، فَذَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا غَيْرُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلُومُ عَلَى عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلللهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِللّهِ وَالْيَوْمِ زَوْجٍ، أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». [انظر: ٢٧٢٩ و ٢٧٢٢ و ٢٧٢٤]

[3725] حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کی کہ انھوں نے اِن (حمید) کو یہ تین حدیثیں بیان کیں، کہا: زینب والله نے کہا: جب بی منافیا کی زوجہ محتر مہ حضرت ام جبیبہ والله کے والد ابوسفیان والله فوت ہوئے تو میں ان کے ہاں گئی، ام جبیبہ والله نے زردرنگ ملی مخلوط یا کوئی اور خوشبومنگوائی، اس میں سے (پہلے) ایک بڑی کو لگائی (تاکہ ہاتھ پراس کی مقدار بہت کم ہوجائے) چراپ زضاروں پر ہاتھ کی مقدار بہت کم ہوجائے) چراپ زضاروں پر ہاتھ کی اللہ کافتم اللہ کافتم کی مناز ہو کہا: اللہ کی قسم! مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر ہاتے یہ جو اللہ تعالی اور ربات یہ ہے کہ) میں نے رسول اللہ طافی خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر ہارہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور پرارشاد فر ہار ہے تھے: ''کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالی اور میں دن پر ایمان رکھی ہو، حلال نہیں کہ وہ کسی بھی علی میں دن (سوگ منا ہے۔)''

[٣٧٢٦] (١٤٨٧) قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ \* عَلَى زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ \* عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا،

[3726] زینب (بنت ابی سلمہ اللہ) نے کہا: پھر میں زینب بنت جھش اللہ کے ہاں اس وقت گئ جب ان کے

فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ! مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ لَا يُجِلُّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُجِدُّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». الله عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

آمُي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَآءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَآءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهَا أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَآءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهَا أَوْ أَنْتُكُمُّلُهَا؟ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكُمُّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهَا، أَفَنَكُمُّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ: «لَا» - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» -، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» -، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

بھائی (عبیداللہ بن جحش) فوت ہوئے، تو انھوں نے بھی خوشبوکی خوشبوکی اور لگائی، پھر کہا: اللہ کی قتم! مجھے خوشبوکی ضرورت نہھی مگر (بات بیہ ہے کہ) میں نے رسول اللہ تائیڈ سے سنا، آپ منبر پر ارشاد فرما رہے تھے: ''دکسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے گرشو ہر پر، چار مہینے دی دن (سوگ کرے۔)'

[3727] زینب بینی نے کہا: میں نے اپی والدہ ام سلمہ بینی کے سا وہ کہہ ربی تھیں، ایک عورت رسول اللہ بینی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: اللہ کے رسول! میری بینی کا شوہر فوت ہوگیا ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔
کیا ہم اسے سرمہ لگا دیں؟ تورسول اللہ بینی کے فرمایا: ''دنہیں۔''
کیا ہم اسے سرمہ لگا دیں؟ تورسول اللہ بینی کے فرمایا: ''دنہیں۔''
پھر فرمایا: ''یہ تو صرف چار ماہ دس دن ہیں، حالانکہ جا ہمیت میں تم میں سے ایک عورت (پورا) ایک سال گزرنے کے بعد میں تم میں میں تم میں سے ایک عورت (پورا) ایک سال گزرنے کے بعد میں تم میں کرتی تھی۔''

### علی فائدہ: بیجابلی دور کے رواج کے مطابق سوگ کے خاتمے کا اعلان تھا۔تفصیل اگلی حدیث میں ہے۔

[٣٧٢٨] (١٤٨٩) قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ لِزَيْنَبَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَّلَا شَيْئًا حَتَٰى تَمُرُّ بِهَا سَنَةً، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَمَا تَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَمَا تَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَمَا تَفْتَضُ بِهِ، فَقَلَمَا تَفْتَضُ بِهَا مَنْ مُنْ مَا شَاءَتْ مِنْ فَقَلَمَا تَفْتَضُ بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبِ أَوْ غَيْرِهِ.

[3728] حمید نے کہا: میں نے زینب ﷺ ہے پوچھا:
ایک سال گزرنے پر مینگنی پھینکنا کیا ہے؟ زینب نے جواب
دیا: (جاہلیت میں) جب کی عورت کا شوہر فوت ہوجا تا تھا تو
دہ ایک (در بہنما) انتہائی تک جمونپرٹری میں چلی جاتی، اپنے
برترین کپڑے پہن لیتی اور کوئی خوشبو وغیرہ استعال نہ کرتی
حتی کہ (اس حالت میں) سال گزرجا تا، پھراس کے پاس کوئی
جانور گدھا، بمری یا کوئی پرندہ لایا جا تا، تو وہ اے اپنی شرمگاہ
جانور گدھا، بمری یا کوئی پرندہ لایا جا تا، تو وہ اے اپنی شرمگاہ
اور جراثیم وغیرہ کی بنا پر بیار ہوکر مرجا تا) پھر وہ باہر نگلتی تو
اسے ایک مینگن دی جاتی جے وہ (اپنے آگے یا پیچھے) پھیکتی،

پھراس کے بعد خوشبو وغیرہ جووہ جاہتی استعال کرتی۔

[٣٧٢٩] ٥٩-(١٤٨٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُعَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوفِي حَمِيمٌ لَأُمُّ حَبِيبَةً، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ لَهَذَا لِأَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: اللهِ عَلَى يَقُولُ: لَا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدً فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». [راجع: ٣٧٢٥]

[٣٧٣٠] (١٤٨٧/١٤٨٨) وَحَدَّنَهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمُهَا، وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنِ الْمَرَأَةِ مِّنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢٧٢٦]

[3730] زینب نے اضیں (حمیدکو) اپنی والدہ (حضرت امسلمہ وہ اللہ) ہے اور نبی علقی کی اہلیہ حضرت زینب وہ اللہ سے یا نبی علقی کی اردواج میں سے سی سے یہی صدیث بیان کی۔

[3731] حید بن نافع سے روایت ہے، انموں نے کہا:
میں نے زینب بنت ام سلمہ ڈاٹن سے سنا وہ اپنی والدہ سے
صدیث بیان کر رہی تھیں کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہوگیا،
انھیں اس کی آ کھ کے بارے میں (بیاری لاحق ہونے کا)
خطرہ محسوں ہوا تو وہ نبی ٹاٹیٹا کے پاس آئے، اور آپ سے
خطرہ محسوں ہوا تو وہ نبی ٹاٹیٹا کے پاس آئے، اور آپ سے
سرمہ لگانے کی اجازت ما تگی، اس پر رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فیر مایا:
"تم میں سے کوئی اپنے گھر کے بدترین جھے میں اپنے ٹاٹوں
میں سے افر مایا: اپنے بدترین ٹاٹوں میں اپنے گھر کے اندر۔
سال بھررہتی، اس کے بعد جب کوئی کیا گزرتا تو وہ ایک لید
سال بھررہتی، اس کے بعد جب کوئی کیا گزرتا تو وہ ایک لید
سیسینکتی اور باہر نکلتی تو کیا (اب) چار مہینے دیں دن (مبر) نہیں
(کر سکتی؟)"

[٣٧٣٢] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

(کہا:) ہمیں شعبہ نے حمید بن نافع سے اکٹھی دو حدیثیں

نَافِعِ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةً فِي الْخُدِيثِ أَمِّ سَلَمَةً فِي الْكُحْلِ، وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةً وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبُ، نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ.

[٣٧٣٣] ٦١-(١٤٨٨/١٤٨٨) وَحَـدَّنَكَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ وَأُمْ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ سَلَمَةَ وَأُمْ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَتْ لَهُ: أَنَّ المُرَأَةُ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَتْ لَهُ: أَنَّ الْمَرَأَةُ لَقَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا ابْنَةً لَهَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِي تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: اللهِ عَيْقَ: اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: اللهِ عَنْهُا اللهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولُ اللهُ الل

وَابْنُ أَبِي عُمْرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِهِ فَي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَقَالَتْ: كُنْتُ عَنْ لَمْذَا يَجِلُ غَنِيَّةً بَهُ مِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ لَا لَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدًّ فَوْقَ لَا لَهُ مِرَا قَالِمُ مَنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدً عَلَيْهِ أَرْبَعَةً فَوْقَ لَا مُلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً فَوْقَ لَا شَهُر وَّعَشْرًا». [راجع: ٢٧٢٥]

بیان کیں، سرمہ لگانے کے بارے میں ام سلمہ وہ کھا کی حدیث اور ام سلمہ وہ کا اور نبی کھٹی کی ازواج میں سے ایک اور بیوی کی حدیث، البتہ انھوں نے ان کا نام، زینب نہیں لیا۔۔۔۔(باقی حدیث) محمد بن جعفر کی (سابقہ) حدیث کی طرح (بیان کی۔)

[3733] حمید بن نافع سے روایت ہے کہ انھوں نے زینب بنت ابی سلمہ ٹاٹھا سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حمیبہ ٹاٹھا سے حدیث بیان کر رہی تھیں، وہ دونوں یہ بتا رہی تھیں کہ ایک عورت رسول اللہ ٹاٹھا کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی ایک بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس میں سرمہ لگائے، رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: ''بلاشبہ تم میں سے کوئی عورت (پورا) سال گزرنے پرلید پھینکا کرتی تھی، اور یہ تو صرف چار مہینے دی دن ہیں۔''

[3734] زینب بنت الی سلمہ ٹائٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جب ام حبیبہ ٹاٹا کے پاس (ان کے والد) ابوسفیان ٹاٹٹا کی موت کی خبرآئی تو انھوں نے تیسرے ون زردرنگ کی خوشبومنگوائی اوراسے اپنے باز ووں اور رخساروں پر بلکا سا لگایا اور کہا: مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، (گر) میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو یہ فرماتے ہوئے سا تھا: ''کی عورت کے رسول اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلل نہیں کہ وہ (کسی مرنے والے پر) تین دن سے زیادہ سوگ منائے، سواے شوہر کے، وہ اس پر چار مہینے دی دن سوگ منائے، سواے شوہر کے، وہ اس پر چار مہینے دی دن سوگ منائے۔''

[٣٧٣٥] ٣٦-(١٤٩٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَقُتَئِيَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّئَتُهُ عَنْ حَفْصَةً، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيُّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ رَسُولِهِ - رَسُولِهِ وَرَسُولِهِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجَهَا».

[٣٧٣٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَّافِعٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، مِثْلَ رِوَايَتِهِ.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ عَبْدُالْوَهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَّقُولُ: سَمِعْتُ يَحْدَثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عُمَرَ، يَّقُولُ: سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، وَزُوجَ النَّبِيِّ يَقِيَّةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ يَقِيَّةً بُحِدُّ عَنِ النَّبِي يَقِيَّةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّبِي يَقِيَّةً تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي يَقِيَّةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّبِي اللَّيْكِ وَابْنِ دِينَارٍ، وَزَادَ: "فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

آلاسم الله الرابع : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ: حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ خَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ فَالْغِيْ عَنْ مَعْنَى عَنْ مَعْنَى عَنْ مَعْنَى عَنْ مَعْنَى النَّبِيِّ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ مَعْنَى النَّبِيِّ عَنْ بَعْضِ النَّبِيِّ عَنْ بَعْضِ مَعْنَى عَنْ النَّبِيِّ عَنْ بِمَعْنَى مَدْهُ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ بَعْضِ مَدْهُ وَالنَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَعْنَى النَّهِ عَنْ النَّبِي الْعَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[3735] لیٹ بن سعد نے نافع سے روایت کی کہ صفیہ بنت ابی عبید نے انھیں حضرت حصد بنائی سے یا حضرت عائشہ بنائی کہ رسول عائشہ بنائی ہے یا ان دونوں سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے ۔ یا فرمایا: اللہ تعالی اور اس کے رسول بنائی پر ایمان رکھتی ہے ۔ علال نہیں کہ وہ اس کے رسول بنائی پر ایمان رکھتی ہے ۔ حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سواکسی بھی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے۔''

[3736]عبداللہ بن دینار نے نافع سے لیٹ کی حدیث کی سند کے ساتھ اس کی مانندروایت بیان کی۔

[3737] یکی بن سعید کہتے ہیں: میں نے نافع سے سنا، وہ صفیہ بنت ابوعبید سے حدیث بیان کررہے تھے کہ انھوں نے نبی تالیکی کی زوجہ هصه بنت عمر میں شام سے صدیث بیان کر رہی تھیں ..... جس طرح لیف اور ابن دینار کی حدیث ہے۔ اور یہ اضافہ کیا: ''وہ اس پر چار مہینے دین دن سوگ منائے گی۔''

[3738] ایوب اور عبیدالله دونوں نے نافع ہے، انھوں نے صفیہ بنت الی عبید ہے، انھوں نے نبی کاٹھا کی کسی ایک الملیہ ہے اور انھوں نے نبی کاٹھا ہے ان (لیث بن سعد، عبدالله بن دینار اور یجی بن سعید) کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔

[3739] حطرت عائشہ ڈھٹانے نبی ٹاٹٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''کسی عورت کے لیے، جواللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ وہ اپنے

یا ت سے رق پر بیان رق ہے، معان میں لدوہ آپ شوہر کے سواکسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے۔''

الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، قَالَ إِلَّا عَلَى رَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا - إِذَا طَهُرَتْ - نُبْذَةً مِّنْ قُسْطٍ أَوْ أَطْفَارٍ». [راجع: ٢١٦٦، ٢١٦٢]

يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا -

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ

تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ

فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا».

[3740] بن اورلیس نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، افھول نے حضرت حقصہ جھٹا سے اور انھول نے ام عطیہ جھٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ جھٹا نے فرمایا: ''کوئی عورت کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، مگر خاوند پر، (اس پر) چار مہینے دس دن (سوگ منائے) نہ وہ عضب کے خانہ دار کیڑے کے سوا کوئی رنگا ہوا کیڑا پہنے، نہ سرمہ لگائے، مگر (اس دوران میں) جب (حیض سے) پاک ہوتو معمولی فی شط یا اظفار (جیسی کوئی چیز) استعال کرلے۔'' دیوں خوشہو کیں نہیں، صرف بد بوکو زائل کرنے والے رہید دونوں خوشہو کیں نہیں، صرف بد بوکو زائل کرنے والے بخور ہیں۔)

[3741]عبدالله بن نميراوريزيد بن بارون، دونوں نے بشام سے اس سند كے ساتھ روايت كى، اور دونوں نے كہا: "طبر كے آغاز ميں تھوڑى سے قبط اور اظفار لگا لے۔"

[3742] ابوب نے حفصہ سے، انھوں نے ام عطیہ نگافا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ منا کیں۔ مگر خاوند پر، (اس پر) چارمہینے دس دن (سوگ ہے۔) نہ سرمہ لگا کیں، آلالا] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا: "عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا: نُبْذَةً مِّنْ قُسْطٍ وَّأَظْفَارٍ».

[٣٧٤٢] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ النَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهٰى أَنْ نُجِدً عَلٰى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلُاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلُاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ

طلاق کے احکام ومسائل ----أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا، وَلا نَكْنَعِدُ ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلا نَخْتُدُ الرِين اور ندرنگا مواكير البينين، اورعورت كو نَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوغًا، وَّقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي ال كَطهرين، جب مم ين عَهِلَ الْحَالَ الْمَرْأَةِ فِي اللَّمَرْأَةِ فِي اللَّمَرْقَالِ اللَّهُ اللللْلِي الللللْمُولَا اللللْمُولُولِي الللللْمُ الللللْمُ اللللْلُ فِي نُبْذَةٍ مِّنْ قُسْطٍ وَّأَظْفَارٍ .



## ارشاد باری تعالی

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواَجَهُمْ وَلَوْ يَكُن لِمُّمْ شُهُدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشُهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ, لَهِنَ ٱلصَّلَاقِينَ

''اور جوائی بیو یول پرعیب لگائیں اوران کے پاس اپنے سواگواہ نہ ہوں تو ایسے کسی مختص کی گوائی بید ہے کہ اللہ کے نام کی چارگواہیاں دے کہ بلاشبرہ ہی جوں میں سے ہے۔''
(النود 24)

## تعارف كتاب اللعان

اسلای شریعت سے زیاوہ مؤثر ، متوازن اور بنی برانصاف قانون بناناممکن نہیں۔ معاشر سے اور خاندان کی پاکیزگی اور نسل کی حفاظت کے لیے اسلام نے زنا کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور اس کی حدانتہائی سخت رکھی ہے۔ بیاتی سخت ہے کہ اس کے شیخ نفاذ کی صورت میں معاشرہ زنا کی گندگی سے بالکل پاک ہوجاتا ہے۔ چونکہ بیسزا انتہائی سخت ہے اس لیے کسی کو بیسز اصرف آسی وقت دی جا سکتی ہے جب چار ممل طور پر قابل اعتماد (عدول) گواہ موجود ہوں۔ اگر زنا کا الزام لگانے والا چار عدول اور ثقتہ گواہ پیش نہ کر سکے قوہ خود حد قذف کا مستوجب ہوجاتا ہے۔ بیابیا قانون ہے جس میں طرفین کو پابندیوں میں جکر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ من الله علی تا ہے۔ بیابیا قانون کے تقاضے پورے فرمائے۔ ایک عورت کے بارے میں آپ من الله کا منظم کے معلوم تھا کہ بطابر اسلام لانے کے باوجود زنا سے باز نہیں آتی لیکن شہادتیں میسر نہ آتی تھیں۔ اس کے بارے میں آپ من بھی آپ من الله فرمایا: کہ بطابر اسلام لانے کے باوجود زنا سے باز نہیں آتی لیکن شہادتیں میسر نہ آتی تھیں۔ اس کے بارے میں آپ من الله فرمایا: در طور میں کسی کو گواہیوں کے بغیر رجم کراتا تو اس عورت کورجم کراتا۔ (حدیث: 3758)

جب بہ قانون نافذ ہوا تو ایک بڑا مسلہ یہ ساخے آیا کہ اگر کوئی خاوند اکیلا گھر میں داخل ہواور اپنی ہوئی کوکی کے ساتھ مصروف گناہ پائے تو کیا وہ چار گواہوں کا انظام کرنے کے لیے انھیں ای حالت میں چھوڑ کر باہر چلا جائے اور جب وہ انظام کر کے آئے۔ پھر وہ دونوں سنجل چکے ہوں تو اس صورت میں بے غیرت بن کرا پنے گھر کی اس گندگی پر خاموش رہے۔ اگر وہ ویہ بات کھولے تو قد ف کی سزا میں کوڑے کھائے۔ امام مسلم بڑھٹ نے اس کتاب میں سب سے پہلے وہی احادیث پیش کی ہیں جو اس صورت حال کو واضح کرتی ہیں۔ عویر محلانی انساری ڈاٹٹو کو اپنے گھر میں ای خرابی کا شک ہوا۔ انھوں نے اپنے قر بی عزیز عاصم بن عدی انساری ڈاٹٹو کے بات کی کہ وہ رسول اللہ ٹاٹٹو کو اپنے گھر میں ای خرابی کا شک ہوا۔ انھوں نے اپنے قر بی عزیز عاصم بن محدی انساری ڈاٹٹو کو اپنے گھر میں ای خرابی کا شک ہوا۔ انھوں نے اپنے قر بی عزیز عاصم بن خوال اللہ ٹاٹٹو کو کہا کہ انسان کی طرف سے اپنی ہی بیوی کے بارے میں ایک سوچ بہت نا گوارگزری۔ آپ نے عدی انسازی ڈاٹٹو کو بیانان کی طرف سے اپنی ہی بیوی کے بارے میں ایک سوچ بہت نا گوارگزری۔ آپ نے عبادہ ڈاٹٹو کی ہدایات جاری نہ فرما ئیں۔ مسلم اپنی جگھر کو کہا کہ کو کہا کہ کہا گھر کھر کی بیان کی مورتوں ہے کہ خزرت کے سردار حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہا گواہوں کی مورتوں ہے کہ خزرت کے سرخالواں نے کو کہا گواہوں کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو' (النور 1914) کے حوالے سے آ کران الفاظ میں سوال کیا: یارسول اللہ ٹاٹٹو کی کیا یہ آتے ہوی کے حوالے سے خاوند کی غیرت کا مسلم اٹھایا۔ (مسند احمد الے 2012) رسول اللہ ٹاٹٹو کی کیا یہ آتے ہوں کے جوالے سے خوالے سے خاوند کی غیرت کا مسلم اٹھایا۔ (مسند احمد الے 2012) رسول اللہ ٹاٹٹو کیک کے دوالے سے خوالے کے خوالے سے خاوند کی غیرت کا مسلم اٹھایا۔ (مسند احمد الے 2012) رسول اللہ ٹاٹٹو کیل کے دوالے بی جو ان کی غیرت کا مسلم ٹھڑنے کے رقبل کو ایک غیور انسان کا ردم کل آوار دیا

اورا پنی اوراللّٰد کی غیرت کا بھی حوالہ دیا،اس کی کچھنفصیل اسی کتاب کی احادیث: 3761 تا 3765 میں موجود ہے۔

پھراس عرصے میں بیہ ہوا کہ ایک بدری صحافی ہلال بن امیہ دائٹوا حاضر ہوئے۔انھوں نے آ کررسول اللہ ٹائٹو ہے کہا منے اپنی ہوی پر ایک شخص شریک بن سماء کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام لگا دیا۔ (حدیث: 3757) حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا کی روایت ہے کہ بیہ بات بھی رسول الله علی میں بہت گراں گزری۔انصار ڈرے کہ سعد بن عبادہ دلائٹانے یہ بات کہددی تھی۔اب اس کے مطابق صورت حال پیش بھی آگئی ہے۔قرآن کا فیصلہ موجود ہے،اس لیے جارگواہ نہ ہوں گے تو رسول الله طَافِيْ الله بن امیہ ڈاٹٹا پر حد قذف لكائيس كي - بلال والله كان كين كيا : مجم الله يريقين بوه مير بي ليكوئي راسة نكالي كا - انهول في رسول الله كالأل سيعرض كي : مجھےنظر آرہا ہے کہ بیربات آپ کے لیے بہت گرال ثابت ہوئی ہے کین اللہ جانتا ہے میں سیج کہدر ہا ہوں۔اتنے میں رسول الله تافیظ يروى نازل بون كلى اوربية يت اترى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَذُوجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهْدَةُ أَحَدِهِمْ أَنْهُ شَهْلَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِقِينَ ۞ وَالْخْمِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيدِينَ ۞ وَيَدْرَوُا عَنْهَا الْعَنَابَ اَنْ تَشْهَلَ اَرْبَعَ شَهْلُومٍ بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكُنْ بِينَنَ وَالْخَمِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَكَيْهَا آن كَانَ مِنَ الصّْدِقِينَ ﴿ ﴾ "اور جواپنی بیوبوں کوعیب لگائیں اور ان کے پاس اینے سوا گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی مخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کی چار گواہیاں دے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں میر کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ اورعورت سے ماریوں ملتی ہے کہ وہ اللہ کے نام کی جار گواہیاں دے کہ وہ مخص جھوٹا ہےاور یانچویں بیرکہ اس پراللہ کاغضب آئے اگروہ مخص سیا ہے۔' (النور 6:24-9) ہلال ڈاٹٹؤنے بے ساختہ کہا: مجھےاینے رب سے ای کی امیدتھی۔رسول الله ٹاٹیڑا نے اس کی بیوی کو بلوایا اور دونوں میاں بیوی کو گلقین ونصیحت کے بعد تازل شدہ آیات کے مطابق علیحدہ قسمیں کھانے کو کہا۔آپ تا ای نے فرمایا: "بچہ اگر شکل میں ہلال کی بجائے دوسر فیض پر جائے گاتو پتہ چل جائے گا کہ وہ حقیقت میں ای کا ہے۔'' یہی ہوا۔ بچے شریک بن حماء پر گیا،لیکن رسول اللہ ٹاٹیٹر نے محض اس بنیاد پرشریک کو سزادینے کی کارروائی نیفر مائی۔ پانچویں قتم کے الفاظ میں لعنت کا ذکر ہے اس لیے اس فیصلے کی ساری کارروائی کولعان کا نام دیا گیا۔ اس اثناء میں عویمرعجلانی واللہ پہمی گھر کی صورت حال واضح ہوگئ۔ وہ رسول اللہ ناٹیل کی خدمت میں اپنا کیس لے کرآ ہے تو آپ الگائے نے فرمایا:''تمھارے قضیے کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے۔'' آپ نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی لعان کروا کران کا فیصلہ کر دیا۔عویمر تاہیؤ نے ہیہ کہ اسعورت کوقطعی طلاق دے دی کہ اگر میں اسے گھر میں رکھوں گا تو اس کا مطلب بیہوگا کہ میں نے اس پرجھوٹ بولا تھا۔ بیفطری ردعمل تھا۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر کواس سے بیہ بات کہنی نہ پڑی۔اس دن بیہ طے ہو گیا کہ لعان کے بعد دونوں میاں بیوی میں نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرد، عورت کو دیا ہوا حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ اگر لعان کے بعد بچے ہوتو وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ بیشریعت کے بے مثال توازن اوراعتدال کی ایک مثال ہے کہ تیسر افخص جس پرعورت سے ملوث ہونے کا الزام ہے، لعان کے فیصلے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ چارقسموں کے باوجوداس کے حوالے سے جار موہ موجود نہیں۔ وہ بھی قذف کا الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ بیرمیاں بیوی کے درمیان کا معاملہ تھا ابھی کے درمیان نمٹ گیا۔ اس کا معامله الله كے سير د ہو گيا۔

احادیث کی ترتیب الگ ہے لیکن اس تعارف کی روشی میں اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔

#### بنسيه ألله النَعَنِ النَحَيهِ

# 19-كِتَابُ اللَّعَانِ لعان كابيان

[3743] ہمیں کی بن کیل نے صدیث بیان کی، کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ ابن شہاب سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مردکو یائے کیا وہ اسے قل کردے،اس برتوتم اے (قصاصاً) قتل کردوگے یا پھروہ کیا كرے؟ عاصم! ميرے ليے اسمسكے كے بارے ميں رسول ہے دریافت کیا تو رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْمِ نے ایسے (غیرپیش آمدہ) مائل کو ناپند فرمایا اور ان کی ندمت کی، یبال تک که عاصم جلائنانے رسول اللہ سے جو بات سی وہ انھیں بہت گرال ان کے یاس آئے اور کہنے گئے: عاصم! رسول الله تافیا نے آپ سے کیا فرمایا؟ عاصم وٹائ نے عویمر وٹائٹ سے کہا: تو ميرے ياس بھلائي (كي بات) نہيں لايا تھا، رسول الله ظافا نے اس مسلے کو جس کے متعلق میں نے آپ تاثیا سے دریافت کیا، ناپندفر مایا عویمر والله نے کہا: الله کی قتم! میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں (خود) اس کے بارے میں

[٣٧٤٣] ١-(١٤٩٢) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ ؛ روايت ب، حضرت سهل بن سعد ساعدى اللَّهُ في أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُونِمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٌّ وَي كَوْيُرِ عَلِا فَي اللَّهِ الْم الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ اللَّهُ أَنَّ إِين آئِ اوران سيكها: عاصم الآي كيارائ بالر رَجُلًا وَّجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَاسْئَلْ لِّي عَنْ ذٰلِكَ، يَا عَاصِمُ! رَسُولَ اللهِ ﷺ . فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِم مَّا سَمِعَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِوْ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عِيْكُ ؟ قَالَ عَاصِمٌ لِمُويْمِرِ: لَمْ تَأْتِني ﴿ كُرْرِي - جب عاصم بِنْ اللهِ عَالِي اللهِ عَاصِمٌ لِمُ قَالَ عَاصِمٌ لِمُ تَعْدِي وَمِي مِنْ اللهِ بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ! لَا أَنْتَهِي حَتِّي أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَيْدَ وَسُطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَّجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ

19-كِتَابُ اللُّعَانِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

اللهِ ﷺ: "قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا»

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَانًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ [تِلْك] سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن.

آپ تالیّ سے دریافت کرلوں۔ چنانچہ تو یم جائی لوگوں کی موجودگی میں رسول الله تالیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: الله کے رسول! آپ کی اس آ دمی کے بارے میں کیا رائے ہے جواپی بیوی کے ساتھ کسی (غیر) مردکو پائے، کیا وہ اسے قل کرے اور آپ (قصاصاً) اسے قل کردیں گے یا پھروہ کیا کرے؟ تو رسول الله تالیّن نے فرمایا: ''تمھارے یا پھروہ کیا کرے؟ تو رسول الله تالیّن نے فرمایا: ''تمھارے ویکا ہے، اور تمھاری بیوی کے بارے میں (قرآن) نازل ہو چکا ہے، اور تمھاری بیوی کے بارے میں (قرآن) نازل ہو چکا ہے، تم جاؤ اوراسے لے کرآؤ۔''

حضرت سہل کا تنز نے کہا: ان دونوں نے آپس میں لعان کیا، میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ طَالِیْم کی خدمت میں حاضر تھا، جب وہ دونوں (لعان سے) فارغ ہوئے، عویمر ڈاٹٹو نے کہا: اللہ کے رسول! اگر میں نے (اب) اس کو اپنے پاس رکھا تو (گویا) میں نے اس پر جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعدرسول اللہ طالی کے کم دینے سے پہلے ہی انھوں نے اسے تین طلاقیں دے دیں۔

ابن شہاب نے کہا: اس کے بعدیمی لعان کرنے والوں کا (شرعی)طریقہ ہو گیا۔

[3744] یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، (کہا:) مجھے حضرت مہل بن سعد انصاری بڑا تھا نے خبر دی کہ بوعجلان میں سے عویمر انصاری بڑا تھا حضرت عاصم بن عدی بڑا تھا کہ ان کہ ان کہ ان کہ کا میں ان کے مان کہ صدیث بیان کی، انھوں نے ان (ابن شہاب) کا یہ قول حدیث کے اندر شامل کرلیا: ''اس کے بعد خاوند کی بیوی سے جدائی لعان کرنے والوں کا (شرعی) طریقہ بن گئی۔' اور انھوں نے لعان کرنے والوں کا (شرعی) طریقہ بن گئی۔' اور انھوں نے بید بھی اضافہ کیا: حضرت مہل دائٹونے کہا: وہ عورت حاملہ تھی، اس کے بیٹے کواس کی مال کی نبیت سے پکارا جاتا تھا، پھر بید طریقہ جاری ہوگیا کہ اللہ کے فرض کردہ جھے کے بقدر وہ طریقہ جاری ہوگیا کہ اللہ کے فرض کردہ جھے کے بقدر وہ

(بیٹا)اس کا وارث بے گا اور وہ (ہاں)اس کی وارث بے گی۔

[3745] ابن جربی نے کہا: مجھے ابن شہاب نے، بوساعدہ
کے فرد حضرت سہل بن سعد ڈٹائٹ کی حدیث کے حوالے سے
لعان کرنے والوں اور ان کے بارے بیں جوطریقدرائی ہے
اس کے متعلق بتایا کہ انصار بیں سے ایک مخص نبی کریم کٹائٹ کی کہ محمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!
آپ کی کیا رائے ہے آگر کوئی مخص اپنی بیوی کے ساتھ کی مرد کو پائے؟ ۔۔۔۔ آگے کمل قصے سمیت حدیث بیان کی اور بید اضافہ کیا: ان دونوں نے، میری موجودگی میں، مجد میں بید اضافہ کیا: ان دونوں نے، میری موجودگی میں، مجد میں لعان کیا اور انھوں نے حدیث میں (بیجی) کہا: رسول اللہ کٹائٹ کے محم دینے سے بہلے ہی اس نے اسے تین طلاقیں دے دیں، پھر نبی نٹائٹ کی موجودگی ہی میں اس سے جدا ہوگیا تو دیں، پھر نبی نٹائٹ کی موجودگی ہی میں اس سے جدا ہوگیا تو دیں، پھر نبی نٹائٹ کی موجودگی ہی میں اس سے جدا ہوگیا تو دیں، پھر نبی نٹائٹ کی موجودگی ہی میں اس سے جدا ہوگیا تو تنی نے فرمایا: ''ہم دو لعان کرنے والوں کے درمیان بی تفریق ہی (شریعت کاحتی طریقہ) ہے۔'

[٣٧٤٥] ٣-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَخِي السُّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَخِي السُّنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِي سَعِيْةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ شَاهِدٌ، وَوَالَ فَي الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلُ أَنْ يَأْمُرَهُ وَلَا اللّهِ عَيْقِةً، فَقَالَ وَعَلَا اللّهِ عَيْقِةً، فَقَالَ وَعَلَا عَنْدَ النّبِي عَلَيْجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيدٌ، فَقَالَ قَبْلُ أَنْ يَأْمُوهُ النّبُونُ عَنْدَ النّبِي عَلَيْدٌ، فَقَالَ اللّهِ عَيْقِةً: «فَاكُمُ التّغْرِيقُ بَيْنَ كُلُ مُتَلَاعِنَيْنِ».

کے فاکدہ: آپ گاٹی کے فرمان''ہر دولعان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے' کامنہوم ہے کہ لعان ہی سے حتی قطعی تفریق ہوجاتی ہے۔ صدیث 3748 میں صرح الفاظ ہیں:''لاَسَبِیلَ لَكَ عَلَيْهَا''''تمھارا اس عورت پرکوئی اختیار نہیں۔''مرد کی طرف سے طلاق ضروری نہیں اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالی کا یہی قانون ہے۔

الله بن نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ
اللهِ بنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ
ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُيْلْتُ عَنِ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟
الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟
قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ: فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ
ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّة، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي،
قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ صَوْتِي، قَالَ: ابْنُ
جُبَيْرِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: ادْخُلْ، فَوَاللهِ! مَا

[3746] عبدالله بن نمير نے جميں حديث بيان كى،
(كہا:) جميں عبدالملك بن الى سليمان نے سعيد بن جبير ہے
حديث بيان كى، انھوں نے كہا: حضرت مصعب دارات على بچھے سال كى، انھوں نے كہا: حضرت مصعب دارات على بچھے سال كو جا كر ديا جائے گا؟ كہا: (اس وقت)
على، كيا ان دونوں كو جدا كر ديا جائے گا؟ كہا: (اس وقت)
جھے معلوم نہ تھا كہ (جواب مل ) كيا كہوں، چنانچہ ميں مكہ ميں
حضرت ابن عمر الله الله كھر كيا، ميں نے غلام ہے كہا: مير ہے
ليا اجازت طلب كرو۔ اس نے كہا: وہ دو پہر كى نيند لے
د جیں۔ (اى دوران ميں) انھوں نے ميرى آ وازىن كى تو
انھوں نے بيں۔ (اى دوران ميں) انھوں نے جواب ديا: جى ہاں۔

جَاءَ بِكَ، هٰذِهِ السَّاعَةَ، إلَّا حَاجَةٌ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً ، مُّتَوَسِّدٌ وِّسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ. قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اَلْمُتَلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَّوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْر عَظِيم وَّإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ مِّنْل ذٰلِكَ، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لهُؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ ﴾ [النور:٦-٩] فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الْآخِرَةِ، قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! مَا ْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الْآخِرَةِ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثُنِّي بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ نَنْفُهُمَا.

انھوں نے کہا: اندر آ جاؤ، الله کی قتم! شمصیں اس گھڑی کوئی ضرورت ہی (یہال) لائی ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ ایک گذے ير ليخ ہوئے تھ اور مجور كى جھال بحرے ہوئے ایک تکے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی: ابوعیدالرحمان! کیا لعان کرنے والوں کوآپس میں جدا کردیا جائے گا؟ انھوں نے کہا: سجان الله! ہاں، اس کے بارے میں سب سے پہلے فلال بن فلال (عویمر بن صارث عجلانی) نے سوال کیا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی کیا رائے ہے اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری كرتے ہوئے يائے تو وہ كيا كرے؟ اگر وہ بات كرے تو ایک بہت بڑے معالے (قذف) کی بات کرے گا اور اگروہ خاموش رے تو ای جیسے (نا قابل برداشت) معاملے میں خاموثی اختیار کرے گا۔ کہا: اس پر نبی مُاٹیمُ نے سکوت اختیار فرمایا اوراہے کوئی جواب نہ دیا، پھر جب وہ اس (دن) کے بعدآب کے پاس آیا تو کہنے لگا: میں نے جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا، اس میں مبتلا ہو چکا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بہآیات نازل کر دی تھیں: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَذُوجَهُمْ .... ﴾ آپ نے اس کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی، اے وعظ اور نصیحت کی اور اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت بلکا ہے۔ اس نے کہا: نہیں،اس ذات کی متم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! میں نے اس برجھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے اس (عورت) کو بلوایا۔اے وعظ اورنصیحت کی اوراہے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ملکا ہے۔اس نے کہا:نہیں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! وہ (خاوند) جمونا ہے۔اس پرآپ نے مرد سے (لعان کی) ابتدا کی،اس نے اللہ (کے نام) کی جارگواہیاں دیں کہ وہ چوں

میں سے ہے اور پانچویں بارید (کہا) کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر دوسری باری آپ نے عورت کو دی۔ تو اس نے اللہ (کے نام) کی چارگوا ہیاں دیں کہ وہ (خاوند) جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بارید (کہا) کہ اگر وہ (خاوند) چوں میں سے ہے، تو اس (عورت) پر اللہ کا غضب ہو۔ پھرآپ نے ان دونوں کوالگ کردیا۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں اور آیندہ آنے والی احادیث میں لعان کامفصل طریقہ بیان کر دیا گیا ہے، بیضروری ہے کہ لعان ذمہ دار، باا فقیار حاکم یا عدالت کے سامنے ہو۔ ﴿ یہ بھی ضروری ہے کہ لعان سے پہلے دونوں کو وعظ وقعیحت کی جائے کہ حجوثی قتم نہ کھائیں۔ ﴿ اس حدیث میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ جب تک عملاً واقعہ پیش نہ آیا تھا، رسول اللہ تاہی نے سوال کا جواب دینا پہندنہ فرمایا۔

[٣٧٤٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، زَمَنَ ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَلَمْ أَدْرٍ مَا أَقُولُ: فَأَتَيْتُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَلَمْ أَدْرٍ مَا أَقُولُ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَمْرَ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

[3747] عسیٰ بن یوس نے ہمیں حدیث بیان کی،
(کہا:) ہمیں عبدالملک بن ابی سلیمان نے حدیث سائی، کہا:
میں نے سعید بن جیر سے سا، کہا: مصعب بن زبیر کے
زمانے میں مجھ سے لعان کرنے والوں کے بارے میں پوچھا
گیا تو مجھ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کہوں، چنانچہ میں حفرت
عبداللہ بن عمر فاتھ کے پاس آیا، میں نے کہا: لعان کرنے
والوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، کیا ان کوایک
دوسرے سے الگ کردیا جائے گا..... پھر ابن نمیر کی حدیث
کی طرح بان کیا۔

[٣٧٤٨] ٥-(...) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَخْيَى، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ وَاللَّفْظُ لِيَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: اللهِ اللهِ عَلَيْ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[3748] یکی بن یکی، ابوبکر بن ابی شیبه اور زمیر بن حرب نے جمیں صدیث بیان کی ۔ الفاظ یکی کے جی، یکی کے جی، یکی نے کہا: ہمیں سفیان بن عینہ نے عمرو (بن دینار) سے خبر دی جبکہ دوسروں نے کہا: ہمیں صدیث بیان کی ۔ انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ انسان کی انھوں نے کہا: رسول اللہ تاکیل نے لعان کرنے والوں سے فرمایا: دمتم دونوں کا (اصل) حساب اللہ پر ہے، تم والوں سے فرمایا: دمتم دونوں کا (اصل) حساب اللہ پر ہے، تم میں سے ایک جمونا ہے۔ (اب) تمھارا اس (عورت) برکوئی میں سے ایک جمونا ہے۔ (اب) تمھارا اس (عورت) برکوئی

19-كِتَّابُ اللَّعَانِ =

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ.

قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَّقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

[٣٧٤٩] ٦-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: «اَللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِثٍ؟».

[٣٧٥٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ؛ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللِّعَانِ؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[٣٧٥١] ٧-(...) وَحَدَّثْنَا أَنُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ -وَّاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنِ الْمُثَنِّي - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَزْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمْ يُفَرِّقُ مُصْعَبٌ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ سَعِيدٌ: الك دوسر عص جداكيا تها . فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ.

اختیار نہیں۔' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا مال؟ آپ نے فرمایا: "تمھارے لیے کوئی مال نہیں، اگرتم نے سچ بولا ہے تو بیاس کے عوض ہے جوتم نے (اب تک) اس کی شرمگاه کواینے لیے حلال کیے رکھا، اور اگرتم نے اس پر جھوٹ بولا ہے تو یہ (مال) تمھارے لیے اس کی نسبت بھی بعید تر ہے۔'' زہیرنے اپنی روایت میں کہا: ہمیں سفیان نے عمرو سے حدیث بیان کی ،انھوں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت ابن عمر دی خاسے سنا، وہ کہدر ہے تصے: رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ فِي مِن مامال

[3749] حماد نے ہمیں ابوب سے حدیث بیان کی، انھول نے سعید بن جبیر سے اور انھول نے حضرت ابن عمر والٹنا ے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول الله مالی نے بوعجلان سے تعلق رکھنے والے دوافراد (میاں بیوی) کوایک دوسرے سے جدا کیا اور فرمایا: "الله (خوب) جانتا ہے کہتم میں سے ایک جھوٹا ہے، کیاتم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے؟"

[3750] سفیان نے ہمیں ابوب سے حدیث بان کی، انھول نے سعید بن جبیر سے سنا، انھول نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر والثناس لعان کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد انھوں نے نبی مُلافظ سے اس کے مانند بیان کیا۔

[ 3751]عزرہ نے سعید بن جبیر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت مصعب ڈاٹٹؤ نے لعان کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا۔ سعید نے کہا: میں نے یہ مات حفرت عبدالله بن عمر والنباك كو بتائي تو انھوں نے كہا: نبي مَاللَّا كُم نے بزعجلان سے تعلق رکھنے والے دوافراد (میاں بیوی) کو

[٣٧٥٢] ٨-(١٤٩٤) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: . قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ؟ فَقَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ؟ فَالَ: نَعَمْ.

[٣٧٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

آبراهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِزُهْيْرِ - قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ الْمِرْاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِزُهْيْرِ - قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ الْمِرْاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِزُهْيْرِ - قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ الْمُجْرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْمُعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلْقِهِ قَالَ: إِنَّا لِلَيْلَةِ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ جَلَا مُنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ وَاللهِ! وَاللهِ عَلَيْ غَيْظٍ. وَاللهِ! لَوْ أَنَّ مَنَ الْأَسْوَلَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنْ مِنَ الْمُعْدِ أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ مِنَ الْفَدِ أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ مِنَ الْفَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ مِنَ الْفَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ مِنَ الْفَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ مِنَ الْفَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنْ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْطٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنْ وَرَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ مَنْ أَلَهِ وَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ مَنْ أَنْ وَمُؤْلِهِ وَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ،

[ 3753] ابواسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے کہا: ہمیں .
عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت.
ابن عمر وہ اللہ علی انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہی ابن عمر وہ اس کی بیوی کے درمیان لعان نے انصار کے ایک آ دی اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروادی۔

[3754] یکی قطان نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔

[3755] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے علقہ سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ (بن مسعود وہوں سے حفرت عبداللہ (بن مسعود وہوں سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم جمع کی رات مجد میں سے کہ انسار میں سے ایک آ دمی آیا آور کہنے لگا: اگر کوئی آ دمی آپی ہوی کے ساتھ کی (غیر) مرد کو پائے اور بات کرے تو آپ لوگ اسے (قذف کے) کوڑے لگاؤ گے، بات کر رو تو آپ لوگ اسے (قضاصاً) تل کردو گے۔ یااسے تل کردے تو آپ لوگ اسے (قصاصاً) تل کردو گے۔ اور اگر وہ خاموش رہے تو غیظ وغضب (کی کیفیت) پر خاموش رہے گا (جونا قابل برداشت ہے۔) اللہ کاللہ سے سوال میں مرصورت اس کے بارے میں رسول اللہ کاللہ سے سوال کیا: اگر کوئی آ دمی کردں گا، جب دوسرا دن ہوا تو وہ رسول اللہ کاللہ کی آ دمی خدمت میں حاضر ہوا اور آ یہ سے سوال کیا: اگر کوئی آ دمی

أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ! افْتَحْ» وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللّٰعَانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَجَهُمْ وَلَرّ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاءُ اللّٰعَانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَجَهُمْ وَلَرّ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاءُ إِلّا اَنْسُنْمُ ﴾، لهذه الآياتُ [النور:٦-٩]، فَابْتُلِي يِهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَمُمَّا أَنْ يَعِيءَ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ النَّيِنُ عَنِي النَّانِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَا أَذْ بَرَا النَّي يَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَا أَنْ لَعْنَ لِتَلْعَنَ، فَقَالَ لَهَا النَّي يُعِيدٍ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ النَّي يُعِيدٍ عَنْ الْعَنْ مَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا اللهِ فَجَاءَتُ فَالَا لَهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا اللهِ فَجَاءَتُ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا اللهِ فَيَاتُ اللهِ أَسُودَ جَعْدًا اللهِ فَيَاتُ مِنَ الْمُونَ وَلَا اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ النّهِ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ النّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ النّهِ اللهِ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ ا

انی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے اور بولے تو آپ اسے (فذف کے) کوڑے لگائیں گے، یا سے قتل کردے تو آپ اسے (قصاص میں)قتل کر دیں گے، اگر وہ خاموش رہے تو غيظ وغضب (كے بھڑ كتے الاؤ) برخاموش رہے گا۔ اس بر آب نے کہا: ''اے اللہ! (اس عقدے کو) کھول دے۔'' آپ مسلسل دعا فرماتے رہے (پھرحضرت ہلال بن امیہ کا واقعہ بیش آیا۔ آپ الفی نے اور زیادہ الحاح سے دعا فرمائی) تو لعان کی آیت نازل ہوئی: ''وہ لوگ جوایی بیویوں برتہت لگائیں ادران کےاینے علاوہ ان کا کوئی گواہ نہ ہو.....' (پہلے ہلال بن امیہ جائشا اور ان کی بیوی نے لعان کیا، پھر) لوگوں میں سے وہی آ دمی (جس نے آ کراس حوالے سے سوال کیا تھا)اس میں جتلا ہوا، تو وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ ٹاٹیلے کے یاس آئے اوران دونوں نے باہم لعان کیا،مرد نے اللہ (کے نام) کی حارشہادتیں دیں (فشمیں کھائیں) کہ وہ پیجوں میں سے ہے، پھر بانچویں مرتبدال نے لعنت بھیجی کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، پھراس کے بعدوہ لعان کرنے گی، تو نی ٹاٹھ نے اس سے فرمایا: ''رکو'' (جھوٹی قتم نہ کھاؤ،لعنت کی سزاوار نہ بنو) تو اس نے انکار کر ديا اورلعان كيا، جب وه دونول پييم پيم كرمزے تو آپ ناتي نے فرمایا:''ہوسکتا ہے وہ ساہ فام رنگ گھنگھر بالے بالوں والے يج كوجم دے" تو (واقعى) اس نے ساہ فام محتكمرياك بالوں والے بچے کوجنم دیا۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس مدیث میں اختصار کے ساتھ یہ بات ہے کہ رسول الله تَاثَیّا نے اے رُکے کو کہا تا کہ وہ عواقب (انجام) پراچھی طرح غور کرلے۔ بخاری اور ابوداود میں تفصیل ہے کہ وہ عورت بکلائی اور رکی ، صحابہ کرام سمجھے کہ وہ تم نہیں کھائے گی۔ لیکن وہ پر برائی کہ میں باقی ساری مدت کے لیے اپنی قوم کورسوانہیں کروں گی پھر اس نے شم کھائی۔ آخر میں رسول الله تاثیر اللہ تاثیر میں اللہ تاثیر میں سول اللہ تاثیر میں اللہ تاثیر میں مدین نہر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ آچکا ہوتا تو اس کے اور میرے درمیان برا واقعہ (رجم) ہوتا۔ '(صحبح البخاری، حدیث: 671) ۔ سن آبی داود، حدیث بول رہی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ اسن آبی داود، حدیث بول رہی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ

مجی فرمایا کہ عالبًا بیاس آدمی کی شکل کا بجہ جنے گی جس کے حوالے سے اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ ﴿ اللّٰه کی كتاب كا فيصله يہى ہے كه چار گواہ نہیں ہیں تو دونوں چار چار قسمیں اور ایک ایک بارلعنت کی بات کریں گے۔ اس فیلے سے انحراف نہیں ہوسکتا چاہے قرائن موجود ہول اور جاہے بیج کی پیدائش کے بعد شکل وصورت سے یا کسی اور ذریعے (مثلاً DNA) سے کوئی ایک فریق جمونا ثابت ہوجائے۔

> [٣٧٥٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْخُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَش، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ . نحوه .

الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، وَّأَنَا أُرٰى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا. فَقَالَ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتُهُ بِشَرِيكِ بْن سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لْأُمَّهِ، وَكَانَ أُوَّلَ رَجُل لَّاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِْطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ الْسَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْن سَحْمَاءَ " قَالَ: فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

[٣٧٥٧] ١١-(١٤٩٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[٣٧٥٨] ١٢-(١٤٩٧) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نِنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيَّانِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمْحٍ - قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

[3756]عيسيٰ بن يونس أورعيده بن سليمان نے اعمش ہے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[ 3757] محد (بن سيرين) سے روايت ہے، انھول نے کہا: میں نے انس بن مالک ٹاٹٹا سے دریافت کیا اور میرا خیال تھا کہان کواس کے بارے میں علم ہے، انھوں نے کہا: ہلال بن اُمیہ ٹاٹو نے اپن یوی پرشریک بن محماء کے ساتھ (ملوث ہونے کا) الزام لگایا۔ وہ (شریک) مال کی طرف سے براء بن مالک واٹھ کا بھائی تھااور وہ (ہلال واٹھ) بہلا آدمی تھا جس نے اسلام میں لعان کیا، کہا: اس نے عورت ے لعان کیا تو رسول الله ظافظ نے فرمایا: "مم لوگ اس (عورت) برنگاہ رکھنا، اگر تو اس نے سفیدرنگ کے، سیدھے بالوں اور بیارآ تکھوں والے بیچے کوجنم دیا تو وہ ہلال بن امید کا ہوگا اور اگر اس نے سرمکی آنکھوں، کھنگھر یالے بالوں اور باريك پنڈليوں والے يج كوجنم ديا تو وه شريك بن حماء كا موگا۔ (حضرت انس دائل فے کہا: مجھے خبر دی گئی کہ اس عورت نے سرمی آتھوں، مھنگھریالے بالوں اور باریک پنڈلیوں والے بیچ کوجنم ویا۔

[3758]ليث نبيس يكي بن سعيد سے خردى ، انھوں نے عبدالرحل بن قاسم سے، انھوں نے قاسم بن محمر سے، انھوں نے ابن عباس الخاسے روایت کی کہ انھوں نے کہا:

19-كِتَابُ اللَّعَانَ:

عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنَ ابْنَ عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَٰلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْم، سَبطَ الشُّغَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعٰى إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ، خَذْلًا، آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "اللُّهُمَّ! بَيِّنْ" فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لَّابْنِ عَبَّاسِ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّئَةٍ رَجَمْتُ لَمْذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.

رسول الله الله الله المالية كل موجود كي مين لعان كا تذكره كيا كيا تو عاصم بن عدی دانشز نے اس کے بارے میں کوئی مات کہی ، پھر وہ چلے گئے، توان کے پاس ان کی قوم کا ایک آ دی شکایت لے كرآيا كداس نے اپني بيوى كے ياس كسى مردكو يايا ہے۔ عاصم فالوان كها: مين اسسك من مصل ابني بات كى وجد جتلا ہوا ہوں، چنانچہ وہ اسے لے کر رسول اللہ تاثیل کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور اس نے آپ کو اس آ دمی کے بارے میں بتایا جے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یایا تھا اور وہ (تہت لگانے والا) آ دمی زرد رنگت، کم گوشت اور سدھے بالوں والا تھا، اورجس کے متعلق اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسے اپنی بیوی کے باس پایا ہے وہ بھری پنڈلیوں، گندی رمك اور زياده كوشت والا تفا\_ رسول الله تلكم في فرمايا: "ا الله! (معالمه) واضح فرما-" تواس عورت نے (بعدازال جب بے کوجنم دیا تو) اس آدمی کے مشابہ بیچ کوجنم دیا جس کا اس کے خاوند نے ذکر کیا تھا کہ اسے اس نے اپنی بیوی کے یاس یایا ہے، تو رسول الله کالله ان کے درمیان لعان كروايا تعار مجلس ميس ايك آدى نے ابن عباس اللہ ا یو جھا: کیا بدو بی عورت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ تا اللہ ن فرمایا تھا:"اگر میں کسی کو بغیر دلیل کے رجم کرتا تو اس عورت کورجم کرتا''؟ ابن عباس ڈائٹنے جواب دیا نہیں، وہ عورت اسلام میں (داخل ہو جانے کے باوجود) علانیہ برائی (زنا) كرتى تقى \_ (كيكن كممل كوابهال دستياب نه بهوتى تقيس \_)

[3759] سلیمان بن بلال نے مجھے کیل سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے قاسم بن محمدیث بیان کی ، انھول نے ابن عباس ڈائٹر سے دوایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹر کی کے سامنے دو لعان کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ۔۔۔۔۔ آگے لیٹ کی حدیث کے کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ۔۔۔۔۔ آگے لیٹ کی حدیث کے

[٣٧٥٩] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْلَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ

الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَزَادَ فِيهِ، بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْم، قَالَ: جَعْدًا قَطَطًا.

مانند ہے اور انھوں نے''زیادہ گوشت والا'' کے الفاظ کے بعدیداضا فه کیا، کها: ''بهت زیاده اورگھنگھریالے بالوں والا۔''

ك فاكده: يعويمر والتفاوران كى بيوى كاواقعد بجبكه بلال بناميه والتفاكى سابقد بيوى في جس يج كوجنم ديا تعااس كى بنذليال تلی تھیں۔مثابہت معلوم کرنے کے لیے بال، بالوں کارنگ، اعضاء خصوصاً پنڈلیوں کی ساخت بہت مدگار ثابت ہوتی ہے۔

[٣٧٦٠] ١٣ -(...) وَحَدَّثْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنْةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِم ابْن مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: وَّذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَّرَجَمْتُهَا؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لا ، تِلْكَ امْرَأَةُ أَعْلَنَتْ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

[٣٧٦١] ١٤-(١٤٩٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ ابْنَ عُبَادَّةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا» قَالَ سَعْدٌ: بَلْي، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ۗ .

[٣٧٦٢] ١٥-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ عِيسْي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ

[ 3760]عمرو ناقد اورابن ابي عمر نے ہميں حديث بيان کے الفاظ عمرو کے ہیں۔ دونوں نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے ابوز ناد ہے، انھوں نے قاسم بن محمہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: عبداللہ بن شداد نے کہا: ابن عباس والخبا کے یاس دولعان کرنے والوں کا تذکرہ ہوا تو این شداد نے یو جھا: کیا یمی دونوں تھے جن کے بارے میں نبی کاٹھ نے فرمایا تھا: ''اگر میں کی کو بغیر دلیل کے رجم کرتا تو اس عورت کورجم کرتا۔'' ابن عباس ڈائٹنانے جواب دیا نہیں، وہ عورت علانیہ (برائی) کرتی تھی ، ابن الی عمر نے قاسم بن محدے بیان کردہ ا نی روایت میں کہا کہ انھوں ( قاسم ) نے کہا: میں نے ابن عماس شاختات سا۔

[3761] عبدالعزيز نے ہميں سہيل سے حديث بيان کی، انھوں نے اینے والد (صالح) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ سعد بن عبادہ انصاری ٹاٹھ نے کہا: اللہ کے رسول! اس آ دمی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جوانی ہوی کے ساتھ کسی (غیر) مردکو پائے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ رسول الله نتاتائے فرمایا: "وفہیں۔" معد ٹاٹو نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحل کے ساتھ عزت بخشى، كيول نہيں! تو رسول الله كالله ان فرمايا: "(لوگو!) جو بات تمها را سردار كهدر باع، اس كوسنو."

[3762] امام مالك نے سہيل سے، انھوں نے ايخ والد (صالح) ہے، انھوں نے حضرت ابوہررہ وہاتھے عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ ابْنَ عُبَادَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ ابْنَ عُبَادَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَأْمُهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

آ٣٧٦٣] ١٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا، لَمْ أَمَسَّهُ حَتّٰى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ" بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ" فَالَ : كَلَّا، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! إِنْ كُنْتُ فَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! إِنْ كُنْتُ لَا عَلَى رَسُولُ لَا عَلَى رَسُولُ لَا يَقُولُ سَيَدُكُمْ، إِنَّهُ اللهِ ﷺ: "إِلْسَمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيَدُكُمْ، إِنَّهُ لَا عَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْيُ".

الْبَحْدَرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ عُمَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْنِ الْفَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَاللهِ عَلَيْ مُصْفَحِ عَنْهُ، فَبَلَغَ الْمَرَأَتِي لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفَحِ عَنْهُ، فَبَلَغَ الْمَرَأَتِي لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفَحِ عَنْهُ، فَبَلَغَ الْمَرَأَتِي لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْي، فَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنْ اللهِ، وَلا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلا مَنْ أَجْلِ فَي اللهِ، وَلا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلا مَنْ أَجْلِ فَي اللهِ، وَلا مُنْ أَبِي الْعُذْرُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ فَي أَنْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ مَنْ أَنْهِ وَلَا إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ فَي أَنِهُ الْعُذَرُ مِنَ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ فَي أَنْهِ الْعَيْرُ مِنْ اللهِ؛ مِنْ أَجْلِ

روایت کی کہ سعد بن عبادہ ڈاٹھ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں تو کیا جارگواہ لانے تک اسے مہلت دوں؟ آپ نے فرمایا: "بال،" (بیہ آیتِ لعان اتر نے سے پہلے کا فرمان ہے۔)

[3763] سلیمان بن بلال سے روایت ہے، کہا: مجھے سہیل نے اپنے والد (صالح) کے حوالے سے حضرت ابوہریرہ فائٹ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: سعد بن عبادہ فائٹ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر میں اپنی یوی کے ساتھ کی مردکو پاؤل تو میں اسے ہاتھ نہ لگاؤل حتی کہ چارگواہ پیش کروں؟ رسول اللہ بڑائی آنے فرمایا: ''ہاں۔'' انھوں نے کہا: ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ کہا: ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ رسول اللہ بڑائی آنے نے فرمایا: ''(لوگو!) جوتمھا را سردار کہدرہا ہے رسول اللہ بڑائی آئے نے فرمایا: ''(لوگو!) جوتمھا را سردار کہدرہا ہے رسول اللہ بڑائی آئے فرمایا: ''(لوگو!) جوتمھا را سردار کہدرہا ہے بیٹورہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیور ہے۔''

[3764] ابوعوانہ نے ہمیں عبدالملک بن عمیر سے صدیث بیان کی، انھوں نے مغیرہ ٹاٹھ کے کا تب ور اد

سے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا، سعد بن عبادہ ٹاٹھ نے کہا: اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کی مرد کو دیکھوں تو میں اسے تلوار کو اس سے موڑ سے بغیر (دھار کو دوسری طرف کیے بغیر سیدھی تلوار) ماروں گا، بغیر (دھار کو دوسری طرف کیے بغیر سیدھی تلوار) ماروں گا، رسول اللہ ٹاٹھ کی کو بیات پینی تو آپ نے فرمایا: "تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی شم! میں اس سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اللہ نے غیرت کی وجہ سے ہی ان تمام فواحش کو، ان میں سے جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں سب کوحرام تھہرایا ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت پہند

خُلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْل ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ».

[٣٧٦٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُشْبِيَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: غَيْرَ مُصْفَح، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ.

سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا: وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِا فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي الْنَبِيِ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَلِانَ الْمَالَتِي وَلَكَتْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَقَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٣٧٦٧] ١٩-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمِرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْبَنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: الْجُمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا ابْنُ مُيْنَةً، غَيْرَ أَنَّ فِي الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً، غَيْرَ أَنَّ فِي الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً، غَيْرَ أَنَّ فِي

نہیں،ای لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیج ہیں۔اور اللہ سے زیادہ کسی کوتعریف پسند نہیں،ای لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔''

[3765] زائدہ نے عبدالملک بن عمیر سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی، البتہ انھوں نے ''موڑے بغیر'' کہا،اس کے ساتھ''اس سے''نہیں کہا۔

[3766] سفیان بن عینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے سعید بن میتب سے، انھوں نے حدیث الوہریہ ہو ہوائی انھوں نے کہا: بنوفزارہ کا ایک آدمی نبی بالٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی، میری بیوی نے ساہ رنگ کے بیچ کوجنم دیا ہے۔ نبی بالٹی نفر مایا:

"کیا تمھارے اپنے کچھا ونٹ ہیں؟" اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے بوچھا:" ان کے رنگ کیا ہیں؟" اس نے عرض کی: جی عرض کی: سن نے رنگ کیا ہیں؟" اس نے کہا: (جی ہاں) ان میں ناکستری رنگ کیا ہیں ہاں سے رنگ کیا ہوں نامیں کہاں سے رنگ کیا ہیں ہاں سے رنگ کیا ہوں ان میں کہاں سے رنگ کیا ہوں ان میں کہاں سے رنگ کے بھی ہیں۔ آپ نے بوچھا:" وہ ان میں کہاں سے آگئے؟" اس نے عرض کی ممکن ہے اسے (نھیال یا دوھیال کی کی رنگ (Gene) نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ نے فر مایا: "اس نے کو بھی ممکن ہے کی رنگ نے کھینے لیا ہو۔ آپ

[3767] معمر اور ابن الى ذئب دونول نے زہرى سے اس سند كے ساتھ ابن عين ہے ہم معنی حدیث روایت كى، البت معمر كى حدیث میں ہے، اس نے عرض كى: الله كے رسول! ميرى بيوى نے سياہ رنگ كے نيچ كوجنم ويا ہے، اور وہ اس وقت اسے اپنانہ مانے كی طرف اشارہ كر رہا تھا اور حدیث كے تخریس بیاضا فركیا كم آپ مالی اللہ اسے اس نيچ كو اپنا ئے اسے اس نيچ كو اپنا نہ مانے كى احازت نہ دى۔

حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسُودَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُتَعَرِّضُ بِأَنْ يَّنْفِيَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الإِنْتِفَاءِ مِنْهُ.

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَا: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ اللَّ عَمْلِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ إِنَّ الْمَرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمَرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

[٣٧٦٩] (...) وَحَلَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[3768] يونس نے جھے ابن شہاب سے خردی، انھوں نے ابو ہر ہرہ ڈاٹھ ہے دورانھوں نے ابو ہر ہرہ ڈاٹھ سے دورانھوں نے ابو ہر ہرہ ڈاٹھ سے دوایت کی کہ ایک اعرابی رسول اللہ ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! میری ہوی نے سیاہ رنگ کے نیچ کوجنم دیا ہے، اور میں نے اس (کو اپنانے) سے انکار کر دیا ہے۔ نی اگرم ٹاٹھ نے اس سے بوچھا: ''کیا تم محمارے کچھ اونٹ ہیں؟'' اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ ٹاٹھ نے بوچھا: ''کیا ان میں کوئی آپ خوض کی: جی ہاں۔ عرض کی: جی ہاں۔ خوض کی: جی ہاں۔ خوص کی: جی ہاں۔ کی رسول اللہ ٹاٹھ نے بوچھا: ''وہ کہاں ہے آبی؟'' کہنے لگا: اللہ سے آبیا؟'' کہنے لگا: اللہ سے آبیا۔ کی رسول! اللہ ٹاٹھ نے نے موایا: ''اور بیر رکچہ) شایدا ہے بھی اس کی رگ نے دائی طرف کی جی کے لیا ہو۔ تو رسول اللہ ٹاٹھ نے نے دائی طرف کی جی کی ایہ ہو۔ ''

[3769] عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: ہمیں سے بات پہنی ہے کہ حضرت ابو ہر یہ وہ انٹیز رسول اللہ مالی کہا ہمیں سے حدیث بیان کرتے تھے .....ان (سفیان، معمر، ابن الی ذئب اور پونس) کی حدیث کی طرح۔

فائدہ: ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ مخض فل ہری مثابہت، خصوصاً چہرے کی رنگت وغیرہ کی بنا پرید فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ وہ جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا نہیں، بسااوقات مثابہت دوھیال یا نخیال کے سی دورنز دیک کے فرد کے ساتھ ہوسکتی ہے۔ بس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا انہیں طرح وضاحت کرتی ہے۔ آپ نگانی نے اس وقت بڑے حکیمانہ طریقے سے موجودہ سائنس'' جین' کے حوالے سے اس کی انہی طرح وضاحت کرتی ہے۔ آپ نگانی نے اس وقت بڑے حکیمانہ طریقے سے اس اعرائی کو یہ بات سمجھا دی۔ آپ کے مجھانے کے انداز پرساری دنیا کی فصاحت و بلاغت قربان!

# تعارف كتاب العتق

بعثت نبوی ٹائٹی کے وقت پوری دنیا میں غلامی مروج تھی۔موجودہ انسانی معلومات کے مطابق اسلام سے پہلے نہ کسی ندہب نے اس کے خاتمے کی طرف توجہ کی، نہ غلاموں کے انسانی حقوق کے بارے میں کوئی ہدایات دیں۔

اسلام نے سب سے پہلے یہ محم جاری کیا کہ کسی بھی آزاد کو غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ اس وقت تک جنگ میں مغلوب ہونے والوں کو نے نظام اور نے معاشرے میں جذب کرنے کا بہی طریقہ رائج تھا کہ ان کو غلام بنالیا جائے۔ اسلام کے خالفین نے اسلام کے خلاف کیک طرفہ طور پر شدید جارحیت شروع کرر کھی تھی اور وہ قید یوں کو فلام بنانے کے دستور پر عمل پیرا تھے، بلکہ ساری دنیاای پر عمل پیراتھی۔ اس سے اسلام، اس صورت حال کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر سے فیصلہ نہیں کرسکتا تھا کہ مسلمان جنگی قید یوں کو غلام نہ بنا کیں اور کی طرفہ مسلمانوں ہی کو غلام بنایا جاتا رہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ صورت حال کے مطابق حکومت اس بات کا فیصلہ کرے کہ کن مفتوحین کو غلام بنانا ہے اور کن کو نہیں بنانا۔ اس کے بعد اسلام نے غلاموں کی آزادی کی ہر امکانی صورت پیدا کرنے کے لیے بہت سے گنا ہوں کے نقار ہے حتی (غلاموں کی آزادی) کی صورت میں مقرر کیے۔ اس فضیلت کو انتہائی نمایاں کیا۔ غلام یا کنیز مکا تبت کرنا چا ہے، لیخی کما کر قسطوں میں اپنی قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چا ہے، تو مالکوں کے لیے لازی قرار دیا کہ وہ اس پیشکش کو قبول کر ہیں۔ امام مسلم بڑائے نے کتاب الحق کا آغاز جس حدیث سے کیا ہے اس میں بھی ای بیات کا اہتمام نمایاں نظر آتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوانیانوں کی غلای سے آزادی کی تبییل نکالی جائے۔

جوغلام کوآزاد کرتا تھا، اس کے ساتھ سابقہ غلام یا کنیز کا خاندان جیسا ایک تعلق ہوتا تھا جے موالا ۃ کہا جاتا تھا۔ اس کے تحت سابقہ غلام کو آزاد کرتا تھا، اس کے ساتھ سابقہ غلام کو شاخت بھی طق تھی اور حفاظت بھی۔ وہ بھی ضرورت کے وقت سابقہ مالکول کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور ان کے کام آتا تھا۔ موالات کے ضوابط بھی اس طرح مقرر کیے گئے کہ آزادی کا راستہ پیچید گیوں سے پاک اور آسان ہوجائے۔ یہاں تک کہ اگر کسی غلام کی مکا تبت ہو بھی ہواور کوئی شخص کی شفت اس کی قیت مالکوں کو اداکر کے اسے آزاد کرنا جا ہے تو سابقہ مالک اسینے لیے موالات کا مطالبہ کر کے آزادی کا راستہیں روک سکتا۔

کنیراگر کسی غلام سے بیابی ہوئی ہے اور صرف ای کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے تو اسے ایک آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے حتی کہ غلام کے ساتھ نکاح کو برقر اررکھنا بھی اس کی اپنی صوابدید پر بنی ہوگا۔

رسول الله مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا نت دی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کوغلامی کے بندھن سے نکال کر آزاد کرنا ایک مومن کے لیے جہنم ہے آزادی کا پروانہ ہے پیخضری کتاب العتق ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔

#### بِنْ إِنَّهُ ٱلْخُفِلِ ٱلرَّحِيدِ

# ۲۰-کِتَابُ الْعِثْقِ غلامی سے آزادی کا بیان

### باب: جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا

[3770] یکی بن یکی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
میں نے امام مالک کو (حدیث سناتے ہوئے) کہا: آپ کو
نافع نے حفرت ابن عمر ٹاٹھا سے حدیث بیان کی، انھوں نے
کہا: رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: ''جس نے کسی (مشتر کہ)
غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا، اوراس کے پاس اتنا مال ہے
جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی
جائے گی۔ اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جا کیں
گا، ورنہ (اگر اس کے پاس بقیہ جھے کی قیمت ادا کرنے کی
گا، ورنہ (اگر اس کے پاس بقیہ جھے کی قیمت ادا کرنے کی
سکت نہ ہوتو) اس میں سے جتنا حصہ آزاد ہوگیا وہ اس کی

[3771]لیف بن سعد، جریر بن حازم، ابوب، عبیدالله، یکی بن سعید، اساعیل بن امیه، اسامه اور ابن الی ذئب ان سب نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر ٹائٹن سے امام مالک کی نافع سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی جدیث بیان کی۔

طرف ہے آزادرے گا۔"

## (المعجم، ٠٠٠) - (بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَالَّهُ فِي عَبُدٍ)(التحفة ١)

يَخْلَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ شِرْكًا لَّهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطِى شُركَاءًهُ الْعَبْدِ، قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطِى شُركَاءًهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». [انظر: ٢٢٥]

[٣٧٧١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ فَتَنْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ عَازِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: خَدَّثَنَا حَمَّادٌ: خَدَّثَنَا أَبُوبُ؛ ح: قَالًا: خَدَّثَنَا حَمَّادٌ: خَدَّثَنَا أَبُوبُ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى: عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحِقُ بْنُ مَنْصُورٍ: اَخْبَرَنِي إَسْحِقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنِي أَسْعَيدِ أَخْبَرَنِي أَسْامَةُ؛ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ أَلْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَمِي ذِنْبِ، كُلُّ هُؤُلاءِ عَنْ نَّافِعِ عَنْ نَّافِعِ عَنْ نَّافِعِ عَنْ نَّافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعُ عَنْ نَافِعُ عَنْ نَافِعُ عَنْ نَافِعُ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعُ عَلَى الْفِي عَنْ نَافِعُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْ نَافِعُ عَنْ نَافِعُ عَلْ نَافِعُ عَنْ نَافِعُ عَلَى الْمُعَلَى عَلْ الْمُعْلَى عَلْ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَنْ نَافِعُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلْمِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَ

فلک ہو، اسلام میں غلام کی آزادی کو باقی سب مالکوں کے مفاد پر فوقیت دئ گئی۔اگر ایک شریک، چاہے وہ نصف ہے کم کا مالک ہو، اس غلام کو آزاد کرنا چاہے وہ آزاد کرنے کا مالک ہو، اس غلام کو آزاد کرنا چاہے وہ آزاد کرنے کا فیصلہ نہ بھی کریں، ان) کو ان کے حصے اداکر دیے جائیں گے اور وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہوتو جواس کے حصے کی نسبت ہے، اتنا وہ غلام آزاد ہوگا اور اس نسبت سے آزادی کے فوائد حاصل کرے گا۔

باب:1-غلام کوآ زادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے جدو جہد ( کام وغیرہ ) کرنے کاموقع دینا

[3772] حضرت ابوہریرہ بھٹا نے نبی اکرم ٹھٹا ہے روایت کی، آپ نے دوآ دمیوں کے مشتر کہ غلام کے بارے میں فرمایا، جن میں ہے ایک اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے، آپ ٹھٹا نے فرمایا: ''(اگروہ مالدار ہے تو) وہ (دوسرے کا) ضامن ہوگا۔''

(المعجم ١) - (بَابُ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ) (التحفة ٢)

الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَتَى - الْمُنَتَى وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَتَى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: فِي الْمَمْمُنُا الرَّادِيةِ المَالِدِ النظر: ١٣٢١]

🚣 فوائد ومسائل: 🗓 اپنا حصد آزاد کرنے والا اس دوسرے شریک کے جصے کی قیت کی ادائیگی کا ضامن ہوگا۔ یہ انصاف کا

تقاضا ہے کہ دوسر ۔ شریک کا حق ضائع ہونے کا خدشہ تم ہوجائے اور وہ غلام کی آزادی کی مخالفت نہ کر ۔ ﴿ اَلَّمُ عَلَام کی قیمت کا بقیہ حصہ کی اور طرح ادانہیں ہوسکتا تو اس کے لیے آزادی حاصل کرنے کا ایک طریقہ سعایہ ہے۔ سعایہ سے مرادیہ ہے کہ غلام کی قیمت کا صحح اندازہ کرنے کے بعد قیمت کے باتی حصے کے بوش اس غلام سے کام کرالیا جائے۔ بقیہ حصے کا مالک منصفانہ اجرت کے حساب سے کام کرالے یا غلام کو کسی اور کے ہاں کام کرنے کی اجازت دی جائے تا کہ وہ بقیہ حصے کی قیمت ادا کر سکے جس طرح اگل صدیث میں آیا ہے۔ اس حوالے سے غلام پر تختی نہ کی جائے نہ ایسا کام کرایا جائے جواس کی طاقت میں نہ ہو، نہ اس کی اجازت میں کی کی جائے اور نہ ہی بقیہ حصے کا مالک اپنے حصے کی نبیت زیادہ وقت کے لیے اس سے خدمت لے۔ اسے سہولت دی جائے کہ میں کی کی جائے اور نہ ہی بقیہ حصے کا مالک اپنے حصے کی نبیت زیادہ وقت کے لیے اس سے خدمت لے۔ اسے سہولت دی جائے کہ میں کو وہ مالک کے حصے کی خدمت کے بعدا پنی آزادی کے لیے کام کر سکے۔

[٣٧٧٣] ٣-(١٥٠٣) وَحَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَنَسٍ، أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَّهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، مَسْقُوقٍ عَلَيْهِ».

[٣٧٧٤] ٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: "إِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ قُومً عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ قُومً عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِ، ثُمَّ يُسْتَسْعٰى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ».

[٣٧٧٥] (...) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ.

[3773] اساعیل بن ابراہیم نے ہمیں ابن الی عروبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے قادہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جس نے کسی غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس نظلم کے باقی حصے ) کی آزادی اس کے مال میں سے ہو گی اور اگر اس کے پاس مال نہیں تو (آزادی دلانے کے گی اور اگر اس کے پاس مال نہیں تو (آزادی دلانے کے لیے ) کسی مشقت میں ڈالے بغیر غلام سے کام کروایا جائے گا۔''

[3774] عینی بن یونس نے ہمیں سعید بن ابی عروبہ سے اس سند کے ساتھ خبر دی اور بیاضا فد کیا: ''اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے لیے غلام کی منصفانہ قیمت لگوائی جائے گی، پھراس (غلام) کو مشقت میں ڈالے بغیراس شخص جائے گی، پھراس (غلام) کو مشقت میں ڈالے بغیراس شخص کے بقدر جس نے (اپنا حصہ) آزاد نہیں کیا اس کے جھے کے بقدر جس نے (اپنا حصہ) آزاد نہیں کیا اس فرام کروایا جائے گا۔'' (اس طرح وہ کما کراپی آزادی حاصل کر لےگا۔)

[3775] جریر بن حازم نے کہا: میں نے قبادہ سے سنا، وہ ای سند کے ساتھ ابن الی عروبہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کر رہے تھے ۔۔۔۔۔۔ اور انھوں نے حدیث میں یہ کہا:''اس کے لیے منصفانہ قیت لگوائی جائے گی۔''

### (المعجم٢) – (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ الْبِ2-وَلا أَعْتَقَ)(التحفة ٣)

آ۳۷۷٦] ٥-(١٥٠٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَى».

[٣٧٧٧] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً؛ أَنَّ
عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ
مَشْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ
كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اِرْجِعِي إِلَى
كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اِرْجِعِي إِلَى
أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ،
أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ،
وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ
مَرْيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ وَلا وُكِ،
مَرْيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ وَلا وُكِ،
مَرْيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأْبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ وَلا وُكِ،
مَنْ مَلُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلا وُكِ،
مَنْ اللهِ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلا وَلا لَهَا لَهُ اللهِ عَلَيْكِ، فَقَالَ لَهَا اللهِ عَلَيْكِ، فَقَالَ لَهَا اللهِ عَلَيْكِ، فَقَالَ لَهَا اللهِ عَلَيْكِ، فَلَانُ مَنْ أَعْتَقَى، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ، فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْكِ، اللهِ عَلَيْكِ، فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْكِ فَلْ أَنْ مِنْ الشَيْرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْكِ مَن اشْتَرَطُ شَرْطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي

## باب:2- وَلا مُكاحَق اس كا ہے جس نے آزادكيا

[3776] حفرت ابن عمر التنظيف في حفرت عائشه التنظيف روايت كى كه افعول نے ايك لونڈى خريد كراسے آزاد كرنے كا ارادہ كيا۔ اس كے مالكول نے كہا: ہم اس شرط پر سيكنير آكويہيں گے كہ اس كاحتي ولاء ہمارا ہوگا۔

حفرت عائشہ وہا نے اس بات کا ذکر رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ کا ذکر رسول اللہ مالیہ کہ کے اس کی تو آپ نے رہا کے فرید کر آزادی ملی از ادکرنے سے ) نہ رو کے (اس کنیز کو ضرور آزادی ملی علی کی بالا شبہ ولاء کا حق ای کا ہے جس نے (غلام یا کنیز کو) آزاد کیا۔''

کی، انھوں نے عروہ سے روایت کی، حضرت عائشہ تا کیا نے انھوں نے عروہ سے روایت کی، حضرت عائشہ تا کیا ۔ وہ ان انھیں خبر دی کہ بریرہ حضرت عائشہ تا کیا گئے۔ یہاں آئی۔ وہ ان سے اپنی مکا تبت (قیمت ادا کر کے آزادی کا معاہدہ کرنے) کے سلطے میں مدد ما تگ رہی تھی، اس نے اپنی مکا تبت کی رقم میں سے پچوبھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ تا کی مکا تبت کی رقم ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ تا کی کہ میں سے کہا: اپنے مالکوں کے پاس جاؤ، اگر دہ پندکریں کہ میں تمھاری مکا تبت کی رقم ادا کروں اور تمھارا حق ولاء میر بے لیے ہو، تو میں (تمھاری قیمت کی ادا نیکی کردوں گی۔ بریرہ تا کی کہا: اگر وہ تمھارے ساتھ نیکی کرنا جا ہتی ہیں تو کریں، لیکن کے بیا آگر وہ تمھارے ساتھ نیکی کرنا جا ہتی ہیں تو کریں، لیکن تم اس کے بات رسول اللہ تا تیکی ہوگا۔ اس پر انھوں (عائشہ تھی) کے بیا بات رسول اللہ تا تیکی ہوگا۔ اس پر انھوں (عائشہ تھی) کے بیات رسول اللہ تا تیکی ہے کے۔ رسول اللہ تا تیکی ہی کہا: "تم خریدلواور آزاد کردو، کیونکہ ولاء کا حق اس کیا: "تم خریدلواور آزاد کردو، کیونکہ ولاء کا حق اس کیا: "تم خریدلواور آزاد کردو، کیونکہ ولاء کا حق اس کیا: "تم خریدلواور آزاد کردو، کیونکہ ولاء کا حق اس کیا: "تم خریدلواور آزاد کردو، کیونکہ ولاء کا حق اس کیا: "تم خریدلواور آزاد کردو، کیونکہ ولاء کا حق اس کیا: "تم خریدلواور آزاد کردو، کیونکہ ولاء کا حق اس کیا کھیا

20-كِتَابُ الْعِثْقِ =

شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ».

كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةِ، جس في آزاد كياـ " كررسول الله كَاللهُ ا ہوئے اور فرمایا: ''لوگوں کو کیا ہوا ہے وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جواللہ کی کتاب (کی تعلیمات) میں نہیں۔جس نے ایسی شرط رکھی جواللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اسے اس کا کوئی حق نہیں عاہے وہ سومرتبہ شرط رکھ لے۔ اللہ کی شرط زیادہ حق ر کھتی ہے اور وہی زیادہ مضبوط ہے۔''

علم فوائد ومسائل: ﴿ قرآن مجيد حقوق كى بإسدارى كاحكم ديتا ہے۔ جس مخص نے غلام يا كنيز كى قيت اداكى، آزاد كرتے ہوئے وہ اس قیمت کا ایٹارکرر ہا ہے۔ ولاء کاحق ای کا ہے۔ کسی بھی صورتِ حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ، شرطیں وغیرہ لگا کراہے اس حق مع مروم نہیں کیا جاسکتا۔ بریرہ وہ کا اس کو بیچنے والے جب اس کی پوری قیمت کرلیں گے تو ان کا کوئی حق باتی نہیں رہ جائے گا۔ تے ہے " وشرط" کامعاملہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔اصول یہ ہے کہ اگر شرط ارکان تیج سے خارج ہے تو تیج جائز ہوگی ،شرط فاسد **ہوگی اورا گرشرط ارکان بچ میں سے کسی میں خلل انداز ہوتو بچے اور شرط دونوں باطل ہوں گے۔** 

> [٣٧٧٨] ٧-(...) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ عَيْلِيُّ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ! إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِشْع أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وُقِيَّةٌ، بِمَعْنَى حَدِيثٍ اللَّيْثِ، وَزَادَ فَقَالَ: أَ ﴿ لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكِ مِنْهَا، إِبْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ».

[3778] ينس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھول نے نی تُلٹی کی اہلہ حضرت عائشہ چھٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی: عائشہ! میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ پر مكاتبت (قيمت كي ادائيگي پر آزاد مو جانے كا معاہدہ) كيا ہے، ہرسال میں ایک اوقیہ (40 درہم ادا کرنا) ہے، آگے لیث کی حدیث کے ہم معنی ہے اور (اس میں) پیاضافہ کیا کہ آپ نافیج نے فرمایا: ' جشمھیں ان کی یہ بات (بربرہ کو آزاد كرنے سے) نه روكے اسے خريدو اور آزاد كردو\_" اور (يونس نے) حديث ميں كہا: كھررسول الله مَالَيْظ لوگوں ميں کھڑے ہوئے، اللہ کی حمدو ثنابیان کی، پھر فرمایا: ''امابعد!'' (خطبه دیاجس میں شرط والی بات ارشاد فرمائی۔)

[٣٧٧٩] ٨-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي

[3779] ابواسامه نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے میرے والدنے حضرت عائشہ وہ اسے خبر دی، انھوں نے کہا: بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے گئی: میرے مالکول نے میرے ساتھ 9 سالوں میں 9

كَاتَبُونِي عَلَى تِسْع أَوَاقٍ فِي تِسْع سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ وُّ قِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَّاحِدَةً وَّأَعْتِقَكِ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأَتَثْنِي فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ. قَالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: لَاهَاءَ اللهِ إِذًا، قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ﴿إِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلْتُ، قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَام يَّشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَّيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَّيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَّإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالِ مِّنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَّالْوَلَاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

اوقہ (کی ادائیگی) کے بدلے مکاتبت کی ہے۔ ہرسال میں ایک اوقیہ (اداکرنا) ہے۔میری مددکریں۔میں نے اس سے کہا: اگر تمھارے مالک جا ہیں کہ میں انھیں بکمشت من دوں اورشمص آزاد کردوں اور ولاء کاحق میرا ہو، تو میں ایبا کرلوں گ۔ اس نے یہ بات اینے مالکوں سے کی تو انھوں نے (اے ماننے سے) انکار کیا اللہ ید کہ حق ولاء ان کا ہو۔ اس کے بعدوہ میرے پاس آئی اور پیربات مجھے بتائی۔کہا: تو میں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا، اور کہا: اللہ کی قتم! پھر ایسانہیں ہوسکتا۔رسول الله تَالِيَّمُ نے بير بات سي تو مجھ سے يو جھا، ميں نے آپ کو (یوری) بات بتائی تو آپ تالل نے فرمایا:"اسے خریدو اورآ زاد کردو، ان کے لیے ولاء کی شرط رکھ لو، کیونکہ (اصل میں تو) ولاء کاحق ای کا ہے جس نے آزاد کیا۔ "میں نے ایبا ہی کیا۔ کہا: مجررسول الله تاتا نے شام کے وقت خطبددیا، الله کی حمدوثنا جواس کے شایان شان تھی بیان کی ، پھر فرمایا: "اما بعد! لوگول كوكيا مواج؟ وه اليي شرطيس ركھتے ہيں جواللّٰہ کی کتاب میں (حائز)نہیں۔ جوبھی شرط اللہ کی کتاب میں (روا) نہیں، وہ باطل ہے، جاہے وہ سوشرطیں ہوں، اللہ کی کتاب ہی سب سے سچی اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ہے۔تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی كهتا ب: فلال كوآزادتم كرواور حق ولاءميرا موكا\_ (حالانكه) ولاء کاحق ای کا ہے جس نے آزاد کیا۔"

[3780] این نمیر، وکیج اور جریرسب نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ ابواسامہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، لیکن جریر کی حدیث میں ہے، کہا: اس (بریرہ ٹاٹٹا) کا شوہر غلام تھا، رسول اللہ ٹاٹٹا نے اسے (شادی برقر ارر کھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں) اختیار دیا تو اس نے خود کو ( نکاح کی بندش ہے تھی آزاد دیکھنا) پہند کیا۔ اگر اس کا شوہر آزاد

[٣٧٨٠] ٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وُكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وُكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وُكِيعٌ؛ خ: وَحَدَّثَنَا وُكِيعٌ؛ خ: وَحَدَّثَنَا وُكِيعٌ؛ خَرْوَةً بِهْ فَنَا وُكِيعٌ؛ خَرْوَةً بِهْ فَا خَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهٰ فَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً، غَيْرَ أَنَّ فِي الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً، غَيْرَ أَنَّ فِي

حَدِيثِ جَرِيرِ: قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيْرَهَا رَشُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرُهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرُهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: وَلَمْ يَعْدُهُ.

[٣٧٨١] ١٠-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي يَنِي فَقَالَ: "إِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِلنَّيِ يَنِي فَقَالَ: "إِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِلنَّي يَنِي فَقَالَ: "وَعُتَقَتْ، فَخَيَرَهَا رَسُولُ لِلنَّي يَنِي فَقَالَ: "وَعُتَقَتْ، فَخَيَرَهَا رَسُولُ لِلنَّي يَنْهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا: قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ لِلنَّي يَنِي فَقَالَ: "هُو عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّي يَتَعَدُّونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّي يَتَعَدِّقُهُ فَقَالَ: "هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً، وَمُو لَكُمْ فَي عَلَيْهَا صَدَقَةً، وَهُو لَكُمْ هَا لَكُمْ وَكُلُونَ النَّالُ هَلَاتُ وَلَادًا لَاللَّالُ اللَّهُ الْمُؤْونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِللَّي يَعْلَى فَقَالَ: "هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً، وَهُو لَكُمْ هَا لَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهَا صَدَقَةً، وَهُو لَكُمْ هُا لَكُمْ وَالْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِالُ الْمُؤْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِالُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

البعد المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه

ہوتا تو آپ اے بیا ختیار نہ دیتے، اور ان کی حدیث میں امابعد کے الفاظ خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔)

[3781] بشام بن عروه نے بمیں عبدالرحمٰن بن قاسم سے صدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے حضرت عائشہ نظام سے روایت کی ، کہا: بریرہ نظام کے معاملے میں تین فیلے ہوئے: اس کے مالکوں نے چاہا کہ اسے نظام ویں اور اس کے حق والی سے حق ویں اور اس کے حق والی مشروط کر دیں ، میں نے یہ بات رسول اللہ ناٹھ کا کو بتائی تو آپ نے فرمایا: ''اسے فریدواور آزاد کردو ، کیونکہ ولاء ای کاحق ہے جس نے آزاد کیا۔' (عائشہ ناٹھ کا کہا: وہ آزاد ہوئی تو رسول اللہ ناٹھ کے اسے افتیار دیا ، اس نے اپنی ذات (کو آزاد رکھنے) کا انتخاب کیا۔ (حضرت مائشہ نے) کہا: لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ (اس میں عائشہ نے) کہا: لوگ اس پر صدقہ کرتے تھے اور وہ (اس میں سے بھی ہمیں ہدیہ کرتی تھی ، میں نے یہ بات رسول اللہ ناٹھ کے اسے عرض کی تو آپ نے فرمایا: ''وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہمیں ہدیہ کر ایا: ''وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہمیں ہدیہ کر ایا: ''وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ہدیہ ہمیں ہائیدا اسے کھالیا کرو۔''

[3782] من نو عبدالرحن بن قاسم سے، انھوں نے انھوں نے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی کہ انھوں نے بریرہ جھٹا کو انصار کے لوگوں سے خریدا، انھوں نے ولاء کی شرط لگائی، تو رسول اللہ تھٹھ نے فرمایا: ''ولاء (کا حق ) ای کے لیے ہے جس نے (آزادی کی) نعمت کا اہتمام کیا۔'' اور رسول اللہ تھٹھ نے اسے افقیار دیا جبداس کا شوہر غلام تھا۔ اور اس نے حضرت عائشہ جھٹا کو گوشت ہدید کیا، تو رسول اللہ تھٹھ نے فرمایا: ''اگرتم ہمارے لیے اس گوشت نورسول اللہ تھٹھ نے فرمایا: ''اگرتم ہمارے لیے اس گوشت ہریے کیا، سے (سالن) تیار کرتیں؟' حضرت عائشہ نے کہا: ید (گوشت) بریرہ برصدقہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: ''وہ اس کے لیے بریرہ برصدقہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: ''وہ اس کے لیے

صدقه تھااور ہارے لیے ہدیہ ہے۔''

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ الْقاسِمِ فَعُدِّتُ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِم يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ وَلَاءَهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ فَقَالُوا فَقَالَ: الشَّرِيةِ وَعُمْ لَنَا هَدِيَّةً، وَهُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُو لَنَا هَدِيَّةً، وَخُمُّرَتُ فَقَالَ: لَا هُو لَيْكُ الرَّحْمُنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًا، قَالَ: لَا هُمُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُو لَنَا هَدِيَّةً، وَخُمُّرَتُ فَقَالَ: لَا هُمُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُمُو لَنَا هَدِيَةً، وَهُمُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُمُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُمُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُمُو لَنَا هَدِيَّةً، وَهُمُو لَنَا هَالَا كَالَ فَعْتُولَا عَلَى اللَّهُ عَنْ زَوْجُهَا حُرًا، قَالَ لَا هُمُ مَنْ أَنْهُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي.

[3783] ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا: میں شعبہ نے حدیث بان کی، انھوں نے کیا: میں نے عبدالرحن بن قاسم سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے قاسم ے سنا، وہ حضرت عائشہ وہ است حدیث بیان کررہے تھے كەانھول نے بريره الله كوآزادكرنے كے ليے خريدنا عالم تو ان لوگول (مالكول) في اس كى ولاء كى شرط لكا دى ـ عائشر يا نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ علام سے کیا، تو آپ نے فرمایا: "اے خریدواور آزاد کردو کیونکہ ولاءای کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ 'رسول اللہ اللہ کا کے لیے (برمون کا کی طرف سے) گوشت کا ہدیہ بھیجا کیا تو انھوں (گھر والوں) نے نی اللہ اے وق کی یہ بریرہ برمدقد کیا میا ہے،آپ ن فرمایا: "وه اس کے لیے صدقہ ہاور مارم لیے بدیہ ہے۔''اوراہےاختیار دیا گیا۔عبدالرحمٰن نے کہا: اس کا شوہر آزاد تھا۔ شعبہ نے کہا: میں نے پھر سے اس کے شوہر کے بارے میں ان سے یو جھا تو انھوں نے کہا: میں نہیں جانیا (وہ آزادتھایا غلام۔ شک کے بغیر، یقین کےساتھ کی گئی رواہت يبى ہے كدوہ غلام تھا۔)

[٣٧٨٤] (...) وَحَدَّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

َ سُنَادِ نَحْوَهُ. [۳۷۸۰] ۱۳–(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ. الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ أَبُو هِشَامٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.

[3784] ابوداود نے ہمیں صدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں شعبہ نے ای سندسے ای کے ہم معنی صدیث بیان کی۔

[3785] عروہ نے حضرت عائشہ کا کا سے روایت کی، انھوں نے کہا: بریرہ ٹاٹا کا شوہر غلام تھا۔ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَالْقَاسِمِ بْنِ قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيرَتْ قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأَهْدِي لَهَا لَحْمٌ فَلَكَ لَحْمً عَلَى النَّارِ، فَلَكَ لَحْمُ الْبَيْتِ، فَلَكَ اللَّهِ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ فَلَكَا بِطَعَامٍ، فَأَيْنِ بِخُبْزِ وَأَذُم مِّنْ أَذْمٍ مَنْ أَذْمٍ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "أَلَمُ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقَالَ: "أَلَمُ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقَالَ: "فَقَالُ: "لَكُى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: "فَقَالَ: هَدِيَةً"، وَقَالَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: النَّبِي عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: النَّبَيُ عَلِي فِيهَا: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ"، وَقَالَ النَّهُ عَلَى النَّا هَدِيَّةً"، وَقَالَ النَّبِي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

[3786] ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن نے قاسم بن محمہ ہے،
انھوں نے نی بڑا گیا کی اہلیہ حضرت عاکشہ بڑا ہے مواسلے میں تین سنتیں
کہ انھوں نے کہا: بریرہ ٹاٹا کے معاسلے میں تین سنتیں
(متعین) ہوئیں: جب وہ آزاد ہوئی تو اس کے شوہر کے حوالے ہے اسے اختیار دیا گیا۔ اسے گوشت کا ہدیہ بھیجا گیا،
رسول اللہ ٹاٹھ میرے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا چو لھے پر مسلول اللہ ٹاٹھ میرے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا چو لھے پر مالیوں میں سے ایک سالن چیش کیا گیا، آپ نے فرمایا: ''کیا میں نے آگ پر چڑھی ہنڈیا نہیں دیمھی جس میں گوشت تھا؟' کیا گورولوں نے جواب دیا: کیوں نہیں، اللہ کے رسول! وہ گوشت بریرہ ٹاٹھ پر چردہ کیا گیا تھا تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم گوشت بریرہ ٹاٹھ پر چردہ کیا گیا تھا تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم گوشت بریرہ ٹاٹھ پر چردہ کیا گیا تھا تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم گوشت بریرہ ٹاٹھ کیا کیا ہے۔ آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: ''وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہے۔'' تی ٹاٹھ نے نے ای (بریرہ ٹاٹھ) کے بارے میں فرمایا تھا: ''حق پر پر صدفہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہے۔'' بی ٹاٹھ نے نے ای (بریرہ ٹاٹھ) کے بارے میں فرمایا تھا: ''حق نے بی ٹاٹھ نے نے ای (بریرہ ٹاٹھ) کے بارے میں فرمایا تھا: ''حق نے بی ٹاٹھ نے نے ای (بریرہ ٹاٹھ) کے بارے میں فرمایا تھا: ''حق نے بی ٹاٹھ نے نے ای (بریرہ ٹاٹھ) کے بارے میں فرمایا تھا: ''حق نے دی تو اس کے لیے ہدیہے۔'

[3787] حضرت ابوہریہ ڈھٹو سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت عائشہ ﷺ نے چاہا کہ ایک لونڈی خرید کر آزاد کریں تو اس کے مالکوں نے (اسے بیچنے سے) انکارکیا، اللہ یہ کہ حق ولاء ان کا ہو۔ حضرت عائشہ ھٹھٹا نے میہ بات رسول اللہ تھٹھ سے عرض کی تو آپ نے فرمایا: '' یہ شرط شمصیں (نیکی سے) نہ رو کے، کیونکہ حق ولاء ای کا ہے جس نے آزاد

فوا کدومسائل: ﴿ کَی کوصد قد طے تواس کی ملکت میں آنے کے بعدوہ اسے چاہ تو خود استعال کرے، چاہ نے دے، چاہ تے دے، چاہ تو کسی کو مدید کردے اور چاہے تو آگے صدقہ کردے ۔ کوئی چیز ایک بارصد قد کیے جانے کے بعد بمیشہ صدقہ نہیں رہتی۔ جس طرح لینے والے نے آگے تعرف کیا اس چیز کی حیثیت وہی ہوجاتی ہے۔ ﴿ یہ الله تعالیٰ کی رحمت ہے کہ غلام، کیز آزادی حاصل ہونے کے بعد خلام سے کے گئ نکاح کی بتا پر یہ ہونے کے بعد خلام سے کے گئ نکاح کی بتا پر یہ

غلامی سے آزادی کا بیان \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ 223

احساس موجودرہ سکتا ہے کہ عورت ابھی غلامی کے بندھنوں میں بندھی ہوئی ہے۔اس لیےاسے اختیار دیا گیا کہ نکاح کو برقرار رکھے یافتم کر کےایئے تمام معاملات کی خود مالک ہو جائے۔

# (المعجم٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ)(التحفة ٤)

[۳۷۸۸] ۱۳–(۱۰۰۱) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ عِنْ يَخْيَى التَّهِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَلْمَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

آبِهِ اللهِ اللهِ

باب:3- نسبت ولاءکو بیجنااور بهبه کرناممنوع ہے

[ 3788] سلیمان بن بلال نے ہمیں عبداللہ بن وینار سے خبر دی، انھول نے ابن عمر ٹائٹھاسے روایت کی که رسول الله ٹائٹھ نے ولاء کو بیچنے اور بہہ کرنے سے منع فر مایا۔

ابراہیم نے کہا: میں نے مسلم بن جان کو یہ کہتے ہوئے سا: اس حدیث میں تمام لوگ عبداللہ بن دینار ہی پر انحمار کرنے والے ہیں۔ اسب سندیں آخیں پرآ کرمل جاتی ہیں۔)

[3789] ابن عیینہ اساعیل بن جعفر، سفیان توری، شعبہ، عبیداللہ اور ضحاک بن عثمان سب نے عبداللہ بن دینار سے، انھول نے شعبہ، انکول نے حضرت ابن عمر الشخاسے اور انھول نے نے انھول نے کی مانند روایت کی، اللہ یہ کہ عبیداللہ سے ای کے مانند روایت کی، اللہ یہ کہ عبیداللہ سے رعبدالوہاب) تعفی کی روایت کردہ حدیث میں صرف خریدو فرونت کاذکر ہے، انھول نے ہبکا ذکر نہیں کیا۔

من فائدہ: وَلاء كاحق آزاد كرنے والے كے ليے اى طرح ہے جيسے دشتے ہوتے ہيں۔ جس طرح باب كے ساتھ دشتے كونہ بي

۲۰-كِتَابُ الْعِثْق \_\_\_\_\_\_ ×\_\_ ×\_\_ -^\_\_ ×\_\_\_\_ 224\_\_\_\_\_

جاسکتا ہے، نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے، ای طرح وَلا کا بندھن بھی پختہ ہوتا ہے اور ہمیشہ آزاد کرنے والے خاندان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ایسے رشتوں کو بدلنا سخت قابل نفرت ہے۔ وَلاء دوطرفہ رشتے کا نام ہے۔ جس نے آزاد کیا وہ سابقہ غلام کا مولیٰ (دوست، مددگار، خیرخواہ) ہوتا ہے اور جھے آزاد کیا گیا وہ آزاد کرنے والے کا مولیٰ ہوتا ہے۔

> (المعجم٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ)(التحفةه)

باب: 4- آزاد کیے جانے والے کی طرف سے اپنے موالی (آزاد کرنے والوں) کے سواکسی اور کی طرف نبت اختیار کرناحرام ہے

[٣٧٩٠] ١٥-(١٥٠٧) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُهُ، يَقُولُهُ، كُلِّ بَطْنِ عُقُولَهُ، يَقُولُهُ، كُلِّ بَطْنِ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: «أَنَّهُ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَتُوالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتُوالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ، أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَجِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ.

[ 3790] حضرت جابر بن عبدالله والله كتب بين:
ني تَالِيَّهُ نے (بيٹاتِ مدينه مين) ديتوں (عقول) كى ادائيگ قبيلے كى ہر شاخ پر لازم تضهرائی، پھر آپ نے لکھا: "كى ملمان كے ليے جائز نہيں كه كى (اور) مسلمان كى اجازت كے بغيراس كے (مولى) غلام كو اپنا مولى (حقّ ولاء ركھنے دالا) بنا لے " پھر مجھے خبر دى كئى كه آپ نے ، اپنے محيفے والا) بنا لے " پھر مجھے خبر دى كئى كه آپ نے ، اپنے محيفے ميں، اس محض پرجو بيكام كرے، لعنت بھيجى ۔

آوريًّ عَدْنَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمَقَادِيَّ، عَنْ الْمَعْدِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقَارِيَّ، عَنْ اللهِ عَلْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

[3791] سبیل نے اپنے والد (صالح سان) سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے فرمایا: "جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: "جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی (دوسری) قوم کی ولاء اختیار کی ، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور (قیامت کے روز) اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نے فد ہے۔"

[٣٧٩٢] ١٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي مَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ الْذِنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلَا

[3792] زائدہ نے سلیمان (اعمش) سے، انعوں نے ابو صالح سے، انعوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے اور انعوں نے نی مالیا۔ ''جس نے اور انعوں کے آپ نے فرمایا۔ ''جس نے اور کی اجازت کے بغیر کی (دوسری) قوم کی ولاء افتیار کی، اس پراللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اس سے کوئی فدید

قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش۔''

[3793] شیبان نے اعمش سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی، البتہ انھوں نے کہا: ''جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کے سوا، ان کی اجازت کے بغیر کی اور کے ساتھ موالات کی۔''

[3794] ابراہیم تیمی کے والد بزید بن شریک سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت علی بن ابی طالب والله نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا: جس کا گمان ہے کہ جارے پاس کتاب الله اور اس صحفے کے سوالے کہا: وہ صحفہ ان کی تکوار کی نیام سے لٹکا ہوا تھا۔ کوئی اور چیز ہے جے ہم بڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔اس میں (دیت وغیرہ کے) اونٹوں کی عمریں اور زخوں ( کی دیت) سے متعلقہ کچھ چزیں (لکمی ہوئی) بیں۔ اور اس میں (بیلکھا ہوا ہے کہ) نی اللہ نے فرمایا: "جبل عير ہے لے كرجبل تورتك مدينة حرم ہے، جس نے اس میں (گمراہی پھیلانے کی) کوئی واردات کی یا واردات کرنے والے کسی شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اورسب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن الله تعالی اس ہے کوئی سفارش قبول کرے گانہ بدلہ۔تمام مسلمانوں کی بناہ ایک ہے۔ان کا ادنی آ دمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔جس نے اینے والد کے سواکسی کی طرف نبیت کی یا (کوئی غلام) اینے آزاد کرنے والے مالکوں کے سواکسی اور کا مولی بنا،اس یراللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ہے کوئی سفارش قبول کرے گانہ فدیہ۔''

[٣٧٩٣] (...) وَحَدَّقَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بَنُ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَمَنْ وَّالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ".

[٣٧٩٤] ٢٠-(١٣٧٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْتًا نَّقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلهٰذِهِ الصَّحِيفَةُ - قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُّعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِل، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُخْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا، وَّذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَّشْغَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَن ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَلْمَى إِلَى غَيْر مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَّلَا عَذُلًا". [راجع: ٣٢٢٧]

باب:5-غلای سے آزاد کرنے کی فضیلت

[3795] اساعیل بن ابی حکیم نے مجھے سعید بن مرجانہ

(المعجمه) - (بَابُ فَصْلِ الْعِنْقِ)(التحفة ٦)

[٣٧٩٥] ٢١-(١٥٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: هَرْجَانَةَ، عَنْ اللهِ بِكُلِّ إِرْبِ هَنْ أَغِيَ مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبِ مِنْهُ إِرْبًا مُنْهُ مِنَ النَّارِ».

[٣٧٩٦] ٢٢-(...) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُرْجَانَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: "مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوً مِنْهَا عُضُوا مِنْ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفُرْجِهِ".

[٣٧٩٧] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِي بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عَضْوٍ مُنْهُ عُضُوا مُنَ النَّادِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفُرْجِهِ".

ے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو ہریرہ جھٹو ہے اور انھوں نے نبی طلق سے روایت کی کہ آپ طلق کا نے فر مایا: ''جس نے کسی مومن گردن میں غلام جس کی گردن میں غلامی کا طوق تھا) کو آزاد کیا، اللہ تعالی اس (آزاد کیے جانے والے) کے ہرعضو کے بدلے اس (آزاد کرنے والے) کا وہی عضو آگ ہے آزاد فرمائے گا۔''

[3796] علی بن حسین نے سعید بن مرجانہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی اللہ است اور انھوں نے نی تالیہ است کو دن کو روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس (آزاد کرنے والے) کے اعضاء میں سے وہی عضوآ گ سے آزاد فرمائے گاحتی کہ اس کی شرمگاہ کو بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی۔''

[3797] عربن (زین العابدین) علی بن حسین (بن علی بن الی طالب) نے سعید بن مرجانہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا: ''جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا، اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے (اس آزاد کرنے والے کا وہی) عضو آگ سے آزاد کرے گا جتی کہ اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کردے گا۔''

[3798] واقد بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) مجھے علی بن حسین (بن علی بن ابی طالب) کے ساتھی (شاگرد) سعید بن مرجانہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹو کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طاقا کا نے فرمایا: ''جس مسلمان نے کسی مسلمان کوآزاد کیا، تو اللہ تعالی اس کے (آزاد کیے جانے والے) ہرعضو کے بدلے اس کا

امْرِيءٍ مُّسْلِم أَعْتَقَ امْرَءًا مُّسْلِمًا، اِسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، فَذَكُونَهُ لِعَلِيٌ بن الْحُسَيْنِ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَم أَوْ أَلْفَ دِينَارِ .

غلامی ہے آزادی کا بیان

وہی عضوآگ سے بچالے گا۔" (سعید بن مرجانہ نے) کہا: جب میں نے ابو ہر رہ دائلات بیصدیث سی تو میں نکلا اور علی بن حسین کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انھوں نے اپناوہ غلام آزادکردیاجس (کوخریدنے) کے لیے (عبداللہ) ابن جعفرنے انھیں دس ہزار درہم یاایک ہزار دینار دینے کی پیش کش کی تھی۔

# (المعجمة) - (بَابُ فَضْل عِتْق الْوَالِدِ (التحفة٧)

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ شُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَّالِدًا إِلَّا أَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (وَلَدٌ وَّالِدَهُ).

# [٣٧٩٩] ٢٥-(١٥١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[٣٨٠٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُوأَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالُوا: ﴿وَلَدُّ وَالِدَهُ ۗ.

# باب:6-والدكوآ زادكرنے كى فضلت

[3799] ابوبكر بن الى شيبه اور زمير بن حرب نے كها: ہمیں جریر نے سہیل سے حدیث بیان کی، انھوں نے اسینے والد (ابوصالح سان) سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ وہائنا يے روايت كى، انھول نے كہا: رسول الله كافر الله عام الله '' کوئی بیٹا والد کاحق ادانہیں کرسکتا، الّابید کداسے غلام یائے، اے خریدے اور آزاد کردے۔ 'ابن الی شیب کی روایت میں: '' كوئى بيثااييخ والدكا'' كے الفاظ ہیں۔

[ 3800 ] وكيع ،عبدالله بن نميراور ابواحد زبيري سب نے سفیان سے، انھوں نے سہیل سے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی اوران سب نے بھی ''کوئی بیٹا اینے والد کا'' کے الفاظ کیے۔

فائدہ: مقصود یہ ہے کہ کوئی بیٹا جتنی بھی خدمت کرے والد کا حق ادانہیں کرسکتا۔ جومثال دی گئی ہے، اس کاعملاً واقع ہوتا تقریباً نامکن ہے۔لیکن اگر مرورز مانداورحوادث کی بنایر بھی الی کوئی نوبت آ جائے تو بیٹے کے لیےسب سے پہلا کام یہی ہے کدوہ ہر قیمت پراپنے والد کو آزاد کرائے۔ابیا بیٹا واقعتا اپنے والد کاحق ادا کرنے والا کہلا سکے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنے والا استے بڑے اجر كالمستحق موجاتا ہے جتنے بوے اجركا اپنے والد كالسجح طور برحق اداكرنے والاستحق موتا ہے۔ بدايك انساني جان كى عزت و کرامت ہے جواللہ نے مقرر کی ہے۔



# وأحل الله البيع وحرم الربوا

"اورالله تعالى نے بھے (خریدوفروخت) كوحلال كيا اور سودكو حرام كيا ہے۔"
(البقرة 275:2)

# كتاب البيوع كاتعارف

تجارت انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورتوں میں ہے ایک ہے۔ انسانوں کو ہروتت مختلف اشیاء کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ الی تمام اشیاء بیک وقت حاصل کر کے ان تمام کا ذخیر ہنیں کرسکتا۔ بعض اشیاء کوزیادہ مقدار میں ذخیرہ کیا ہی نہیں جاسکتا، اس لیے ایسے لوگوں کی موجودگی جومختلف اشیاء کولائیں، رکھیں اور ضرورت مندوں کو قیمتا مہیا کریں ناگزیرہے۔

خریدوفروخت کے معاملات اگرانصاف پر بنی ، دھو کے اور فریب سے پاک اور ضرر سے محفوظ ہوں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
لیکن ہمیشہ ایسا ہوتانہیں ۔ انسانی معاشر سے ہیں تجارت کی تاریخ جتنی پر انی ہے، تجارت کی آڑ میں لوگوں کے استصال کی تاریخ بھی
تقریباً اتنی میں پر انی ہے۔ اسلام کامشن یہی ہے کہ انسانی زندگی کے تمام معاملات عدل وانصاف ، انسانوں کے بنیادی حقوق کے
تحفظ اور اجتماعی اور انفرادی فلاح و بہود پر استوار کیے جائیں۔ انسانی تاریخ میں تجارت کوسب سے پہلے ان بنیادوں پر استوار
کرنے کا سہرااسلام کے سرے۔

معنوی طریقے سے قیمت بڑھانے کے حیلے کیے جاتے تھے۔اب بھی کیے جاتے ہیں۔فرضی گا مک کھڑے کر کے ضرورت کی چیزوں کی قیشیں بڑھائی جاتی تھیں۔اس بخش کہا جاتا تھا۔اب اشتہار بازی کے ذریعے باور کرایا جاتا ہے کہ فلال چیز آپ کی شدید ضرورت ہے۔معنوی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔خرید نے میں بھی فریب کا چلن تھا۔راستے میں جاکر، منڈی کے بھاؤ سے بخبر مال لانے والوں سے اشیاء خریدنا، جو شخص منڈی کے ریٹ پراپی اشیاء فروخت کرنا چاہتا ہے،اسے زیادہ قیمت کا لاج کے دے کرفروخت کی ذمہ داری لینا اور قیمتیں بڑھا کرخود فائدہ اٹھانا اور مہنگائی پیدا کرنا۔ دودھ دینے والے جانوز

کے تعنوں میں دودھ روک کر زیادہ قیت پر بیجنا، اشیاء کوتو لے یا ناپے بغیران کا سودا کر لینا، باغ کے درختوں پر بور لگتے ہی ہا اس ہے بھی پہلے ان کے پھل کا سودا کر دینا جاہے بور ہی نہ لگے، یا لگوتو آندھی یا بیاری وغیرہ کا شکار ہو کرضائع ہو جائے فصل کینے کے بعداناج اکٹھا کر کے وزن یا ماپ سے بیچنے کی بجائے کھڑی فصل کواناج کی متعین مقدار کے عوض بچے دینا، چیز کا عیب جمیا کر دھوکے سے بچ دینا،غیرمنصفانہ طریقے سے زمین کواجرت بر دینا، یہ سب دھو کے اور فریب کی صورتیں معاشرے میں رائج تھیں۔ رسول الله ٹاٹیٹر نے فریب برمنی لین دین کی تمام صورتوں کوحرام قرار دیا۔ دیکھ بھال کر، پر کھ کراورتسل ہے قمت حکا کرسووا کرنے کے طریقے رائج فرمائے لین دین کرنے والے فریقوں کوسودا ہوجانے کے بعد بھی مناسب و قفے تک اس کی واپسی کا اختیار دیا۔ عیب اور دھوکے کی بنا پریتہ لگنے تک واپسی کویقینی بنایا۔غرض چز ، قبت ،خریدار ،فروخت کرنے والے ،خریدوفروخت کی صورت اور شرائط، تمام اجزائے بچھ کے حوالے سے دیانت وامانت، شفافیت،حقوق کی پاسداری اورکسی بھی غلطی کے ازالے کویقینی بتایا۔ان اصلاحات کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کا انداز تجارت انتہائی مقبول ہوگیا۔مسلمان تا جراسلامی معاشرے کے نقیب بن گئے اور عالمی تجارت کوفر دغ حاصل ہوا۔ یوری دنیانے ان میں ہے اکثر اصوبوں کو تجارت کی بنیاد کے طور پر اینالیا۔ بعض معاشروں نے البیتہ سوداور حرام چیزوں کی خرید وفروخت کوئی ہے نئی صورتوں میں نہ صرف جاری رکھا بلکہان کے ذریعے ہے دنیا بھر کا استحصال کیا اوراہمی تک حاری رکھے ہوئے ہیں۔ لین دین کے پورے نظام کا بغور جائزہ لیا جائے تو انصاف اوراجتاعی فلاح کی ضانت اٹھی اصولوں برعمل کرنے سے حاصل ہو یکتی ہے جواسلام نے رائج کیے ہیں۔افسوس کہ خودمسلمان انصاف اور فلاح کے ان اصولوں کو حچوڑ کر ظالمانہ طریقوں بڑمل پیرا ہو گئے اور تحارت میں بھی شدید پسماندگی کا شکار ہو گئے۔ دوسرے معاشروں نے جس حد تک دیانت وامانت کے اسلامی اصولوں کو ایناما ای نسبت ہے وہ آ گے بڑھ گئے۔صیحے مسلم کی کتاب البیوع کے بعد کتاب المساقاة والمزارع بھی لین دین کےاصولوں برمحیط ہے۔

#### بنسيبه ألله الزَّغَزَ الزَّحَيُكِ

# ٢١-كِتَابُ الْبُيُوعِ لین دین کےمسائل

# باب:1-ملامسه اور منابذہ کی بیچ باطل ہے

(المعجم ١) - (بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ) (التحفة ١)

[3801] محمد بن ليحلي بن حمان نے اعرج سے، انھوں

[٣٨٠١] ١-(١٥١١) حَدَّثْنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن فَحَرت ابوبريه وَاللهُ اللهُ الله يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ فِي المسداور منابذه كي بيول مِنع فرمايا ـ رَسُولَ الله عَلِيَّ نَهْى عَنْ بَيْعَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

[3802] ابوزناد نے اعرج سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ دہائیئا ہے اور انھوں نے نبی مٹاٹیٹر سے اس کے مانند

[٣٨٠٢] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُوَيْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْرَج، النَّبِيِّ عَلِيْهُ مِثْلَهُ.

[3803] حفص بن عاصم نے حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ سے اور انھوں نے نبی مالٹی سے اس کے مانندروایت کی۔ [٣٨٠٣] (...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَّأَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّنْنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْص بْن عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھا سے اس کے مانندروایت کی۔

[٣٨٠٤] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[٣٨٠٥] ٢-(...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَآءَ؟ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَآءَ؟ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: نُهِي عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلامَسةِ وَالْمُنَابَدَةِ، أَمَّا الْمُلامَسةِ وَالْمُنَابَدَةِ، أَمَّا الْمُلامَسةِ وَالْمُنَابَدَةِ، أَمَّا الْمُلامَسةِ فَالْمُنَابَدَةُ، أَنْ يَنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمَّلٍ، وَالْمُنَابَدَةُ: أَنْ يَنْظُرُ وَاحِدُ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخِرِ، وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدُ مِنْهُمَا إِلَى الْآخِرِ، وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدُ مِنْهُمَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى الْآخِرِ، وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدُ مِنْهُمَا إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا إِلَى وَاحِدُ مِنْهُمَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلْى وَوَحِدُ صَاحِبِهِ.

[3805] عمروبن دینار نے عطاء بن میناء سے روایت
کی کہ انھوں نے ان (عطاء) کو حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹؤ سے
حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: دوقتم کی بیعوں
(یعنی) ملامسہ اور منابذہ سے منع کیا گیا ہے۔ ملامسہ یہ ہوایک بغیر
دونوں (ییجے والے اور خرید نے والے) میں سے ہرائیک بغیر
سوچے (اور غور کیے) اپنے ساتھی کے کپڑے کو چھوئے، اور
منابذہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ہرائیک اپنا کپڑا دوسرے کی
طرف چھینکے اور کسی نے بھی اپنے ساتھی کے کپڑے کو (جس
کے ساتھ اس کے کپڑے کا تبادلہ ہور ہا ہے) نہ دیکھا ہو۔
(اور ای سے نیج کی جمیل ہوجائے۔)

[3806] بولس نے جھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ حضرت ابوسعید خدری انگار نے کہا: اللہ کے رسول مُنگار نے ہمیں دوسم کی بیعوں اور دوسم کے بہنا ووں سے منع فرمایا: بچ میں آپ نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ بیہ کہ کوئی آ دی دوسرے کے کپڑے کو دن میں یا رات میں اپنے ہاتھ سے چھوے اور اس کے علاوہ اسے الٹ کر بھی نہ دیکھے۔ اور منابذہ بیہ ہے کہ کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کی طرف اپنا کپڑا جھینے اور بغیر دیکھے اور بغیر دیکھے اور بغیر حقیقی ارضامندی کے بہی ان کی بچے ہو۔

ن فوائد ومسائل: ﴿ ملامسه لمس (چھونے) سے ہے اور منابذہ، نبذ (چھینکنے) سے ہے۔ خرید وفروخت سوچ سمجھ کر، ممل

رضامندی سے کیے ہوئے تباد لے کا نام ہے۔ جوئے کی طرح آئکھیں بندکر کے قسمت پر بھروسہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ناچ کے جا بھی طریقوں میں جوئے کا عضر موجود ہے۔ آپ تائی کا ایک فتر موجود ہے۔ آپ تائی کا ایک فتر موجود ہے۔ آپ تائی کا ایک فتر موجود ہے۔ آپ تائی کا ایک فیصل مندی کے لیے ضروری ہے کہ چیز اور اس کی قیمت کو اچھی طرح دیکھنے، پر کھنے، اس کی قیمت کا اندازہ کرنے اور اس کے بعد فیصلے کرنے کے حوالے سے کی طرح کی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اس تمام عمل کے لیے فریقین کو پر کھنے، موجود نہ ہو۔ اس تمام عمل کے لیے فریقین کو پر کھنے، موجنے اور سیجھنے کا بوراموقع لیے۔ اس موقع کو محدود یا کئی غیر منصفانہ شرط کے ذریعے سے ختم نہ کیا عمیا ہو۔

[3807] مالح نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ یمی مدیث بیان کی۔

[٣٨٠٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ: [3807] صالح ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي بِهِ صَالِحِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِذَا الْإِشْنَادِ.

باب:2- کنگر پھینک کرئے کرنااورالیی تھے کرناجس میں دھوکا ہو، باطل ہیں (المعجم ٢) - (بَابُ بُطْلانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ الْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ)(التحفة ٢)

[3808] حفرت ابو ہریرہ دی تی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ کا تی کی نے کنگر کھینک کر بھے کرنے اور دھوکے والی بیچ سے منع فر مایا ہے۔ آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَيَحْبَى أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَيَحْبَى ابْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْدِ.

فاکدہ: کنگر کے ذریعے سے بچی جانے والی چیز ،مثلاً: زمین یا کپڑے وغیرہ کی لمبائی کاتعین کرنا ، یا کنگر چھیکنے کے ذریعے سے سوچنے بچھنے کا پورا موقع دیے بغیر بچے ہو جانے کا فیصلہ کمر دینا سب دھوکے اور فریب کے شمن میں آتا ہے۔اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے دھوکا دیا جائے ، وہ بچے کو فاسد کر دیتا ہے۔

باب:3- حبل الحبله كى تيع حرام ہے

(المعجم٣) - (بَابُ تَحْرِيمٍ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) (التحفة٣)

[ 3809]ليث ن تاقع سے، انھول نے حضرت عبدالله

[٣٨٠٩] ٥-(١٥١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي

٢١-كِتَابُ الْبَيُوعِ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ ٢١

وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: (بن عَمِرَاتُهُ) ہے اور انھوں نے رسول الله الله الله عَلَى ہے۔ وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَالَةٍ فَكَالَةٍ فَكَالَةً عُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَظْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

[٣٨١٠] ٦-(...) وَحَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْيِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: خَدَّثَنَا يَخْيِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ مَصُولُ اللهِ ﷺ وَخُمِلَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهَاهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهَاهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[3810] عبیداللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے حفرت ابن عمر فاتھ سے خبر دی، انھوں نے کہا: اہل جائیت اونٹ کے گوشت کی حبل الحبلہ تک بیچ کرتے تھے۔ اور حبل الحبلہ یہ ہے کہ اونٹنی (مادہ) بچہ جنے، چھر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، حاملہ ہو (اس کی یااس کے گوشت کی بیچ) تو اللہ کے رسول ناتھ نے انھیں اس سے منع فر ما دیا۔

کے فائدہ: بیغیرموجوداورغیر متعین چیز کی نیج ہے۔اس کا وجود میں آنا ضروری نہیں۔اوٹٹی کا بچہ ضائع ہوسکتا ہے، مرسکتا ہے، پھر آگےاس کا حاملہ ہونا یقینی نہیں۔وہ بچہ کتنے وزن کا ہوگا وغیرہ وغیرہ سب کچھ غیر متعین ہے۔

> (المعجم٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرِّجُلِ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَىٰ سَوْمِهِ، وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ)(التحفة٤)

باب:4-(مسلمان) بھائی کی تھے پر تھے کرنا،اس کے سودے پرسودابازی کرنا، بھاؤ چڑھانے کے لیے قیمت لگانااور جانور کے هنوں میں دودھ روکناحرام ہے

[3811] امام مالک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر فاتنی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاتی نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی کسی کی بج پر تھے نہ کرے۔''

[3812] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر فائٹ سے خبر دی، انھول نے نبی طائٹ سے روایت کی کہ آپ نے نبی طائب کی کھے پر آپ نے فرمایا: ''کوئی آدمی اپنے (مسلمان) بھائی کی کھے پر

[٣٨١١] ٧-(١٤١٢) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الَّا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ٩. [راجع: ٢٤٥٤]

[٣٨١٢] ٨-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلِى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ

عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ تَأَذَنَ لَهُ».

[٣٨١٣] ٩-(١٥١٥) حَدَّثَنَا يَحْمَى نُنُ أَيُّوتَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْم الْمُسْلِم».

[٣٨١٤] ١٠-(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ مِنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ حَـ: وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْثَى: حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رُسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أُخِيهِ، وَفِي رَوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: عَلَى سِيمَةِ أُخِيهِ.

[٣٨١٥] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،

ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ تَعْ نَكر اور نداي (مسلمان) بِعالَى ك يغام ثكار ير پیغام بھیج،الّا بیکہوہ اسے اجازت دے۔''

[3813] اساعیل بن جعفرنے ہمیں علاء سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد (عبدالرحمٰن) ہے، انھوں نے حضرت ''کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے برسودا بازی نہ کرے۔''

[3814] احمد بن ابراہیم دورتی نے مجھے یکی حدیث بان کی، کہا: مجھے عبدالصمد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے علاء اور سہیل سے حدیث بیان کی ، ان دونوں نے اینے اسيخ والد (عبد الرحمٰن بن يعقوب اور ابوصالح سان) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے اور انھوں نے نبی مالیا ہے روایت کی، نیز ہمیں محمر بن ثنیٰ نے یہی حدیث بان کی، کہا: ہمیں عبدالصمدنے حدیث بان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوصالح سے ، انھوں نے حضرت ابو ہربرہ والنظ سے، انھوں نے نبی مالنظ سے روایت کی، نیز عبیدالله بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوعازم ے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دانٹو سے روایت کی کہ اللہ کے رسول نکا نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدی این (مسلمان) بھائی کے کیے گئے سودے پرسوداکرے، اور دَور تی كى روايت مين (سَوْم أَخِيهِ كے بجائے) سِيمَةِ أَخِيهِ (چھوٹے سے سود ہے) کے الفاظ ہیں۔

[3815] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹاسے روایت کی كدرسول الله طافية فرمايا: " تي كي لي قافل كساته 236 =

راستے میں (جاکر) ملاقات نہ کی جائے، نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی تیج پر تھ کرے، نہ خرید نے کی نیت کے بغیر محض بھاؤ بڑھانے کے لیے قیمت لگاؤ، نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے تع کرے اور نہ تم اونٹی اور بکری کا دودھ دو کو، جس نے انھیں اس کے بعد خرید لیا تو ان کا دودھ دو ہے کے بعد اسے دو باتوں کا افتیار ہے: اگر اسے وہ پند ہے تو اسے رکھ لے اور اگر اسے ناپند ہے تو اسے رکھ داور اگر اسے ناپند ہے تو ایک صاع مجبور کے ساتھ اسے داپس کردے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ يسب صورتين دهوك مع محفوظ آزادانه خريد وفروخت كے خلاف ہيں۔ تجارت كا نظام جس قدر ديانت پر بنی دهوك اور مداخلت سے پاک ہوگا اتنا زيادہ تجارت كوفروغ ہوگا۔ ﴿ وودھ دینے والے جانور كى تاج ميں خريدنے والے كو جو دهوكا محسوس ہوسكتا ہے، اس كا انتہائى منصفانه على ديا گيا كہ جانور واپس ہوجائے اور اس كا جو دودھ حاصل كيا گيا ہے، اس كا معاوضہ اداكر ديا جائے۔ اس سے مزيد جھڑے كا امكان ختم ہوجاتا ہے۔

[٣٨١٦] ١٧-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّلَقِي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّلَقِي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ تَسْأَلَ لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمُرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ.

[3816] معاذ عزری نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوحازم سے اور انھوں نے دھرت ابو ہریہ ٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹ کے نے دھرت ابو ہریہ ٹائٹ سے جاکر (ان کے راستوں میں) ملنے نے (تجارتی) قافلوں کو آ کے جاکر (ان کے راستوں میں) ملنے سے ، شہری کو کی دیہاتی کے لیے زیج کرنے سے ، عورت کو اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کا مطالبہ کرنے سے ، محض بھاؤ چڑھانے کے لیے قیت لگانے سے ، جانور کے تعنوں میں دودھرو کئے سے ، اور اپنے بھائی کے کیے گئے سودے پرسودا کرنے سے ، منع فرمایا۔

[3817] غندر، وہب بن جریراور عبدالصد بن عبدالوارث سب نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ شعبہ سے روایت کردہ معاذ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، غندر اور وہب کی حدیث میں (مجبول کے صینے کے ساتھ ) ہے: "دمنع کیا گیا ہے" اور عبدالعمد کی حدیث میں (معروف کے صینے کے ساتھ ) ہے: "درسول اللہ ناتی ناتی نے منع فرمایا۔"

[٣٨١٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكُو بَنُ نَافِع:
حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى:
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ
ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا جَمِيعًا:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ غُنْدُرٍ
وَوَهْبٍ: نُهِي، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى \_ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْنَةً .

[۳۸۱۸] ۱۳–(۱۰۱٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَلْمَى عَنِ النَّجْشِ.

(المعجمه) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ) (التحفةه)

[٣٨١٩] ١٤-(١٥١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَلْمِينَةً: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَلْمَثَنَى: حَدَّثَنَا يَخْلِى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَظْمَى أَنْ يُتَلَقَّى السَّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسُواقَ. وَلَهُذَا لَفُظُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ الْأَسُواقَ. وَلَهُذَا لَفُظُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ الْآخَوَانِ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّلَقَى.

[٣٨٢٠] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيًّ، عَنْ مَّالِكِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَنْ مُبَيِّدِ اللهِ.

المُرِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنِ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَلَيْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

[٣٨٢٢] ١٦-(١٥١٩) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ

[3818] حفرت ابن عمر وہش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طاق نے (خریدنے کے ارادے کے بغیر) بھاؤ کے حالے کے کے کہ سول کے لیے قیت لگانے ہے منع فرمایا۔

باب:5-باہر سے لایا جانے والا سامان (رائے میں جاکر)خریدنا حرام ہے

[3819] ابن الى زائده، يحلى بن سعيداور (عبدالله) ابن نمير، ان سب نے عبيدالله عنه انعول نے حضرت ابن عمر عالم الله علاق الله علاق نے منع فرما يا كه ابن عمر علاق سے دوايت كى كه رسول الله علاق نے منع فرما يا كه بازار ميں چہنچنے سے پہلے سامان حاصل كيا جائے۔ يہ ابن نمير كے الفاظ بيں اور دوسرے دونوں نے كہا: نمى علاق ان سامان تجارت لانے والوں كو) راست ميں جاكر ملنے سے منع فرما يا۔

[3820] امام مالک نے نافع ہے، انموں نے حضرت ابن عمر جائن سے اور انھوں نے نبی ٹائٹا سے عبیداللہ سے ابن نمیر کی روایت کردہ حدیث کے مانندروایت کی۔

[3822] بُشَم نے ہمیں ہشام سے خردی، انھوں نے ابن سیرین سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے

٢١-كِتَابُ الْبُيُوعِ:

238

سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ.

[٣٨٢٣] ١٧-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقُّو الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرٰى قَالَ: «لَا تَلَقَّى فَاشْتَرٰى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوْ بِالْخِيَارِ».

(المعجم٦) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي)(التحفة٦)

[٣٨٢٤] ١٨-(١٥٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ وَعَلِيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ وَعَلِيْرٌ لَبَادٍا.

وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهِى أَنْ يَّبِيعَ خُاضِرٌ لِّبَادٍ.

[٣٨٢٥] ١٩-(١٥٢١) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَبْدُالرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْلِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَبَادٍ.

روایت کی، انھوں نے کہا: رسول ٹاٹیل نے (راستے میں) جاکر باہر سے لائے جانے والے سامان تجارت کو حاصل کرنے سے منع فرمایا۔

[3823] ابن جرت نے کہا: مجھے ہشام قردوی نے ابن سیرین سے خبردی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹنا سے سنا، وہ کہدرہ جھے، رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''سامانِ تجارت کوراستے میں جاکر حاصل نہ کرو۔جس نے باہر مل کر ان سے سامان خرید لیا، تو جب اس کا مالک بازار میں آئے گا تو اسے (بیج کو برقر ارد کھنے یا فیخ کرنے کا) اختیار ہوگا۔''

باب 6-شہری کادیہاتی کے لیے بی کرناحرام ہے

[3824] الوبكر بن الى شيبه، عمرو ناقد اور زُبير بن حرب نے كہا: ہميں سفيان نے زہرى سے حديث بيان كى، انھوں نے سعيد بن مستب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہريرہ ٹاٹٹو کے سعيد بن مستب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہريہ ٹاٹٹو کا تک بہنچاتے تھے، سے روايت كى، وہ اس (سند) كو نى شائٹو کا تک ليے تھ نہ كرے۔'' آپ نے فرمایا:'' كوئى شہرى كى ديہاتى كے ليے تھ نہ كرے اس زہير نے كہا: نى شائٹو سے روايت ہے كہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا كہ كوئى شہرى كى ديہاتى كى طرف سے تھے

[3825] طاوس کے بیٹے نے اپنے والد سے، انھوں نے کہا:
نے حضرت ابن عباس جائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
رسول الله بائٹ اس بات سے منع فرمایا کہ باہر نکل کر
قافے والوں سے ملا جائے اور اس سے کہ کوئی شہری کسی
دیباتی کی طرف سے بھے کرے۔ (طاوس نے) کہا: میں نے
ابن عباس جائٹ سے یو چھا: آپ کے فرمان: ''کوئی شہری

قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ ديهاتى كى طرف سے ( وَ الله مَه كرم ) " كا كيا مفهوم ہے؟ انھوں نے جواب دیا: وہ اس کا دلال نہ ہے۔

لُّبَادِ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَّهُ سِمْسَارًا.

ا کدہ: سمسار (دلال) سے مرادوہ آدمی ہے جو بیچنے اور خرید نے والے کے درمیان آکر قیمت وغیرہ کے حوالے سے طرفین کو راضی کرتا ہے اور عام طور پر دونوں سے اجرت لیتا ہے۔ وہ صرف بیخے والے کا وکیل بھی ہے تو نہ صرف خود اجرت لے کر قیت بوصانے کا سبب بنتا ہے بلکہ زیادہ قیمت حاصل کرنے کے لیے مال روکنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ بعض علاء اس بات کی وضاحت كرتے بين كمن بولى لگانے والاسمسار نبين، بلكه بيجنے كے ليے سارے مل كوائے كنرول ميں لينے والاسمسار ب-رسول الله فالله كامتصوديه ع كرآزادانه خريدوفروخت من مداخلت روكى جائه مار عبال آرهى بولى لكانے سے آگے بڑھ کر پورے مداخلت کار بنتے ہیں اور دونوں طرف سے میے اور چیزی بٹورتے ہیں جومنوع ہے۔

> [ ۲۸۲٦] ۲۰ (۱۰۲۲) حَدَّثُنَا يَحْيَى أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْلَى:

[٣٨٢٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمِثْلِهِ .

[٣٨٢٨] ٢١-(١٥٢٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَّبِيعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ، وَّإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

[٣٨٢٩] ٢٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَس؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ

[3826] يكيٰ بن يكيٰ تميى اور احمد بن يونس نے كہا: ابْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ مِمِي ابِضِيمُه زمير نے مديث سَالَى، كها: بمي ابوز بير نے حفرت جابر والله سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: رسول الله تَالِينًا نِهِ فَرِ ماما: "كُونَي شهري سي ويهاتي كي طرف سي كا نه كرے \_ لوگوں كو چھوڑ دو، الله تعالى ان ميں سے بعض كو بعض کے ذریعے ہے رزق دیتا ہے۔''البتہ یجیٰ کی روایت میں (مجہول کے صغے کے ساتھ ) ہے:''رزق دیا جاتا ہے۔''

[3827] سفیان بن عید نے ہمیں ابوز بیرے حدیث بان کی، انھوں نے حضرت جابر رہائش سے، انھول نے نی مُلْقِعْ ہے اس کے مانندروایت کی۔

[3828] بیس نے ابن سیرین سے، انھول نے حضرت انس بن ما لک دانش ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی ویہاتی کی طرف سے بیچ کرے، خواه وه اس کا بھائی ہو یا والد۔

[3829] ابن عون نے ہمیں محمد (بن سیرین) سے حدیث بان کی، کہا: حضرت انس بن مالک دانڈ نے کہا: ہمیں اس بات ہے منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیغ کرے۔

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: نُهِينَا عَنْ أَنْ مُالِكِ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ.

# (المعجم٧) – (بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاقِ) (التحفة٧)

[٣٨٣٠] ٣٣-(١٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَنِ الشُتَرَٰى شَاةً مُصَرَّاةً وَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَنِ الشُتَرَٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَخْلُبُهَا، فَإِنْ رَّضِيَ حِلَابَهَا فَلْيَخْلُبُهَا، فَإِنْ رَّضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرِه.

باب:7- جس جانور کا دود هرو کا گیا ہو،اس کی بیج

[3830] مویٰ بن بیار نے حضرت الوہریرہ بھاتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا، رسول اللہ تھی نے فرمایا: ''جس نے دودھ ردکی گئی بھیر (یا بحری) خرید لی تو وہ اسے لے کر گھر واپس آئے اوراس کا دودھ نکا لے، اگر وہ اس کے دودھ دینے سے راضی ہوتو اسے رکھ لے، ورنہ مجور کے ایک صاع سمیت اسے واپس کر دے۔''

کے فاکدہ: جانور کو وقت پر دو ہے کے بجائے زیادہ وقت کے لیے دودھ اس کے تقنوں میں روکا جائے تو دیکھنے میں یہی معلوم ہوگا کہ سے بہت دودھ دینے والا جانور ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا جانور خرید لاتا ہے تو حدیث کی روسے زیادہ سے زیادہ تین دنوں تک خریدار کو اختیار رہتا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ زیادہ دودھ خاہر کرنے کے لیے اس جانور کا دودھ روکا گیا تھا تو وہ اسے واپس کر دے اس کے ساتھ چونکہ اس نے دودھ استعال کیا ہے، اس لیے مجبور (جواس وقت وہاں کا عام کھانا تھا) کا ایک صاع بھی دے دے جوتقریباً سواد دکلو بنتا ہے، اور اپنی قیت واپس کرلے۔

[٣٨٣١] ٢٤-(...) حَدَّثَنَا تُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءً أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرِه.

[٣٨٣٢] ٢٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ

[3831] سہیل کے والد (ابوصالح) نے حضرت ابو ہر ہرہ نگاٹنا کے در وایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹی نے نے مایا: ''جس نے الی جھیٹر (یا بکری) خرید لی جس کا دودھ روکا گیا ہے تو اسے تین دن تک اس کے بارے میں اختیار ہے، اگر چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو واپس کردے اور اس کے ساتھ مجبور کا ایک صاع بھی واپس کردے اور اس کے ساتھ مجبور کا ایک صاع بھی واپس کردے ''

[3832] قرہ نے ہمیں محمد (بن سیرین) سے صدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹاٹٹا سے روایت کی، آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جس نے لین دین کےمسائل ۔۔۔۔۔

أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرْى شَاةً مُّصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَّدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ، لَّا سَمْرَاْءَ».

دودھ روکی ہوئی بھیٹر (یا بکری)خرید لی تواسے تین دن تک اختیار ہے۔اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ غلے کا ا یک صاع بھی واپس کر ہے، گندم کانہیں۔''

اس وقت مدینہ میں شامی گندم، سمراء کی قیت زیادہ تھی۔ آپ المائی نے دودھ کے بدلے میں عام طور پر کھائے جانے والے کھانے ، اور وہ عرب کے اکثر حصول میں مجبورتھی ، کا ایک صاع دینے کا حکم دیا۔ مجبوراس وقت گندم وغیرہ سے ستی تھی۔اس حدیث میں طعام کا لفظ آیا ہے۔اس لیے امام مالک راس نے کہا ہے کہ کی علاقے میں جو عام کھانا ہواس کا ایک صاع دودھ کی قیت کے طور پر دے دے۔ دودھ جتنا بھی ہو، یہی واپس کرے۔

> [٣٨٣٣] ٢٦-(...) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن اشْتَرٰى شَاةً مُّصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ ، لَّا سَمْرَاءًا.

[٣٨٣٤] ٢٧-(...) وَحَدَّثْنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَاى مِنَ الْغَنَم فَهُوَ بِالْخِيَارِ».

[٣٨٣٠] ٢٨-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْن مُنَبِّهِ قَالَ: لهذا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرْى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْر النَّظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرِ».

[3833] سفیان نے ہمیں ابوب سے حدیث بیان کی، انھوں نے محمد (بن سیرین) ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ظُفِفِ نے فرمایا: ''جس نے دودھ روکی ہوئی بکری خرید لی، اسے دو باتوں کا اختیار ہے۔ اگر چاہے تواسے رکھ لے اور اگر چاہے تواسے واپس کر دے، اور تھجور کا ایک صاع بھی واپس کر دے، گندم کانہیں۔'

[3834]عبدالوہاب نے ایوب سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ،لیکن انھوں نے کہا:''جس نے (دودھ روکی ہوئی) کوئی بھیٹریا بکری خریدی اسے اختیار ہے۔''

[3835] ہام بن منبہ سے روایت ہے، انھول نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہررہ واللہ نے رسول الله تافیم سے بیان کیں ،اس کے بعد انھوں نے کی احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بیقی: رسول الله طافی نے فرمایا: "جبتم میں ہے کوئی دودھ روکی گئی اونٹنی یا بھیٹر (یا بکری) خرید لے تو اسے اس کا دودھ نکالنے کے بعد دوباتوں کا اختیار ہے یا تو وہ (جانور) لے لے ورنہ محجور کے ایک صاع سمیت اسے واپس کر دے۔''

# (المعجم ٨) – (بَابُ بُطُلانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ)(التحفة ٨)

آ ٣٨٣٦] ٢٩-(١٥٢٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِّثْلَهُ.

[٣٨٣٧] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[٣٨٣٨] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمِرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْبَنُ رَافِعِ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُو

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَام.

[٣٨٣٩] ٣١-(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي

# باب:8- خریدے گئے سامان کو قبض میں لینے سے پہلے آگے بیچنا باطل ہے

حضرت ابن عباس ٹائٹنانے کہا: میں ہر چیز گواس کے مانند خیال کرتا ہوں۔

[3837] سفیان بن عیینہ اور سفیان اوری دونوں نے عمروبن دینار سے ای سند کے ساتھ اس کے مطابق روایت کی۔

[3838] معمر نے ابن طاوس سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله تائٹا نے فرمایا: ''جس نے فلہ خریدا تو وہ اسے فروخت نہ کرے حتی کہ اسے اپنے تبنے میں لے لے۔''

حضرت ابن عباس ٹائٹنانے کہا: میں ہر چیز کو غلے کی طرح سمجھتا ہوں۔

[3839] ابوبكر بن اني شيبه، ابوكر يب اور اسحاق بن

ہوتا ہے۔

لين وين كم ماكل في الشرق بن أبر اهيم - قالَ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَ إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : «مَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : «مَنِ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».

فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجًا؟.

وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجًا.

[٣٨٤١] ٣٣-(١٥٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْنَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَّأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إلى مَكَانٍ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إلى مَكَانٍ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إلى مَكَانٍ مِنَاهُ مَنْ يَبْهُ اللهِ يَسْوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ. [انظر: ٣٨٤٦، ٣٨٤١]

٣٨٤٢] ٣٤–(١٥٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ –

ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی ۔ اسحاق نے کہا: ہمیں خبر دی اور دیگر نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی ۔ وکیج نے سفیان ہمیں حدیث بیان کی ۔ وکیج نے سفیان ہمیں حدیث بیان کی ۔ وکیج نے سفیان انھوں نے ابن طاوس ہے، انھوں نے انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹنا نے فرمایا: ''جو غلہ خرید ہے تو اسے آگ فروخت نہ کرے حتی کہا ۔ اس ماپ (کر قبضے میں لے ) لے '' فروخت نہ کرے حتی کہا:) میں نے حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے پوچھا: کیوں؟ انھوں نے جواب دیا: کیا تم و کھتے نہیں کہ لوگ سونے کے وض (غلہ) خریدتے ہیں حالانکہ غلہ مؤخر لوگ سونے کے وض (غلہ) خریدتے ہیں حالانکہ غلہ مؤخر

ابوكريب في اني حديث من "مؤخر موتائي نبيل كها\_

[3840] عبدالله بن مسلمة عنبی نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں مالک نے حدیث سائی۔ اور یجیٰ بن یجیٰ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے مالک کے سامنے قراءت کی کہ نافع سے روایت ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر والله الله تالی نے فرمایا: ''جو شخص غلہ خرید سے تو پورا حاصل کرنے سے پہلے اسے فروخت نہ کرے۔''

[3841] یکیٰ بن یکیٰ نے سابقہ سند کے ساتھ معفرت ابن عمر ٹائٹ اللہ کا کہ کا اللہ کا الل

[3842] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر خاتف سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جوشخص غلہ خریدے تو وہ اے پورا کر لینے تک آ گے فروخت نہ کرے۔''

٢١-كِتَابُ الْبُيُوعِ.

وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: "مَنِّ اشْتَرْى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [راجع: ٣٨٤٠]

[٣٨٤٣] (١٥٢٧) قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَّكَانِهِ. [راجع: ٢٨٤]

[٣٨٤٤] ٣٥-(١٥٢٦) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْئِيَّةٍ قَالَ: "مَنِ اشْتَرْى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبضَهُ". [راجع: ٣٨٤]

[٣٨٤٥] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَجْرٍ - قَالَ يَخْيِى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَقَالَ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلُ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةٍ، إِذَا اشْتَرَوْا طُعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ. [راجع: ٣٨٤١]

تَخْلِي: حَدَّمَلَةُ بْنُ الْمِنْ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلِي: حَدَّثَنَا الْبِنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

[3843] نیز انھوں (حضرت ابن عمر ڈاٹٹ) نے کہا: ہم اہل قافلہ سے بغیر ماپ (اوروزن) کے غلی خریدا کرتے تھے تو رسول ٹاٹٹا نے ہمیں منع فر مایا کہ ہم اسے، اس کی جگہ سے منتقل کرنے سے پہلے، آ گے فروخت کریں۔

[3844] عمر بن محمد نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رائٹ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول ٹاٹٹ نے نے فرمایا: '' جو محض غلہ خرید ہے تو اسے پورا کر لینے اور اپنے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرے۔''

[3845] عبدالله بن دینارے روایت ہے کہ انھوں نے حفرت ابن عمر وہ الله عنا، انھوں نے کہا: رسول خالفہ الله فائد مایا: ''جو محف غلّہ خریدے تو اسے قبضے میں لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے۔''

[ 3847] بونس نے مجھے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ ان کے

لین دین کےمسائل ۔۔۔۔۔۔ یہ یہ ۔۔۔۔

ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذَا ابْتَاعُوا طَعَامًا جزَافًا، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ ذَٰلِكَ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ.

والد (عبدالله بن عمر رُوُنْفِ) نے کہا: میں نے رسول الله مُولِيْم کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ (ناپ تول کے بغیر) اندازے سے غلہ خریدتے تو اس بات پر آئھیں ماریزی تھی کہ وہ اس کو گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے، اس جگہ اسے بیس

ابن شہاب نے کہا: مجھے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر نے مدیث بان کی کہان کے والد اندازے سے غلہ خریدتے، بھراہےایے گھراٹھالاتے۔

🕹 فائدہ: عربوں میں بیدستورتھا، افریقہ میں اب بھی موجود ہے کہ اشیاء کی ڈھیریاں بنا کر انھیں ڈھیری کی صورت میں بیجا جاتا ہے۔خریداروں کواس کی مقدار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ان چیزوں کی وہیں،ای طرح ڈھیری یا ڈھیروں کی صورت میں آگے خرید وفروخت شروع ہو جائے تو اس میں کئی طرح سے دھوکے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے۔اصل مالک اور قابض کے حوالے سے دھوکا ہوسکتا ہے۔اس ڈھیری کے اندر کے جھے میں چیزوں کی کیفیت کیا ہے،اگرکوئی بھی اس ڈھیری کو نتقل نہیں کرتا اوراس میں کوئی خرابی ہے تو کسی کوحقیقت کا پیتنہیں چل سکے گا اور آخر کارکوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ ڈھیری کونتقل کرنے کی صورت میں پہلے خریدار ہی کو اندر کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور سب سے پہلے بیچنے والے پراس کی ذمہ داری کا تعین ہو جاتا ہے۔جس صورت میں بھی دھو کے کا اندیشہ ہو،اس کا ازالہ ضروری ہے۔ آج کل بھی بند بوریوں اوران سے زیادہ پھلوں کی بیٹیوں کی فروخت میں دھوکا جاری ہے۔آ گے بیچنے سے پہلے اس صورت میں لی جانے والی چیز وں کو پورا کر لینا اور سنجال لینا ضروری ہے۔

> أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْبِحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَن اشْتَراى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى ىَكْتَالَهُ».

> > وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ : «مَنِ ابْتَاعَ».

[٣٨٤٩] ٤٠-(...) حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ

[٣٨٤٨] ٣٩-(١٥٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ [3848] الوبكر بن الى شيب، ابن نمير اور الوكريب نے کہا: ہمیں زید بن حمال نے ضحاک بن عثمان سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کگیر بن عبداللہ بن افتح ہے ، انھوں نے سلیمان بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دانٹوسے روایت کی کهرسول الله تافیا نے فرمایا: ''جو خص غله خریدے تو اے ناپ کرلے لینے سے پہلے آ گے فروخت نہ کرے۔''

ابو کر کی روایت میں (مَن اشْتَرای کی بجائے) مَن ابْتَاعَ كِالفاظ بِس (معنى أيك جيسے بيں۔)

[ 3849]عبدالله بن حارث مخزوی نے ہمیں خبر دی ، کہا: ہمیں ضحاک بن عثان نے بکیر بن عبداللہ بن اہم سے حدیث ٢١-كِتَابُ الْبُيُوعِ \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_ × 64

الْمَخْرُومِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَحِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: مَا فَعَلْتُ، أَخَلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيَّا قَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَشْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهٰى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفَى. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهٰى عَنْ بَيْعِها.

بیان کی، انھوں نے سلیمان بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے روایت کی کہ انھوں نے مروان سے کہا: تم نے سودی تجارت طال کر دی ہے؟ مروان نے جواب دیا: میں نے ابیا کیا کیا ہے؟ ابو ہریرہ بڑائٹ نے کہا: تم نے ادا کیگی کی دستاویزات (چیکوں) کی تیج طال قرار دی ہے حالانکہ رسول اللہ تراثی نے مکمل قبضہ کرنے سے پہلے غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ کہا: اس پر مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا اوران (چیکوں) کی تیج سے منع کردیا۔

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَّأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.

سلیمان نے کہا: میں نے محافظوں کودیکھا وہ انھیں لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے رہے تھے۔

ف فوا کد و مسائل: ﴿ ' صَکَ ' ایبا کاغذ تھا جس پر لکھا ہو کہ فلال کو فلال وقت استے بیے یا اتی مقدار میں فلال چیز ادا کر دی جائے گی۔ ایسی دستاویزات لوگوں کے وظائف کے سلیے میں حکومت کی طرف سے جاری کی جاتی تھیں اور مقررہ وقت پر بیت المال سے ان کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ موجودہ دور کا چیک معمولی فرق کے ساتھ لفظا اور معنا وہی دستاویز ہے۔ اس پرتح برشدہ رقم یا اشیاء کی وصول کرنا وصول سے پہلے اس کو آئے بچے دیا جاتا تھا۔ یا اس کے ذریعے سے ادائیگی کر دی جاتی تھی۔ جس کے نام چیک ہوائی کو وصول کرنا چاہیے، اس کی خرید و فروخت، حالات اور بقیہ مہلت کے مطابق کھی ہوئی رقم سے کم و بیش ہونے کا امکان بھی موجود رہتا تھا۔ چاہیے، اس کی خرید و فروخت، حالات اور بقیہ مہلت کے مطابق کھی ہوئی رقم سے کم و بیش ہونے کا امکان بھی موجود رہتا تھا۔ ﴿ يَعْ حَسْ جَوْرَا اِی نَظْرِ نَہ آئی، حضرت ابو ہریہ و فرائی کی تھے میں جو خرا اِی نظر نہ آئی، حضرت ابو ہریہ و فرائی کی تھے میں کر دیا۔ جو لوگ محض نے اپنے اجتہاد سے اے جان لیا اور عامل کے حکم کے خلاف فتو کی بی نہیں دیا بلکہ اس کی حرمت کو بھی واضح کر دیا۔ جو لوگ محض حدیث پر عمل سے احتراز کے لیے رادی حدیث کی حدیث سے حضرت ابو ہریہ و فرائی ہے جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ وہ فتو کی نہ دیت سے، غیر فقیہ سے، آئیس سوچنا چاہیے۔ ﴿ قُولُ وہ چیک ان لوگوں کو واپس کر دیے گئے سے جضوں نے ان کو بیچا تھا۔ (الموطأ للإمام مالك: عرف فیرے مسلم للهردی: 6/13)

[٣٨٥٠] ٤١-(١٥٢٩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَوْلُ: قَإِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ».

[3850] حفرت جابر بن عبدالله ظائف كہتے ہيں كه رسول الله ظائف فرمايا كرتے تھے: "جبتم غله خريدوتو اسے پورى طرح قبضے ميں لينے سے پہلے نہ نكو۔"

# (المعجم٩) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرِ)(التحفة ٩)

[٣٨٥١] ٤٢-(١٥٣٠) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَشِعُ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

[٣٨٥٢] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: مِنَ التَّمْر، فِي آخِر الْحَدِيثِ.

(المعجم ١٠) (بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ)(التحفة ١٠)

[٣٨٥٣] ٤٣ –(١٥٣١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: "ٱلْبَيِّعَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».

باب:9- نامعلوم مقدار میں کھجور کے ڈھیر کو (متعین مقدار کی ) کھجوروں کے عوض بیچنا حرام ہے

[ 3851] بن وہب نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے ابن جرت کے حدیث بیان کی کہ ابوز بیر نے اضیں خردی، ابن جرت نے دی انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹو سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: رسول اللہ طائٹو کم نے محبور کی اس ڈھیری کو، جس کا ماپ معلوم نہیں ، محبوروں کے معین ماپ کے عوض بیچنے جس کا ماپ معلوم نہیں ، محبوروں کے معین ماپ کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

[3852] روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن جرت نے ابوز بیر سے خبر دی، انھوں نے جابر بن عبداللہ ٹاٹٹٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے منع فرمایا .....ای (فدکورہ بالا روایت) کے مانند، کیکن انھوں نے حدیث کے آخر میں مِنَ النَّمْرِ کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

باب:10- مجلس (ایک جگه موجودگی)ختم ہونے سے پہلے بیچنے یاخر یدنے والے کوسوداوالیس کرنے کا اختیار ہے

[3853] امام مالک نے نافع ہے اور انھوں نے حطرت ابن عمر اللہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول مُلَاثِمُ نے فرمایا:
''تع کرنے والے دونوں میں سے ہرا کیک کواپنے ساتھی کے خلاف (کیچ فنح کرنے کا) اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، الّا یہ کہ اختیار والی بیچ ہو۔''

کے فائدہ: جس سودے میں بیافتیار باہمی طے شدہ طریقے پراستعال کرلیا گیا ہویا آیندہ مقررہ وقت تک استعال ہونا ہو،اس کا اختیار مجلس فتم ہونے تک یا دوسرے الفاظ میں ایک دوسرے سے الگ ہوجانے تک نہیں ہوگا، جس طرح طے ہوا، اس کے مطابق

ہوگا۔لیکن الیم بیج جس میں طرفین کی جانب سے واپسی کا اختیار طے نہ ہو، اس میں بیاختیار خریدار اور بیچنے والے کی علیحد گی تک موجودر ہےگا۔

[ 3854 ] عبیدالله ،ایوب، یکی بن سعید اور ضحاک نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر جا شہاسے اور انھوں نے نبی تالیق سے، نافع سے امام مالک کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[٣٨٥٤] (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر؛ ح: وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِعَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثُنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِل قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُو ابْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كِلاهُمَا عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ.

وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَر، وَبَنَايَعَا عَلَى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا عَلَى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مُنْهُمَا الْبَيْعُ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ

[3855] ایٹ نے ہمیں نافع سے خبر دی، انھوں نے مفرت ابن عمر شائنا سے اور انھوں نے رسول اللہ تائیا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جب دوآ دی باہم بھے کریں تو دونوں میں سے ہرایک کو (سوداختم کرنے کا) اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں اور اکٹھے ہوں۔ یا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے، اگر ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے، اگر ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے اور ای پر دونوں بھے کرلیں تو بھے لازم ہوگئ، اور اگر باہم بھے کرنے کے بعد دونوں جدا ہوئے اور ان میں ہے کا زم ہوگئ، اور اگر باہم بھے کو ترکنہیں کیا تو بھی بھے لازم ہوگئ۔''

[٣٨٥٦] ٤٥-(...) حَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. فَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ؛ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ الْمُيَعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ مَقْ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ».

زَادَ ابْنُ أَبِي غُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشٰى هُنَيْئَةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

[٣٨٥٧] ٤٦-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْبِيَّةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى اللهِ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ».

(المعجم ١) – (بَابُ الصَّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ (التحفة ١)

[٣٨٥٨] ٤٧ -(١٥٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً ؛ ح:

[3856] زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر دونوں نے سفیان سے روایت کی۔ زہیر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیمینہ نے ابن جرت کے سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے جرت کے سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے اما، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ تائیڈ کانے فرمایا: '' جب دو تیج کرنے والے باہم خرید وفر وخت کریں تو ان میں سے ہرایک کواپنی بچ (ختم کرنے) کا اختیار ہے جب تک وہ باہم جدانہ ہوں یا ان کی بچے اختیار سے ہوئی ہو (انھوں نے اختیار استعال کرایا ہو۔) اگر ان کی بچے اختیار سے ہوئی ہو تو لازم ہوگئ ہے۔'' ہوں یا ان کی بچے اختیار سے ہوئی ہو تو لازم ہوگئ ہے۔'' ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ نافع نے کہا: جب وہ (ابن عمر شوٹی) کی آ دمی سے بچے کرتے اور چا ہے کہ وہ آ دمی ان سے بچے کی واپسی کا مطالبہ (اقالہ) نہ کر بے تو وہ (خیار مجال خیار کے یاس واپس آ جاتے۔ کے یاس واپس آ جاتے۔

باب:11- بيج ميں سيج بولنااور حقيقت حال كوواضح كرنا

[3858] ابوظیل نے عبداللہ بن حارث سے، انھوں نے حضرت حکیم بن حزام ڈاٹٹو سے اور انھوں نے نبی مُاٹیو

٢١-كِتَابُ الْنِيُوعِ \_\_\_\_\_

25A ·

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ قَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ قَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلِيمٍ الْحَيَادِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ قَالَ: «اَلْبَيِّعَانِ بِالْحَيَادِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ قَالَ: هَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ كَذَبَا صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

ے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''بیج کرنے والے دونوں کو فریقوں کو اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں۔ آگر وہ دونوں کی لیس اور حقیقت کو واضح کریں تو ان کی تیج میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور آگر وہ جھوٹ بولیں اور (عیب وغیرہ) چھپائیں تو ان کی بیج سے برکت مٹادی جاتی ہے۔''

[٣٨٥٩] (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

[3859] الوتیاح سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن حارث سے سنا، وہ حکیم بن حزام وہ للے سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے نبی سُلُمْ اسے اسی کے ماندروایت کی۔

َ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.

امام سلم بن حجاج براف نے کہا: حضرت علیم بن حزام بھاؤنا کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تنے اور انھوں نے 120 سال زندگی مائی۔

فوائد وسائل: ﴿ يَعْ مِن مَمَل رضا مندى كے ليے يہ بھى ضرورى ہے كہ دونوں فريق ايك دوسرے سے بچ بوليس، اگركوئى عيب ہے تو اسے بيان كريں۔ الى بچ ميں بركت ہے۔ الى بچ كرنے والوں كے كاروبار ميں بھى بركت ہوتى ہے۔ ﴿ ہاتھيوں عيب ہوتو اسے بيان كريں۔ الى بچ ميں بركت ہے۔ الى بچ كرنے والوں كے كاروبار ميں بھى بركت ہوتى ہے۔ ﴿ ہاتھيوں والے سال (عام الفيل) سے تيرہ برس قبل حضرت عيم مائٹو كى والدہ صفيہ اسدية ممل كى حالت ميں دوسرى عورتوں كے ساتھ بيت الله كا وقت آگيا اور وہ كعبہ شريف كے اندر بى پيدا ہوئے۔ وہ رسول الله طاقع كے دوست سے۔ بعث كے بعد بھى يہ آپ طاقع كے سے بہت محبت كرتے تھے، ليكن اسلام لانے ميں تا خير ہوئى اور فتح كمہ والے سال مسلمان ہوئے۔ انھوں نے 54 ھيل وفات يائى۔

(المعجم ٢) - (بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ) (التحفة ٢)

باب:12-جوفخص نيع مين دهو كا كها تا هو

آ ۳۸۹۰] ۶۸ (۱۵۳۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ -

[3860] اساعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انھول نے حضرت ابن عمر والٹو سے سا، وہ کہہ

کین دین کےمسائل ———

رے تھے: ایک آ دمی نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے عرض کی کہا ہے نیع میں دھوکا دے دیا جاتا ہے۔تو رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے فرمایا: " تم جس ہے بھی بیچ کروتو کہد یا کرو: دھوکا نہیں ہوگا۔"

قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْمَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوع، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَّا خِلَايَةَ».

فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةً.

(بعدازی)وه جب بھی نیچ کرتا تو کہتا: دھوکانہیں ہوگا۔

### 🚣 فائدہ اس شرط کے بعدا گر دھوکا ٹابت ہوجائے تو بیع ختم کی جاسکے گی۔

[٣٨٦١] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ.

[ 3861] سفیان اور شعبه دونول نے عبداللہ بن وینار ہے ای سند کے ساتھ ای سے مانند حدیث بیان کی ، لیکن ان دونول كى حديث ميس بيالفاظ نبيس بين: وه جب سودا كرتا تو كهتا تقا: دهوكانېيس موگا\_

باب:13- بھلوں کی ( پکنے کی ) صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے تو ڑنے کی شرط لگائے بغیر بھے کرنامنع ہے

(المعجم ١٣) - (بَابُ النَّهٰي عَنْ بَيْع الثَّمَار قَبْلَ بُدُو صَلاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْع)(التحفة

[٣٨٦٢] ٤٩-(١٥٣٤) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابن عمر الله الله كرسول المَثْمُ في اس ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْع الثُّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. [انظر: ٣٨٦٥ و ٣٨٧]

[3862]امام مالك نے تافع سے، انھوں نے حضرت وقت تک درختوں بر گئے ہوئے) تھلوں کی بیج سے منع فر ماما یہاں تک کدان کی (یکنے کی) صلاحیت ظاہر ہوجائے۔آپ نے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو (الی ربعے سے)

[3863] عبیداللہ نے ہمیں نافع سے صدیث بیان کی،

[٣٨٦٣] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

٢١ - كِتَابُ الْبُيُوع -

أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ بِمِثْلِهِ.

[٣٨٦٤] ٥٠-(١٥٣٥) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَلهى عَنَّ بَيْعِ النَّخْلَ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وَنَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

[٣٨٦٥] ٥١-(١٥٣٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثْنَا جَريرٌ عَنْ يَتْحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَبْتَاعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْأَفْةُ»

قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ. [راجم: ٣٨٦٢]

انھول نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے ، انھول نے نبی مُلٹیام سے اسی کے مانندروایت کی \_

[ 3864 ] حضرت ابن عمر خافشاسے روایت ہے کہ رسول ہوجائے اور کھیل (سنّہ ) (کی نینے) سے حتی کہ وہ (دانے بھر كر) سفيداورآ فات محفوظ ہوجائے۔آپ نے بیچے اور خریدنے والے دونوں کومنع فر مایا۔

[3865] جررين بمين يحلى بن سعيد سے حديث بيان کی، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈائٹناہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله تالیّانے فرمایا: "تم پھل مت خریدوحتی کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور اس ہے آفت ( کاامکان)ختم ہوجائے۔''

(ابن عمر النفي نے) كہا: اس كى صلاحيت (ظاہر ہونے) ہے اس کی سرخی اور زردی مراد ہے۔

🚣 فائدہ: کھجور کے بعض درختوں کے کھل پکنے کے قریب سبز سے سرخ اور بعض کے سبز سے زرد ہوجاتے ہیں۔اس وقت انھیں استعال کیا جاسکتا ہے، نیز اس وقت وہ آفات سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔

> [٣٨٦٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَّخْلِي بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَمْ كَا،اس كَ بعدوالاحديان نبيس كيار يَذُكُوْ مَا نَعْدَهُ.

> > [٣٨٦٧] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَّنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِالْوَهَّابِ.

[٣٨٦٨] (...) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:

[3866]عبدالوماب نے کی ہے ای سند کے ساتھ "حتى كداس كى صلاحيت واضح مو جائے" تك حديث بيان

[3867] ابن الى فُديك نے ہميں مديث بيان كي، كہا: ہمیں ضحاک نے نافع سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابن عمر والفناس، انھول نے نبی سالیا کی سے عبدالوباب کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[ 3868] مویٰ بن عقبہ نے مجھے نافع سے حدیث بیان

لين وين كم ماكل حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ. بَعِثْلُ حَدِيثِ مَالِكِ وَعُبَيْدِ اللهِ.

[٣٨٦٩] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ".

[٣٨٧٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ بِهِٰذَا
الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ
عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

[٣٨٧١] ٥٣-(١٥٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَجُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى - زُهُونُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى - أَوْ نَهَانَا - رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى حَتَّى الشَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ. الشَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ. الطر: ٢٩٠٨، ٢٩٠٨]

[٣٨٧٢] ٥٤-(...) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالًا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالًا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

کی، انھوں نے حضرت ابن عمر رہ انھیا سے، انھوں نے نبی مالی اللہ کی صدیث کے مانندروایت بیان کی۔
کی۔

[3869] اساعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''تم پھل نہ بیجو یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہوجائے۔''

[3870] سفیان اور شعبہ دونوں نے عبداللہ بن دیار سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی، شعبہ کی صدیث میں بیان اس کی صلاحیت سے بیاضافہ ہے کہ ابن عمر فی شباہے کہا گیا: اس کی صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: اس سے آفت (بورگر جانے اور بیاری لگ جانے) کا وقت ختم ہوجائے۔

[3871] ابوزبیر نے ہمیں حضرت جابر ٹاٹھ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ نے (اس وقت تک) درخت پر لگے پھل کو بیچنے سے منع فرمایا ۔ یا کہا: ہمیں منع فرمایا۔ یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہوجائے۔

[3872] عمرو بن دینار نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جھیا سے سناوہ کہدر ہے تھے: اللہ کے رسول بھی نے نے (اس وقت تک) درخت پر لکے کھل کو بیخ سے نے فرمایا یہاں تک کہ اس کی صلاحیت فحا ہر ہوجائے۔

عَبْدِاللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ.

[٣٨٧٣] ٥٥-(١٥٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكِلَ مِنْهُ، وَحَتَّى النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكِلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ.

[٣٨٧٤] ٥٦-(١٥٣٨) حَدَّنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا». [انظر: ٣٨٧٧]

(المعجم ١٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بَالتَّمْرِ اِلْأَفِي الْمَرَايَا) (التحفة ١٤)

[٣٨٧٥] ٥٠-(١٥٣٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا- قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا اللَّفْظُ لَهُمَا- قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا اللَّهُ مِنْ يَعْرِ الْمَنْ عَنْ الْبَنِ عُمَرَ عَنِ النَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مَرِيُّ عَنْ سَالِم، عَنِ البَنِ عُمَرَ عَنِ النَّهُ وَعَنْ بَيْعِ النَّمْرِ عَنْ اللَّهُ مَنَ عَنْ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ. [راجع: ٢٨٦٢]

[3873] ابو بختری سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس ٹا تھا سے مجور کی بیچ کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ تا تی ہے کہ درکی بیچ سے منع فرمایاحتی کہ وہ اس سے خود کھا سکے یا وہ کھائے جانے کے قابل ہو جائے، اور یہاں تک کہ اس کا وزن کیا جاسکے میں نے کہا: اس کا وزن کیا جانے کے باس موجوداکی شخص نے کہا: اس (کے وزن) کا اندازہ لگایا جا سکے موجوداکی شخص نے کہا: اس (کے وزن) کا اندازہ لگایا جا سکے۔

[3874] حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:''(درختوں پرلگا ہوا) پھل نہخریدو یہاں تک کہاس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔''

باب:14- عرایا کے سوا تازہ تھجور کوخٹک تھجور کے عوض بیچنا حرام ہے

[3875] ہمیں کی بن کی نے حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں سفیان بن عینہ نے زہری سے خردی، نیز ہمیں ابن نمیر
اور زہیر بن حرب نے حدیث بیان کی ۔ الفاظ انھی دونوں
کے ہیں ۔ دونوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی
کہمیں زہری نے سالم ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر چاہئا
سے، انھوں نے بی خاہیا سے روایت کی کہ آپ نے (پکنے
کی) صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھل کی بیج سے اور پھل کو
خنک کمجورے وض بیجنے ہے منع فر مایا۔

[۳۸۷٦] (۱۰۳۹) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا [3876] ابْنِ عُمِرِ الْجُنِّ نَ كَهَا: بَمِين زيد بن ثابت نے زَنْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي صديث بيان كى كدرسول الله اللهِ اللهِ عَلَيْ مُرايا كى اجازت بين ثابت نے ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: أَنْ دى- ابن نمير نے ابْنى روايت ميں بياضافه كيا: (اجازت ثبت الله على بياضافه كيا: (اجازت ثبت الله: ۲۸۷۸) عَنَاعَ. [انظر: ۲۸۷۸]

فل فائدہ: اہل عرب قط کے ایام اور خٹک سالی کے دنوں میں اپنے باغات میں نے فقراء اور مساکین کو پچھ درختوں کے پھل بطور صدقہ دیا کرتے تھے کہ فلاں درخت کی مجبوری تماری ہیں۔ اس طرح کے مجبور کے عطیے کو''عربی' کہتے تھے۔ اس کی جمع عرایا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ ضرورت مندوں کو پچھ درخت دے دیے جائیں تا کہ وہ اس کا تازہ پھل کھا سکیں یا تازہ پھل خٹک مجبور کے عوض کی کراپی ضرورت پوری کرلیں۔ یہ بچ بالکل بچ مزاہنہ ہی ہے جس سے رسول اللہ تائیم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ بید درخت ضرورت مندوں کو دیے جاتے تھے اس لیے ضرورت و حاجت رفع کرنے کی غرض سے اس کی اجازت دی گئی کہ ایسے درخت کا پھل، درخت کے اوپر ہی اس کی مقدار کا اندازہ کرتے ہوئے خٹک مجبور کے عوض خریدا یا فروخت کیا جاسکے۔ آگے بیان کردہ امادیث میں آئے گا کہ بیرخصت یا بی وین تک محدود ہے۔

[٣٨٧٧] ٥٩-(١٥٣٨) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَاقُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ». [راجع: صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ». [راجع: ٢٨٧٤]

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِلهُ، مِثْلَهُ، سَوَاءً.

[٣٨٧٨] ٥٩-(١٥٣٩) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ رَافِع: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَفِيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَنْ عَفْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[ 3877] ابن شہاب سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہر رہ ڈواٹنڈ نے کہا: اللہ کے رسول ناٹیڈ نے فرمایا: '' پھل ( کینے ) کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے مت خرید واور نہ خٹک کھجور کے عض ( درخت برلگا) پھل خرید و۔''

ابن شہاب نے کہا: مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے نبی سکھٹے سے روایت کی ، بالکل ای کے مانند۔

[3878] ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹالیا گھ نے مزاہنہ اور محاقلہ کی تھ سے منع فرمایا۔ مزاہنہ میہ کہ مجور پر لگے پھل کوخشک مجور کے عوض فروخت کیا جائے اور خین کو ( کشنے سے کہ کھیتی کو ( کشنے سے کہا) گندم کے عوض فروخت کیا جائے اور زمین کو گندم کے پہلے) گندم کے عوض فروخت کیا جائے اور زمین کو گندم کے

٢١-كِتَابُ الْبَيْوعِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ حَصَّى الْبَيْوعِ \_\_\_\_\_\_ حَصَّى الْبَيْوعِ \_\_\_\_\_ حَصَّى الْمُعَابُ الْبَيْوعِ

النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَافَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ عُو*ضُ كرات پر دياجات* بِالْقَمْحِ. بِالْقَمْحِ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».

وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخُصْ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ. [راجع: ٣٨٧٦]

[٣٨٧٩] ٦٠-(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.

آ ٣٨٨٠] ٦١-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُهُ وَأَنَّهُ رَسُولَ يُحَدِّثُهُ وَأَنَّ رَسُولَ يُحَدِّثُهُ وَأَنَّ رَسُولَ الْبَيْتِ حَدَّثُهُ وَأَنَّ رَسُولَ الْبَيْتِ حَدَّثُهُ وَأَنَّ رَسُولَ الْبَيْتِ مَخْرُصِهَا تَمْرًا، يَّأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

[٣٨٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ

(ابن شہاب نے) کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے رسول اللہ عَلَیْم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا: ''صلاحیت ظاہر ہونے

الله تلکی سے جردی کرآپ نے فرمایا: "صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھل نہ خریدہ، اور نہ (درخت پر لگے) پھل کوخشک کھجور کے عوض خریدو۔"

سالم نے کہا: مجھے حضرت عبداللہ دہ تھ نے حضرت زید بن اثابت دہ تھ کے حضرت عبداللہ دہ تھ نے حضرت زید بن اثابت کے اب دوایت کی کہ آپ نے اس (ممانعت کے عام حکم) کے بعد عُریتہ کی کہ آپ نے اس (ممانعت کے عام حکم) کے بعد عُریتہ کی بیج میں تروتازہ یا خشک کھجور کے عوض بھ کی رخصت دی، اوراس کے سواکی بھی میں رخصت نہیں دی۔

[3879] امام مالک نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر یہ انھوں سے ابن عمر یہ انھوں سے انھوں سے ابن عمر یہ انھوں سے انھوں سے دوایت کی کہ رسول اللہ تا انگر نے عربہ والے کو اجازت دی کہ وہ اسے (اس پر موجود پھل کو) مقدار کا اندازہ کرتے ہوئے خشک کھجور کے عوض نیج ہے۔

[3880] سلیمان بن بلال نے ہمیں کی بن سعید سے خردی کہا: مجھے نافع نے خردی کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر مختلف سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت زید بن ثابت دہائی نے آخیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طُائی کی سن ثابت دہائی نے آخیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طُائی کی اس خصت دی (عربیہ ہے) کہ گھر والے را پی طرف سے دیے گئے درخت کے پھل کا) خشک مجود کے حوالے سے اندازہ لگا کر اے لیس تا کہ وہ تازہ کھور کے حوالے سے اندازہ لگا کر اے لیس تا کہ وہ تازہ کھور کھا سکیں۔

[3881] عبدالوہاب نے ہمیں کہا کہ میں نے یکیٰ بن سعید سے سناوہ کہدرہے تھے: مجھے نافع نے ای سند سے ای 257 ===

لین دین کے ماکل \_\_\_\_\_ یَحْیَی بْنَ سَعِیدِ یَّقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهٰذَا کے اندُثِروی۔ الْإِسْنَادِ، مِثْلَةُ.

> [٣٨٨٢] ٦٢-(...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ: النَّخْلُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

[٣٨٨٣] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَّخْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

قَالَ يَخْلَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَّشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخِرْصِهَا تَمْرًا.

[٣٨٨٥] ٦٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُنَثَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ غَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِلْهَا

[3882] ہشیم نے ہمیں کی بن سعید سے ای سند کے ساتھ خبر دی، البتہ انھوں نے کہا: عربیہ وہ محبور کا درخت مراد ہے جولوگوں کو (بطور عطیہ) دیا جاتا ہے۔ وہ (درخت پر گئے کھیل کو) اندازے کے بقدر خشک محبوروں کے عوض فروخت کردیتے ہیں۔

[3883]لیف نے ہمیں کی بن سعید سے خردی، انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر شاہا سے روایت کی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر شاہا میں دوایت کی، انھوں نے کہا: مجھے زید بن ثابت شائل نے صدیث بیان کی کہرسول اللہ شائل نے عربیہ کو (اس سے حاصل ہونے والی) خشک مجور کی مقدار کے انداز سے سے فروخت کرنے کی احازت دی۔

یکی نے کہا: عربتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپ گھر والوں کی خوراک کے لیے کھجور کا تازہ کھل (اس سے حاصل ہونے والی) خٹک کھجور کے اندازے کے عوض خرید لے۔ (یہ تعریف تازہ کھل لینے والے کے نقطہ نظر سے ہے۔منہوم ایک بی ہے۔)

[3884] عبدالله بن نمير نے جميں حديث بيان كى، كہا: جميں عبيدالله نے حديث بنائى، انھوں نے كہا: جميے نافع نے ابن عمر عالم الله علی انھوں نے حضرت زيد بن ابن عمر عالم الله علی کہ رسول الله عالم ہے عرايا میں رخصت دى كہ اس (كے پھل) كا اندازہ كرتے ہوئے اسے مجوركى مائى ہوئى مقدار كے عض فروخت كرديا جائے۔

[ 3885] کی بن سعید نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ صدیث روایت کی، اور (فروخت کر دیا جائے کی

بجائے)''حاصل كرليا جائے'' كے الفاظ بيان كيے۔

[ 3886] اليوب نے نافع ہے اس سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے عرایا کی نیچ میں اس کے انداز ہے کی مقدار (کے حساب سے لین دین) کی اجازت دی۔

المحدیث بیان کی، انھوں نے بھیر بن بیار ہے، انھوں نے مدیث بیان کی، انھوں نے بھیر بن بیار ہے، انھوں نے اپنے گھرانے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ ظافی کے بعض صحابہ ہے، جن میں سہل بن ابی حثمہ دلائڈ بھی شامل ہیں، روایت کی کہ رسول اللہ ٹائی کے نے (درخت پر گئے) پھل کو خشک مجور کے وض فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا: ''بیسود ہے، بی (بھی) مزابنہ (مجبور کے درخت پر گئے ہوئے پھل کو خشک مجبور کے وض فروخت کرنا) ہے۔'' بیاں، البتہ آپ نے عربیہ کو بیچنے یا خریدنے کی اجازت دی بال، البتہ آپ نے عربیہ کو بیچنے یا خریدنے کی اجازت دی الحور عطیہ دے گئے ان سے حاصل ہونے والی خشک مجبور کے انداز ہے کہا کے انداز ہے کے انداز ہے کہا کہور کے انداز ہے کہا کہا کہور کے انداز ہے کہا کہا کہور کے درخت دیے گئے ہیں، انھیں خشک مجبور کے درخت دیے گئے ہیں، انھیں خشک مجبور کے درخیں۔)

[3888] لیٹ نے ہمیں کی بن سعید سے خبر دی ، انھوں نے بھیر بن یبار سے اور انھوں نے اللہ کے رسول تالیج کے (بعض) صحابہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ تالیج نے عربیکو (اس سے حاصل ہونے والی) خشک کھجور کی مقدار کے انداز سے سے فروخت کرنے کی اجازت دی۔

الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَنْ تُؤْخَذَ بِخِرْصِهَا.

[٣٨٨٦] ٦٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَّافِعٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ رَسُولَ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

[٣٨٨٧] ٣٠-(١٥٤٠) وحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَعْنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ بِسَادٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِي حَثْمَةً؛ أَنَّ أَهْلِ دَارِهِمْ، مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: «ذَٰلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ» إِلَّا أَنَّهُ رَحَقَلَ أَهْلُ الْمُزَابَنَةُ» إِلَّا أَنَّهُ رَحَقَ اللهِ عَنْ بَعْعِ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: «ذَٰلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ» إِلَّا أَنَّهُ رَحَقَ فَي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ رَخَوْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا يَأْمُوا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

[٣٨٨٨] ٦٨-(...) وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَتْعَيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

الْمُثَنَّى وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، الْمُثَنِّى وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، الْمُثَنِّى وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ أَهْلِ دَارِهِ؛ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ يَحْلَى، غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ سَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْلَى، غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ سَلَيْمَانَ الرَّبَا الرَّبْنَ، وَقَالَ وَابْنَ الرَّبَا الرَّبْنَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا.

[٣٨٩٠] (...) وَحَدَّثْنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَعْنِي بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[3889] محمد بن من الرابيم اور ابن ابی عمر سب نے (عبدالوہاب) تعفی سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
میں نے یکی بن سعید سے سنا وہ کہدرہے تھے: مجھے بشیر بن
بیار نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے رسول الله طَلَّمَةً الله الله طَلَّمَةً الله عَلَیْمَ فرمایا۔
کے بعض اصحاب سے خبر دی کہ رسول الله طَلَّمَةً الله عَنْ فرمایا۔
آگے یکی سے سلیمان بن بلال کی حدیث (3887) کے مانند حدیث ذکر کی ۔ لیکن اسحاق اور ابن منی نے لفظ رباکی بجائے لفظ رَبْن (مزابنہ) استعال کیا ہے، تاہم ابن ابی عمر بنای کہا۔
نے بہائی کہا۔

[3890] مفیان بن عینہ نے ہمیں کی بن سعید سے حدیث بیان کی، انھوں نے بشیر بن بیار سے، انھوں نے سبل بن ابی حثمہ دائٹو سے اور انھوں نے نی مائٹو سے روایت کی۔۔۔۔۔ انھی (سلیمان، لیٹ اور ثقفی) کی حدیث کے ہم معنی۔

[ 3891] ولید بن کثیر نے کہا: مجھے بنو حارثہ کے مولی بشر بن بیار نے حدیث بیان کی کدرافع بن خدیج اور بہل بین ابی حثمہ وہ کہ دونوں نے اسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ تاہیم نے مزاہنہ ، لیعنی تازہ مجور کی خشک مجور کے عوض کیج سے منع فر مایا، سوائے عرایا والوں کے کیونکہ انھیں آپ تاہیم کے اجازت دی تھی۔

[3892] یکیٰ بن یکیٰ نے کہا: میں نے امام مالک سے پوچھا: کیا آپ کوداود بن حصین نے ابن ابی احمد کے آزاد کردہ فلام ابوسفیان (وہب) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹن سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹ نے عرایا کو پانچ وس سے مدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹ نے عرایا کو پانچ وس میں انداز ہے ہینے کی رخصت دی ہے؟ ۔ (امام مسلم رشائ نے کہا:) شک داود کو ہے کہ انھوں ہے؟ ۔ (امام مسلم رشائ نے کہا:) شک داود کو ہے کہ انھوں

بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ (ابوسفيان) نے پانچ وس كها يا پانچ وس سے كم كها \_ تو - يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ؟-قَالَ: نَعَمْ.

21-كِتَابُ الْنِيُوعِ:

[٣٨٩٣] ٧٢-(١٥٤٢) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِّ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَّبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

[٣٨٩٤] ٧٣-(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع؛ أَنَّ عَبْدَاللهِ أَخْبَرُهُ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَّبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَّبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا .

[٣٨٩٥] (. . . ) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٣٨٩٦] ٧٤-(. . . ) حَدَّثْنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَٰى قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ غَن الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَّبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا، وَّعَنْ كُلِّ تُمَرِ بِخَرْصِهِ.

انھوں (امام مالک)نے جواب دیا: ہاں۔

[ 3893] امام مالك نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر عافقات روایت کی که رسول الله تافیل نے مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ سے مراد (کھجور کے تازہ) کھل کو خشک محمور کی مایی (یا تولی ہوئی) مقدار کے عوض اور انگور کو متی کی مالي (يا تولى موكى) مقدار كے عوض فروخت كرنا ہے۔

[3894] محربن بشرنے كها: بميں عبيدالله نے نافع سے مدیث بیان کی که حضرت عبدالله (بن عمر عظم) نے انھیں خر دی کہ نی تاکی نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ تحجور کے تازہ پھل کوخٹک تھجور کی مایی ہوئی مقدار کے عوض یجا جائے اور انگور کومتی کی مانی ہوئی مقدار کے عوض پیچا جائے اور (خوشوں میں) گندم کی میتی کو گندم کی مانی ہوئی مقدار کے عوض بيجا جائے۔

[ 3895] ابن ابی زائدہ نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[ 3896] ابو اسامہ نے ہم سے بیان کیا، کہا: ہمیں عبيدالله نے نافع سے مديث بيان كى، انھول نے حفرت ابن عمر عظم سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول الله منظم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔اور مزابنہ بیہ کہ محجور کے (تازہ) پھل کوخٹک تھجور کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض اور انگور کو متنی کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض فروخت کیا جائے اور کسی بھی پھل کو اندازے کی بنیاد پر (ای طرح) فروخت کرنے ہے منع فر مایا۔

لین دین کے مسائل \_\_\_\_\_\_ 15\_\_\_\_\_\_ کین دین کے مسائل \_\_\_\_\_ 15\_\_\_

[٣٨٩٧] ٧٥-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحْرِ السَّعْدِيُّ] وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا السَّعْدِيُّ] وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي عَنِ الْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رَبُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيْلٍ مُسَمَّى، إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى .

[3897] اساعیل بن ابراہیم نے ہمیں ایوب سے مدیث بیان کی، انھوں نے حفرت مدیث بیان کی، انھوں نے حفرت ابن عمر فاتھا سے روایت کی کہ رسول اللہ فاتھا نے مزاہنہ سے منع فرمایا اور مزاہنہ بیہ ہے کہ مجور پر جو پھل لگا ہوا ہے اسے ماپ کی مقررہ مقدار کے ساتھ خٹک مجور کے عوض بیچا جائے کہ اگر بڑھ گیا تو میرا اور اگر کم ہوگیا تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ بر ہوگی۔

فک فائدہ: مزابنہ بیہ ہے کہ اندازہ لگایا جائے کہ درخت یا بیل پر سکے ہوئے پھل کا پکنے اور خشک ہونے کے بعد کیا وزن یا ماپ ہوگا، اس سکے ہوئے پھل کو اندازے کے مطابق خشک پھل کی مقدار کے ہوش بچا جائے۔ بعض لوگ بیشر ط کر لیتے تھے کہ خشک پھل کے اندازے میں جو کی بیشی ہوگی، اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود کئی اندیشے موجود رہتے تھے۔ اسلام میں مرے سے ایک بچ بی ممنوع قرار دے دی گئی۔ البتہ ضرورت مندوں کے لیے پانچ وس تک اس طرح کی بچ کوممانعت سے مشٹی قرار دیا گیا ہے۔

[٣٨٩٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُوكَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[٣٨٩٩] ٧٦-(...) حَدَّنَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ:
نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابِنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ
حَائِطِهِ: إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرِ كَيْلًا، وَ إِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ، نَهْى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ قُتُنْبَةً: أَوْ كَانَ زَرْعًا.

[٣٩٠٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ:

[3898] حماد نے ایوب سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[3899] قنیہ بن سعید اور تحد بن رُح نے لیف سے حدیث بیان کی، انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کے مزابنہ سے منع فر مایا (مزابنہ سے ہے) کہ کوئی آ دمی اپنا کا پھل اگر کھجور ہوتو خشک کھجور کے مقررہ ماپ کے عوض فروخت کرے اور اگر انگور ہوتو منٹی کے مقررہ ماپ کے عوض فروخت کرے اور اگر کھیتی ہوتو غلے کے مقررہ ماپ کے عوض اے فروخت کرے اور اگر کھیتی ہوتو غلے کے مقررہ ماپ کے عوض اے فروخت کرے اور اگر کھیتی ہوتو غلے کے مقررہ ماپ کے عوض اے منع فر مایا۔

قتیبہ کی روایت میں (وَإِنْ کَانَ زَرْعًا''اور الرکھیق ہو'' کے بجائے)''یا کھیق ہو' کے الفاظ ہیں۔

[ 3900] يونس، ضحاك اور موى بن عقبه سب نے نافع

**٢١-كِتَاكُ الْنُهُ ع \_\_\_\_\_** 262

سے ای سند کے ساتھ ان (عبیداللہ، ابوب اورلید) کی مدیث کی طرح مدیث بیان کی۔

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أُخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهمْ.

(المعجمه ١) - (بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا تُمْرٌ)(التحفة٥١)

[۳۹۰۱] ۷۷-(۱٥٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَّنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ، فَتَمَرُهَا لِلْبَائِع، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

باب:15- جو فحص كھجور كاايبادرخت فروخت كرے جس پر پھل لگاہو

[3901] يكي بن يحيل نے كہا: ميں نے امام مالك كے سامنے قراء ت کی، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے فرمایا: "جس نے محبور کا ایسا درخت فروخت کیا جس برنر محبور كابور ڈالا كيا موتواس كالچل فروخت كرنے والے كا ہے الا بہ کہ خریدار (بیچ کے دوران میں ) شرط طے کر لے۔''

🚣 فائدہ: تابیرسوئی لگانے کو کہتے ہیں جاہے انجیکشن کی ہویائسی جاندار کاڈیک ہو۔ مقصود خفیف کیکن مؤثر مقدار میں کسی چز کو منتقل کرنا ہے۔ کھجور کے پھل لانے والے درختوں پر بور لگنے کے وقت نر کھجور کا بور پھینکنے سے زیادہ مقدار میں پھل آتا ہے،اس ممل کو تا ہیر کہا جاتا ہے۔جس نے درختوں کی خدمت کی، پھر پھل کی اصلاح ادر اضافے کے لیے محنت کی، پھراس پھل ہراہی کاحق ہے۔ ہاں اگر درخت خرید نے والا قیمت طے کرتے وقت کھل بھی ساتھ حاصل کرنے کا سودا کر لے تو اس صورت میں وہ کھل کا حق وار ہوگا۔

الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا انهول في حضرت ابن عمر النَّه سے روایت کی که رسول ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؟ ح: وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنِ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ «أَيُّمًا نَخْلِ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبْرَتْ، فَإِنَّ

[٣٩٠٢] ٧٨-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ [3902] عبيدالله في مين نافع سے مديث بيان كي اور الله تَالِيْمُ نَوْمُ إِنَا الله عَلَيْهِ فَي الله عَلَيْمُ مِن الله عَلَيْمُ المراس كي تابیر کی گئی تقی تو اس کا کھل ای کے لیے ہے جس نے تابیر کی، گرید کہ وہ آ دمی جس نے اسے خریدا ہے (سودے میں

نَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا».

[٣٩٠٣] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ [8] معيد: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: ابن مم سَعِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: ابن مم أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ مَجُوراً أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِىءٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ اللهَ أَنَّ البيركَ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ تابيركَ يَشْتَرطَ الْمُبْتَاعُ».

[3903] لیٹ نے ہمیں نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر جھٹن سے روایت کی کہ نبی تلکی نے فرمایا: ''جس نے محجور کی تابیر (نر محجور کا بور ڈال کراس کی پرداخت) کی پھر اس کے درخت کو چے دیا، تو محجور کا پھل اس کا ہے جس نے تابیر کی، الا یہ کہ خریدنے والا شرط طے کرلے۔''

> [٣٩٠٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ. وَأَبُوكَامِلِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[ 3904] ابوب نے نافع سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

فاکدہ: اب تو پھل دار درختوں کی اس ہے بھی زیادہ پرداخت کرنی پڑتی ہے۔ کھاد کے علاوہ کیڑے مار آدویہ کا سپر ہے بھی کرنا پڑتا ہے اور ان چیزوں کا خرچ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے پرداخت کی ان صورتوں کی بنا پر پھل پر محنت کرنے والے کا حق ہے۔

[٣٩٠٥] ٨٠-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِللّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ النَّمَاعُ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

[3905] لیف نے ہمیں ابن شہاب سے خردی، انھوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمر من خنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقی سے سنا آپ فرما رہے تھے: ''جس نے تابیر کیے جانے کے بعد مجود کا درخت خریدا، تو اس کا پھل ای کا ہے جس نے اسے بچا، الا یہ کہ خریدار شرط طے کر لے اور جس نے خلام خریدا تو اس کا مال ای کا ہے جس نے اسے فروخت کیا، الا یہ کہ خریدار شرط طے کر لے اور جس نے اللہ یہ کہ خریدار شرط طے کر لے اور جس نے اللہ کہ خریدار شرط طے کر لے۔''

٢١-كِتَابُ الْبُيُوعِ 264

[٣٩٠٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ يَعْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا -سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ

مثله .

[٣٩٠٧] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ: حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ.

[3907] يونس نے مجھے ابن شہاب سے خروی ، کہا: مجھے سالم بن عبدالله بن عمر نے حدیث بیان کی کدان کے والد نے کہا: میں نے رسول الله علی سے سنا، آپ فرما رہے تنے....ای کے مانند۔

[3906] سفیان بن عیدنہ نے زہری سے ای سند کے

ساتھای کے مانندردایت کی۔

(المعجم ٦) - (بَابُ النَّهٰي عَنِ الْمُحَا قَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا، وَعَنُ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِوَهُوَ بَيْعُ السّنين)(التحفة ١)

باب:16- نيع محا قله، مزابنه ، مخابره، صلاحيت ظاهر ہونے سے پہلے بھلوں کو بیخنااور بیع معاومہ، یعنی کئی سالوں کے لیے (درخت کا کھل) چوریناممنوع ہے

🚣 فاكده: محاقله، هل (كيتي) سے ہے۔ جواناج وغيره كيتي ميں كمرا ہے، اس كى كٹائىنبيں ہوئى تو خوشوں ہى ميں اس كو كندم كى (وزن میں یا ماب میں)متعین مقدار کے عوض بینا، محاقلہ ہے۔اس کی دوسری تعریف بیجمی کی گئی ہے کہ زمین کواس کی پیداوار کی متعین مقدار کے عوض کرائے پر دیا جائے۔ بیدونوں تعریفیں حضرت جابر دہائٹا سے منقول ہیں۔ (دیکھیے، احادیث:3932،3910) اور پیہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔مزاہنہ: درخت پر گئے پھل کوخشک پھل کی متعین مقدار کے موض فروخت کرنا ہے۔مخابرہ کا اس باپ کی حدیث: 39 10 میں حضرت جابر ٹاٹٹا کے حوالے سے بیمنہوم ذکر ہوا ہے کہ چیٹیل زمین کی شخص کو دے دی جائے ، وہ اس کا ساراخر چ اٹھائے،اس میں کاشت کرے، پھراس کے پھل (باغلہ جو حاصل ہو) میں سے حصہ زمین کی ملکیت کے عوض حاصل کیا جائے،اس کو كرائ برزمين دينے سے بھى تعبير كيا كيا ہے۔اس كے علاوہ اس كے ليے با اوقات بي محاقله (حديث:3929،3923) كے الفاظ بھی استعال کے گئے ہیں۔حضرت جابر اللظ ای نے اس کے لیے بیع أرض البیضاء سنتین أوثلاثا (حدیث:3929) كى طرح تیج السنین (حدیث:3930) کے الفاظ بھی استعال کیے ہیں۔ جابلی دور میں کرائے پرزمین دینے کی جوصور تیں رائج تھیں، وہ واضح طور پراستحصال اورسود بربنی تھیں ۔معاومہ: کسی باغ کا پھل کی سالوں کے لیے خرید نا یا بیجنا۔

[3908] سفیان بن عینہ نے ہمیں ابن جریج سے

[٣٩٠٨] ٨١–(١٥٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَرُهَيْرُ اللهِ عَلَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَادِ وَالدُّرْهَم، إِلَّا الْعَرَابَا. (راجع: ٢٨٧١)

حدیث بیان کی، انھوں نے عطاء ہے اور انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ نے نے کا قلہ، مزابنہ ، مخابرہ اور (پکنے کی) صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بھلوں کی بچے سے منع فرمایا اور (حکم دیا کہ )عرایا (کی بچے) کے سوا (پھل یا کھیتی کو) صرف دینار اور درہم کے عوض ہی فروخت کیا جائے۔

فاكدہ: اصل ممانعت كھل يا پرداخت سے پہلے غلے كوائ جنس كى متعين مقدار كے وض فروخت كرنے كى ہے۔ رباالفضل كى حرمت كے اصول كے تحت اگر دوسرى جنس كے كھل يا غلے كے وض بيجنا ہوتو دست بدست فروخت جائز ہوگى۔ البتہ نقذى كے عوض كينے كور يب اس كى فروخت كى اجازت ہے۔ يہى اس حديث كامغہوم ہے۔

[٣٩٠٩] (...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَّأَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اللهُ خَابِرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهَا لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمْرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالمُّحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذٰلِكَ، يَبِيعُ وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذٰلِكَ، يَبِيعُ

[3909] ابو عاصم نے ہمیں خبر دی، کہا: ہمیں ابن جرت کے خطاء اور ابوز بیر سے خبر دی، ان دونوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹا نے من عبداللہ ٹاٹٹا نے منازہ دو کہدرہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹا نے منع فر مایا.....آگے اس کے مانند بیان کیا۔

عطاء نے کہا: حضرت جابر ٹاٹوئنے ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: مخابرہ سے مراد وہ چٹیل زمین ہے جوایک آدمی دوسرے کے حوالے کرے تو وہ اس میں خرچ کرے، پھروہ (زمین دینے والا) اس کی پیداوار میں سے حصہ لے۔ اور ان کا خیال ہے کہ مزاہنہ سے مراد مجور پر گئی ہوئی تازہ

**٢١-كِتَابُ الْبَيُوعِ -----**الزَّرْعَ الْقَائِمَ بالْحَبِّ كَيْلًا .

[٣٩١١] ٣٨-(...) حَدَّفَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمِرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، كَلَاهُمَا عَنْ زَكْرِيًّا. قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: كَلَّاهُمَا عَنْ زَكْرِيًّا فَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلِيدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْسَةً: حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلِيدِ الْمَكِيُّ وَهُو جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ وَهُو جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْدُ نَهٰى عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْدُ نَهٰى عَنِ النَّهُ أَنْ يَعْمَلًا أَنْ رَسُولَ اللهِ يَعْيَدُ نَهٰى عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ زَیْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هٰذَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذٰلِكَ.

[٣٩١٧] ٨٤-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَاشِم: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ.

ا 3911 زید بن ابی انیسہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم سے ابوولید کی نے صدیث بیان کی جبکہ وہ عطاء بن ابی رباح کے پاس بیٹے ہوئے تھے، انھوں (زید) نے حضرت جابر بن عبداللہ فائٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ فائٹا سے کا قلہ، مزابنہ ، مخابرہ اور اس بات سے منع فرمایا کہ اِشقاہ سے پہلے (درخت پر لگا ہوا) مجبور (کا پھل) خریدا جائے۔ اِشقاہ یہ ہے کہ اس میں سرخی یا زردی پیدا ہوجائے یا اس میں سے پچھے کھایا جاسکے (سارا پھل بیک وقت نہیں بکا، پچھے کھانے جا ساتھ کی متعین مقدار (صاع، وسق وغیرہ یا کہ کھیتی کی بیچ غلے کی متعین مقدار (صاع، وسق وغیرہ یا درخان کے ماتھ کی جائے اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگی وزن ) کے ساتھ کی جائے اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگی متعین مقدار کے ساتھ کی جائے اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگی متعین مقدار کے ساتھ کی جائے اور مزابہ یہ ہے کہ درخت پر لگی متعین مقدار کے ساتھ کی جائے اور مزابہ یہ ہے کہ درخین کو متعین مقدار کے ساتھ کی جائے اور مزابہ یہ ہے کہ ذمین کو رہوان کی شروط پوری کے بغیر) تبائی، چوتھائی یا اس طرح کے دون (کی متعین) جھے کے وض (بٹائی پر) دیا جائے۔ (کی متعین) جھے کے وض (بٹائی پر) دیا جائے۔

زیدنے کہا: میں نے (ساتھ بیٹے) عطاء بن الی رہاح رشنے سے بوچھا: کیا آپ نے (بھی) حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹنا کو رسول اللہ ٹاٹنا سے بیہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔

[3912] سلیم بن حیان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھا سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ماٹھا نے مزابنہ، عاقلہ، خابرہ اوررنگ تبدیل ہونے (اشقاح) سے پہلے پہلوں کی نیچ سے منع فرمایا۔

لین و بن کے مبائل \_\_\_\_\_

قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. اِ

(سلیم بن حیان نے) کہا: میں نے سعید سے پوچھا: اِشقار سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: ان میں سرخی اور زردی پیدا ہوجائے اور اس میں سے کھایا جاسکے۔

کے فائدہ: اشقاح اور اشقاہ دونوں کامعنی ایک ہے اور دونوں درست ہیں۔ اس روایت سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ طاقع کی صدیث ' حتی نُشقِعَ'' تک ہے۔ سعید نے صدیث یہیں تک بیان کی ، پھر پوچھے پرمفہوم کی وضاحت بیان کی جو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے رسادت جابر ٹائو کی طرف سے ہو کتی ہے۔

[٣٩١٣] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَلِيَّذِ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ وَالْمُعَاوَمَةِ اللهِ عَلْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةِ اللهِ عَلَى النَّيْنِ هِيَ الْمُعَاوَمَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُعَاوَمَةُ وَالْمُعَاوَمَةُ وَعَنِ النَّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

[3913] حماو بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں ابوب نے ابوز بیر اور سعید بن میناء سے حدیث بیان
کی، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شخاب روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ وہ اللہ وہ کا قلہ، مزابنہ ، معاومہ،
مخابرہ ان دونوں (ابوز بیر اور سعید) میں سے ایک نے کہا:
کی سالوں کے لیے بیچ کرنا ہی معاومہ ہے ۔ اور استثنا والی
بیچ سے منع فرمایا اور عرایا (کو خشک کھل کے عوض بیچنے) کی
اجازت دی۔

فائدہ: ثنیا سے مراد بچی جانے والی چیز میں سے کوئی نامعلوم غیر متعین مقداریا وہ حصہ ہے جسے بیچنے سے متنتیٰ کرلیا جاتا ہے۔ جامع ترندی کی روایت میں ہے: ' إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ '' (گرید کہ وہ آپ کومعلوم ہو۔) معمولی سا ابہام بھی جھڑے اور تجارتی عمل میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔

[٣٩١٤] (...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ يَقِيِّةً بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ يَقِيِّةً بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَدُكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.

[3914] اساعیل بن علیہ نے ہمیں ابوب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوز ہیر سے ، انھوں نے حضرت جابر دہائی سے اور انھوں نے نبی طاقع اسے دوایت کی ۔۔۔۔۔ اس کے ماند ، البتہ انھوں نے بید ذکر نہیں کیا کہ کی سالوں کے لیے بیج کرتا ہی معاومہ ہے۔

(المعجم ۱۷) - (بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ) (التحفة ۱۷)

باب:17-زمین کوکرایه پردینا

[٣٩١٥] ٨٦-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ

[3915] رباح بن الي معروف نے جمیں حدیث بیان

مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا اللهِ عَلْى يَطِيبَ.

[٣٩١٦] ٨٧-(...) وَحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَشْدٍ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ كِرَاءِ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْ لَهُى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلْمَ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ كَاللهِ عَلَيْهِ عَنْ كَاللهِ عَلْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ كَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

[٣٩١٧] ٨٨-(...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ، حُمَيْدٍ: حَدَّنَنَا مَهْدِيُّ بْنُ وَهُوَ أَبُو النَّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ: حَدَّنَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: حَدَّنَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: حَدَّنَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مَيْمُونِ: حَدَّنَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ.

آ ٣٩١٨] ٨٩-(...) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِفُلٌ يَّغْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ وَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضُلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوِ لْيَمْنَحْهَا كَانَتْ لَهُ فَضُلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوِ لْيَمْنَحْهَا أَوِ لْيَمْنَحْهَا أَوْ لَيْمُنْحُهَا أَوْ لْيَمْنَحْهَا أَوْ لْيَمْنَحْهَا أَوْ لْيَمْنِكُ أَرْضَهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٣٩١٩] ٩٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ الرَّازِيُّ:

کی، انھوں نے کہا: میں نے عطاء سے سنا، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے دمین کو (اس کی اپنی پیداوار کے بدلے) کرائے پر دیے، اس (کے پھل) کوئی سالوں کے لیے بیچنے اور کینے سے منع فرمایا۔

[3916] حماد بن زید نے ہمیں مطرور اق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ماللہ ماللہ کا اللہ ماللہ کا اللہ ماللہ کا اللہ کا کا اللہ ک

[3917] مہدی بن میمون نے ہمیں حدیث بیان کی،
کہا: ہمیں مطرورات نے عطاء سے حدیث بیان کی، انھوں
نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹاسے روایت کی، انھوں نے
کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''جس مختص کی زمین ہوتو
(بہتر ہے) وہ اسے خود کاشت کرے۔اگر وہ خود کاشت نہ
کرے تو اپنے بھائی کوکاشت کاری کے لیے دے دے۔''

[3918] اوزاعی نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کالی ہے عطاء سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کالی کا محصابہ کے پاس ضرورت سے زائد زمین تعین تو رسول اللہ کالی نے نے فر مایا: ''جس کے پاس ضرورت سے زائد زمین ہو وہ یا تو اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عاریا وہ دے۔'' وہ نہیں مانیا تو وہ اپنی زمین اپنے پاس رکھ لے۔'' وگری غیر شری طریقے سے کرائے بر نہ دے۔)

[3919] بگیر بن اخلس نے عطاء سے اور انھوں نے کہا: حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اسے روایت کی، انھوں نے کہا:

جائے۔

269 =

حَدَّثَنَا خَالِدٌ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُؤْخَذَ الْأَرْضُ أَجْرًا أَوْ حَظًّا.

لین دین کےمسائل =

[٣٩٢٠] ٩١-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعْهَا أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُواجِرْهَا إِيَّاهُ،

آلاً المَّبَانُ بْنُ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْ النَّرْعَهَا أَخَاهُ، وَلَا بُكْرِهَا» فَلْ النَّذِرْعَهَا أَخَاهُ، وَلَا بُكْرِهَا» قَالَ: نَعَمْ.

[3920] عبدالملک نے ہمیں عطاء سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت جابر ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے نفر مایا: ''جس کے پاس زمین ہو، وہ اسے خود کاشت کرے، اگر وہ اس میں کاشتکاری کی استطاعت نہ پائے اور عاجز ہوتو (بہتر ہے) اپنے کسی مسلمان بھائی کو عاریۃ دے اور اس کے ساتھ زمین کی اجرت کا معالمہ نہ عاریۃ دے دے اور اس کے ساتھ زمین کی اجرت کا معالمہ نہ

رسول الله الله الله على فرمايا كه زمين كي اجرت (كرايد) يا

(اس کی ہونے والی پیداوار کا) متعین (مقدار میں) حصہ لیا

ا 3921] ہمام نے حدیث بیان کی، کہا: سلیمان بن موکی نے عطاء سے سوال کیا اور کہا: کیا آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹا نے فرمایا: عبداللہ ٹائٹا نے فرمایا: "جس کے پاس زمین ہو (تو بہتر ہے) دہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور اسے کرائے برند دے"؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔

فی فاکدہ: آپ بڑا گا کا بھی فرمان حضرت رافع بن خدت کا ٹھٹ ہے جمی مردی ہے۔ (حدیث:3945) بلکہ انھی کی روایت محابہ میں نیادہ شاکع ہوئی۔ آپ کی طرف ہے ممانعت کے اسباب میں یہ بات بھی تھی کہ غیر منصفانہ شراکط کی بنا پر فریقین میں جھڑے میں بھوتے تھے اور یہ بھی کہ ان کے ہاں پہلے ہے رائج صورتیں سوداور استحصال پربنی تھیں۔ صحابہ کرام یہ بچھتے تھے کہ جن لوگوں نے اس حوالے سے رسول اللہ ٹائیل کے فرامین روایت کیے ہیں، انھوں نے بعض اوقات ان کا پورا پس منظر نہیں سمجھایا بات بہت اختصار سے کی ہے۔ عروہ بن زبیر بڑائی نے حضرت زید بن ثابت بڑائی ہوں۔ دوانساری لڑتے ہوئے رسول اللہ ٹائیل کی فدمت میں حاضر فرمائے! میں اس حدیث کو ان کی نسبت زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ دوانساری لڑتے ہوئے رسول اللہ ٹائیل کی فدمت میں حاضر ہوئے قرآپ نے ان سے فرمائے!" اگر تحمارا حال یہ ہے قو کھیتوں کو کرائے پر نہ دیا کرو۔" انھوں نے" کھیتوں کو کرائے پر نہ دو' کے الفاظ سے ( کیکن پوری بات نہ تی ۔ ) (سنن أبی داود ، حدیث: 3390 ، وسنن النسانی ، حدیث: 3920 ) اس کی سرخ موتا ہے کہ منوعہ صورتی کیا تھے۔ (حدیث: 3925 ) اس سے واضح ہوتا ہے کہ منوعہ صورتی کیا تھیں اور ممانعت کی وجو ہات کیا تھیں۔

آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْآبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْمَدْبَةُ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيْتُ نَهِي عَنِ الْمُخَابِرَةِ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِغْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ قَالَ: هَمَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ أَرْضٍ رَسُولَ اللهِ يَشِيعُ قَالَ: همَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا فَفْلُتُ لِسَعِيدِ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٣٩٢٤] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

[3922] عمرو (بن دینار) نے حضرت جابر واٹھا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹھا نے مخابرہ (غلط شرطوں کے ساتھ بٹائی پردینے) مے منع فرمایا۔

[3923] عيد بن بيناء نے جميں صديف بيان كى، انھوں نے كہا: بيل نے حضرت جار بن عبداللہ فائلا ہے نا، وہ كہدرہ منے كہرسول اللہ فائلا نے فرمایا: "جس كے پاس فالتو زبين ہو وہ اسے خود كاشت كرے يا اپنے بھائى كو كاشتاكرى كے ليے دے دے اور اسے (استفادے كے كاشكارى كے ليے دے دے اور اسے (استفادے كے ليے) فروخت نہ كرو۔" بيل (سليم بن حيان) نے سعيد سے يو چھا: "اسے فروخت نہ كرو،" سے كيا مراد ہے؟ كيا آپ كى مراد كرايہ پردينے سے تھى؟ انھوں نے جواب ديا: بال۔

[3924] زہیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ابوزیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ابوزیر نے ہمیں حدیث بیان کی، انحول نے کہا: ہم رسول اللہ تائی کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیت اور (باقی ساری پیداوار میں سے حصے کے علاوہ) گاہے جانے کے بعد خوشوں میں نج جانے والی گندم اور اس طرح کی چیزیں (پانی کی گزرگاہوں کے اردگرد ہونے والی پیداوار) وصول کرتے تو رسول اللہ تائی نے فرمایا: ''جس کے پاس زمین ہووہ اے خود کاشت کرے یا اپنے کی بھائی کو کاشت کرے یا دے دے ورنہ اسے (خالی) پڑا دیے دے دے دے دے دے دے۔''

فل فا کدہ: ہم نے اس حدیث کا ترجمہ حضرت جابر ٹاٹٹ کی اگل حدیث اور حضرت اسید بن حفیر ٹاٹٹ سے حضرت رافع بن خدی ٹاٹٹ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق کیا ہے جو مندا حمد اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں: ''ہم میں سے کوئی شخص جب اپنی زمین (کوکاشت کرنے ہے) مستغنی ہوتا تو (پیداوار کے) تہائی، چوتھائی یا نصف جھے کے عوض کرائے پر دیتا اور تین نالیوں (کے اردگرد کی پیداوار) اور خوشوں میں نے جانے والے اناج اور جے پانی کی بڑی گزرگاہ سیراب کرتی، اسے بھی اور تین نالیوں (کے اردگرد کی پیداوار) اور خوشوں میں نے جانے والے اناج اور جھے پانی کی بڑی گزرگاہ سیراب کرتی، اسے بھی اپنے کے مشروط کر لیتا۔'' (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2460) ان سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ نابرہ کی کون می صورت ممنوع قرار دی گئی ہے۔

وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى، جَمِيعًا عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ. قَالَ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى، جَمِيعًا عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ عِيسٰى: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ.: حَدَّنَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّنَهُ قَالَ: هِشَامُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِيَّ حَدَّنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ يَعِيْقُ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ فِي ذَلِكَ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ فِي ذَلِكَ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَقُ فِي ذَلِكَ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَقُ فِي ذَلِكَ يَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا لَهُ مِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا لَهُ اللهِ يَعْلِقُ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا لَهُ مِنْ لَكُمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا لَهُ مَنْ فَلَا اللهِ يَعْلِقُ لَلْمُ يَمْنَحُهَا أَخَاهُ وَلَا لَهُ مِنْ لَنْ لَمْ يَمُنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا لَلْمُ يَمْنَحُهَا أَخَاهُ وَلَا لَكُولُ لَلْمُ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَهُ لَهُ اللهُ ا

[٣٩٢٦] ٩٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَدِّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْلِيُعِرْهَا».

[٣٩٢٧] ٩٨-(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ وَالَ: «فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا».

[٣٩٢٨] ٩٩-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: اَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَبْدَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

قَالَ بُكَيْرٌ: وَّحَدَّثِنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَٰلِكَ حِينَ

[3925] ہشام بن سعد نے مجھے حدیث بیان کی کہ انھیں ابوز بیر کی نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بڑ شاہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: ہم رسول اللہ ٹاڈی کے زمانے میں تہائی یا چوتھائی جھے کے موش، نالوں (کے کناروں کی پیداوار) کے موش زمین لیتے تھے تو رسول اللہ ٹاڈی اس بارے میں (خطبہ دینے کے لیے) کمڑے ہوئے اور فرمایا: ''جس کے پاس زمین ہوتو (بہتر ہے) وہ اسے کاشت کرے۔اگر وہ خود اے کاشت نہیں کرتا تو اپنے ہمائی کو بھی نہیں دیتا تو اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا تو اسے بھائی کو بھی نہیں دیتا تو اسے ایک وہ اسے اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا تو اسے ایک وہ اسے اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا تو اس کو ایت اس کھلے۔''

[3926] ابوعوانہ نے ہمیں سلیمان (اعمش) سے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوسفیان (طلحہ بن نافع) نے حضرت جابر ٹائٹ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے نی ٹائٹ سے سنا، آپ فرمارہے تھے: ''جس کے پاس زمین ہوتو (بہتر ہے کہ) وہ اسے ہبرکرے باعاریتادے دے۔''

[3927] عمار بن رُزَيق نے اعمش سے ای سند کے ساتھ یمی حدیث بیان کی ، البتہ انھوں نے کہا: ''وہ اسے کاشت کرے یاکسی اور آ دمی کو کاشت کاری کے لیے دے دے۔''

بگیرنے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی کہ انعوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹیا سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہم اپنی زمینیں

272 ======

11-**كِتَّابُ الْبُيُوعِ** سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ .

بٹائی پردیتے تھے، پھر جب ہم نے حضرت رافع بن خدیج مٹائؤ کی حدیث نی تو اسے ترک کردیا۔

[٣٩٢٩] ١٠٠-(...) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

[3929] الوزبير نے حضرت جابر اللظ سے روايت كى، انھول نے كہا: رسول الله كاللہ نے خالى زمين كى دويا تمن سالول كے ليے بيچ كرنے سے منع فرمايا۔

کے فاکدہ: دویا تمن سالوں کے لیے اس کی تیج (تیج السنین ) ہے مراد، اس عرصے کے لیے اس کی منفعت کو بیچنا ہے۔ اس کے لیے جابلی دور میں انتہائی غیر منصفانہ طریقے رائج تیجے۔ ان تمام طریقوں میں ہے، جوطریقہ رسول الله تاثین نے خود اختیار کیا یا تقریراً جن کی اجازت دی، وہ نئے اور منصفانہ طریقے ہیں۔ جمہورعلاء آخی کے جواز کی بات کرتے ہیں۔

[٣٩٣٠] ١٠١-(...) وَحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ ز مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ ز وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً \_ عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، أَ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، أَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ رَاللهِ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ رَاللهِ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ رَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[3930] عید بن منصور، ابو بکر بن ابی شیبه، عمرو ناقد اور زمیر بن حرب نے کہا جمیں سفیان بن عید نے حمید اعرج سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سلیمان بن متیق سے اور انھوں نے کہا:
مول نے حضرت جابر خالات سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
رسول اللہ مالی کے کی سالوں کی بچے سے منع فر مایا۔

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ بَيْعِ ثَمَرٍ سِنِينَ

ابو بكرين الى شيبه كى روايت ميں ہے: ميلوں كى كئي سال كے ليے بيچ سے (منع فرمايا۔)

[٣٩٣١] ١٠٢-(١٥٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْمُحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْبِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي كُثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَرْضُ لَلْيُرْرَعْهَا أَوْلَيْمُنِكُ أَرْضَهُ الْمُمْسِكُ أَرْضَهُ الْمُنْحُهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[3931] حفرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹل نے فرمایا:''جس کی زمین ہووہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتا دے دے، اگر وہ نہیں مانیا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔'' (غلط طریقے سے بٹائی پر نہ دے۔)

> [٣٩٣٧] ١٠٣-(١٥٣٦) وَحَدَّثُنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَّخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ؛

[3932] حفرت جابر بن عبدالله الله على في دى كه انعول في رسول الله كالله سياء آپ مزاينه اور خقول سي منع فر مار بن عبدالله على في كها:

عوض) بٹائی پر دینا ہے۔

مزابنہ سے مراد ( مجور پر لکے ) کھل کی خشک مجور سے تھ ہے

لين وين كم ماكل في أخْبَرَهُ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَشِيعُ يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: اَلْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ. [راجع: ٣٨٧١]

[ 3933] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹٹا نے محاقلہ اور مزاہنہ سے منع فر مایا۔

اورحقول سے مرادز مین کو (اس کی پیداوار کے متعین حصے کے

[٣٩٣٣] ١٠٤-(١٥٤٥) حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

[3934] حفرت ابوسعید خدری ناتل کہتے ہیں: رسول اللہ کا تائی نائل کے اللہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ ورخت پر گئی مجبور کو خشک مجبور کے عوض) خریدنا ہے اور محاقلہ سے مراوز مین کو کرائے پر دیتا ہے۔

[3935] حماد بن زید نے ہمیں عمر و (بن دینار) سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر تا جی سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ہم مخابرہ میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے حتی کہ وہ پہلا سال آیا جس میں (یزید کی امارت کے لیے بیعت لی گئی) تو حضرت رافع تا تا تا نے خیال کیا کہ نبی تا تا تا ہے منع فرمایا ہے۔

[٣٩٣٥] ١٠٦-(١٥٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ
يَخْلِى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:
حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ
عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا
لَا نَزْى بِالْخُبْرِ بَأْسًا، حَتَّى كَانَ عَامُ أُوَّلَ،
فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ. [انظر:

نے یا تو پوری بات اچھی طرح نہیں بھی یا ادھوری بات من کر بیان کی ہے۔ حقیقت بیتی کہ انھوں نے اکثر مواقع پر بٹائی کی جابلی دور میں رائج صورتوں کے حوالے سے اجمالاً رسول اللہ طاقع بیان کیا۔ جوصورتیں اسلام میں رائج ہوئیں وہ ممنوع نہتیں۔ حصر موقع پر انھوں جس موقع پر انھوں نے تفصیل بیان کی (حدیث: 3954،3951،3945) تو معاملہ واضح ہوگیا۔ جن صحابہ نے جواز کا فتو کی دیا انھوں نے اسلام میں رائج کردہ صورتوں ( نقد کے عوض کرائے پر دینا یا خرج میں شامل ہو کریا خیبر کے طریقے پر پیداوار کا حصہ دار بنتا وغیرہ) کے جواز کی بات کی عدم جواز کی بات کرنے والوں نے جابلی دور کی غیر منصفانہ صورتوں کو ناجائز قرار دیا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ الْبُنُ حُجْرٍ وَّإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهٰذَا وَلِيمٌ: الْإِشْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُييْنَةً: فَرَرَكَنَاهُ مِنْ أَجْلِه.

[٣٩٣٧] ١٠٨-(...) وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا.

آبِعْلَى بَنُ الْجَهِرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَغْلَى بَخْلِى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ النَّبِيِّ عَلَى بَكْرٍ وَعُمْرَ بَغْدُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بَعْدُ فَيهَا بِنَهْي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يُعْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَالَةُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعُهُ، فَسَالَةُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُ.

آ [3936] سفیان (بن عیینه)، ابوب اور سفیان (ثوری) سب نے عمرو بن دینار سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی اور ابن عیینه کی حدیث میں بیاضافہ کیا: تو ہم نے ان (رافع رائٹ) کی وجہ سے (احتیاطاً) اسے چھوڑ دیا۔

[3937] مجاہد سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حفرت ابن عمر عاشی نے کہا: رافع علی انٹی نے ہماری زمین کا منافع ہم سے روک دیا۔

[3938] یزید بن زریع نے ہمیں ایوب سے خبر دی اور انھوں نے نافع سے روایت کی کہ رسول اللہ تکافیا کے عہد میں اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان ٹوائی کے دور امارت میں اور حضرت معاویہ ڈاٹھ کی خلافت کے ابتدائی ایام تک حضرت ابن عمر ڈاٹھ اپنی زمینوں کو بٹائی پر دیتے تھے حتی کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے آخری ایام میں آخیس یہ بات پنجی کہ حضرت رافع بن خدت ٹوٹھ اس کے بارے میں نبی تلفی سے ممانعت بیان کرتے ہیں، چنانچہ دو ان کے پاس کئے، میں ممانعت بیان کرتے ہیں، چنانچہ دو ان کے پاس کئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، انھوں نے ان سے دریافت کیا تو

انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقع زمینوں کو بٹائی پر دینے مع فرماتے تھے۔اس کے بعدابن عمر دانتیانے اسے چھوڑ دیا۔

بعدازیں جب حضرت ابن عمر جائٹیا ہے اس کے بارے میں یوچھا جاتا تووہ کہتے: رافع بن خدتج ہٹاتۂ کا خیال ہے کہ  فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا، بَعْدُ، قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى

على ما كده: حقيقت يمي ب كدرسول الله كافياً ك بعد بهي بنائى برصحابه كا اجماع ربا-حضرت رافع والله فالأفاف اس حوالے ،ايخ بزرگوں سے جو سنا اور اکثر اوقات اسے جس اجمال سے بیان کیا اس کی بنا پربعض صحابہ نے ازراہ ورع زمین کو کرائے بردینا ترک كردياليكن انعول نرتبعي ممانعت كاحكم رسول الله تأثيًا كي طرف منسوب نه كيا-

> [٣٩٣٩] (...) وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِل قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً: قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ

> ذْلِكَ، فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا.

[٣٩٤٠] ١١٠-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعِ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ خَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

[٣٩٤١] (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثْنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَنَّى رَافِعًا، فَذَكَرَ لهٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[٣٩٤٢] ١١١-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[3939] حماد بن زيداوراساعيل (ابن عليه) دونول نے ابوب سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی اور ابن علیہ کی حدیث میں بداضافہ ہے، کہا: اس کے بعد حضرت ابن عمر خانبانے اسے جھوڑ دیا اور وہ اسے (اپنی زمین کو) کرائے پرنہیں دیتے تھے۔

[3940] عبيدالله نے ہميں نافع سے مديث بان كى، انھوں نے کہا: میں حضرت ابن عمر ڈائٹوا کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج وہ کا طرف گیا یہاں تک وہ ان کے ماس بلاط کے مقام پر پہنچے تو انھوں نے اِنھیں (ابن عمر ٹاٹٹا کو) بتایا کہ رسول الله كُافِيل في زمينول كوكرائ يروي سي منع فرمايا

[3941] من نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن آئے .... پر (ان کے حوالے سے) یہی حدیث نی تھا ہےروایت کرتے ہوئے بیان کی۔

[3942]حسین بن حسن بن بیار نے ہمیں مدیث بان

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ
يَسَارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَّافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ. قَالَ: فَنَبَىءَ حَدِيثًا عَنْ
رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ
قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ
قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ: فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُونُهُ.

21-كِتَابُ الْبُيُوعِ:

[٣٩٤٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، بِلهَّذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ.

ابنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّيْنِي أَبِي ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّيْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ ابْنِ عَنْ جَدِّي عَلَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَهَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَهَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَقَالَ: يَا ابْنَ بَلْعَهُ أَنَّ مُرَاعِي كَانَ يَنْهِى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَلَقِيهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ! مَاذَا تُحَدِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: فَي كَرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: فَي كَرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: فَي كَرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

کی، کہا: ہمیں ابن عون نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر ہا ہنا کو اجرت پر دیتے تھے، کہا: انھیں حضرت رافع بن خدی ہائلا کے حوالے سے حدیث بتائی گئی، کہا: وہ میرے ساتھ ان کے ہال گئے تو انھوں نے اپنے بعض چھاؤں سے بیان کیا، انھوں نے اس حدیث ہیں نی ناتا ہم سے بیان کیا کہ آپ نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ کہا: تو حضرت ابن عمر می ہی خالا ور میں اور میں اجرت پر ندی۔

[3943] بزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ابن عون نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: انھوں نے اپنے بعض چاؤں کے واسطے سے نبی ماکھا سے بیرحدیث بیان کی۔

### (المعجم ١٨) - (بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطُّعَامِ) (التحفة ١٨)

باب:18-زمین کو غلے کے عوض بٹائی بردینا

[ 3945] اساعیل بن علیہ نے ہمیں الوب سے حدیث بیان کی، انھوں نے یعلیٰ بن حکیم سے، انھوں نے سلیمان بن بیار سے اور انھول نے حضرت رافع بن خدیج داللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله الله الله کا الله کا الله علی ہم زمین کواس کی بیداوار کے حصے پردیتے تھے اور اسے تہائی اور چوتھائی جھے اور (اس کے ساتھ )متعین مقدار میں غلے کے عوض کرائے بردیے ،ایک روز ہمارے یاس میرے جیاؤل من سے ایک آدی آیا اور کہنے لگا: رسول اللہ تھا نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا ہے جو ہارے لیے نفع مند تھالیکن الله اوراس كرسول كي اطاعت جارے ليے زيادہ نفع بخش ہے، آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم زمین کو بٹائی پر دیں اوراسے تہائی اور چوتھائی حصے اور متعین غلے کے عوض کرائے پردیں۔اورآپ نے زمین کے مالک کو علم دیا کہ وہ خوداس میں کاشت کرے یا کاشت کے لیے (ایے مسلمان بھائی کو) دے دے اور آپ نے اس کے کرائے پر دینے اوراس کے سوا (غلے کے ایک متعین جھے بردینے ) کونا پیند کیا ہے۔

[٣٩٤٥] ١١٣ –(١٥٤٨) وَحَدَّثَنِي عَلِيٍّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ، عَنْ رَّافِع بْنِ خَدِيجٌ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنُكْرِيهَا بِالنُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطُّعَامِ الْمُسَمِّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْم رَّجُلُّ مِّنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَّطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَّا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمِّى، وَأَمَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَّزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كرَاءَهَا، وَمَا سِوْي ذٰلِكَ.

علی فاکدہ: یہاں اس موقع پر حضرت رافع بن خدیج دیات اس صورت کی تفصیل بیان کی ہے جس سے آپ تالیا نے منع فرمایا۔ پیدادار کے ایک جصے کے علاوہ غلے کی ایک متعین مقدار بھی زمین لینے والے کودینی پڑتی تھی۔ بیدواضح طور برسود کی بھی ایک صورت تھی کہ پیداوار جتنی بھی ہو کم یا زیادہ، زمین کا مالک اپنے جصے کے علاوہ غلے کی متعین مقدار بھی وصول کرے۔اس وقت رائج بٹائی کے طریقوں میں اس طرح کی بہت می غیر منصفانہ شرائط موجود تھیں۔ ابتدا میں لوگوں کے لیے وضاحت سے اس بات کاعظم ر کھنا کہ سطرح کی شرا تطامنوع ہیں،آسان نہ تھا۔آپ سکا تھ ان مخدوش صورتوں پر بٹائی سے منع فرما دیا، بلکہ کہا کہ اس سے س بہتر ہے کہ خود زراعت کرو، یا احسان کرتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچاؤ۔ بید دونوں سادہ اورمنفعت بخش طریقے تھے۔ ووسر عطر یقے کی منفعت حقیق اور بہت زیادہ تھی۔ ریجی اختیار دیا کہ غلط طریقے سے دینے کی بجائے بہتر ہے کہ کاشت ہی نہ کرو زمین کوخالی چپوڑ دو۔ جب پرانے غیر منصفانہ طریقوں کا خاتمہ ہو گیا تو آپ نے اور دیگر صحابہ نے منصفانہ طریقے اختیار کیے۔اگلی ٢١ - كِتَابُ الْبِيُوعِ \_\_\_\_\_\_ ٢٠ - حِتَابُ الْبِيُوعِ \_\_\_\_\_ ٢٠ - حِتَابُ الْبِيُوعِ \_\_\_\_\_ ٢٠ الله ع

احادیث،مثلاً: (حدیث:3949) میں بھی وہ تفصیلات بیان ہوئیں ہیں جو جابلی دور میں انصار کے ہاں بٹائی میں رائج تھیں۔ان سے پتہ چاتا ہے کہ ممانعت کن باتوں کی بنا پرتھی۔

[٣٩٤٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى:
أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ
يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ
يُعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ
يُحَدِّثُ عَنْ رَّافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: كُنَّا
نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى النَّلُثِ وَالرُّبُعِ،
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

[٣٩٤٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو
ابْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ السِّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمِنَادِ مِثْلَهُ مَعْوَابَةً، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣٩٤٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْقُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ بَعْضِ عُمُومَته.

[٣٩٤٩] ١١٤-(...) حَدَّثِنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً: حَدَّثِنِي أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَمْزَةً: حَدَّثِنِي أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَّافِعِ أَنَّ خَدِيجٍ، عَنْ رَّافِعٍ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ – وَهُوَ عَمُّهُ – قَالَ: أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ أَلَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَهُوَ حَتَّ . قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَيْفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَهُو حَتَّ . قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ

[3946] تماد بن زید نے جمیں ایوب سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے سلیمان بن بیار سے سنا، وہ حضرت رافع بن خدیج ڈاٹٹو سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے کہا: ہم زمین کو بٹائی پر دیتے اور اسے تہائی اور چوتھائی جھے پر کرائے پر دیتے تھے۔۔۔۔۔۔ آگے ابن علیہ کی (سابقہ) حدیث کے مانند بیان کیا۔

[3947] ابن الى عروبه نے يعلىٰ بن حكيم سے اى سند كے ساتھ اى كے مانندروايت بيان كى ۔

[3948] جریر بن حازم نے یعلیٰ بن حکیم کی ای سند کے ساتھ روایت کی، انھوں نے (سلیمان کے واسطے سے) رافع بن خدیج والیت اور انھول نے نبی سالٹی سے روایت کی، انھول نے عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ (اینے چیاوں میں کے، انھول نے عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ (اینے چیاوں میں سے ایک) کے الفاظ نہیں کے۔

 تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُوَاجِرُهَا، يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، اِزْرَعُوهَا، أَوْ أَرْمِعُوهَا». أَوْ أَمْسِكُوهَا».

[٣٩٥٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَّافِعِ عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْةٍ بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُونُ: عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ.

ُ (المعجم ٩١) - (بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالُورِق)(التحفة ٩١)

آ ۱۹۹۱] ۱۱۰–(۱۰٤۷) حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْلُمْنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بهِ. [راجع: ٣٩٣٥]

آخبرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ زَّبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ ابْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْع، فَيَهْلِكُ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْع، فَيَهْلِكُ

کے رسول! ہم انھیں چھوٹی نہر (کے کناروں کی پیداوار) پریا کھجور یا جو کے (متعینہ) وسقوں پراجرت پر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:'' تو ایسا نہ کرو، اسے خود کاشت کرویا کاشت کے لیے کسی کورے دویا ویسے ہی اینے ہاتھ میں رکھو۔''

[3950] عکرمہ بن عمار نے ابونجاشی ہے، انھوں نے حضرت رافع والٹی سے اور انھوں نے نبی مالٹی ہے یہی حدیث روایت کی اور انھوں نے اپنے چپا ظمیر والٹی سے روایت کا تذکرہ نہیں کیا۔

باب:19-سونے اور جا ندی کے عوض زمین کو کراہیہ پر دینا

اور المحن سے اور المحن سے اور المحن سے اور المحن سے اور المحن نے حظلہ بن قیس سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت رافع بن خدی دائی سے المئی کو کرائے پر دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ کاللہ کا اللہ کا کے عوض بھی؟ انھوں نے جواب دیا: اللہ سونے اور چاندی کے عوض بھی؟ انھوں نے جواب دیا: اللہ سونے اور چاندی کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں۔

[3952] اوزاعی نے ہمیں رہید بن ابی عبدالرحن سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے حظلہ بن قیس انصاری نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت رافع بن خدی دہائی سے سونے اور چاندی (دینار اور درہم) کے عوض زمین کو بٹائی پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ (امر واقع یہ ہے کہ) رسول اللہ ٹاٹیل کے عہد میں لوگ نہروں کی زمین، چھوٹے نالوں کے کناروں کی زمین اور (متعین مقدار میں) فصل کی کچھ اشیاء کے عوض زمین اور (متعین مقدار میں) فصل کی کچھ اشیاء کے عوض

لْهَذَا وَيَسْلَمُ لَهُذَا، وَيَسْلَمُ لَهَذَا وَيَهْلِكُ لَهَذَا، فَلَذَابُ فَلَذَا، فَلَذَلِكَ زُجِرَ فَلَمَ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا لَهَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَّعْلُومٌ مَّضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

زمین اجرت پر دیتے تھے۔ بھی میہ (حصہ) تباہ ہوجاتا اور وہ محفوظ رہتا اور ہوہ تباہ ہوجاتا اور وہ میں محفوظ رہتا اور وہ تباہ ہوجاتا، لوگوں میں بٹائی (کرائے پر دینے) کی صرف یہی صورت تھی، اس لیے اس سے منع کیا گیا، البتہ معلوم اور محفوظ چیز جس کی ادا گیگی کی ضانت دی جاسکتی ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

کے فائدہ: مضمون سے مراداس زمین سے حاصل ہونے والے غلے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کی اوائیگی کھیت میں اُگئے پر منحصر نہ ہو۔ کھیت کی پیداوار کے بارے میں معلوم نہیں کہ ہوگی یانہیں، ہوگی تو کتنی؟ رافع بن خدتے ٹاٹلا کا اپنا بیفتو کی بٹائی کی ممنوعہ اور غیر ممنوعہ صورتوں کو بوری طرح واضح کر دیتا ہے۔

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَعْلَىٰ وَهُوَ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَعْلَىٰ وَهُوَ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَعْلَىٰ وَهُوَ الْنُ سَعِيدِ، عَنْ حَنْظُلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ ابْنُ خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا. ابْنَ خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا. قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هٰذِهِ وَلَهُ مُذْرِجُ وَلَهُمْ هٰذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجُ هٰذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

[٣٩٥٤] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ لهْرُونَ، جَمِيعًا عَنْ يَّخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهْذَا الْإِشْنَادِ نَحْوَهُ.

[3953] سفیان بن عیینہ نے ہمیں کی بن سعید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حظلہ زُرَقی سے روایت کی کہ انھوں نے حفرت رافع بن خدی تا تا ہے۔ کہا: ہم زمین تھے: انصار میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے۔ کہا: ہم زمین کواس شرط پرکرائے پردیتے کہ ہید(حصہ) ہمارے لیے ہاور وہ حصہ) ان کے لیے ہے، بیا اوقات اس جھے میں پیداوار ہوتی اوراس میں نہ ہوتی ہوتی آپ نے ہمیں اس سے مع کردیا۔ البتہ آپ نے ہمیں جا فرک کے عوض دینے سے منع نہیں کا۔

[3954] حماداور بزید بن ہارون نے کی بن سعید ہے۔ ای سند کے ساتھ اس کے ہم معنی صدیث بیان کی۔

باب:20-مزارعت(زمین کو پیدادار کی متعین مقدار کے عوض)اور موَاجرت(نقدی کے عوض کرائے پر دینے) کا حکم

[3955] یکی بن یکی نے کہا: ہمیں عبدالواحد بن زیاد فردی، نیز ابو کر بن الی شیب نے کہا: ہمیں علی بن مسر نے

(المعجم · ٢) - (بَابٌ: فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ)(التحفة · ٢)

[٣٩٥٥] ١١٨-(١٥٤٩) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: ۚ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ اللهِ عَنْهَا لَا أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْمُزَارَعَةِ . وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: نَهْى عَنْهَا . وَقَالَ: سَأَلْتُ رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: نَهٰى عَنْهَا . وَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ، وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللهِ .

آ ۱۱۹ [۳۹۰۳] ۱۱۹-(...) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَغْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ فَابِتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهَا».

(المعجم ٢١) - (بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ) (التحفة ٢١)

آلام المنه المنه

حدیث بیان کی، ان دونوں (عبدالواحداورعلی) نے (سلیمان)
شیبانی سے اور انھوں نے عبداللہ بن سائب سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن معقل سے مزارعت (زمین
کی پیداوار کی متعین مقدار پر بڑائی) کے بارے میں لوچھا تو
انھوں نے کہا: مجھے حضرت ثابت بن ضحاک دہائٹ نے خبر دی
کہ رسول اللہ نافی نے مزارعت سے منع فر مایا۔ ابن ابی شیبہ
کی روایت میں ہے: آپ نے اس سے منع فر مایا۔ اور انھوں
نے کہا: میں نے ابن معقل سے لوچھا۔ عبداللہ کا نام نہیں لیا۔

[3956] ابوعوانہ نے ہمیں سلیمان شیبانی سے خبر دی، انھوں نے کہا:
انھوں نے عبداللہ بن سائب سے روایت کی، انھوں نے کہا:
ہم عبداللہ بن معقل کے پاس گئے، ہم نے ان سے مزارعت
کے بارے ہیں سوال کیا تو انھوں نے کہا: حضرت ٹابت ٹاٹٹ کا خیال ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کا نے مزارعت سے منع فر مایا اور مؤاجرت (نقدی کے عوض کرائے پر دینے) کا تھم دیا ہے اور فرمایا: ''اس میں کوئی حرج نہیں۔''

باب:21- تسى كوز مين عاريتأوينا

[3957] حماد بن زید نے ہمیں عمر و (بن دینار) سے خبر دی کہ مجاہد نے طاوس سے کہا: ہمارے ساتھ حضرت رافع بن خدر کی ٹھٹٹ کے بیٹے کے پاس چلواوران سے ان کے والد کے واسطے سے نبی مُلٹٹ سے روایت کردہ حدیث سنو، کہا: انھوں (طاوس) نے انھیں ڈائٹا اور کہا: اللہ کی قسم!اگر مجھے علم ہوتا کہ رسول اللہ مُلٹٹ نے اس سے منع فرمایا ہے تو میں یہ کام (بھی) نہ کرتا لیکن مجھے اس خص نے حدیث بیان کی جواسے ان سب نے دیاوہ جانے والا ہے، ان کی مراد حضرت ابن عباس ٹاٹٹ

الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَّعْلُومًا».

[٣٩٥٨] ١٢١-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! لَوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلَمُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَإَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيِّ يَعِيْمُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِلْلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِ يَعْلَمُ لَمْ يَنْهُ بِلْلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِ يَعْلِمُ لَمْ يَنْهُ عَنْهُا ، إِنَّمَا قَالَ: "يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا».

[٣٩٥٩] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر:
حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ
وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رُمْعٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى عَنْ شَرِيكِ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ
مُوسَى عَنْ شَرِيكِ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ
مُوسَى عَنْ شَرِيكِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ وَبْنَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيْ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[٣٩٦٠] ١٢٧-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا،

[3959] ایوب، سفیان، ابن جریخ اور شعبہ سب نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے طاوس سے، انھوں نے حضرت ابن عباس پڑھیا سے ان کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[ 3960 ] معمر نے ابن طاوس سے،انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس چھنے سے روایت کی کہ

وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا فَي اللَّهُ فَرْمايا: "تم مِن سَكُولَى ابني زمين الله بِمالَى كو دے بیاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس براتا اتا، لین

لین دین کےمسائل = مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِّ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ولَأَنْ يَمْنَحَ متعين مقداريس وصول كرد: أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا﴾ لِشَيْءٍ مَّعْلُومٍ.

کہا: حضرت ابن عماس عاش نے کہا: یہی هل ہے اور انصار کی زبان میں محاقلہ ہے۔ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.

🚣 فائدہ: لینی جن صورتوں کا نام لے کرمنع فر مایا وہ انصار میں خاص صورت کے ساتھ درائج صورتیں تھیں۔ جن کی اجازت ہے وه کرائے پردینے کی منصفان صورتیں ہیں۔

[3961]عمدالملك بن زيدنے طاوس سے، انھوں نے حضرت ابن عباس على سے اور انموں نے نی سال سے

[٣٩٣١] ١٢٣ - (...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ روايت كى،آپ في فرمايا: "جس كى زمين مو، وه اگراس زَيْدِ بَن أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَن زَيْدٍ، الحِ بِمَالُ كُوعَارِيّاً وعدمة ياس كے ليے بهتر ہے۔" عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: امَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ إِنْ مَّنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لُّهُ٩.





(لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ»

"جومسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشت کاری کرتا ہے، پھراس میں سے انسان، چو پاید یا کوئی بھی (جانور) کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔" (صحیح مسلم، حدیث: 3968 (1552))

# كتاب المساقاة والمزارعه كاتعارف

سے حقیقت میں کتاب المبوع بن کالتلسل ہے۔ کتاب المبوع کے آخری صے میں زمین کو بٹائی پر دینے کی مختلف جائز اور ناجائز یا مختلف فیصورتوں کا ذکر تھا۔ مساقات (سیرانی اور گلہداشت کے وض پھل وغیرہ میں حصد داری) اور مزارعت کا معاملہ اما البوضیفہ اور زفر کے علاوہ تمام نقہاء کے ہاں جائز ہے۔ یہی معاملہ ہے جورسول اللہ ٹاٹھٹا نے خیبر کی فتح کے بعد خود یہود کے ساتھ کیا۔ اس حوالے سے امام ابو مینیفہ اور زفر کے نقطہ نظر کوان کے اپنے اہم ترین شاگر دوں امام ابو یوسف اور امام محمد نے قبول نہیں کیا۔ سے حاجہ ورختوں، ملحقہ کمیتوں، مالکان اور گلہداشت کرنے والوں تمام کے مفادات کو محفوظ رکھنے کا ضامن ہے۔ مساقات اور مزارعت کی نضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر انسان کے رزق اور اس کی مزارعت کے نظاح کا سب سے زیادہ انحصار ہے۔

زمین پرمخت اور پیداوار کے اشتراک کے انتہائی منصفانہ معاہدوں کی تمام صورتوں میں، جنمیں اسلام نے رائج کیا ہے،
انصاف کے تمام تر تقاضے محوظ رکھنے کے باوجود نا گہائی مسئلہ یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ کوئی غیر متوقع قدرتی آفت پیداوار کو بتاہ کردے۔
ال کے لیے رسول اللہ ٹاٹھ کا واضح تھم ہے کہ ایسے نقصان کے بعد جھے کا مطالبہ ساقط ہوجاتا ہے۔ جب کی قدرتی آفت کی بنا پر پھل حاصل بی نہیں ہوا تو مطالبہ کس بنیاد پر؟ اس کے ساتھ بی تجارتی لین دین کی صورت میں جبکہ قبضہ اور مکلیت دوسر نے فریق کو منظل ہو چکی ہواور اوا کی باقی ہوتو کی نقصان کی صورت میں مہلت اور اگر ممکن ہوتو تخفیف کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ بی تعلیس (قرض اداکر نے کی صلاحیت کے فقدان) کے حوالے سے طریق کار واضح کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جس کے پاس اوا نیگی کی صاحبت موجود ہواس کی طرف جس لیے باس اوا نیگی کی صاحبت موجود ہواس کی طرف جے لیت ولعل کو کھم قرار دیا گیا ہے اور اس کی ختی سے ممافحت کی گئی ہے۔

اب تک لین دین کے معاہدوں کا ذکر تھا۔اس کے بعدان چیز دل کابیان ہے جن کی تجارت ممنوع ہے۔وہ غصب کی ہوئی چیزیں یا الیک خدمات یا اشیاء ہیں جوحرام ہیں،مثلاً: ناپاک جانور، جیسے کتے وغیرہ کو پالنا یا نشر آ دراشیاء مثلاً شراب وغیرہ کو استعال کرنا۔

پھران اشیاء کے لین دین میں جو بالکل طال ہیں ان صورتوں کا ذکر ہے جن میں سودشامل ہو جاتا ہے بیر باالفعنل ہے۔
ایک بی جنس کا اسی جنس کے میں بیٹی کے ساتھ تبادلہ ، ملتی اشیاء کا ادھار تبادلہ ، مثلاً سونے چاندی کا ، گندم اور بجو کا لین دین جس میں ایک چیز ادھار ہو۔ یا در ہے کہ اسیاء کی قیمتوں میں موسم کے ساتھ یا مطلقا وقت اور تجارتی طالات کی بنا پر بہت جلد فرق پڑتا ہے۔ اگر چہ قیمت (سونے ، چاندی یا سکے یا کرنی نوٹ وغیرہ) کے ساتھ اشیاء کے تباد لے میں ادھار لین دین کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر چہ قیمت (سونے ، چاندی یا سکے یا کرنی نوٹ وغیرہ) کے ساتھ اشدی کی قیمت زیادہ عرصے تک مشحکم رہتی ہے، دومراسب بی

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

حیوانات کی بچ اجناس اوراشیاء کی بچ سے مختلف ہے۔ بدوی معاشروں میں ان کا لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ کی نہ کی مولیٹی کوخود نقتری سے ملتی جلتی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے لین دین کوآسان بنانے کے لیے اس میں جن مراعات کی ضرورت محلی کوخود نقتری سے ملک انہمام کیا ہے، گھر تجارتی لین دین کے معاہدوں میں رہن کے مسائل کوواضح کیا گیا ہے۔

اس کے بعد بچ سلم یاسلف کے مسائل کو واضح کیا گیا ہے، پھر ذخیرہ اندوزی کی ممانعت بیان ہوئی ہے، پھر شفعہ کے مسائل بین کہ لین دین اپنی جگہ درست ہوسکتا ہے لیکن ایک چیز میں شراکت رکھنے والے کا پہلاخت ہے کہ وہ بازار کی قیمت پر اس چیز کا باتی حصہ خرید سکے۔ آخر میں زمین یا جا کداد کے حوالے سے حسن سلوک، کسی کی زمین دبانے کی ممانعت اور اختلاف کی صورت میں مشتر کہ داستے کی چوڑ ائی متعین کرنے کے حوالے سے شریعت کے حکم کا بیان ہے۔



#### بنسب ألله النَغَزَب الرَجَيبَ

#### ٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

# سیرانی اورنگہداشت کے عوض کھل وغیرہ میں حصہ داری اور زمین دے کر بٹائی پر کاشت کرانا

## باب:1- پھل اور کھیتی کے کسی حصے پر پانی دینے اور کھیتی کے کام کامعاہدہ کرنا

(المعحم ١) - (بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِّنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ)(التحفة ٢٢)

[ 3962] یکی قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر وہ شاہ سے خبر دی کہ رسول اللہ طاقیہ نے اہل خیبر سے اس کی پیداوار کے نصف پر معاملہ کیا جو دہاں سے بھلوں اور کھنتی کی صورت میں حاصل ہوگ ۔

[٣٩٦٢] ١-(١٥٥١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

[3963] علی بن مسہر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انھوں نے
حضرت ابن عمر جائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول
اللہ تائیل نے خیبر (کی زمین) اس پیداوار کے آ دھے جھے پر
دی جو وہاں سے بھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہوگ۔
آپ اپنی ازواج کو ہرسال ایک سووس دیے، اسی (80)
ویت کھجور کے اور ہیں ویت جو کے۔ بعدازاں جب خیبر کی
تقسیم حضرت عمر بھٹو کی ذمہ داری میں آئی تو انھوں نے

السَّغْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَّهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَّهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَّهُو ابْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُو ابْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُو ابْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَبُهُا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْ خَبْرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ وَجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِّائَةَ مَا تَمْ وَسُقًا مَنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسُقًا مَنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ مَمْ فَسَمَ خَيْبَرَ، خَيرَ مَنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيرَ أَوْواجَ النَّبِي عَلَيْهُ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ أَوْواجَ النَّبِي عَلَيْهُ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ

22-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ــ

وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَام، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَن اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَّ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ.

نی کھ کی از واج کواختیار دیا کہان کے لیے زمین اور یانی کا حصہ مقرر کر دیا جائے یا ان کو ہر سال (مقررہ) وسق مل جانے کی ضانت دیں۔ تو ان کا (ان دونوں میں سے انتخاب كرنے ميں) باہم اختلاف ہوگيا۔ ان ميں سے مجھ نے زمین اور پانی کومنتف کیا اور کچھ نے ہرسال (مقررہ) وس لين پند كيد حضرت هفسه اور عائشه والمثان ميس تحسي جنصول نے زمین اور یانی کو چنا۔

فاكده: ايك وس ساته صاع يا 30.56 كلوكرام كا موتا بـ (فقه الزكاة للقرضاوي: 372/1)

[٣٩٦٤] ٣-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعِ أَوْ ثَمَرِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ مُشْهِرٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنُ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَقَالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ، وَلَمْ يَذْكُر الْمَاءَ.

[3964]عبدالله بن نمير نے ہميں مديث بيان كى، كما: ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی، انموں نے کہا: مجمع نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر والشاسے حدیث بیان کی که رسول الله تالل فيرك ساته وبال كي سي اور سيلول كى بدادار ك آدھے مے برمعالم (كيتى بازى ككام كاج كا معامده) کیا .....آ معلی بن مسمری حدیث کی طرح بیان کیا اور انمول نے یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت عائشہ اور حضرت هصد والشان میں سے تعمیل جنھوں نے زمین اور یانی کا انتخاب کیا۔ اور کہا: انھوں نے نبی مُلکھ کی از واج کو اختیار دیا کہان کے لیے زمین خاص کر دی جائے۔ اور انھوں نے یانی کا (بھی) ذکرنہیں کیا۔

> [٣٩٦٥] ٤-(...) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ النَّمَرِ وَالزَّرْع، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَٰلِكَ مَا شِنْنَا﴾ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

[3965] اسامہ بن زیدلیثی نے مجھے نافع سے خروی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب خیبر فتح ہوا تو يبود نے رسول الله تالل سے درخواست کی که آپ انھیں اس شرط پروہیں رہنے دیں کہ وہ لوگ وہاں ہے حاصل ہونے والی مجلوں اور غلے کی پیداوار ك نصف حصر يركام كريس و رسول الله الله الله علمان '' میں شمعیں اس شرط پر جب تک ہم جامیں گے رہنے ویتا ہوں۔'' پھرعبیداللہ ہے روایت کردہ ابن نمیر اور ابن مسم کی

سیرانی کے عوض پیداوار میں حصدداری اور مزارعت \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 289

وَّابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ اللهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نَصْفِ خَيْبَرَ، فَيُأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخُمُسَ.

حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اوراس میں یہ اضافہ کیا:
خیبر کی پیداوار کے نصف بھلوں کو (غنیموں کے) حصوں کے
مطابق تقسیم کیا جاتا تھا، رسول الله تُلَقِیْم خمس لیتے تھے۔
3000 میں بارمین نے تافع سے انھوں نے دعف میں نے میں المین نے تابید کیا ہے۔

آ (٣٩٦٦] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ نَّافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

[3966] محد بن عبدالرحن نے نافع ہے، انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمر فاتھ ہے اور انھوں نے رسول اللہ فاتھ ہے مداللہ بن عمر فاتھ سے اور انھوں نے رسول اللہ فاتھ ہے روایت کی کہ آپ نے نیبر کے خلستان اور زمینیں اس شرط پر خیبر کے یہود یوں کے سپر دکیں کہ وہ اپنے اموال لگا کر اس (کی زمینوں اور باغوں کی دکھے بھال اور بھیتی باڑی ) کا کام کاج کریں گے اور اس کی پیداوار کا آ دھا حصہ رسول اللہ فاتھ کا ہوگا۔

[٣٩٦٧] ٦-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ السَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَاللَّا بْنُ جُرَيْجِ: فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ وَالنَّصَارِي مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ لِللهِ يَنْ لَمُ اللهِ يَنْ لَمُ اللهِ يَنْ الْهَ وَلَا اللهِ يَنْ لَهُ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى الْحَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى الْحُولُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللِ

[3967] موی بن عقبہ نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر بن خطاب فائل نے یہود اور نصاری کو سرز مین تجاز سے جلا وطن خطاب فائل نے یہود اور نصاری کو سرز مین تجاز سے جلا وطن کیا اور سے کہ جب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ارادہ فر مایا، آپ اللہ کا آپ نے یہود کو دہاں سے نکا لنے کا ارادہ فر مایا، آپ اللہ کے اس پرغلبہ پالینے کے بعد وہ زمین اللہ عز وجل، اس کے رسول اور مسلمانوں کی تھی۔ آپ نے یہود کو وہاں سے نکا لنے

مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ، حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا، لِلهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ وَيَلِلهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيُّهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذٰلِكَ، مَا شِئْنَا» فَقَرُوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ طاقی سے درخواست کی کہ آپ اخیس اس شرط پر وہیں رہنے دیں کہ وہ کام (باغوں اور کھیتوں کی نظمیت اور کاشت) کی ذیمہ داری لے لیس گے اور آ دھا کھیل (پیداوار) ان کا ہوگا، تو رسول اللہ طاقین نے ان سے فرمایا: ''ہم جب تک چاہیں گے تعمیں وہاں رہنے دیں گے۔'' پھر وہ وہیں رہے تی کہ حضرت عمر بھاتی نے انھیں تیاء کی طرف جلا وطن کر دیا۔

#### (المعجم٢) - (بَابُ فَصْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ) (التحفة ٢٢)

[٣٩٦٨] ٧-(١٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعْرُسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ وَمَا شُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ».

[٣٩٦٩] ٨-(...) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلِ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ غَرَسَ فَيْ النَّبِيُ عَلَيْتُ: "مَنْ غَرَسَ فَلْدَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ " فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ . فَقَالَ: "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا مُسْلِمٌ . فَقَالَ: "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا دَابَةٌ وَلا دَابَةٌ وَلا دَابَةٌ وَلا دَابَةٌ وَلا اللهِ اللَّهِ الْمَسْلِمُ اللهُ النَّهُ الْمَانُ وَلا دَابَةً وَلا اللهُ ا

## باب:2-شجرکاری اور کاشت کاری کی فضیلت

[3968] عطاء نے حضرت جابر بھٹڑ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ کاٹی آنے فرمایا: ''کوئی بھی مسلمان
(جو) درخت لگا تا ہے، اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس
کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو چوری کیا جائے
وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا
جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے اور جو پرندے کھا
جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے اور جو پرندے کھا
طرح کی) کی نہیں کرتا گر دہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے اور کوئی اس میں (کی

[3969] ایٹ نے ہمیں ابوز بیر سے خبر دی، انھوں نے حضرت جابر والٹی سے روایت کی کہ نی تالٹی ام مبشر انسار یہ والٹی کے ہاں ان کے خلستان میں تشریف لے گئے تو نی تالٹی نے ان کے ہاں ان سے فر مایا: '' یہ مجور کے درخت کس نے لگائے ہیں، کسی مسلمان نے یا کافر نے ؟'' انھوں نے عرض کی: بلکہ مسلمان فرخت لگائے ہیں کی شامان درخت لگائا ہے یا کے تو آپ نے فر مایا: ''جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشت کاری کرتا ہے، پھر اس میں سے انسان، چو پایہ یا کوئی بھی (جانور) کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔''

وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ صَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: هَوْ مَا يَرْ أَوْ شَيْءٌ، اللهِ يَقُولُ فَمَا بُو طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفِ: وَلَا نَرْهُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ». وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفِ: طَائِرٌ شَيْءٌ كَذَا.

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا رَكِيًّا بْنُ إِسْحَقَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُ يَكُلُحُ عَلَى أُمْ مَعْبَدٍ ، حَائِطًا . فَقَالَ: «يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ! عَلَى أُمْ مَعْبَدٍ ، حَائِطًا . فَقَالَ: «يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ! مَنْ غَرَسَ هٰذَا النَّخُلُ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟» فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ . قَالَ: «فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ فَقَالَ: هُوَلًا دَابَّةٌ وَّلَا طَيْرٌ ، فَقَالَ: إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ؛ ح: أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ.

[3970] محدین حاتم اورابن ابی خلف نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں رَوح نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھول نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹ کی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: "جو بھی مسلمان آ دمی درخت لگا تا ہے اور کاشت کاری کرتا ہے، پھراس سے کوئی جنگلی جانور، پرندہ اور کی جس کے این ابی طف نے واس کے لیے اس میں اجر ہے۔" ابن ابی طف نے (یا کے بغیر)" پرندہ کوئی چیز" کہا۔

[3972] ابوبكر بن الى شيبہ نے كہا: جميں حفص بن غياث نے حدیث بيان كى ، نيز ابوكريب اوراسحاق بن ابراجيم نے ابومعاويہ سے روايت كى ، اور عمروناقد نے كہا: جميں عمار بن محمد نے حدیث بيان كى ، نيز ابوبكر بن ابى شيبہ نے كہا: جميں ابن فضيل نے حدیث بيان كى ، ان سب (حفص ، ابومعاويه عمار اور ابن فضيل نے المش سے ، انھوں نے ابوسفيان عمار اور ابن فضيل ) نے اعمش سے ، انھوں نے ابوسفيان (واسطى) سے اور انھوں نے حضرت جابر وائين سے روايت

زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ. وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالًا: عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْن فُضَيْل: عَن امْرَأَةِ زَيْدٍ ابْن حَارِثَةَ. وَفِي رِوَايَةِ إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ: رُبَّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ وَرُبُّمَا لَمْ يَقُلْ. وَكُلُّهُمْ قَالُواً: عَنَ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْو حَدِيثِ عَطَاءٍ وَّأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرُو بْن دِينَارٍ .

[٣٩٧٣] ١٧–(١٥٥٣) وَحَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي، قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُشْلِم يَّغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً.

کی عمرو (ناقد) نے عمار سے روایت کردہ روایت میں اور ابوكريب نے ابومعاويہ سے روايت كردواني روايت ميں كہا: ام مبشر جانفا سے روایت ہے۔ ابن فضیل کی روایت میں ہے: زید بن حارثہ واللہ کی بیوی سے روایت ہے، ابومعاویہ سے اسحاق کی روایت میں ہے، انھوں نے کہا: مجمی انھوں (ابو معاویہ) نے کہا: ام مبشر نے نی مُکٹا سے روایت کی اور بیا اوقات انعول نے (ام مبشر) نہیں کہا۔ ان سب نے کہا: ني نَاتِيْلُ ہے روایت ہے..... (آگے) عطاء، ابوز ہر اورعمرو بن دیناری مدیث (3968-3971) کی طرح ہے۔

[ 3973] ابوعوانه نے قمارہ سے اور انھوں نے حضرت انس جائل سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہم نے فرايا: "كوكى مسلمان نبيس جو درخت لكائ يا كاشت كارى كرے، پھراس ہے كوئى يرندہ،انسان يا چويا پر كھائے مگراس کے بدلے میں اس کے لیے صدقہ ہوگا۔"

فائدہ پہنچتا ہو۔اس سے بیجی پتہ چلنا ہے کہ اسلام کرؤ ارض برموجود ہرطرح کی مخلوقات کے لیے خیرخوابی ،ان کے تحفظ اوران کے ساتھ رحمدلی کاسبق دیتا ہے۔موذی جانوروں کو بھی اس وقت مارنے کی اجازت ہے جب وہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جائیں۔ 2 کرہ ارض پر درختوں کی کاشت بہت بڑی نیکی اور تمام جانوروں کی بھلائی کی ضامن ہے۔

[٣٩٧٤] ١٣-(...) وَحَدَّثْنَا عَبُدُ بْنُ ابْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لِّأُمُّ مُبَشِّر، امْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِّنْ غَرَسَ لهٰذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» قَالُوا: مُسْلِمٌ، بنَحْو حَدِيثِهمْ.

[3974] امان بن بزید نے ہمیں صدیث بیان کی ، کہا: حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ مِينِ قاده في حديث بإن ي، كها: بمين حفرت الس بن مالك ولالوانے حدیث بیان کی که نبی تاثیم انصار کی ایک عورت ام مبشر جالا كخلتان من داخل موئة تورسول الله مُعَيِّم ني فرمایا: "به محجود کے درخت کس نے لگائے ہیں، کسی مسلمان نے یا کسی کافر نے؟'' ان لوگوں نے کہا: مسلمان نے .... (آگے)ان سب کی حدیث کی طرح ہے۔

### (المعجم٣) - (بَابُ وَضُعِ الْجَوَالِحِ) (التحفة ٢٤)

المُعْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ قَالَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا" ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْد : "لَوْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْد : "لَوْ يَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْنًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْنًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقًّ ؟ الظر: ٢٩٨٠]

[٣٩٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣٩٧٧] ١٥-(١٥٥٥) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهْى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، النَّبِيِّ عَلَيْ نَهْى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لِأَنْسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُ وتَصْفَرُ، فَقُلْنَا لِأَنْسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُ وتَصْفَرُ، أَرَأَيْنَكَ إِنْ مَّنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَجِلُ مَالَ أَحِكَ؟.

[٣٩٧٨] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، أَنْ وَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى

# ہاب:3- قدرتی آفات ہے ہونے والے نقصان کی تلافی کرنا

[3975] ابن وہب نے ہمیں ابن جربج سے خبر دی کہ ابوز ہیر نے انھیں جابر بن عبداللہ ہو شخاسے روایت کی کہ رسول اللہ عن آئی نے نے فرمایا: ''اگرتم نے اپنے بھائی کو پھل بیچا ہے۔'' نیز ابوضم ہ نے ہمیں ابن جربی سے حدیث بیان کی ، انھوں نیز ابوضم ہ نے ہمیں ابن جربی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابو زبیر سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ہی شخاسے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن کہ اور وہ کسی قدرتی آفت کا شکار موجائے تو تمھارے لیے حلال نہیں کہ تم اس سے کچھ وصول کرو تم ناحق اپنے بھائی کا مال کس بنا پر وصول کرو گے؟''

[3976] ابوعاصم نے ابن جرتے سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[3977] اساعیل بن جعفر نے حمید سے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی تالیخ نے رنگ بدلنے حضرت انس ڈاٹٹو سے کو کھور کا کچل بیچنے سے منع فر مایا۔ ہم نے حضرت انس ڈاٹٹو سے بچھا: اس کے رنگ بدلنے (زَھُو) سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: وہ سرخ ہوجائے اور زرد ہوجائے ،تمھاری کیا رائے ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کچل روک دیا، تو تم کس بنیاد پر اینے بھائی کا مال اپنے لیے حلال سمجھو گے؟

[3978] امام مالک نے حمید الطّویل سے اور انھوں نے حصرت انس بن مالک جائشات روایت کی کدرسول الله طاقیا کے رنگ پکڑنے سے میلے پھل کی تیج سے منع فرمایا۔ لوگوں نے

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ =

عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: تَحْمَرُ، فَقَالَ: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ؟.

[٣٩٧٩] ٦٦-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَبَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَعِيْ قَالَ: «إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْ قَالَ: «إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».

الْحَكَم وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَّعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْحَكَم وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَّعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِبِشْرِ - قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِبِشْرِ - قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ اللَّهَانَ بْنِ النَّهُ عَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَنْ عُمِيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَنِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِح.

قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ إِبْرَاهِيمُ [وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِم]: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ، بهٰذَا. [راجع: ٣٩٧٥]

(المعجم٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيُنِ)(التحفة٥٢)

آ ٣٩٨١] ١٨-(١٥٥٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَنْ فِي ثِمَارٍ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَنْ فِي ثِمَارٍ ابْنَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَيَدُ: «تَصَدَّقُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغُ (تَصَدَّقُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغُ

پوچھا: رنگ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے جواب دیا: وہ سرخ ہوجائے اور کہا: جب اللہ تعالیٰ بھلوں سے محروم کر دے تو تم کس بنیاد پراپنے بھائی کا مال اپنے لیے حلال سمجھو گے؟

[3979] عبدالعزیز بن محمد نے حمید کے واسطے سے حضرت انس وہ اللہ سے حدیث بیان کی کہ نبی مالی اللہ نے فرمایا: "اگر اللہ تعالی اسے بارآ ورنہ کرے تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کوکس بنیاد پراپنے لیے طال سمجے گا؟"

[3980] بشر بن حکم، ابراہیم بن دینار اور عبدالجبار بن علاء سے روایت ہے، الفاظ بشر کے ہیں، سب نے کہا: ہمیں سفیان بن عینیہ نے حمید اعرج سے حدیث بیان کی، انھوں نے سلیمان بن عتیق سے اور انھوں نے حضرت جابر دہائی سے روایت کی کہ نی مٹائی آئے نے آفات سے پہنچنے والے نقصان کی صورت میں (قیمت) ساقط کردینے کا حکم دیا ہے۔

ابواسحاق ابراہیم نے، وہ امام سلم کے شاگرد ہیں، کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن بشر نے بھی سفیان سے یہی حدیث بیان کی۔

باب:4- قرض میں سے پچھ معاف کردینا (اللہ کے نزدیک) پندیدہ ہے

سیرانی کے عوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت ذُلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُهُ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَٰلِكَ».

[3982]عمرو بن حارث نے بکیر بن اٹنج سے اس سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

لےلو،تمھارے لیےاس کے علاوہ اور کچھنیں۔''

قرض کی ادائیگی (جتنی مالیت) تک نه پہنچا،تو رسول الله مالیماً

نے اس کے قرض داروں سے فرمایا: ''جوشمیں مل جائے، وہ

[٣٩٨٢] (...) حَدَّثنِي يُونُسُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ بهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[3983]عمرہ بنت عبدالرحمان (بن عوف) نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رہی کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ ناتی نے دروازے کے پاس جھکڑا کرنے والوں کی آ وازسنی ،ان دونوں کی آ واز س بلند تھیں اور ان میں ہے ایک دوسرے سے پچھے کی کرنے کی اور کسی چیز میں نرمی کی درخواست کرر ہاتھا اور وه (دوسرا) کهه ربا تھا: اللّٰہ کی قشم! میں ایبانہیں کروں گا۔ رسول الله طافية ان دونول كے ياس بابرتشريف لے كئے اور فرمانے لگے: ''الله (كے نام) رفتم اٹھانے والا كہاں ہے كه وہ نیکی کا کامنہیں کرے گا؟''اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ہوں، اس مخص کے لیے وہی صورت ہے جویہ پند کرے۔(وہ فوراُ اپنے بھائی کا مطالبہ مان گیا۔)

[٣٩٨٣] ١٩-(١٥٥٧) وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدِ مِّنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حَدَّثِنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَّهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: "أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟» قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَهُ أَيُّ ذٰلكَ أَحَتً.

اللہ و مسائل: ﴿ جب تجارت میں نقصان ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے مقروض کے پاس قرض اتار نے کی سکت باقی نہ رہے قومعاشرے کواس کی مدد کرنی چاہیے۔ بیت المال ہے بھی ایے قرض چکانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ﴿ اِگرابِياا نظام ندہو سکے مالوگوں کی مدد کے باوجود قرض چکایا نہ جاسکے تو جتنا مقروض کے پاس موجود ہے، وہی قرض خواہوں کوان کے قرض کے تناسب سے دے دیا جائے گا۔اس کے بعدان کی طرف ہے مقروض پر کوئی دعویٰ باقی نہیں رہے گا،اسے تفلیس یا اِفلاس کہا جاتا ہے۔

[٣٩٨٤] ٢٠-(١٥٥٨) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي لِيس نِه ابن شهاب ح خردى، كها: مجھ عبدالله بن كعب

[3984] عبدالله بن وبب نے ممیں خبر دی ، کہا: مجھے

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ -----

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ. أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ!» فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «يَا كَعْبُ!» فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ كَعْبُ: قَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ وَلَا اللهِ! وَسُولُ اللهِ ﷺ: "قُدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ

[٣٩٨٥] ٢١-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّهُ تَقَاضَى مَالِكِ ؟ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنَا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبِ.

ابنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالُ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالُ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيّ، فَلَقِيهُ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيّ، فَلَقِيهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، فَمَرَّ فِلَا مُسُولُ اللهِ يَتَلِيْ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ!» فَأَشَارَ بِيدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ. فَأَخَذَ نِصْفًا مُمَّا بِيدِهِ، وُتَرَكَ نَصْفًا النَّصْفَ. فَأَخَذَ نِصْفًا مُمَّا عَلَيْه، وُتَرَكَ نَصْفًا.

بن ما لک نے حدیث بیان کی، انھوں نے اپ والدسے خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ ظافیا کے زمانے میں، مجد میں، ابن ابی حدرد واللہ سے قرض کا مطالبہ کیا جوان کے ذرجے تھا تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ ٹاٹیل ان کی گر کے اندر ان کی آوازیں سنیں تو رسول اللہ ٹاٹیل ان کی طرف گئے یہاں تک کہ آپ نے اپ ججرے کا پردہ بٹایا اور کعب بن مالک کو آواز دی: ''کعب!'' انھوں نے عرض کی: حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنے ہاتھ سے حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنے ہاتھ سے خاص اشارہ کیا کہ اپ قرض کا آ دھا حصہ معاف کردو۔ کعب نے کہا: اللہ کے رسول! کردیا۔ تو رسول اللہ ٹاٹیل نے رسول! کردیا۔ تو رسول اللہ ٹاٹیل نے (دوسرے سے) فرمایا: ''اٹھواوراس کا قرض جکا دو۔''

[3985] عثمان بن عمر نے ہمیں خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں بونس نے زہری سے خبر دی، انھوں نے عبداللہ بن کھیں بونس نے زہری سے خبر دی، انھوں نے عبداللہ بن کھیں کھی بن مالک جائیں کھیں کھی بن مالک جائیں کھی کہ انھوں نے ابن ابی حدرد جائیں سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ۔۔۔۔ (آگے) ابن وہب کی حدیث کی طرح ہے۔

[3986] عبدالرحمٰن بن بُرمز نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے اور انھوں نے حضرت کعب بن مالک ڈٹاٹو سے روایت کی کہ ان کا پچھ مال عبداللہ بن ابی حدرداسلمی ڈٹٹو کے نوے تھا۔ وہ انھیں ملے تو کعب ٹٹٹو ان کے ساتھ لگ گئے، ان کی باہم تکرار ہوئی حتی کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ رسول اللہ ٹٹٹٹو کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمای: 'کعب!'' پھرآپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، گویا آپ فرمارے تھے کہ آ دھا لے لو، چنا نچہ انھوں نے اس مال میں سے جواس (ابن ابی حدرداسلمی ڈٹٹو) کے ذھے تھا، آ دھا لے لیا اور آ دھا چھوڑ دیا۔

(المعجمه) - (بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ أَفْلَسَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ) (التحفة ٢٦)

[٣٩٨٧] ٢٢-(١٥٥٩) حَدَّنْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُر بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَمْرُو بْن حَزْم؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٌ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ الْحَارِثِ بْن هِشَامِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلِسَ - أَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلِسَ -فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ١.

[٣٩٨٨] (. . . ) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُّحَمَّدُ بْنُ رُمْح، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يُّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَّحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّ لْهُؤُلَاءِ عَنْ يَتْحْيَى بْن سَعِيدٍ فِي لْهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ. وَّقَالَ ابْنُ رُمْح مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ: أَيُّمَا امْرِىءٍ فُلِّسَ.

ماں:5-جس نے اینافروخت کیا ہوا مال خریدار کے پاس پایااوروہ (خریدار)مفلس ہوچکا ہے تواس چزکووالیں لینے کاحق اس کا ہے

[3987] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں کچی بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ انھیں عمر بن عبدالعزیز نے خبر دی، انھیں ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے بتایا کہ انھوں نے حفرت ابو بريره والله عنا، وه كهدر ب تفي رسول الله عليم ن فرمایا \_ یا (اس طرح کہا:) میں نے رسول الله مالالا سے سنا،آپ فرمارے تھے۔۔ "جس نے اپنا مال جوں کا توں اس مخص کے پاس مایا جومفلس ہو چکا ہے۔ یا اس انسان کے پاس جومفلس ہو چکا ہے۔تو وہ دوسروں کی نسبت اس (مال) كازياده حق دار ہے۔"

[3988] یکیٰ بن یکیٰ نے ہمیں مدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشیم نے خبر دی، (ای طرح) قتیبہ بن سعیداور محمد بن رمح دونوں نے لیٹ بن سعد سے روایت کی اور (اس طرح) ابور بھے اور یکیٰ بن حبیب حارثی نے کہا: ہمیں حماد بن زیدنے حدیث بیان کی۔ ابو برین ابی شیبہ نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے حدیث سائی۔ محمد بن مٹنی نے بیان کیا: ہمیں عبدالوماب، ليجلي بن سعيد (القطان) اور حفص بن غماث، سب نے کی بن سعید ہے، ای سند کے ساتھ زہیر ک حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی ، البتہ ان میں سے ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا:''جس کسی آ دمی کومفلس قرار دیا عماہو۔''

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَمْرِو بْنِ حَرْمُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَمْرُ فَي عَنْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدِيثٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ فِي عَنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ الْمِتَاعُ وَلَمْ الْمِي بَاعَهُ».

[٣٩٩٠] ٢٤-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ مُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُعَنِّى وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ اللهُ عَنْ قَادَةً، عَنِ النَّمْ مَهْدِيِّ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّمْ مِنْ أَنِي النَّعْرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي النَّهْرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي النَّهْرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ يَكِيَّةً قَالَ: "إِذَا أُفْلِسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَةً بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

[٣٩٩١] (...) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ ح:
وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهِٰذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالًا: "فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنَ
الْغُرَمَاء".

[٣٩٩٢] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: أَخْمَدُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ - قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ -: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُنَيْمٍ بْنِ عِرَاكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ عَنْ خُنَيْمٍ بْنِ عِرَاكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟

1 (3989) ابن الى حسين نے بچھے حدیث بيان كى كه انھيں ابوبكر بن محمد بن عروبن حزم نے خبر دى كه انھيں عمر بن عبدالعزيز نے ابوبكر بن عبدالرحمٰن كى (روايت كرده) حديث سائى، انھوں نے حضرت ابو ہريرہ انگار سے اس محمض كے حديث بيان كى، انھوں نے نبى تالگرا سے اس محمض كے بارے ميں روايت كى جوكۇلل ہوجائے، جب اس كے پاس مامان طے اوراس نے اس ميں تصرف نه كيا ہو، (فرمايا:) " تو وہ اس كے ماك كا ہے، جس نے اسے فروخت كيا تھا۔ "

[3990] شعبہ نے ہمیں قادہ سے حدیث بیان کی،
انھوں نے نظر بن انس سے، انھوں نے بیر بن نہیک سے،
انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈھٹٹ سے اور انھوں نے نی سُٹٹٹٹ انھوں نے دی سُٹٹٹٹٹ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جب کوئی آ دمی مفلس ہوجائے اور کوئی آ دمی (اس کے پاس) ابنا مال جوں کا توں پائے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔''

[3991] سعید اور ہشام دونوں نے قیادہ سے اس سند کے ساتھ اس کی مانند روایت کی اور کہا:'' تو وہ (دیگر) قرض خواہول کی نسبت اس (مال) کا زیادہ حقد ارہے۔''

[3992] عراک بن ما لک نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائڈ سے روایت کی کے رسول اللہ طاقع کا نے فرمایا: ''جب کوئی آ دمی مفلس قرار دیا جائے اور ( کسی بیچنے والے ) مخص کواس کے ہاں ابناسامان جوں کا توں کل جائے تو وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔''

سِرِالِي كَوْضِ پِيدِاوار مِن حصدوارى اور مزارعت فَلَمَ الرَّجُلُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُفْلِسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».

### (المعجمة) - (بَابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ فِي الإِقْتِضَاءِ مِنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِر)(التحفة ٢٧)

[٣٩٩٣] ٢٦-(١٥٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رَبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: عَنْ رَبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَلَقَّتِ الْمَلَاثِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْنًا؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْ تُنْظِرُوا كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتْبَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً: تَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً: تَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ . قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً: تَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفَظُ لِابْنِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نَّعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَّبُعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: رَجُلٌ لَّقِيَ رُبَّكُ لَّقِيَ مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ وَجُلًا ذَا مَا عَمِلْتُ وَجُلًا ذَا مَا عَمِلْتُ وَجُلًا ذَا مَا اللَّهُ مُنْتُ رَجُلًا ذَا مَا اللَّهُ مُنْ وَكُنْتُ أَقْبَلُ أَلْمَ عُسُورٍ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ . قَالَ: قَالَ: مَا الْمَعْسُورِ . قَالَ: قَالَ: الْمَعْسُورِ . قَالَ: قَالَ: مَا الْمَعْسُورِ . قَالَ: قَالَ: مَا الْمَعْسُورِ . قَالَ: قَالَ: الْمَعْسُورِ . قَالَ: قَالَ: مَا الْمَعْسُورِ . قَالَ: قَالَ: الْمَعْسُورِ . قَالَ: الْمَعْسُورِ . قَالَ: الْمَعْسُورِ . قَالَ: اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلَى الْمَعْسُورِ . قَالَ: الْمَعْسُورِ . قَالَ: اللهَ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب:6- ننگ دست کومہلت دینے ،اورخوشحال اور نادار (دونوں) سے تقاضے میں رعایت کی فضیلت

[3993] منصور نے ہمیں ربعی بن حراش سے صدیث بیان کی کہ حضرت حذیفہ (بن یمان دلائل ) نے انھیں حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ کاللہ نے فرمایا: ''تم سے بہلے لوگوں میں سے ایک آ دی کی روح کا فرشتوں نے استقبال کیا تو انھوں نے پوچھا: کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا: بہیں ، انھوں نے کہا: یاد کر ، اس نے کہا: میں (دنیا میں) لوگوں کے ساتھ قرض کا معاملہ کرتا تو اپنے فادموں کو میں کو وہ تکدست کو مہلت دیں اور خوشحال سے زی برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: (تم برتیں۔ (انھوں نے) کے انسان کے انسان

[3994] نیم بن ابی ہند نے ربعی بن حراش سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود (انھاری) ٹائٹ اکشے ہوئے تو حضرت حذیفہ ٹائٹ نے کہا: ایک آدی اللہ عز وجل کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے بوچھا: ''تو نے کیا عمل کیا؟''اس نے کہا: میں نے کوئی نیکی نہیں کی، سوائے اس کے کہ میں مالدار آدی تھا، میں لوگوں سے اس (میں سے دیے ہوئے قرض) کا مطالبہ کرتا تو مالدار سے خوش دلی سے تبول کرتا اور نگ دست سے درگزر (مزید مہلت ویتا یا نہ دے سکتا تو معانی) کرتا۔فرمایا: ''(تم بھی) میرے بندے دے سکتا تو معانی) کرتا۔فرمایا: ''(تم بھی) میرے بندے دے سکتا تو معانی) کرتا۔فرمایا: ''(تم بھی) میرے بندے

27-كِتَابُ الْمُشِاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ \_\_\_\_\_\_\_\_

التَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: لَهُكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْقَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ: «أَنَّ رَجُلًا مَّاتَ فَدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ مَا تُذَخَلَ الْجَنَّة، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السَّكِّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ، فَعُفِرَ لَهُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السَّكِّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ، فَعُفِرَ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ے درگزر کرو۔' (بین کر) حضرت الوسعود اللظ نے کہا: میں نے بھی رسول اللہ اللہ کا کہا کوائی طرح فرماتے ہوئے ساہے۔

[3995] عبدالملک بن عمیر نے ربی بن حراش ہے،
انھوں نے حضرت حذیفہ ٹائٹ ہے اور انھوں نے نی مائٹ ہوا
ہے روایت کی: 'ایک آدمی فوت ہوا اور جنت میں داخل ہوا
تواس ہے کہا گیا: تو کمیا عمل کرتا تھا؟۔ کہا: اس نے خود یاد کیا
یا اے یاد کرایا گیا۔ اس نے کہا: (اے میرے پروردگار!)
میں لوگوں سے (قرض پر) خرید وفروخت کرتا تھا، تو میں تھک
دست کومہلت دیتا اور سکہ اور نقدی وصول کرنے میں زمی کرتا
تھا، تو اس کی مغفرت کردی گئی۔'' اس پر حضرت ابومسعود ٹائٹ نے

کے فاکدہ: وصولی میں نرمی کے کی پہلو ہیں۔ نقدی سے مراد سونا چاندی اور سکے سے مراد ان وحالوں یا دوسری وحالوں کے وطلے ہوئے سکے میں وزن یا دحات کے معیار کے حوالے سے چھوٹا موٹا فرق نظر انداز کر دینا نرمی ہے۔ وعدے میں تاخیر کو تبول کر لینا نرمی ہے۔ اکشی وصولی کی بجائے قسطوں میں لے لینا نرمی ہے۔ سارے قرض کی بجائے قسطوں میں لے لینا نرمی ہے۔ سارے قرض کی بجائے کو تخفیف کر کے لے لینا نرمی ہے۔

الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَخْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَخْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رَبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ فَالَ: أَتِيَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِ مِّنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ - مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ - قَالَ: يَا رَبِّ! فَالَّ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا - قَالَ: يَا رَبِّ! فَلَانَ مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَابِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَبَابِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْمُوسِ خُلُقِي الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[3996] سعد بن طارق نے ربعی بن حراش سے اور انھوں نے کہا:
انھوں نے حضرت حذیفہ فاتھ سے بدوں میں سے ایک بندہ پیش اللہ تعالی کے حضوراس کے بندوں میں سے ایک بندہ پیش کیا گیا، اللہ نے اس سے پوچھا:
تو نے دنیا میں کیا عمل کیا ؟ ۔ کہا: اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے ۔ اس نے عرض کی: میر رے رب! تو نے نہیں چھپائیں گے ۔ اس نے عرض کی: میر رے رب! تو نے مجمعے مال دیا تھا، میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا اور میری عادت نری اور آسانی کرتا اور علی میں مالدار پر آسانی کرتا اور شکل دست کومہلت دیتا تھا۔ تو اللہ عزوجل نے فرمایا: تمعاری نبیت میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میر سے نبیس سے میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، (فرشتو!) تم بھی میں کر سے دیا تھی سے دیا تھی کیا ہوں کی کی کی کی کی کی کر سے دیا تھی کی کی کی کر سے دیا تھی کی کی کی کی کر سے دیا تھی کی کر سے دیا تھی کی کی کر سے دیا تھی کی کر سے دیا تھی کی کر سے دیا تھی کر سے دیا تھی کر سے دیا تھی کی کر سے دیا تھی کی کر سے دیا تھی کی کر سے دیا تھی کر سے دیا تھی

سرانی کے عوض پیداوار میں حصدداری اور مزارعت

فَقَالَ عُقْبَهُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودِ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ: لَمْكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٣٩٩٧] ٣٠-(١٥٩١) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَخْلِى، قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّنَا - يَخْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّنَا - أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَشْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُوسِبَ مَشْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُوسِبَ مَبْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُوسِبَ مَبْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُوسِبَ مَبْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: نَحْنُ أَحَقُ اللهُ مِنْ اللهُ تَعَالَى: نَحْنُ أَحَقُ بِلْلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

آبِي مُزَاحِم وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ مَنْصُورُ بْنُ مَنْصُورُ بْنُ مَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ. وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَجُلٌ يُدَايِنُ رَسُولَ اللهِ يَتَجَاوَزُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ لَلْنَاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَبْتَ مُعْسِرًا اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ تَعَالَى فَتَاهُ وَيَا مَنْ أَبِي اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَا ، فَلَقِيَ اللهَ تَعَالَى فَتَاهُ وَيُعَالًى فَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ تَعَالًى فَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ تَعَالَى فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ، فَلَقِيَ اللهَ تَعَالَى فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ، فَلَقِيَ اللهَ تَعَالَى فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، فَعَلَى اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ، فَلَقِيَ اللهَ تَعَالَى فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ،

[٣٩٩٩] (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

[3998] ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ وہ ٹھٹا نے دوایت کی کہ رسول اللہ ٹھٹا نے فرمایا: ''ایک آدی لوگوں سے قرض کالین دین کرتا تھا، وہ اپنے خادم سے کہتا: جب تو کسی تنگدست کے پاس آئے تو اس سے درگزر کردے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملا (اور حاضری دی) تو اس نے (مجمی) اس سے درگزر کردہا۔''

[3999] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ انھیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے صدیث بیان کی کہ انھوں نے

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

**302** =

ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ.

حفرت ابوہریرہ ڈٹٹؤ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹاٹیلے سے سنا، آپ فرمارہے تھے.....ای (سابقہ حدیث) کے مانند۔

[ 4000] جماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی ، انھول نے بچیٰ بن الی کثیر سے اور انھول نے عبداللہ بن ابی قادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قادہ نے اپنے ایک قرض دارکو تلاش کیا تو وہ ان سے چھپ گیا، پھر (بعد میں) انھول نے اسے پالیا تو اس نے کہا: میں شک دست ہوں۔ انھول نے کہا: اللہ کی قتم ؟ اس نے جواب دیا: اللہ کی قتم ! اس فے جواب دیا: اللہ کی قتم ! انھول نے کہا: اللہ کی قتم ؟ اس نے جواب دیا: اللہ کی قتم ! انھول نے کہا: میں نے رسول اللہ تاہی ہے منا، آپ فرما رہے تھے: '' جے یہ بات اچھی گے کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن کی شخیول سے نجات دے تو وہ شک دست کو سہولت کے دن کی شخیول سے نجات دے تو وہ شک دست کو سہولت دے یا اسے معاف کردے۔''

فَ كَدُه: المَ احْدَرُ اللهِ عَنْ عَرِيهِ أَوْمَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " " اسمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ نَفَسَ عَنْ عَرِيهِ أَوْمَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " " مِيل فَر رسول الله عَلَيْ كو الله عَلَيْ الله عَلَيْ كو يَعْمَ الله عَلَيْ كو يَعْمَ الله عَنْ عَرِيهِ أَوْمَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " " مِيل فَر مَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ كو يَعْمَ الله عَنْ عَر مِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَر مِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

و الطَّاهِرِ: [4001] جربر بن حازم نے ایوب سے ای سند کے فرخ عَنْ ساتھ ای طرح حدیث بیان کی۔

[٤٠٠١] (...) وَحَدَّفَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(المعجم٧) - (بَابُ تَحْرِيم مَطْل الْغَنِيِّ

وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قُبُولِهَا إِذَا

أحِيلَ عَلَى مَلِيّ)(التحفة ٢٨)

باب:7-مالدار کاٹال مٹول کرنا حرام ہے،حوالہ (مقروض کی طرف ہےاپنے ذھے قرض کودوسرے کوذھے ) کرنا درست ہےاور جب( قرض) کسی (مالدرا شخص) کے حوالے کیا جائے تواسے قبول کرنامستحب ہے

[٤٠٠٢] ٣٣–(١٥٦٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ

[4002] اعرج (عبدالرحمٰن بن ہرمز مدنی) نے حضرت

يَخْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَّإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِى فَلْيَتْبَعْ».

[ 4003] ہمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ دی تی سے اور انھول نے نبی ٹالیٹم سے روایت کی ....اس کے مانند۔

باب:8-الیازائدیانی بیناحرام ہےجوبیابان میں

ہواورگھاس چرانے کے لیےاس کی ضرورت ہو، اے استعال کرنے ہے روکنا (بھی) حرام ہے،اور

نرکی جفتی کی اجرت لیناحرام ہے

ابو ہر پرہ بڑائٹڑ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُناٹیٹر نے قرمایا: ''غنی

آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کو کسی

مال دار (سے وصولی) پرلگایا جائے تواسے لگ جانا جا ہے۔"

[٤٠٠٣] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

(المعحم ٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَصْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلِا، وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ، وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ) (التحفة ٢٩)

 آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: جَمِيعًا عَنِ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: جَمِيعًا عَنِ ابْنُ جَرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ النّهِ وَاللهِ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ النّهَ وَاللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ النّهَ وَاللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ النّهَ وَاللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ النّهَ وَاللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ النّهَ وَاللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ النّهَ وَاللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ فَصْلِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ف کدہ: جب بارش کا پانی جمع ہوجائے یا پیچے سے بہتا ہوا آئے تو اپنے کھیتوں اور جانوروں کو بلانے کے بعد انے روک لینا اور فروخت کرناممنوع ہے۔ البتہ اگر اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے یا ثیوب ویل لگایا ہے اور خرچ کیا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں۔ بعض علاء اسے فروخت کرنا بھی ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وہ پانی بیچنے کوکسی بھی صورت جائز نہیں سیجھتے (تفصیل کے لیے دیکھیے: نبیل الاوطاد للشو کانی)

[٤٠٠٥] ٣٥ -(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

[4005] روح بن عبادہ نے ہمیں خبر دی ، کہا: ہمیں این جرت کے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْفِي عَنْ بَيْعِ عَبْدِ اللهِ يَنْفِي عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِيَنْجِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِيَنْجِرَنَ، فَعَنْ ذٰلِكَ نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ.

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا تَثِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ: كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ الزِّنَادِ. عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: الله يُمْنَعُ فَصْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَّا.

[٤٠٠٧] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً -: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَحَرْمَلَةً -: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَةً لِلْ مَسْفُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَاقِ. قَالَ تَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَاقِ.

[٤٠٠٨] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا ابْنُ مَخْلَدِ: خَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا ابْنُ سَغْدٍ؛ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُمْرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْكَلَاءُ اللهِ وَالْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ اللهِ وَالْكَلَاءُ اللهِ وَالْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ اللهِ وَالْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ اللهِ وَالْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ اللهِ وَالْمَاءُ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ اللهِ اللهُ الله

نے حضرت جابر بن عبداللہ فائلی سے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول اللہ عُلِیْل نے اونٹ کی جفتی فروخت کرنے، کاشتکاری کے لیے پانی اور زمین کوفروخت کرنے سے منع فرمایا۔رسول اللہ عَلیْل نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے۔

[4006] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: '' ذائد پانی کو ندروکا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس روکی جائے۔''

[4007] ابن شہاب سے روایت ہے، کہا: جھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے صدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ نا شائد ٹاٹھ ہے نے فرمایا: " زائد پانی ندروک کہ اس کے ذریعے سے تم کھاس روک دو۔"

[4008] بلال بن اسامہ نے خر دی کہ ابوسلمہ بن عبدالرحلی نے انھیں بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائیں سے سنا، وہ کہدرہ سے نے: رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ اس کے ذریعے سے مماس کو فروخت کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے مماس کو فروخت کیا جائے۔''

ف کدہ: چراگاہیں سب کے لیے مشترک ہیں۔ان کا پانی روک کر کھاس کی پیداوار روکنا، پھراپی طرف کی کھاس کوفروخت کرنالوگوں کے حق پر ڈاکہ ہے،اس لیے ممنوع ہے۔

(المعجم ٩) - (بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكُلْبِ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَالنَّهْيِ عَنْ بِيْعِ السِّنَّوْرِ)(التحفة ٣٠)

باب:9- کتے کی قیمت، کائن کانذرانداورزانیکا معاوضة حرام ہے اور بلے کی ہیچ (بھی)منوع ہے

[٤٠٠٩] ٣٩-(١٥٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ مَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ اللهِ الْكَاهِنِ.

[4009] امام مالک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابو بر بن عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حضرت ابو مسعود انساری ٹاٹیٹر نے کے کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے کے کی آئیت، زانیہ کے معاوضے اور کا بن کے نذرانے ہے منع فرمایا۔

[٤٠١٠] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

[4010] قتیبہ بن سعیداور محد بن رُمِح نے لیف بن سعد سے روایت کی، نیز ابو بکر بن الی شیبہ نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے صدیث سائی، ان دونوں (لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے دہری سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث بیان کی۔

وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِّوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ.

ابن رمح کی روایت کردہ لیث کی حدیث میں ہے کہ انھوں (ابوبکر بن عبدالرحمان) نے حضرت ابومسعود ہاتیا سے ساعت کی۔

فوائد ومسائل: ﴿ الرَّحْفَاظَت کے لیے کارکھنا ناگزیر نہ ہوتو اسے رکھنے کی اجازت نہیں۔ جن اقوام کے ہاں بغیر ضرورت کے گئے رکھے جاتے ہیں، وہاں اس کی قباحتیں سامنے آتی ہیں اور ان پر (پوری طرح) قابو بھی نہیں پایا جاسکتا۔ اگر کتے کو تجارت کی جنس بنالیا جائے تو اس غرض سے ان کو پالا جائے گا، ان کو فروخت کرنے کے لیے ان کی تشہیر و تروی ہوگ ۔ و ہے بھی یہ جانو رحرام ہون بنالیا جائے تو اس غرض سے ان کو پالا جائے گا، ان کو فروخت کرنے کے لیے ان کی تشہیر و تروی ہوگ ۔ و ہے بھی یہ جانو رحرام ہون بنالیا جائے تو اس غرض سے ان کو بالا جائے گا، ان کو فروخت کرنے ہوئے اسلام میں کسی بھی حرام جنس کی خرید و فروخت کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا مُعاوضہ لِینے والے حرام کا سودا کر رہے ہیں۔ اس کمائی کے حصول کے لیے آج دنیا بھر میں شرمنا کے ظلم و ستم جاری ہے۔ ورتوں اور لڑکیوں کو فریب دے کریا زبر دئتی اس میں ملوث کیا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اس کام کی اجازت دینا گندگی اور ظلم کا دروازہ کھو لئے کے مترادف ہے، اس لیے اے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ﴿ کام بنہ اللہ حرام ہم، اس کی قیت بھی حرام کی تجارت کرتا ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کی قیت بھی حرام کی اصل کی سامنے آتا ہے کہ جو چیزیا کام بذائے حرام ہے، اس کی قیت بھی حرام کے اس کی گیارت کرتا ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کی قیت بھی حرام کی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کی قیت بھی حرام

ن<u>د 3</u> 20 ہے، اس کی تجارت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اصول خودرسول الله تالیم کا بیان کردہ ہے، آپ نے فرمایا: '' بلاشبہ الله تعالی جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔'' (سنن أبي داود، حدیث: 3488، ومسد أحمد: 247/1)

> [٤٠١١] ٤٠-(١٥٦٨) وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ

مُّحَمَّدُ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَرِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: سَمِعْتُ

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِّ مَهْرُ الْبَغِيِّ،

وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».

[4011] محمد بن بوسف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے سائب بن بزید سے سنا، وہ حضرت رافع بن خدیج دہائیں سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے کہا: میں نے نبی ٹاٹیا سے سنا، آپ فرمارہے تھے: ''بدترین کمائی زانیہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور مجھنے لگانے والے کی کمائی ہے۔''

فاکدہ: جاہلی دور میں کچنے لگانے والا، انسانی جم ہے جوخون نکالاً، اے بھی بطورِ اجرت لے لیتا اورخون جے دیا۔ خرید نے والے اسے بطور غذا اور کی دوسر سے غلط مقاصد کے لیے استعال کرتے۔ کچھنے لگانے والوں کی بیکائی سراسر حرام تھی۔ خون، خصوصاً انسانی خون کی تجارت ممنوع ہے۔ صحیح ابخاری اور منداحد میں رسول اللہ تُلَیّم ہے بیالفاظ منقول ہیں''نہی عَنْ شَمَنِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ مُولِ اللّهُ مَنْ مُولِ اللّهُ مَنْ مُولِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن کی اجرت تھی۔ اس نے خون لے جاکر فروخت نہ کیا تھانہ اس کی اجازت تھی۔ اس نے خون لے جاکر فروخت نہ کیا تھانہ اس کی اجازت تھی۔ اس نے خون لے جاکر فروخت نہ کیا تھانہ اس کی اجازت تھی۔

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حُدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حُدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَظِيَّةُ فَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ».

[٤٠١٣] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٤٠١٤] (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :

[4012] اوزاعی نے کیلی بن ابی کیر سے روایت کی،

کہا: مجھے ابراہیم بن قارظ نے سائب بن بزید سے حدیث
بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت رافع بن خدی جائٹا نے
رسول اللہ تائیم سے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا: "کے

کی قیمت خبیث (ناپاک اور گندی) ہے۔ زانیہ کی اجرت
خبیث ہے اور کچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔"

[4013]معمرنے کی بن الی کثیر سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند صدیث بیان کی۔

[4014] بشام نے ہمیں یجیٰ بن ابی کثیر سے مدیث

سیرانی کےعوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت 🚃 🚃 🚃

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيج عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[٤٠١٥] ٤٢-(١٥٦٩) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ

شَبِيبِ: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثْنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنَّوْرِ؟ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ .

(المعجم ١) - (بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَان نَسْخِهِ، وَبَيَان تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إلَّا لِصَيْدٍ أَوُ زَرْعِ أَوْ مَاشِيَةٍ وَّنَحْوِ ذَٰلِكَ) (التحفة ("1

[٤٠١٦] ٤٣-(١٥٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب.

[٤٠١٧] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَّابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ.

[٤٠١٨] ٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَّافِع، عَنْ

بیان کی ، کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ نے سائب بن بزید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت رافع بن خدی جائظ نے رسول اللہ علی ہے ای کے مانند صدیث بیان کی۔

[4015] ابوزبیر سے روایت ہے، انھول نے کہا: میں نے حضرت جابر واٹھؤ سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں یو جیما تو انھوں نے کہا: نبی مُلاٹیا کھے اس سے جھڑک کر روکا ہے۔

باب:10- کتوں کو مارڈ النے کا تھم، (پھر)اس کے منسوخ ہونے کی وضاحت اوراس بات کی وضاحت کہ شکار کے لیےاور کھیتی یا جانوروں کی حفاظت اور اسی طرح کے کسی کام کے سوااتھیں یالنا حرام ہے

[4016]امام مالك نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر الني عن روايت كى كدرسول الله النيم في كول كو مار ویخ کاحکم دیا۔

[4017] عبداللہ نے ہمیں نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر والنب سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله الله الله المات كاحكم ديا-آب في أحيس مارفي کے لیے مدینہ کی اطراف میں آ دمی روانہ کیے۔

[4018] اساعیل بن امیہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انھول نے حضرت ابن عمر ڈائٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طافع کون کو مارنے کا حکم دیتے

عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُوُ بِهِ عَلَيْ يَأْمُوُ بِقَالِمُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُو بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَتَتَبَعْتُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، يَتْبَعُهَا.

[٤٠١٩] ٤٦-(١٥٧١) حَدَّنِي يَحْيَى بْنُ وَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَطْيِحُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي فَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُرَوْعًا.

أَحْمَدُ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ بْنُ وَحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ بُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ بُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ بُ عُبَادَةً تَعْدَمُ اللهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ يَقِيلِةً بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهِى النَّبِيُ يَقِيلِهُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِي عَلِيدًا عَنْ فَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي عَنْ فَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي اللهُ شَوْدِ اللهِ اللهُ مَنْ مَنْ أَنْهُ شَيْطَانُ».

أَبِي اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنِ ابْنِ اللهِ عَنِ ابْنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ ابْنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

تھے۔ میں مدینداوراس کی اطراف میں تلاش کرتا، ہم کوئی کا نہ چھوڑتے مگراہے مار ڈالتے ،حتی کہ ہم ویہات ہے آنے والی عورت کے کتے کو بھی، جواس کے پیچھے آجاتا تھا، قل کر دیتے تھے۔

[4019] عمرو بن دینار نے ابن عمر واقت کے دوایت کی کدرسول اللہ نافیج نے شکاری کتے ، بکریوں یا مویشیوں (کی حفاظت) کے کتے کے سوا (باقی) تمام کوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر وائٹ کہتے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ وائٹ کہتے ہیں: یا کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کے تو حضرت ابن عمر وائٹ کا کھیت بھی ہے۔

[4021] معاذ عبری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں شعبہ نے ابو تیا ت سے حدیث سائی، انھوں نے مطرف
بن عبداللہ سے سنا اور انھوں نے حضرت (عبداللہ) بن
مغفل ٹائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹو آئے نے
کتوں کو مارنے کا حکم دیا، پھر فر مایا: ''ان لوگوں کا کتوں سے
کیا واسطہ ہے؟'' بعد میں آپ نے شکاری کتے اور بکریوں
(کی حفاظت کرنے) والے کتے کی اجازت دے دی۔

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بُنُ حَيِبِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ, حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ الْبُنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

سیرانی کےعوض پیداوار میں حصدداری اور مزارعت 🚐

وَقَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَدِيثِهِ : عَنْ يَّحْلِي. وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالطَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

آ ( ٤٠٢٣] ٥٠-(١٥٧٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ افْتَنٰى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطَانِ».

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا: أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا، إِلَّا أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطَانِ».

[٤٠٢٥] ٥٢-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَيَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ

[4022] یکی بن صبیب نے کہا: ہمیں خالد بن حارث نے حدیث بیان کی۔ محمد بن حاتم نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے حدیث بیان کی۔ محمد بن ولید نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی۔ آخق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں نظر نے خبر دی۔ محمد بن تمین نے کہا: ہمیں وہب بن جریر نے حدیث بیان کی، (خالد بن حارث، کیکی بن سعید، محمد بن جعفر، نضر اور وہب بن جریر) سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ (یہی) حدیث بیان کی۔

ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا: یکی سے روایت ہے۔
(اور آ گے یہ کہا:) اور آ پ ناٹیز نے بر یوں کی رکھوالی، شکار
اور کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کی اجازت دے دی۔
[4023] نافع نے حضرت ابن عمر ناٹیز سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ ناٹیز نے فرمایا: ''جس نے
مویشیوں کی حفاظت کرنے والے اور شکاری کتے کے سواکنا
پالااس کے اجر میں سے ہرروز دو قیراط کم ہوں گے۔''

[4024] زہری نے سالم سے، انھوں نے اپ والد (حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹ) سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹا سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جس نے شکار یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے اجر میں سے ہر روز دو قیراط کم ہوں گے۔''

[4025]عبدالله بن دینارے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عمر بھٹا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول الله مُلَّالِمُ الله مُلَّالِمُ الله مُلَّالِمُ الله مُلَّالِمُ مُول کے کتے کے سواکتا رکھااس کے عمل میں سے ہرروز دو قیراط کم ہول گے۔''

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ---

عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنِ اقْتَنْى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ».

وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَخْيَى:
وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ [وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ] عَنْ مُّحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ».

[4026] محمد بن ابی حرملہ نے سالم بن عبداللہ سے اور انھوں نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر وہ اللہ) سے روایت کی کہ رسول اللہ ناہی نے فرمایا: '' جس نے مویشیوں کے کتے یا شکار کے کتے کے سوا کیار کھا تو اس کے ممل سے ہر روز ایک قیراط کم ہوگا۔''

حضرت عبدالله جائفان كها: حضرت ابو بريره جائف نها: "يا كها: "يا كهي كي (كسوا-)"

فوائد ومسائل: ﴿ اس کے بعد بھی ایک قیراط، پھر دو قیراط اجر کم ہونے کی احادیث آئیں گی۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے پہلے ایک قیراط کی کی کا فرمایا، بعد از ال بے ضرورت کا پالنے ہے رو کئے کے لیے زیادہ نقصان کی وعید جاری فرمائی۔ ﴿ اللّٰہ طَاقِیْۃ نے پہلے ایک قیراط کی کی کا فرمای ، بعد از ال بے ضرورت ابو ہریہ دہائی کی روایت میں تھا کہ کھیت کے کتے کی بھی اجازت ہوتو افعول نے کہا: ابو ہریہ دہائی کا کھیت بھی ہے۔ (حدیث: 4019) ان کا مقصد تھا کہ انھوں نے رسول اللہ طاقیۃ کے اس فرمان کا میسہ خوب یا درکھا۔ پھر افعوں نے حدیث ساتے ہوئے حضرت ابو ہریہ دہائی کا فرمان ہے تو افعول نے خود اسے براہ راست رسول خود حضرت ابو ہریہ دہائی کا فرمان ہے تو افعول نے خود اسے براہ راست رسول اللہ طاقیۃ کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ (حدیث: 4029) کھیتی کے حوالے سے جو بات حضرت ابو ہریرہ دہائی نے روایت کی ، وہی دوسرے صحابہ نے بھی آپ طاقیۃ سے میان کرنا شروع کر دیا۔ (حدیث: 4029) کھیتی کے حوالے سے جو بات حضرت ابو ہریرہ دہائی ہے میں کرروایت کی۔ (حدیث: 4036-4036)

[٤٠٢٧] ٥٤-(...) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي الْبُرَاهِيمَ: مَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فَالَ: «مَنِ اقْتَلَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ».

سیرانی کے عوض پیدادار میں حصد داری اور مزارعت 🚽 🚃 💴 🔻 🚾 🚾 💳 💳 💳 🕳

قَالَ سَالِمٌ: وَّكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْكَلْبَ حَرْثٍ، يَقُولُ: ﴿

[٤٠٢٨] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُضَيْدِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ ابْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةَ: "أَيُّمَا أَهْلِ دَارِ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ اللهِ عَيْقَةَ: "أَيُّمَا أَهْلِ دَارِ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقصَ مِنْ عَمَلِهِمْ، كُلَّ مَاشِيةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقصَ مِنْ عَمَلِهِمْ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطَانِ».

[٤٠٢٩] ٥٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَلَمْ أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ عَنْمٍ أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِو، كُلَّ يَوْم، قَيرَاطُ".

[٤٠٣٠] ٥٧-(١٥٧٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَحُرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا قَالَ: "مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ فِيرَاطَانِ، كُلَّ يَوْمِ».

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ: "وَلَا أَرْضٍ».

سالم نے کہا: حضرت ابوہریہ ڈٹاٹٹا کہتے تھے: ''یا کھیتی کے کتے (کے سوا۔)'' اور وہ (خود) کھیتی کے مالک تھے۔ (اس لیے انھیں یہ بات یاد تھی۔)

[4028] عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے ہمیں خبردی،
کہا: ہمیں سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے حدیث بیان
کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ظافیہ نے فرمایا: ''جن گھر
والوں نے مویشیوں (کی حفاظت) والے کتے یا شکاری کتے
کے سوا کتا رکھا، تو ان کے عمل سے ہر روز دو قیراط کم ہوں
گے۔''

[4029] ابوتھم سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے سنا، وہ نی طاقیا سے حدیث بیان کررہے تھے، آپ نے فرمایا: ''جس نے کھیتی یا کر یوں (کی حفاظت) یا شکار کے کتے کے سواکتا رکھا اس کے اجر میں سے ہرروز ایک قیراط کم ہوگا۔''

[4030] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے بونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے سعید بن مسیّب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹر اسے اور انھوں نے رسول اللہ ٹائٹر اسے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جس مخض نے کتا پالا جو شکاری ہے، نہ مویشیوں کے لیے ہے اور نہ ہی زمین کے لیے، اس کے اجر میں مردوز دو قیراط کم ہول گے۔''

ابوطاہر کی حدیث میں''نہ زمین کے لیے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[٤٠٣١] ٥٨ - (. . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أُجْرِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطٌ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْن عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زُرْعٍ .

[٤٠٣٢] ٥٩-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةِ».

[4031] امام زہری نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله عليم في مايا: "جس في مويشيون، شكار ما كيتي (كي حفاظت کرنے) والے کتے کے سوا (کوئی اور) کتا رکھا اس کے اجرسے ہرروز ایک قیماط کم ہوگا۔''

امام زہری نے کہا: حضرت ابن عمر وہ کھا کے سامنے حضرت ابو ہریرہ دائن کے اس قول کا تذکرہ کیا گیا تو انھوں نے کہا: اللہ تعالی ، ابو ہریرہ ٹاٹٹا پر رحم فر مائے! وہ (خود) کھیت کے مالک تھے۔ (انھوں نے بیہ بات ضبط کی۔)

[4032] ہشام وستوائی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں کی بن ابی کثر نے ابوسلمہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: سے ہرروز ایک قیراط کم ہوگا، سوائے کیتی یا مویشیوں (کی حفاظت کرنے)والے کتے کے۔''

🕰 فائدہ: بعض حضرات نے ایک قیراط اجر کم ہوگا اور دو قیراط اجر کم ہوگا، میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اصل میں'' ایک یا دو قیراط' کے الفاظ تھے۔ یکی بیشی اس بات پر منحصر ہے کہ کتے پالنے کا ضرر کتنا ہے۔ اگر زیادہ ہے تو دو قیراط کم ہوں گے اور کم ہے تو ایک قیراط اجرکم ہوگا۔جن کے اچھے اعمال ہی مخصر ہوں ،ان سے اتن بری کوتی کے بعد باقی کیا بے گا؟

[٤٠٣٣] (...) وَحَدَّثْنَا إِسْخُقُ بُنُ الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنِي اللهُ ثَلَيْمُ سَاسَكَ اندُ مديث بيان كي ـ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

[٤٠٣٤] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِر:

[4033] اوزاعی نے ہمیں صدیث بیان کی ، کہا: مجھے یحیٰ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحْقَ: حَدَّثَنَا بن الى كثر نے مديث سالى، كها: مجھ ابوسلم بن عبدالرحمٰن نے حدیث خائی، کہا: مجھے حضرت ابو ہریرہ واٹن نے رسول

[4034] حرب نے کی بن انی کثیر سے اس سند کے

سیرانی کےعوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت <u>-----</u>--

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ: حَدَّثَنَا ماتهاى كما تدحديث بيان كيد

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٠٣٥] ٦٠-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْع: حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَّيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَّلَا غَنَم، نَّقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطٌ».

[٤٠٣٦] ٢١-(١٥٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزيدَ بْن خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرِ وَّهُوَ رَجُلٌ مِّنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنْى كَلْبًا لَّا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَّلَا ضَرْعًا، نَّقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطٌ» قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوَّلِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ.

[٤٠٣٧] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوتَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَّزيدَ بْن خُصَيْفَةَ: أُخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزيدَ؟ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَإِيُّ فَقَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

(المعجم ١١) - (بَابُ حِلٌ أُجْرَةِ الْحَجَامَةِ)

[٤٠٣٨] ٢٢-(١٥٧٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى نُرُ

[4035] ابورزین نے ہمیں صدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ والنظ سے سنا، وہ کہدرے گے: رسول الله الله الله عنه فرمانا: "جس نے (ایبا) کتا رکھا جو مکار یا بریوں کا کتانہیں ہے تو اس کے مل سے ہردوز ایک قیراط کم ہوگا۔''

[4036] امام مالك نے يزيد بن صفيد سے روايت كى کہ آھیں سائب بن بزید نے بتایا کہ انعوں نے سغیان بن انی زہیر سے سنااور وہ شنوء و قبیلے سے تعلق رکھنے والے، رسول آپ فرمارے تھے: ''جس نے کتارکھا جواسے محیق اور تھن (والے جانوروں کی حفاظت) کا فائدونہیں دیتا تو اس کے عمل سے ہرروز ایک قیراط کم ہوگا۔" (سائب نے) کہا: کیا آب نے خود یہ حدیث رسول الله طافع سے تی ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، اس مسجد کے رب کی قتم!

[4037] اساعیل نے ہمیں بزید بن نصف سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے سائب بن بزید نے خبردی کدان کے یاس سفیان بن ابی زہیر شَنئِی (قبیله شنوء و سے معلق ریکے والے) آئے اور کہا: رسول الله طالیّا نے فر مایا .....ای کے مانند۔

باب:11- كِين لكان كا جراز

[4038] اساعیل بن جعفر نے ہمیں حمید سے مدیث

أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام؟ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْن مِنْ طَعَام، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالٌ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَل دَوَائِكُمْ». [انظر: ٥٧٥٠]

[٤٠٣٩] ٦٣-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَغْنِي الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُ، وَلَا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ».

بان کی ، انھوں نے کہا: حضرت انس بن ما لک دانٹیز سے مجھنے ( النیکی ) لگانے والے کی کمائی کے بارے میں یو چھا گیا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہیم نے تیجینے لگوائے، آپ کو ابوطیبہ نے تھیے لگائے تو آپ نے اسے غلے سے دوصاع دینے کا حکم دیا اور اس کے مالکوں سے بات کی تو انھوں نے اس کے محصول میں کچھ تخفیف کردی ادر آپ نے فرمایا: "تم لوگ جو علاج کرواؤ اس میں سے بہترین سینگی لگوانا ہے یا (فرمایا:) يتمهار بهترين علاجول ميں سے ہے۔"

[4039] مروان فزاری نے ہمیں حمید سے حدیث بیان كى، انھول نے كہا: حضرت انس دہنيًا سے سينكي لگانے والے کی کمائی کے بارے میں بوچھا گیا....آگےای کے ماند بیان کیا، گرانھوں نے کہا: ''بلاشبسب سے افضل جس کے ذریعے سے تم علاج کراؤ، کیجینے لگوانا اور عود بحری ( کا استعال) ہے اورتم اینے بچوں کو گلا دیا کر (مُل کر) تکلیف

🚣 فوائد ومسائل: 🛱 ابوطیبه کا نام نافع تھا۔ بعض لوگوں نے اور نام بتایا ہے۔ یہ بنوبیاضہ کے غلام تھے۔ بنوبیاضہ نے انھیں ایک مقررہ رقم (خراج) کے عوض آزادی سے کام کرنے (کمانے) کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس کے کام سے خوش ہو کر رسول ضرورتوں کے لیے زیادہ بچاسکے۔ یہ آپ مُلَیْم کاحسنِ سلوک تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مُلَیْم نے دوصاع دینے کا جو حکم دیا، وہ بھی حسن سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ ﷺ نے اس واقعے سے بیاستدلال کیا ہے کہ اگریپہ اجرت حرام ہوتی تو آپ مُلَیْم مجھی اسے عطانہ کرتے۔ (حدیث: 4042) اس پرتقریباً سبھی کا اتفاق ہے کہ یہ ممانعت تزیمی ہے، یعنی اگر چہ بیر حرام نہیں لیکن اس سے پر ہیز بہتر ہے۔ 🖫 رسول اللہ تاہیم کی طرف سے واضح ہدایت جاری ہوئی ہے کہ مریضوں، خصوصاً چھوٹے بچوں کا علاج حتی الا مکان تکلیف دہ طریقوں کی بجائے تکلیف نہ دینے والے طریقوں سے کیا جائے۔

[٤٠٤٠] ٢٥-(...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ [4040] شعبہ نے ہمیں جمید سے حدیث بیان کی، الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا الْمُعول نَے كها: ميں نے حضرت الس وائو كو كہتے ہوئے منا: شُعْبَةً عَنْ خُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: دَعَا فَي طَيْنَ فَ مارك ايك يَحِينِ لكَانِ والعالم كو بلواياس النَّبِيُّ عَيْنَةٌ غُلَامًا لَّنَا حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ

نة آب كو يجيخ لكائة آب ني اساك صاع، ايك مد

سرابی کے عوض پیداوار میں حصدداری اور مزارعت - عن یا دو مددینے کا تھم دیا اور اس کے متعلق (اس کے مالکوں بصاع أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّیْن، وَكَلَّمَ فِیهِ، فَخُفِّفَ عَنْ یا دو مددینے کا تھم دیا اور اس کے متعلق (اس کے مالکوں

ہے) بات کی تو اس کے محصول میں کمی کر دی گئی۔

بِصَاعِ أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ.

[4041] طاوس نے حضرت ابن عباس پڑ شخباسے روایت کی کدرسول اللہ مٹافیا نے نے کچھے لگوائے اور سینگی لگانے والے کواس کی اجرت دی اور آپ نے ناک کے ذریعے سے دوا

[٤٠٤١] ٦٥-(١٢٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُ، إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُ، كَلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْحَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ.

[راجع; ۲۸۸۵]

[٤٠٤٢] ٦٦-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدِ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدِ - فَالَا: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ فَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَجَمَ النَّبِي يَنِيْ عَبْدُ لَبْنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِي يَنِيْ عَبْدُ لَبْنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِي يَنِيْ فَعْلَاهُ مَنْ عَبْدُ مُنْ مَعْطِهِ النَبِي يَنِيْ فَعْلِهِ النَّبِي يَنِيْ فَعْلِهِ النَّبِي يَنِيْ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِي يَنِيْ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِي يَنِيْ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِي يَنْ فَعْلِهِ النَّبِي يَنْ فَعْلِهِ النَّبِي وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِي وَالْمَاهُ اللَّهُ يَعْطِهِ النَّبِي وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّذِي وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَا أَنْ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ الْمُ يُعْطِهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْمَلُولُهُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ عَلَالَالِي الْمَالِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمَالَةُ لَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْم

باب:12-شراب بیچنز مدنے کی حرمت

(المعجم ۱۲) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ) (التحفة ۳۳)

[4043] حفرت ابوسعید خدری بی الله علی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله طالی استان آپ مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا: ''لوگو! الله تعالی شراب (کی حرمت) کے بارے میں اشارہ فرما رہا ہے اور شاید الله تعالی جلد ہی اس کے بارے میں کوئی (قطعی) حکم شاید الله تعالی جلد ہی اس کے بارے میں کوئی (قطعی) حکم نازل کردے۔ جس کے پاس اس (شراب) میں سے پچھ

[٤٠٤٣] ٣٧-(١٥٧٨) حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ نَّنُ عُبْدِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَبِي نَصْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَة يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ،

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ \_\_\_\_\_

وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ». قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ يَقِيْقٍ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هٰذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ» قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ» قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِّنْهَا، فِي طَرِيقِ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِّنْهَا، فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا.

سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
اَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ - رَجُلٌ مَنْ
اَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ - رَجُلٌ مَنْ
اَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ؛ ح:
اَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ
السَّبَإِيِّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَعْلَةَ
السَّبَاعِيِّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ:
السَّبَاعِيِّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ مِنَ الْعِنبِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنبِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "فِمَ سَارَرْتَهُ؟» فَقَالَ:
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "بِمَ سَارَرْتَهُ؟» فَقَالَ:
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا
أَمُرْتُهُ بِبِيْعِهَا، فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا
خَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ شُرْبَهَا قَالَ: فَقَالَ: قَقَالَ: قَقَالَ: قَقَالَ: قَقَالَ: قَقَالَ: قَلَا اللهِ عَلَى ذَهُمَ مَا مَرَوْلَهُ مَنْ فَهَا لَ فَقَالَ: قَلَا لَكُ الْمَزَادَةَ حَتَى ذَهُمَ مَا

موجود ہے وہ اسے نی دے اوراس سے فائدہ اٹھا لے۔''
کہا: پھرہم نے تھوڑا ہی عرصہ اس عالم میں گزارا کہ نبی منافیا میں نے فرمایا:''اللہ تعالی نے یقیناً شراب کو حرام کر دیا ہے، جس شخص تک بی آیت پنچے اوراس کے پاس اس (شراب) میں سے پچھ (حصہ باتی) ہے تو نہ وہ اسے ہے اور نہ فروخت کرے۔'' کہا: لوگوں کے پاس جو بھی شراب تھی وہ اسے کے کر مدینہ کے راستے میں نکل آئے اوراسے بہا دیا۔

[4044] سوید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے حدیث سائی، انھول نے۔اہل مصر کے ایک آدی عبدالرحمٰن بن وعلم سے روایت کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس وہش کے پاس آئے۔اور مجھےابوطاہرنے حدیث بیان کی۔الفاظ اٹھی کے ہیں۔: ہمیں ابن وہب نے خبر دی: مجھے مالک بن انس اور دوسرول نے زید بن اسلم سے، انھول نے مصر کے باشندوں میں سے \_عبدالرحمان بن وعلہ سبئی سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ سے اس چز کے بارے میں سوال کیا جو انگور سے نچوڑی جاتی ہے۔حضرت ابن عباس و الله عليه الله الله الله الله عليم كو شراب كا ايك مشكيزه مديد كيا تورسول الله تأثيم نے اس سے فرمایا: "كياشميس علم ہے كەاللەتعالى نے اسے حرام قرار ديا ہے؟" اس نے جواب دیا: نہیں، اس کے بعد اس نے ایک انسان سے سرگوشی کی تو رسول الله تاثیل نے اس سے بوچھا: "م نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے؟" اس نے جواب دیا: میں نے اس سے بیفروخت کرنے کو کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ''جس (الله)نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی بیع بھی حرام قرار دی ہے۔" کہا: اس پر اس شخف نے مشکنرے کا منہ کھول دیاحتی کہ جواس میں تھا، بہ گیا۔

سیرانی کے عوض پیدادار میں حصدداری اور مزارعت \_\_\_\_

[٤٠٤٥] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَّخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ.

[٤٠٤٦] ٦٩-(١٥٨٠) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبِ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَنْ عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ عَلَى الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّقَرَةِ، فَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْتَرَأُهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهْى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْر.

[4046] منصور نے ابوشخی (مسلم بن صبیح) ہے، انموں نے مسروق ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ کا اسے روایت کی، انھوں نے کہا: جب سور ہ بقرہ کے آخری جھے کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ کا اللہ کے کہا کے کا اللہ کی کا تو اللہ کا کا اللہ کا ال

کے فاکدہ: سورہ بقرہ کے آخر میں ربا (سود) کی حرمت نازل ہوئی۔ رسول اللہ ٹائیٹا نے اس کو سنانے اور اس کی حرمت واضح کرنے کے بعد تذکیرا یا تاکیدا شراب کی حرمت بھی واضح فرما دی۔ شراب کی حرمت تو قرآن میں موجودتھی، اس کی تجارت کی حرمت آپ ٹاٹیٹا نے واضح فرمائی۔

[٤٠٤٧] ٧٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِلَّبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي الرِّبَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَةً إِلَى اللهِ بَيْنِيَةً إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْر.

[4047] اعمش نے (ابوضیٰ) مسلم ہے، انھوں نے مسروق ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ جاتھ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل کی گئیں، کہا: تو رسول اللہ ٹائی مجد کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قراردیا۔

باب:13-شراب،مردار،خزریاوربتوں کی خریدو فروخت حرام ہے

[4048]لیث نے ہمیں پزید بن الی حبیب سے حدیث

(المعجم ١٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)(التَحْفة ٣٤)

[٤٠٤٨] ٧١-(١٥٨١) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ،
وَهُو بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَنْتَةِ وَالْمَنْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَلَا مَنْتَ فَبِحَ بِهَا السُّفُنُ وَتَدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتَدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُو حَرَامٌ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ فَقَالَ: "لَا، هُو حَرَامٌ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهَ عَنْ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ عَرَّوَجَلً لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَجْمَلُوهُ عَرَامٌ " مُعْوَمَهَا، أَجْمَلُوهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَجْمَلُوهُ عَنْ فَاكُلُوا ثَمَنَهُ ".

[٤٠٤٩] (...) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَامَ الْفَنْحِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمِ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَسِيعُ جَابِرَ بْنَ عَلَيْهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَسِيعُ عَامٍ اللهِ عَلَيْهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

[٤٠٥٠] ٧٧-(١٥٨٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بیان کی، انھوں نے عطاء بن ابی رباح سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈھٹ سے روایت کی کہ انھوں نے رسول اللہ ٹھٹا کو فتح کمہ کے سال، جب آپ کمہ بی میں سے، فرماتے ہوئے سا: "بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول ٹھٹا کے نے شراب، مردار، خزیر اور بتوں کی بھج حرام قرار دی ہے۔" کہا گیا: اے اللہ کے رسول! مردار جانور کی چہ بی کی بارے آپ کی کیا رائے ہے، اس سے کشتیوں (کے تختوں) کوروش کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے کشتیوں (کے تختوں) کوروش کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں؟ آپ ٹھٹا نے فرمایا: "نہیں، وہ حرام ہواک جلاتے ہیں؟ آپ ٹھٹا نے فرمایا: "نہیں، وہ حرام ہواک کرے! اللہ بے درائی کے لیے ان جانوروں کی جہ بی حرام کی تو انھوں نے اسے بھلایا، پھراسے فروخت کیا اور اس کی قوانھوں نے اسے بھلایا، پھراسے فروخت کیا اور اس کی قیمت لے کرکھائی۔"

[4049] عبدالحمید سے روایت ہے، کہا: مجھے بزید بن الی حبیب نے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: محلاء نے مجھے ککھ میجا کہ انھوں نے کہا: مطاء نے مجھے ککھ میجا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کھیا کو کہتے ہوئے سال رسول اللہ طاقیا سے موے سال رسول اللہ طاقیا سے سال رسول اللہ طاقیا سے سال سول اللہ طاقیا ہے۔

[4050] سفیان بن عیینہ نے ہمیں عمرو سے حدیث بیان کی، انھوں نے حطرت ابن عباس ٹائنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عمر ڈائنا کو اطلاع ملی کہ حضرت سمرہ ڈائنا نے شراب فروخت کی ہے تو

قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»؟

انھوں نے کہا: اللہ سمرہ کو ہلاک کرے! کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ طُلِیْن نے فرمایا: ''اللہ یہود پرلعنت کرے! (کہ) ان پر چر بی حرام کی گئی تو انھوں نے اسے پھلایا اور فروخت کیا''؟

[٤٠٥١] (...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَّعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مثْلَهُ.

[ 4051 ] روح بن قاسم نے عمرو بن دینار سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت عمر والنوع عضرت عمر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سمرہ والنونشراب کی بیع کی حرمت ہے واقف نہ تھے، ای لیے حضرت عمر والنون نے عائبانہ طور پران کی فدمت پراکتفا کیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں گی۔ اس سے یہ بھی پیتہ چہتا ہے کہ کسی شرع تھم سے ناواقفیت کی بنا پراس کی خلاف ورزی مستوجب سزانہیں۔ ﴿ شارعین نے حضرت سمرہ والنونو کی طرف سے شراب کی فروخت کے حوالے سے گئی آراء دی ہیں: (﴿ انھوں نے کسی غیر مسلم سے بیشراب جزید کے بدلے وصول کی اور اسے فروخت کر کے وقع بیت المال میں جمع کرا دی۔ (بِ) انھوں نے انگور کارس بیچا جوشراب نہیں بن سکا تھا، کیکن انگوراورا گور کے رس دونوں پر خمر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے سد ذریعہ کے طور پر حضرت عمر والنونو نے اس کی غدمت فرمائی۔ ﴿ ﴾) شراب کا سر کہ بنا کر فروخت کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن حضرت عمر والنونو کی دیا ہی گئی اسراب بی کی تجارت تھی۔

[٢٠٥٢] ٧٣-(١٥٨٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عُبَادَةَ: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ الشُّهُ وَلَا: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا».

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

[4052] ابن جریج نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابن شہاب نے سعید بن میتب سے خبر دی کہ انھوں نے انھیں (ابن شہاب کو) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے واسطے سے رسول الله تاٹٹو سے حدیث بیان کی، آپ نے فر مایا: "الله یہودکو ہلاک کرے! اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انھوں نے اسے بیچا اور اس کی قیت کھائی۔"

[4053] يونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے سعید بن سیتب سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ وہاتئا سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول الله الله الله انھائے نے فرمایا: "الله یہود کو ہلاک کرے! ان پر چربی حرام کی گئ تو انھوں نے اسے بچا اور اس کی قیمت کھائی۔"

#### باب: 14- سود كابيان

[4054] امام مالک نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بھائی ہے دوایت کی کدرسول اللہ طاقی ہے فرمایا:
''تم سونے کے عوض سونے کی بیج نہ کرو، اللہ یہ کہ برابر برابر برابر بواور اسے ایک دوسرے سے کم زیادہ نہ کرواور نہ تم چاندی کی بیج چاندی کے عوض کرو، اللہ یہ کہ شل بشل (یکساں) ہو اور اسے ایک دوسرے سے کم زیادہ نہ کرواور اس میں سے جو غیر موجود ہواس کی بیج موجود کے عوض نہ کرو۔''

[4055] قتیہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیٹ سے حدیث بیان کی اورانھوں نے نافع سے روایت کی کہ بنولیث کے ایک شخص نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹیاسے کہا: حضرت ابوسعید خدری وہاتنا رسول اللہ طاتا ہے بیہ بات بیان کرتے ہیں۔ قتیبہ کی روایت میں ہے: حضرت عبداللد بھاؤ چلے اور نافع بھی ساتھ تھے۔اور ابن رمح کی حدیث میں ہے: نافع نے کہا: حضرت عبدالله والنواط على مين اور ليثي بھي ان كے ساتھ تھے۔ حتی کہ وہ حضرت ابوسعید خدری جھٹنز کے ماں آئے اور کہا: اس آوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ مدیث بیان کرتے بیں کدرسول الله طاقی نے جاندی کی جاندی کے عوض تجے سے منع فرمایا ہے گرید کہ برابر برابز ہواورسونے کی سونے کے عوض بیج ہے (منع فرماما) الا یہ کہ برابر برابر ہو؟ حضرت ابوسعید ٹائٹا نے اپنی دو انگلیوں سے اپنی دونوں آنکھوں اور دونوں کا نوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا: میری دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے دونوں کا نوں نے رسول الله مُنافِیْن سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''تم سونے کے عوض سونے کی اور جاندی کے عوض جاندی کی بیچ نه کرونگر به که یکساں ہواور

### (المعجم ١٤) - (بَابُ الرِّبَا)(التحفة ٣٥)

[١٠٠٤] ٥٧-(١٥٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ اَفِع ، عَنْ أَبِي سَجِهِ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَبِي سَجِهِ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّمَبِ بِالذَّمَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ تُشِغُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». [انظر: بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». [انظر: الله: ١٤٠٤]

[ • • • ] ٧٦ [ . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ ۖ لَهُ رَجُلُ مِّنْ بَنِي لَيْثِ: إِنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ لْهَذَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَنَافِعٌ مَّعَهُ. ـ وَفِي حَدِيثِ ابْن رُمْحٍ: قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْشُ - حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ لهٰذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ. ۚ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَّنِهِ. فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أَذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبيعُوا الْوَرقَ بالْوَرقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَّلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْض ، وَّلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِّنْهُ بِنَاجِزِ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ».

سیرانی کے عوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت

اے ایک دوسرے ہے کم زیادہ نہ کرواور اس میں ہے کسی غیر موجود چیز کی موجود کے ساتھ تھے نہ کرو، الایہ کہ دست بدست ہو۔''

[٤٠٥٦] (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ:
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ
ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ،
كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ. بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَّافِعٍ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَعْقِيْهُ.

[ 4056] جریر بن حازم، کیلی بن سعید اور ابن عون، سب نے نافع سے، ان کی افع سے، ان کی حضرت ابو سعید خدری وہائی سے اور ان کی نبی مالی المسلم سے روایت کی طرح۔

[٤٠٥٧] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفَارِيَّ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْفَارِيِّ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا اللهُ عَنْ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا اللهُ عَنْ إِلْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنَا اللهَ عَنْ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنَا بِوَنْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

[4057] ابوصالح نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹ نے فرمایا: ''تم سونے کی سونے کے عوض اور جاندی کی چاندی کے عوض تیج نہ کرد مگر میہ کہ وزن بوزن مثل بمثل (معیار میں یکسال) برابر برابر ہو۔''

وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. وَأَحْمَدُ بْنُ عِيلَى وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. وَأَحْمَدُ بْنُ عِيلَى وَالْوَا: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَلُوا: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَّقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَنِ".

[ 4058] حضرت عثمان بن عفان جائفا سے روایت ہے کہرسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''تم ایک دینار کی دو دیناروں کے عوض اورایک درہم کی دو درہموں کے عوض بیچ نہ کرو۔''

خکے فائدہ: رومی اور ایرانی دینار اور درہم ہم وزن نہ تھے بلکہ ایرانی سکوں کا وزن رومی سکوں سے تقریباً آ دھا تھا۔لوگ ان کا ایک کے بدلے دو کی شرح سے تبادلہ کرتے تھے۔لیکن اس میں کمل طور پرہم وزن اورہم معیار ہونے کی گارٹی نہتی، اس لیے ایسی بیچ کو بھی حرام قرار دیا گیا۔

## (المعجمه ١) - (بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الدَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا)(التحفة ٣٦)

[٤٠٥٩] ٧٩-(١٥٨١) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ] بْنُ رَمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ طَلْحَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - وَهُو عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -: أَرِنَا فَعَلِيكَ مَبَيْدِ اللهِ - وَهُو عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : كَلّا، وَاللهِ! ذَهَبَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلّا، وَاللهِ! وَوَقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلّا، وَاللهِ! لَتُعْطِينَةً وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ لَلْعُطِينَةً وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ وَبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَمَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَبًا إِلَا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

[٤٠٦٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْطَقُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

آ ( ٤٠٦١] - ٨-(١٥٨٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ عَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، فَقُلْتُ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، فَقُلْتُ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثُ أَخَانَا أَبُوالْأَشْعَثِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثُ أَخَانَا

# باب:15-رقم کا تبادلداورسونے کی چاندی کے عوض نفذہیج

[4059] لیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی اور انھوں نے مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کی کہ افعوں نے کہا: میں (لوگوں کے سامنے) یہ کہتا ہوا آیا: (سونے کے عوض) درہموں کا تبادلہ کون کر ہے گا؟ تو حضرت عمر بن خطاب جاتئے طلحہ بن عبیداللہ جاتئے نے کہا۔ اور وہ حضرت عمر بن خطاب جاتئے کہا ہوا نہ کھاری کے پاس تھے۔ ہمیں اپنا سونا دکھاؤ، پھر (ذرا تھہر کے) ہمارے پاس آنا، جب ہمارا خادم آئے گا تو ہم شمیں تمھاری چاندی (کے درہم) دے دیں گے۔ اس پر عمر بن خطاب جاتئے کہا: ہرگز نہیں، اللہ کی تتم! تم انھیں چاندی دویاان کا سونا نے کہا: ہرگز نہیں، اللہ کی تتم! تم انھیں چاندی دویاان کا سونا نے کہا: ہرگز نہیں، اللہ کی تتم! تم انھیں چاندی دویاان کا سونا کے عوض چاندی (کی بج) سود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ (دست بدست) ہواور گو کے عوض گندم سود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہواور جو کے عوض جوسود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہواور جو کے عوض جوسود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہواور جو کے عوض جوسود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہواور جو کے عوض جوسود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہواور کھور کے عوض کھور سود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہواور کے عوض کھور سود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہواور کے عوض کھور سود ہے، اللہ یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ "

[ 4060 ] ابن عیینہ نے زہری سے اس سند کے ساتھ (یمی)روایت بیان کی۔

[4061] حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی اور انھوں نے کہا: میں کی اور انھوں نے کہا: میں شام میں ایک مجلس میں تھا جس میں مسلم بن بیار بھی تھے، شام میں ابو اشعث آئے تو لوگوں نے کہا: ابو اشعث، (آگئے) میں نے کہا: (اچھا) ابوا شعث! وہ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا: جمارے بھائی! جمیں حضرت عبادہ بن

سرانی کے عوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت 🔞 🚁 حَدِيثَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَّعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا، آنِيَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذٰلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهِي عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعْير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنِ، فَمَنْ زَادَ أُو اَزْدَادَ فَقَدْ أَرْلِي. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يِّتَحَدَّثُونَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ، قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ. فَقَامَ عُبَادَةُ ابْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَّغِمَ - مَا أَبَالِي أَنْ لَّا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ.

صامت والنوز کی حدیث بان سیحے۔ انھوں نے کہا: بال، ہم نے ایک غزوہ لڑ ااورلوگوں کے امیر حضرت معاویہ ڈائٹنز تھے، ہم نے بہت سے غنائم حاصل کے، جوہمیں غنیمت میں ملا اس میں جاندی کے برتن بھی تھے۔حضرت معاویہ جاتئو نے ایک آ دمی کوحکم دیا که وه اخصیں لوگوں کو ملنے والے عطیات (کے بدلے ) میں فروخت کردے۔ (جبعطیات ملیں گے تو قبت اس وقت دراہم کی صورت میں لے لی حائے گی) لوگوں نے ان (کوخریدنے) میں جلدی کی۔ یہ بات حضرت عبادہ بن صامت وہنٹو کو کمپنجی تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا: میں نے رسول اللہ مالیہ سے سنا، آپ سونے کے عوض سونے کی، جاندی کے عوض جاندی کی، گندم کے عوض گندم کی، جو کے عوض جو کی ، کھجور کے عوض کھجور کی اور نمک کے عوض نمک کی بع ہے منع فرمارے تھے،الابد کہ برابر برابر،نقد بعد ہو۔جس نے زیادہ ویایا زیادہ لیا تواس نے سود کالین دین کیا۔ (سمن کر)لوگوں نے جولیا تھا واپس کر دیا۔حضرت معاویہ ڈاٹنؤ کو یہ بات بینجی تو وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا: سنو! لوگوں كا حال كيا ہے! وہ رسول الله مُنْقِيْمُ ہے احادیث بیان کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے لیکن ہم نے آپ سے وہ (احادیث)نہیں سنیں۔اس پر حضرت عبادہ بن صامت دائٹز کھڑے ہوگئے، (رسول الله مَالِيْمُ ہے منا ہوا) سارا واقعہ و ہرایا اور کہا: ہم وہ احادیث ضرور بیان کریں گے جوہم نے رسول اللہ طاقع سے سنیں ،خواہ معاویہ ﴿ مُنْفِرُ ناپسند کریں \_ یا کہا: خواہ ان کی ناک خاک آلود ہو۔ مجھے پروانہیں کہ میں ان کے اشکر میں ان کے ساتھ ایک ساہ رات بھی نہر ہوں۔ حمادنے کہا: یہ( کہا:) یااس کے ہم معنی۔

قَالَ حَمَّادٌ: هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ.

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارِعَةِ ....

[4062]عبدالوہاب تقفی نے ایوب سے اس سند کے وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ ساتهاى كى طرح روايت بان كى \_

[٤٠٦٢] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

على الكره: حضرت معاويه التار فتح مكد عدر اقبل مسلمان بوئية -آپ التي غير في انتها كاتب مقرر فرمايا تو وه كثرت سے رسول الله طَيْعً كي خدمت مين آنے جانے اور رہنے لگے۔ان كا خيال تھا كه انھوں نے دين كابرا حصد براو راست رسول الله طَيْعً سے حاصل کیا ہے۔ان کا یہ خیال اپن جگددرست تھا۔لیکن جوصحابان کی نبت بہت پہلے سے صحبت اقدس سے مستفید ہور ہے تھے،ان کوحضرت معاویہ ٹاٹیٹو کی نسبت دین کاعلم بہت زیادہ تھا۔حضرت معاویہ جائٹو جنگی اورانتظامی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔حضرت عمر دلٹنز نے آخییں دمشق کا گورنراورسالار بنایالیکن ساتھ ہی انھوں نے عبادہ بن صامت دلٹنزاور دیگر فقہاءصحابہ کوتر بہت اورارشاد کے لیے لشکر میں بھجوایا تا کہ وہ شرعی احکام کے حوالے سے سالارسمیت سارے لشکر کی رہنمائی کریں۔حضرت عبادہ وہاٹیؤنے صحیح طور پر اپنا فرض ادا کیا۔حضرت معاویہ جانٹیز کوان کی بات براہِ راست اپنے حکم ہے متصادم تکی الیکن انھوں نے حضرت عبادہ جانٹیز کو بلا کر پچھ کہنے کی بجائے اس بات کا ذکر اینے خطبے میں کیا اور معاملہ ایک طرح سے عام شوری میں پیش کر دیا لیکن حضرت عبادہ بن صامت دالله مختی سے اینے موقف پر ڈٹے رہے اور حضرت معاویہ داللہ کوکوئی تائیدی شہادت حاصل نہ ہوسکی۔ اس طرح تمام حاضرين مئلے کی حقیقت اور رسول الله مالیکا کی حدیث ہے آگاہ ہو گئے۔

> [٤٠٦٣] ٨١-(. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالنُّبُو بِالنُّرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، سَوَاءُ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

> [٤٠٦٤] ٨٢–(١٥٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

[ 4063] خالد حذاء نے ابوقلا ہے، انھوں نے ابواشعث ے اور انھوں نے حضرت عبادہ بن صامت بھٹٹز سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلَّثِیْم نے فرمایا: ''سونے کے عوض سونا، جاندي كي عوض جاندي، كندم كي عوض كندم، جو ے عوض جو، تھجور کے عوض تھجور اور نمک کے عوض نمک (کا لین دین)مثل بمثل، یکسال، برابر برابر اور نقد بنقد ہے۔ جب اصناف مختلف ہوں تو جیسے جا ہو بیع کرو بشرطیکہ وہ دست بدست ہو۔''

[ 4064] اساعیل بن مسلم عبدی نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابومتوکل ناجی نے حضرت ابوسعید خدری دائلا

سرابي كوض بيداوار من صدارى اور مرارعت مسلم الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: «اَلَدَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ، وَالنَّمْرُ بِاللَّهَبِ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ، وَالنَّمْرُ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى فِيهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى فِيهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللْهُ الللْهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللْهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللللِ

[٤٠٦٥] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي الرَّبَعِيُّ: مَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُ مَا إِللَّهُ مِنْلًا بِمِثْلٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي وَرُعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: "اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا وَالشَّعِيرُ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوانَهُ».

[٤٠٦٧] (...) حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «يَدًا بِيَدٍ».

مَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ

ے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طافیۃ نے فرمایا: ''سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی، گندم کے عوض گندم، جو کے عوض جو، کھجور کے عوض کھجور اور نمک کے عوض نمک (کی بیچ) مثل بمثل (ایک جیسی) ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جس نے زیادہ دیایا زیادہ لیااس نے سود کالین وین کیا، اس میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔''

[4065] سلیمان ربعی نے ہمیں خبر دی، کہا: ہمیں ابومتوکل ناجی نے حفرت ابوسعید خدری ہاتئ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹ نے فر مایا: ''سونے کے عوض سونے (کی بیع) برابر مثل بمثل (ایک جیسی) ہے۔۔۔۔۔'(آگے) سابقہ صدیث کے مانند بیان کیا۔

[4066]فضیل کے بیٹے (محمہ) نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو زرعہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹئو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طالیۃ نے فرمایا: '' کھجور کے عوض کھجور، گندم کے عوض کھجور، گندم کے عوض کھرا، گندم، جو کے عوض جو اور نمک کے عوض نمک (کی بیچ)مثل گندم، جو کے عوض جو اور نمک کے عوض نمک (کی بیچ)مثل بیشل (ایک جیسی) وست بدست ہے۔جس نے زیادہ دیا یا زیادہ دیا یا الگ الگ ہوں۔''

[4067] محاربی نے نفسیل بن غزوان سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انھوں نے ''دست بدست' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[4068] ابن الجي نعُم نے حضرت ابو ہريرہ الله الله علاقیات کی، انھوں نے کہا: رسول الله طاقیام نے فرمایا: ''سونے کے عوض سونے کی بیع ہم وزن اور شل بمثل (ایک جیسی) ہواور

٢٢-كتَّابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارِعَةِ ـ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلذَّهَبُ بِالذَّهب، وَزْنَّا بِوَزْنٍ، مِّثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّا بِوَزْنٍ. مُّثُلًّا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًّا".

[٤٠٦٩] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَبِي تَمِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ٱلدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدُّرْهُم لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا».

[4069] سليمان بن بلال نے ہميں موی بن الي تميم سے حدیث بیان کی ، انھول نے سعید بن بیار ہے اور انھول نے حضرت ابو ہر رہ دائن سے روایت کی کہ رسول الله مالیکم نے فرمایا: ' وینار سے دینار کی تیج میں ان کے درمیان اضافہ (جائز) نہیں اور درہم سے درہم کے تباد لے میں ان کے درمیان اضافه (جائز )نبیس\_''

عاندی کے عوض جاندی ہم وزن اورمثل بمثل ہے۔جس نے

زیادہ دیایازیادہ لیا تو وہ سود ہے۔''

🚣 فاکدہ: اس زمانے میں ایرانی اور روی دینار کا وزن اور ان کی قیت الگ الگتھی۔ای طرح ایرانی اور روی ورہم کی قیمت بھی الگ الگ تھی۔ان کے تباد لے میں گنتی کی بجائے سونے چاندی کے وزن کی برابری کی شرط لگائی گئی تا کہ کسی فریق کے ساتھ سی طرح کی بے انصافی نہ ہونے پائے۔ دیت وغیرہ کے معاملات میں پہلے دونوں کرنسیوں کو برابر شریک کر کے ادائیگیاں ہوتی تھیں، پھرعبدالملک بن مروان کے زمانے میں اجل صحابہ کی رہنمائی میں اس کا حساب کر کے اسلامی درہم و دینار کے معیاری سکے و هال لیے گئے اور اٹھی میں لین دین اور ادائیگیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

[٤٠٧٠] (...) حَدَّ ثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: [4070] المام مالك بن انس ني كها: مجهم موى بن ابي أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ تَميم نَاسِدكماتهاى كما نندهديث بيان كي ابْنَ أَنَسِ يَّقُولُ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٦) - (بَابُ النَّهٰي عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا)(التحفة٣٧)

باب:16-سونے کے عوض جاندی کی ادھار بیع منع

[٤٠٧١] ٨٦-(١٥٨٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَرْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شَريكٌ لِّي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِم، أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ

[4071] عمرو (بن دینار) نے ابومنہال سے روایت کی، انھول نے کہا: میرے ایک شریک نے موسم (جج کے موسم) تک یا حج تک جاندی ادھار فروخت کی، وہ میرے یاس آیا اور مجھے بتایا تو میں نے کہا: بیرمعاملہ ورست نہیں۔

سرانی کے عوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت \_\_\_\_\_

إِلَى فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هٰذَا أَمْرٌ لَّا يَصْلُحُ. قَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هٰذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رَبًّا ﴾ وَاثْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ يِجَارَةً مِّنِّي، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

[٤٠٧٢] ٨٧-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ عَنِ الصَّوْفِ؟ فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ فَهُو أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ: سَل الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالًا: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا .

[٤٠٧٣] ٨٨-(١٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيع الْعَنَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِّي إِسْلِحَقَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَّأَمَرَنَا أَنْ نَّشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ.

اس نے کہا: میں نے وہ بازار میں فروخت کی ہےاوراہے کسی نے میرے سامنے نا قابل قبول قرار نہیں دیا۔ اس پر میں حضرت براء بن عازب والتؤك ياس آيا اوران سے يو جھا تو انھوں نے کہا: نی اللہ مدینہ تشریف لائے اور ہم یہ زمع کما كرتے تص تو آپ نے فرمایا: "جو دست بدست ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور جو ادھار ہے وہ سود ہے۔'' زید بن ارقم ڈاٹٹڑ کے پاس جاؤان کا کاروبار مجھ سے وسیع ہے، چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے یو جھا تو انھوں نے بھی اس کے مانند کہا۔

[4072] حبیب سے روایت ہے کہ انھوں نے ابومنہال سے سنا، وہ کہہر ہے تھے: میں نے حضرت براء بن عازب وٹاٹؤ ہے دینار کی درہم سے یاسونے کی جاندی سے بیچ کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے کہا: زید بن ارقم سے یوچھو، وہ زیادہ جانے والے ہیں، چنانچہ میں نے حضرت زید دہ تائذ سے بوجھا تو انھوں نے کہا: براء سے پوچھو، وہ زیادہ جانے والے ہیں، پھر دونوں نے کہا رسول اللہ مُلَقِيم نے سونے کے عوض جاندی کی ادھار بیچ ہے منع فر مایا۔

[4073] عباد بنعوام نے کہا: کیلی بن الی اسحاق نے ہمیں خبر دی ، انھوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن الی بکرہ نے اینے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول سونے کی بیج سے منع فر مایا ، الایہ کہ برابر برابر ہواور آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم سونے کے عوض چاندی جیسے چاہیں خریدیں اور جاندی کے عوض سونا جیسے جامیں خریدیں۔ کہا: اس پرایک آ دمی نے ان سے سوال کیا اور کہا: دست بدست؟ تو انھوں نے کہا: میں نے ای طرح سامے۔

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ -

ا 4074 یکیٰ بن ابی کثیر نے یکیٰ بن ابی اسحاق سے مواہ تہ کی کی اضم عمد الرح الدین میں والی کی میں تا اس جون

روایت کی که انھیں عبدالرحمان بن ابی بکرہ نے بتایا که حضرت ابوبکرہ ٹر تینا نے جمیں منع فر مایا ...... (آگے) اس کے مانند ہے۔

أَخْبَرَنَا يَخْيَى إِسْحُقُ لِنَ اللّهِ عِلْمَا اللّهِ عِلْمَا اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

### (المعجم١٧) - (بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَّذَهَبٌ)(التحفة٣٨)

[ ١٠٧٥] ٨٩-(١٥٩١) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلِيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّفْصَارِيِّ يَقُولُ: أَتِي رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةً، وَهُوَ بِخَيْبَرَ، بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهُيَ مِنَ الْمَعَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً بِالذَّهَبِ اللَّهِ اللهِ يَظِيَّةً بِالذَّهَبِ اللَّهِ اللهِ يَظِيَّةً بِالذَّهَبِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالذَّهَبِ وَمُدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اللّهِ يَظِيَّةً بِالذَّهَبِ وَمُحَدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً بِالذَّهَبِ وَرُنْا بِوَزْنِ اللّهِ اللّهُ يَظِيَّةً اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَسٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ، يَوْمَ خَيْبَرَ، قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَّخَرَزٌ، فَقَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَعْلِيْتُ فَقَالَ: «لَا دِينَارًا، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَعْلِيْتُ فَقَالَ: «لَا يَبْعُ حَتَّى تُفْصَلَ».

باب:17-اسہار کی بیچ جس میں جواہر (یاموتی) اور سوناہو

[4075] على بن رباح لحى نے كہا: ميں نے حضرت فضاله بن عبيد ولا قاص سنا، وہ كہدر ہے تھے: رسول الله طور وضت كى الله تقداد ورسونا تقااور وہ ان غنائم ميں سے تقاجو فروضت كى جار بى تقيى تو رسول الله طابق نے اس سونے كے بار سے ميں حكم ويا جو ہار ميں تقا، تو اكيا اى كوالگ كر ديا گيا، پھر رسول الله طابق نے ان لوگوں سے (جو لين دين كر رہے تھے) الله طابع نے ان لوگوں سے (جو لين دين كر رہے تھے) فرمايا: "سونے كے عوض سونا برابر برابر وزن كا (خريدو اور شيور)"

[4076] لیث نے ہمیں ابوشجاع سعید بن یزید سے صدیث بیان کی ،انھوں نے خالد بن ابی عمران سے ،انھوں نے حنش صنعانی سے اور انھوں نے حضرت فضالہ بن عبید گاتئ سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے خیبر کے دن بارہ دینار میں ایک بارخریدا، اس میں سونا اور تکینے تھے۔ میں نے انھیں الگ الگ کیا تو مجھے اس میں بارہ وینار سے زیادہ مل گئے ، میں نے اس بارہ وینار سے زیادہ مل گئے ، میں نے اس بات کا تذکرہ نی خاتیج سے کیا تو آپ نے فرمایا: میں بات کا تذکرہ نی خاتیج سے کیا تو آپ نے فرمایا: "اے الگ الگ کرنے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے۔"

سیرانی کے عوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت میں میں میں است

[٤٠٧٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْن يَزِيدَ بهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٤٠٧٨] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلَاحِ
أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثِنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ
ابْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ
خَيْبَرَ، نُبَايِعُ الْيَهُودَ، الْأُوقِيَّةَ الذَّهَبَ
بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:
﴿لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا وَزُنَا بِوَزْنِ».

آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُعَافِرِيِّ وَعَبْرِهِمَا الْمُعَافِرِيِّ وَعَيْرِهِمَا الْمُعَافِرِيِّ وَعَيْرِهِمَا الْمُعَافِرِيِّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشِ الْمُعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشِ عَامِرَ بْنَ يَحْبَى الْمُعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشِ الْمُعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشِ الْمُعَالِدِي فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبُ فَعَالَاتُ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبُ فَعَالَاتُ الْوَرِقِ وَجَوْهَرٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهَا ، فَسَأَلْتُ وَقَلَادَةٌ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَةٍ ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَ إِلَّا فِي كِفَةٍ ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَظْ فَي يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ».

(المعجم ١٨) - (بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلِ) (التحفة ٣٩)

[٤٠٨٠] ٩٣–(١٥٩٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ

[ 4077] ابن مبارک نے سعید بن یزید سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی۔

[4078] جلاح الوكثير سے روايت ہے، انھوں نے كہا:
مجھے حنش صنعانی نے حضرت فضالہ بن عبيد جائؤ سے حديث
بيان كی، انھوں نے كہا: خيبر كے دن ہم رسول الله تائيل كے
ساتھ تھے، ہم يہود كے ساتھ دويا تين ديناروں كے عوض
ايك اوقيہ سونے كی تھ كرتے تھے تو رسول الله تائيل نے
فرمایا: ''سونے كے عوض سونے كی بھے نه كرومگر برابر برابر
وزن كے ساتھ۔''

[4079] عامر بن یجیٰ معافری نے حنش سے خبر دی کہ انھوں نے کہا: ہم ایک غزوے میں حضرت فضالہ بن عبید ہلاتو کے ساتھ تھے، میرے اور میرے ساتھیوں کے جھے میں ایک ہار آیا جس میں سونا، چاندی اور جواہر تھے۔ میں نے اسے خرید نے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید ہلاتو سے پوچھا تو انھوں نے کہا: اس کا سونا اتار لو اور اسے ایک پلڑے میں رکھواور اپناسونا دوسرے پلڑے میں رکھو، پھر برابر برابر کے سوا نہ لو (کیونکہ) میں نے رسول اللہ شاہر سے سا برابر کے سوا نہ لو (کیونکہ) میں نے رسول اللہ شاہر سے سا ہے، آپ فرمار ہے تھے: ''جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ (اس طرح کی بچ میں) مثل بمثل (کیساں) کے سوا ہرگز نہ لے۔''

باب:18-خوردنی اجناس کی مثل بمثل فروخت

[4080] بُسر بن سعيد نے معمر بن عبدالله جاتوا سے

روایت کی کہ انھوں نے گندم کا ایک صاع دے کر اپنا غلام
بھیجا اور کہا: اسے نج دو، پھر اس (کی قیمت) سے جو خرید
لاؤ۔ غلام گیا اور (گندم کے صاع کے عوض) ایک صاع اور
صاع سے پھوزیادہ (جو) لے آیا، جب وہ معمر بھاٹھ کے پاس
آیا تو انھیں یہ بات بتائی، تو حضرت معمر بھاٹھ نے اس سے کہا:
تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جاؤ اور اسے واپس کر واور مشل بمثل
کے سوا پھھ نہ لو، میں رسول اللہ ٹھی ہے سنا کرتا تھا، آپ
فرماتے تھے: '' غلے کے عوض غلے کی بیچ مشل بمثل ہے۔''
کہا: ان ونوں ہماری خوراک بحوکی تھی۔ ان سے کہا گیا: وہ تو
اس لیے تفاضل جائز ہے۔) انھوں نے کہا: جھے خدشہ ہے کہ
اس لیے تفاضل جائز ہے۔) انھوں نے کہا: جھے خدشہ ہے کہ

مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا البُّهُ عَمْرُو وَ حَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ ، فَقَالَ : عِبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ ، فَقَالَ : يَعْمُ اللهِ اللهِ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ ، فَقَالَ : مِعْمُ اللهِ عَنْهُ ثُمَّ اللهِ اللهِ أَنْهُ اللهِ عَلْمَ مَعْمَرًا لَهُ مَعْمَرًا لَهُ مَعْمَرًا لِمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فائدہ: حضرت ابو ہریرہ دائین کی روایات (4063-4066) ہے واضح ہوتا ہے کہ گندم اور جو وغیرہ الگ الگ اصاف کا دست برست تبادلہ، کی بیشی کے ساتھ جائز ہے۔ حضرت معمر خائین نے رسول اللہ تائین ہے آپ کا بیت کم میسرتھی اور جب انھیں کہا گیا کہ دونوں میں سنا ہوا تھا۔ اگر چہ وہ جانتے تھے کہ آپ تائین کے زمانے میں طعام تھا ہی جو، گندم بہت کم میسرتھی اور جب انھیں کہا گیا کہ دونوں کی صنف ایک نہیں تو انھوں نے اس بات ہے ہی انکارنہیں کیا، لیکن حدا حتیاط کو محوظ رکھتے ہوئے اس قتم کی بجے ہی پر ہیز برتا۔ اگل احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ کی بیش کے ساتھ ایک ہی صنف کا با ہمی تبادلہ ممنوع ہے۔ الگ الگ اصاف کا دست بدست تبادلہ جائز ہے۔

وہ اس کے مشابہ ہوگی۔

[4081] سلیمان بن بلال نے ہمیں عبدالمجید بن سہیل بن عبدالرحمان سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے سعید بن میں عبدالرحمان سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے سعید بن میں میں سیب سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابو ہمیں حدیث بیان کی، رسول اللہ تاہیم نے بنوعدی سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری کو بھیجا اور اسے خیبر کا عامل مقرر کیا، وہ جدیب (عمدہ قتم کی) محبور لے کر آیا، تو رسول اللہ تاہیم نے اس سے بو چھا: فتم کی) محبور لے کر آیا، تو رسول اللہ تاہیم نے اس سے بو چھا: در کیا خیبر کی تمام محبور اسی طرح کی ہے؟ اس نے عرض کی:

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ شَهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَ اللهِ المَّخِيْةِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ وَاللهِ إِيَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الدَّرَاهِم جَنِيبًا».

آنسطة بن المنطق بن المنطق بن المنطق بن المنطق بن المنطور: حَدَّنَنا يَحْيَى بن صالِح الْوُحَاظِيُ: حَدَّنَنا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابن سَلَّامٍ وَعَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدُ بن سَهْلِ التَّمِيمِيُ وَعَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدُ بن سَهْلِ التَّمِيمِيُ وَعَبْدُ اللهِ بن عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بنِ حَسَّانَ: حَدَّنَنا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْن عَنْ يَحْيَى بنِ حَسَّانَ: حَدَّنَنا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْن سَمِّعْتُ سَلَّامٍ: الْخَبَريٰي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ عُفْبَةً بْنَ عَبْدِ الْعَافِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهَ يَعْوِلُ: سَمِعْتُ أَبَاسَعِيدٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ اللهَ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[4082] امام ما لک نے عبدالجید بن سہیل بن عبدالرحمان بن عوف ہے، انھول نے سعید بن مسیب ہے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ بی شب سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ بی شب سے روایت کی کہ رسول اللہ تاریخ نے ایک آ دمی کو خیبر کا عامل مقرر کیا، وہ آپ کے پاس جنیب (عمرہ تیم کی) مجبور لے آیا تو رسول اللہ تاریخ نے اس سے بو چھا: '' کیا خیبر کی تمام مجبور اسی طرح کی نے اس سے بوچھا: '' کیا خیبر کی تمام مجبور اسی طرح کی ہے؟''اس نے عرض کی: واللہ! یا رسول اللہ! نہیں۔ ہم (ملی جلی مجبور کے) دو صاع کے عوض اس کا ایک صاع اور تین جلی محبور کے) دو صاع لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ تاریخ نے فرمایا: کے عوض دو صاع لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ تاریخ نے فرمایا: ''ایسا نہ کرو، ملی جلی مجبور کو در ہموں کے عوض بھی دو، پھر در ہموں سے جنیب (عمرہ) مجبور خریداو۔''

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ----

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ لهٰذَا؟» فَقَالَ بِلَالٌ: تَمْرٌ، كَانَ عِنْدَنَا، رَدِيٌّ. فَبعْتُ مِنْهُ صَاعَيْن بِصَاعٍ ، لِّمَطْعَم النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، عِنْدَ ذٰلِكَ: «أَوَّهُ! عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلٰكِنْ إِذَا أَرَدْتً أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَر بهِ».

تو رسول الله عليم في ان سے يو جها: "مه كمال سے لاك ہو؟'' تو حضرت بلال جائٹانے کہا: ہمارے پاس ردی تھجورتھی، میں نے نبی طافیا کے کھانے کے لیے اُسے دوصاع کے عوض (اس کے) ایک صاع ہے جے دیا۔ تواس وقت رسول اللہ عظیم نے فرمایا: " مجھے افسوس ہوا! بیتو عین سود ہے، ایبانہ کرو بلکہ جبتم تھجورخریدنا جاہوتو اسے (ردی تھجورکو) دوسری (نقذی وغیرہ کے عوض کی گئی) بینے کے ذریعے سے بیچے دو، پھراس ( کی قیت) سے (دوسری قتم)خریدلو۔"

> لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْل فِي حَدِيثِهِ: عِنْدَ ذٰلِكَ. [انظر: ٤٠٨٦]

[٤٠٨٤] ٩٧-(...) وَحَدَّثْنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلْ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

بِتَمْرِ، فَقَالَ: «مَا لهٰذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْن بِصَاعِ مِّنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لهٰذَا الرِّبَا ، فَرُدُّوهُ ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ

[٤٠٨٥] ٩٨-(١٥٩٥) حَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُمَو الْخِلْطُ مِنَ اَلتَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "لَا صَاعَيْ تَمْرِ بِصَاع، وَّلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاع، وَّلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَكِنِ".

ابن سبل نے اپنی حدیث میں "اس وقت" کے الفاظ بان نہیں کے۔

[ 4084] ابونفر ہ نے حضرت ابوسعید خدری والله سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مَاثِيْمُ کے پاس محجور لائی گئ تو آب نے فرمایا: " یے مجور ہاری مجور میں سے نہیں۔" اس برایک آوی نے کہا: اللہ کے رسول! ہم نے اپنی مجور کے دوصاع اس محجور کے ایک صاع کے عوض بیچے ہیں۔ تو رسول کھجور (نقدی کے عوض) فروخت کرواور (اس کی قیت ہے) ہمارے لیے یہ محجور خریدو۔''

[ 4085] حضرت ابوسعيد الله الشواسي روايت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ تافیا کے زمانے میں ہمیں (ہمارے جھے میں ) عام تھجور دی جاتی تھی اور وہ ملی جلی تھجور ہوتی تھی تو ہم اس کے دوصاع کے عوض ایک صاع کا سودا کرتے ، رسول صاع ایک صاع کے عوض (جائز) نہیں، گندم کے دو صاع ایک صاع کے عوض (جائز) نہیں اور نہ ایک درہم دو درہموں کے عوض (جائز ہے۔)''

333

سیرانی کے عوض پیدا دار میں حصہ داری اور مزارعت \_\_\_\_\_\_ [٤٠٨٦] ٩٩-(١٥٩٤) حَدَّلَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسُ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ أَوَ قَالَ ذَٰلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِكُمُوهُ، قَالَ: فَوَالله! لَقَدْ جَاءَ يَعْضُ فَتُنَان رَسُولِ اللهِ ﷺ بتَمْر فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: ﴿كَأَنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنْ تَمْر أَرْضِنَا». قَالَ: كَانَ فِي تَمْر أَرْضِنَا - أَوْ فِي تَمْرِنَا - الْعَامَ، بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ لَهٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: «أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هٰذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُريدُ مِنَ التُّمْرِ ٩. [راجع: ٤٠٨٣]

[4086] سعید جریری نے ابونضرہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس والفناسے دینار و درہم یاسونے جاندی کے تباد لے کے بارے میںسوال کیا تو انھوں نے کہا: کیا یہ دست بدست ہے؟ میں نے جواب دما: جی باں، انھوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے حفرت ایوسعد واثنًا کوخبر دی، میں نے کہا: میں نے حضرت ابن عماس بالنفاسے دینار و درہم یا سونے جاندی کے تبادلے کے بارے میں سوال کیا تھا تو انھوں نے کہا تھا: کیا وست برست ہے؟ میں نے جواب دیا تھا: مال ، تو انھوں نے کہا تھا: اس میں کوئی حرج نہیں (انھوں نے ایک ہی جنس کی صورت میں مساوات کی شرط لگائے بغیراہے علی الاطلاق جائز قرار دیا۔) انھوں (ابوسعید) نے کہا: کیا انھوں نے یہ بات کی ہے؟ ہم ان کی طرف ککھیں گے تو وہ شمھیں (غیرمشروط جواز كا) بيفتوي نهيس ديس ك\_الله كاقتم! رسول الله ماليم ك خدام سے کوئی تھجوریں لے کرآیا تو آپ نے انھیں نہ پہچانا اورفرمایا:"ایمالگتاہ، کدید ماری سرزمین کی مجوروں میں سے نہیں ہیں۔' اس نے کہا: اس سال ہماری زمین کی مجوروں میں \_ یا ہاری تھجوروں میں \_ کوئی چیز (خرابی)تھی، میں نے بہ (عمرہ تھجوریں) لے لیں اور بدلے میں پچھزیادہ دے دی، تو آب مالی افغ نے فرمایا: "تم نے دوگنادی، تم نے سود کا لین دین کیا، اس کے قریب (بھی) مت حاؤ، جب شمعیں ا بی کھجور کے بارے میں کسی چیز (نقص وغیرہ) کا شک ہوتو اسے فروخت کرو، پھر تھجور میں سے تم جو جاہتے ہو (نقدی کے عوض)خریدلو۔"

[4087] داود نے ہمیں ابونظر ہے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر والٹن اور حضرت ابن عماس والٹن اسے سونا چاندی کے تباد لے کے بارے میں بوچھا تو ان

[٤٠٨٧] المُحَلِّنَ إِسْلَّقُ بُنُ الْمُعْلَى: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ الْمُعْلَى: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ

عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْصَّرْفِ؟ فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرِ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِي عَلَيْهِ هَذَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: فَلَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّيْ يَكِيدٍ هَذَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: فَانَ يَعْرَ هَذَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَعْرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ فَا اللَّهُ وَيَعْرَ هَذَا فِي اللَّهُ وَيَعْرَ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَيَعْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُ أَنْ يَكُونَ رِبَّا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، بَعْدُ، فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ، فَكَرِهَهُ.

[٤٠٨٨] ١٠١-(١٥٩٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ -قَالَ ۚ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

دونوں نے اس میں کوئی حرج نہ دیکھا۔ میں حضرت ابوسعید خدری بھالنے کے پاس بیشا ہوا تھا تو میں نے ان سے اس تبادلے کے بارے میں یوچھا، تو انھوں نے کہا: (ایک ہی جنس کے تبادلے میں) جواضافہ ہوگا وہ سود ہے۔ میں نے ان دونوں کے قول کی بنا پر (جس میں انھوں نے ایسی کوئی شرط نه لگائی تھی) اس بات کا انکار کیا تو انھوں نے کہا: میں مسميس وي حديث بيان كرول كاجويس في رسول الله ماييم سے تی ۔ آپ کے باغ کا نگران آپ کے پاس عمرہ تھجور کا ايك صاع لايا اور ني الله كالمحكم كراس (عام) فتم كي تقي تو نی مُلَقِم نے اس سے پوچھا "بیتمھارے پاس کہاں سے آئیں؟"اس نے کہا: میں (اس کے) دوصاع لے کر گیااور ان كيوض ميس في بيابك صاع خريدلى، بازار ميس إس كا نرخ اتا ب اورأس كا اتا ب ـ تورسول الله الله على فرمايا: "تم پرافسوس! تم نے سود کا معاملہ کیا، جبتم پیر عمره مجور) لینا جاہوتو اپنی تھجور کسی (اور) تجارتی چیز کے عوض فروخت کر دو، پھرانی چیزے جو مجور جا ہو، خریدلو۔"

حضرت ابوسعید دانش نے کہا: کھور کے عوض کھور، زیادہ لائق ہے کہ سود ہو، یا چاندی کے عوض چاندی؟ (ابونضرہ نے) لائق ہے کہ سود ہو، یا چاندی کہا: میں اس کے بعد حضرت ابن عمر دانش کے پاس آیا تو انھوں نے جھے اس سے منع کیا اور میں حضرت ابن عباس دانش کے پاس نہیں آیا۔ کہا: مجھے ابوصہباء نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے مکہ میں حضرت ابن عباس دانش سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے بھی اسے ناپند کیا تھا۔

[4088] ابوصالح ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدری دہائٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: وینار کے بدلے درہم مثل بمثل ہو، جس نے زیادہ دیایا زیادہ لیا، اس نے سود کا معاملہ کیا۔ میں

335 =

سرابي كوش پيداوار من صداري اور مرارعت من قال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: اللَّهِ عَالَمٌ بِالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمُ وَالدَّرْهَمُ اللَّهُ عَلَيْ مِثْلًا بِمِثْلُ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ: بِمِثْلِ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ كَتَابِ اللهِ مَنْ رَبُولِ اللهِ عَنْ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْ أَوْلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْ أَوْلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْ أَوْلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْ أَوْلَكُنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِي يَقَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّيسِينَةِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

نے ان ہے کہا: حضرت ابن عباس بھٹن تو اس سے مختلف بات کہتے ہیں، تو انھول نے کہا: میں نے خود ابن عباس بھٹن کسے سے ملاقات کی اور کہا: آپ کی کیارائے ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ مُلَّاقِمَ ہے تی ہے باللہ کی کتاب میں پائی ہے؟ تو انھوں نے کہا: نہ میں نے یہ بات رسول اللہ مُلِّقَام ہے تی نہ کتاب اللہ میں پائی، بلکہ جھے اسامہ بن زید بھٹن نے بیان کیا ہے کہ نی مُلِّقَام نے فرمایا: "سود ادھار میں ہے۔"

فلکہ فائدہ: اصل میں رسول اللہ طافیم کی پوری بات ہے کہ کہ اگرجنسیں مختلف ہوں تو ادھار کے لین وین میں ہی سود ہوگا، لین وین دست بدست ہوتو تفاضل سوزہیں۔حضرت اسامہ جاٹو نے خود یہ بات ٹھیک طرح سے اخذ نہیں کی، یا اختصار کی وجہ سے سننے والوں نے مختلف منہوم مرادلیا۔

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو، قَالَ إِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُبَيْنَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ عَبَاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيئَةِ».

[4089] عبیدالله بن ابی یزید سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عباس والٹن سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: مجھے اسامہ بن زید والٹن نے نی تالیق سے خبر دی، آپ نے فرمایا: "راگرجنسیں مختلف ہوں تو) سودادھار میں بی ہے۔"

حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: عَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: عَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: عَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: عَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: عَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: عَدَّانَا وَهُيْبٌ: عَدْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسِولَ اللهِ عَيْبِ قَالَ: «لَا أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْبِ قَالَ: «لَا رَبُا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

[4090] طاوس نے حضرت ابن عباس بھائٹ سے اور انھوں نے حضرت اسامہ بن زید بھائٹ سے روامیت کی کہرسول اللہ سائٹ نے فرمایا: ''(مخلف چیزوں کے تبادیے میں) جو دست بدست ہواس میں سورنہیں ہے۔''

[٤٠٩١] ١٠٤[(...) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسٰى: حَدَّثَنِي هِقُلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلُكَ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْنًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَمْ شَيْءٌ وَّجَدْتُّهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلًّا لَّا أَقُولُ. أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ [مِنِّي] وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلَا أَعْلَمُهُ، وَلٰكِنْ جَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسنَّة».

(المعجم ١٩) - (بَابُ لَغْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ) (التحفة ، ٤)

[٤٠٩٢] ١٠٥-(١٥٩٧) حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِغُثْمَانَ، قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَريرٌ عَنْ مُّغِيرَةَ قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ. قَالَ قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.

[ 4091] عطاء بن الى رباح نے مجھے مدیث بان كى كه حضرت ابوسعید خدری وافی نے حضرت ابن عماس والنی سے ملاقات کی اوران ہے کہا: نیچ صَرف (نقذی یا سونے جاندی ك تبادلے) كے حوالے سے آپ كى اپنے قول كے بارے میں کیا رائے ہے، کیا آپ نے یہ چیز رسول الله طافی سے ن ہے یا اللہ کی کتاب میں یائی ہے؟ حضرت ابن عباس والنہ نے كها: مين ان مين سے كوئى بات نہيں كہتا، رسول الله ظاهيم كوتم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہواور رہی اللہ کی کتاب تو میں (اس میں)اس بات کونہیں جانتا،البتۃاسامہ بن زید ہے گئینے مجص حدیث بیان کی کهرسول الله تافیظ نے فرمایا: "متنبهر موا سودادھار میں ہی ہے۔''

باب:19- سود کھانے اور کھلانے والے پرلعنت

[4092]علقمه نے حضرت عبدالله (بن مسعود والنو) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ناٹیٹر نے سود کھانے اور کھلانے والے برلعنت کی۔ کہا: میں نے یو چھا: اس کے لکھنے والے اور دونوں گواہوں پر بھی؟ انھوں نے کہا: ہم صرف وہ حدیث بیان کرتے ہیں جوہم نے تی ہے۔

🚣 فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ہٹائٹانے حدیث کا اتنا حصہ ہی بیان کیا جوانھوں نے رسول اللہ ٹائٹائی سے سنا تھا۔جن صحابیہ کرام نے زیادہ سنا، انھوں نے پورا بیان کیا جس طرح اگلی حدیث میں ہے۔

> [٤٠٩٣] ١٠٦-(١٥٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: ۚ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ

[ 4093 حضرت جابر التن سے روایت ہے، انھول نے كها: رسول الله تَلْفِيْ نِي سود كهاني والي، كھلانے والي، کھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں برلعنت کی اور فر مایا:

جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِّلُهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

(المعجم، ٢) - (بَابُ أَخْذِ الْحَلالِ وَتَوْكِ الشُّبُهَاتِ)(النحفة ١٤)

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: وَإِنَّ هُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ هُولَ اللهِ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ اللهَّبُهَاتِ الشَّبْرَأُ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْغَى الشَّبُهُاتِ وَقِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْغَى الشَّبُولُ وَقِي الْعَرَامِ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ صَلَّحَ الْجَسَدُ مُضْغَةً، إِذَا وَسُدَتُ فَسُدَ فَسُدَتْ فَسُدَتْ فَسُدَ فَسُدَتْ فَسُدَتْ فَسُدَتْ فَسُدَتْ فَسُدَتْ فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ مُلْكُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

[٤٠٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ: قَالَا: أَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٠٩٦] (...) وَحَدَّثْنَا إِسْلِحْقُ بُهِرُ

باب:20- حلال (مال) حاصل كرنااورشبهات سے بچنا

[ 4094] عبدالله بن نمير مداني نے مميں حديث بيان کی، کہا: ہمیں زکریانے شعبی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت نعمان بن بشير النئبائ روايت كى، (فعبى نے) كہا: میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول الله طَيْعُ سے سنا، \_ اور حضرت نعمان طابع في اين دونوں الكليوں سے اينے دونوں كانوں كى طرف اشارہ كيا۔ آپ فرمارے تھے: ''بلاشبہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ان کو نہیں جانتی، جوشہات سے بیااس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جوشبهات میں پڑگیا وہ حرام میں پڑگیا، جیسے ج والم (جو) چراگاہ کے اروگرد ( بحریاں) چراتا ہے، قریب ہے وہ اس (چراگاہ) میں چرنے لگیں، دیکھو! ہر بادشاہ کی جِداگاہ ہے۔ دھیان رکھو! الله کی جِداگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔سنو! جسم میں ایک مکرا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم نھیک رہااوراگروہ بگڑ گیا تو ساراجسم بگڑ گیا۔سنو! وہ دل ہے۔''(سوچ اورنیت سے ہمل کی درسی ہے یا خرایی۔)

[4095] و کیج اور عیسیٰ بن یونس نے زکریا ہے اس سند کے ساتھائ کی مانند حدیث بیان کی۔

[ 4096]مطرف، ابوفروه بهدانی اورعبدالرحمان بن سعید

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَّأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ تَفْسِلات مِن زياده ع عَن الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَريًّا أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ.

سب نے معبی سے روایت کی ، انھوں نے حضرت نعمان بن بشر بالخاسے اور انھوں نے نبی مالین سے یہی حدیث بیان کی، مگر زکریا کی حدیث ان سب کی حدیث کی نسبت مکمل اور

> [٤٠٩٧] ١٠٨ [٤٠٩٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْن سَعْدِ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ يَقُولُ: "اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ". فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَولِهِ: «يُوشِكُ أَنْ يَّقَعَ فِيهِ».

[4097]عون بن عبدالله نے عام طعبی ہے روایت کی كه انھول نے رسول الله الله الله كافيا كے صحالى نعمان بن بشير بن سعد دہش سے سنا، اس وقت وہ تمص میں لوگوں کو خطیہ دے رے تھے اور کہدرے تھے: میں نے رسول اللہ اللہ ا فرماتے ہوئے سنا:"حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے ....." آ گے تعبی سے زکریا کی روایت کردہ حدیث کے ماندان کے قول: " قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے" تک بیان

> (المعجم ٢) - (بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ)(التحفة ٢٤)

[٤٠٩٨] ١٠٩ -(٧١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[4098]عبدالله بن نمير نے ہميں صديث بيان كى، كها: ہمیں زکریانے عامرے مدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت جابر بن عبدالله والله على الله على الله على الله على الله

باب:21-اونث فروخت كرنااور (ايك خاص مقام

تک)اس پرسواری کرنے کومتنی کرنا

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَريًّا عَنْ عَامِرٍ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَّهُ قَدْ أَعْيَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ يَظِيُّةً، فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَّمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ»

اونٹ برسفر کررہے تھے جو تھک چکا تھا، انھوں نے ارادہ کرلیا كه وه اسے چھوڑ ديں، كہا: نبي ناتیا بھے ہے آكر ملے، آپ نے میرے لیے دعا کی اور اسے (بلکی سی) ضرب لگائی تو وہ

سرابي كوض بيداوار من صدوارى اور مزارعت من الله عَنْهُ بِوُقِيَّةٍ ، وَأَسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي ، فَلَمَّا بَلَغْتُ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي ، فَلَمَّا بَلَغْتُ اللّهِ أَهْلِي ، فَلَمَّا بَلَغْتُ ، أَتَمْ رَجَعْتُ ، فَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ ، فَالْاَسْلَ فِي أَثَرِي ، فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ فَارْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ، فَهُوَ لَكَ الراجع: ١٦٥٦]

اس طرح چلے لگا جس طرح (پہلے) بھی نہ چلاتھا۔ آپ نے فرمایا: "اسے مجھے ایک اوقیہ میں نیج دو۔" میں نے کہا نہیں۔ آپ نائیڈ نے پھر فرمایا: "اسے میرے پاس فروخت کردو۔" تو میں نے اسے ایک اوقیہ میں آپ کے پاس فروخت کردیا اورا پے گھر تک اس پرسواری کرنے کومشٹی کرلیا۔ جب میں المدینہ) پہنچا (تو) اونٹ آپ کے پاس لے آیا، آپ نے مجھے اس کی نقد قیمت ادا فرما دی، پھر میں واپس ہوا تو آپ نے میرے بارے نے میرے بیا ہو کہ میں نے تمھارا اونٹ لینے کے لیے تم سے کم میں سیحتے ہو کہ میں نے تمھارا اونٹ لینے کے لیے تم سے کم قیمت پرسودا کرنے کی کوشش کی؟ اپنا اونٹ بھی لے لواور این درہم بھی، وہ (سب)تمھارا ہے۔"

[ **٤٠٩٩**] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْن نُمَيْرٍ.

[4099] عیسیٰ بن یونس نے ہمیں ذکریا سے خردی، انھوں نے عامر (شعبی) سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹن نے حدیث بیان کی ۔۔۔۔۔ابن نمیر کی حدیث کی طرح۔

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: كَدَّنَا - جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَكُلُّ فَتَلَاحَقَ بِي، وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِّي قَدْ أَعْبَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «مَا لِبَعِيرِكَ؟» قَالَ: فَقَالَ لِي: «مَا لِبَعِيرِكَ؟» قَالَ: فَقَالَ لِي: قَالَ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ يَكُلُّ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الْإَبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَدَي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَدَي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَدَي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: قَالَ: بِخَيْرٍ، قَدْ رَكَتُكَ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. وَالَ: «أَفَتَبِيعُنِيهِ؟» فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَا أَنْ الْمُعَيْدُ، وَلَا أَنْ الْمُعْبَعُونِهُ وَالَا اللهِ فَالْمَابُنُهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: «أَفَتَبِيعُنِيهِ؟» فَاسْتَحْيَيْتُ،

[4100] مغیرہ نے شعبی سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بی شخنہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ بی بی معیت میں غزوہ لڑا، آپ بیچے سے آکر مجھے ملے جبکہ میں اپنے پانی ڈھونے والے اونٹ پر تھا جو تھک چکا تھا اور چل نہ پاتا تھا۔ کہا: آپ نے مجھ سے پوچھا: آپ نے مجھ سے پوچھا: میں نے عرض کی: بیار میں اللہ بیچھے ہوئے، اسے دوڑایا اور اس ہے۔ کہا: رسول اللہ بیچھے ہوئے، اسے دوڑایا اور اس کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد وہ مسلسل سب اونٹوں سے آگے چلا رہا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: 'اپنے اونٹ کو کیسا پار ہے ہو؟'' میں نے عرض کی: بہت بہتر ہے، اسے آپ کی برت بہتر ہے، اسے آپ کی برت مرکت عاصل ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم مجھے وہ فروخت کرو گے؟'' اس پر میں نے حیا محموں کی (کہ ایسا فروخت کرو گے؟'' اس پر میں نے حیا محموں کی (کہ ایسا فروخت کرو گے؟'' اس پر میں نے حیا محموں کی (کہ ایسا فروخت کرو گے؟'' اس پر میں نے حیا محموں کی (کہ ایسا فروخت کرو گے؟'' اس پر میں نے حیا محموں کی (کہ ایسا

وَلَمْ يَكُنْ لَّنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبِغْتُهُ إِيَّاهُ، عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَن الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلَامَنِي فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: «مَا تَزَوَّجْتَ؟ أَبِكْرًا أَمْ ثَيْبًا؟» فَقُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، قَالَ: «أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُوُفِّي وَالِدِي - أَوِ اسْتُشْهِدَ - وَلِيَ أَخَوَاتُ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبَا لِّنَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَذِّبَهُنَّ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَّهُ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ.

اونٹ جے میں راہ ہی میں چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکا تھا اور جو محض آپ کی دعا سے ٹھیک ہوا، اس کی آپ سے قیت لول -) اور ہمارے یاس اس کے سوایانی لانے والا اور اونث بھی نہ تھا (اس لیے بھی میں ترود کا شکار ہوا۔) کہا: پھر میں نے عرض کی: جی ہاں، چنانچہ میں نے آپ کووہ اس شرط پر چ دیا که مدینه چنج تک اس کی پشت کی بڈی (برسواری) میری ہوگی۔ کہا: اور میں نے آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نیا نیا دلھا ہوں، میں نے آپ سے (تیزی سے گرجانے کی) اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی، میں لوگوں سے آ کے مدینہ کی طرف چل براحتی کہ میں پہنچ گیا، مجھے میرے مامول ملے اور انھوں نے مجھ سے اونٹ کے بارے میں یو چھا، میں نے جو کیا تھا انھیں بتا دیا تو انھوں نے مجھے اس پر ملامت کی۔ کہا: جب میں نے (گھر جانے کی) اجازت مانگی تھی تو اس وقت رسول اللہ منافظ نے مجھ سے یو چھا تھا: ''تم نے کس سے شادی کی: باکرہ سے یا دوہا جو سے؟ " میں نے عرض کی: میں نے دوہا جو عورت سے شادی کی ہے۔آپ نے فرمایا: "تم نے باکرہ سے کیوں شادی نه کی ،تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمھارے ساتھ كھيلى؟ "تويس نے آپ سے عرض كى: اے اللہ كے رسول! میرے والدفوت \_ یا شہید \_ ہو گئے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، مجھےاچھانہ لگا کہ میں شادی کر کےان کے یاس اٹھی جیسی (کم عمر) لے آؤں، جو نہ اٹھیں اوب سکھا سکے اور ندان کی مگہداشت کریائے، اس لیے میں نے دوہا جو عورت سے شادی کی تا کہ وہ ان کی ٹکہداشت کرے اور انھیں اوب سكها ع - كها: جب رسول الله نَاتَيْن مدينة تشريف لاع، (تو) میں صبح کے وقت آپ کے یاس اونٹ لے کر حاضر ہوا، آب نے مجھے اس کی قیت ادا کر دی اور وہ (اونٹ) بھی مجھے واپس کر دیا۔

سرائی کے وض پیداوار میں حصد داری اور مزارعت ویک کے انتہائی تیز رفتار ہو جانے کے بعد نئ نئی شادی ہونے کی بنا پر آپ سی ایک سے آگے نکل کرجلد مدید پہنچنے کی اجازت جاہی۔ یہی نظم وضبط کا تقاضا ہے کہ کی جائز سب سے معمول سے ہٹ کرکام کرنے کے لیے قیادت سے با قاعدہ اجازت طلب کی جائے۔ چی جب نئی نئی شادی ہوئی ہوتو اصل فرض کی ادائیگی کے بعد جلد گھر پہنچنے کی خواہش فطری ہے اور کوئی امر مانع نہ ہوتو قیادت کو ایسی خواہش کا احرّ ام کرنا جاہے۔ پی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی اور دلھن کے ساتھ شادی کرتے ہوئے اپنان ساتھ دلگی اور عبت کا سلوک کرنا بہتر ہے، اس سے عصمت کے تحفظ کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ پی شادی کرتے ہوئے اپنان عزیروں کی مصلحت کو چیش نظر رکھنا افضل ہے جن کی ذمہ داری شادی کرنے والے پر ہو۔ پی بیوی کو چا ہے کہ وہ دشتہ داروں کے حوالے سے خاوند کی ذمہ دار یوں میں شریک ہو۔ گھر میں چھوٹی بہنیں (نندیں) موجود ہوں تو ان کی تگہداشت کرے۔ انھیں انھی باتھی اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے۔

[٤١٠١] ١١١-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: جَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَفْبَلْنَا مِنْ مَّكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاعْتَلَّ جَمَلِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ لِي: "بِعْنِي جَمَلَكَ هٰذَا" قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ، قَالَ: «لَا، بَلْ بِعْنِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، بَلْ بِعْنِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُل عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَب، فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: «قَدْ أَخَذْتُهُ، فَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ» قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ لِيلَالٍ: «أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِّنْ ذَهَب، وَّزِدْهُ» قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِّنْ ذَهَبٍ، وَّزَادَنِي قِيرَاطًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَكَانَ فِي كِيسِ لِّي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

[4101] سالم بن الي جعد نے حضرت جابر الله ا روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم رسول الله طافی کم معیت میں مکہ (کی جانب) سے مدینہ آئے ،تو میرااونٹ بیار ہو گیا ..... اور انھوں نے (ان سے) ممل قص سیت حدیث بیان کی، اس میں ہے: پھرآپ نے مجھ سے فرمایا: ''مجھے اپنا بیاونٹ فروخت کر دو۔ ' میں نے کہا نہیں، بلکہ وہ (ویسے ہی) آپ ى كا ہے۔ آپ تاليم نے فرمایا: ' دنہیں، بلكه وہ مجھے فروخت كردو' ميں نے كہا: نبيس، اے الله كے رسول! وه آپ بى كا ہے۔آپ تھ نے فرمایا: 'دنہیں، بلکہ اے میرے ہاتھ فروخت کردو۔' میں نے کہا: ایک آدمی کا میرے ذھے سونے کا ایک اوقیہ (تقریباً 29 گرام) ہے، اس کے عوض میہ آب كا موارآب فرمايا: "ميس في ليائم اس ير مدينة تك پنج جاؤً' كها: جب مين مدينه پنجا، رسول الله طَالِيَّا نے بلال واٹن سے فرمایا: ''انھیں ایک او قیہ سونا اور کچھ زیادہ بھی دو۔'' کہا: انھوں نے مجھے ایک اوقیہ سونا دیا اور ایک قيراط زائد ويا \_ كها: من في (ول مين) كها: رسول الله طَالَيْهُ کا یہ زائدعطیہ مجھ ہے بھی الگ نہ ہوگا۔ کہا: تو وہ میری تھیلی میں رہاحتی کہ حرہ کی جنگ کے دن اہل شام نے اسے (مجھ ہے)چھین لیا۔

#### ٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ-

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْجُرْيِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِيْدٍ فِي سَفَرٍ، وَقَالَ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي: فَنَحْسَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: (وَلَا اللهِ عَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: (وَلَا اللهِ عَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: الْرَكْبُ بُاسْمِ اللهِ وَزَادَ أَيْضًا: قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: (وَالله يَعْفِرُ لَكَ).

الْعَنَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الْعَنَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَلَيَّ الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ عَنِيْةٍ، وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي، قَالَ: فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ، فَكُنْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَحْسِلُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ خَدِيثَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُ يَنِيْ فَقَالَ: "بِعْنِيهِ" فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، فَقَالَ: قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَمَّا فَالَ: فَلَمَّا أَنْ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَمَّا فَيْنُهُ بِهِ، فَزَادَنِي أُوقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَ لِي عَلَيْهِ، فَزَادَنِي أُوقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَ لِي عَلَيْهُ فَلَا أَنْ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَمَّا فَقِيْهُ، فَرَادَنِي أُوقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَ لِي عَلَيْهِ، فَزَادَنِي أُوقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَ لِي عَلَيْهِ، فَزَادَنِي أُوقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَ لِي عَلَيْهُ فَي أَنْ الْمَدِينَةِ وَهُمَ لِي يَعْنِهُ فَي الْمَدِينَةُ أَنْ الْمَدِينَةِ وَهُمَ لِي يَعْمَلُ أَنْ لَي وَهَبَ لِي يَعْمَلُوهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُ وَلَادَنِي أُوقِيَّةً، ثُمَّ أُولَا لَيْ وَهُمَ لِي يَعْمَلُ فَي الْمَدِينَةِ وَهُمَ لِي يَعْمَلُ فَي الْمَدِينَةِ وَقَلَا الْمَدِينَةِ وَهُمَ لِي يَعْمَلُهُ فَي اللَّهُ فَيْنُ الْمَدِينَةِ وَهُمْ لِي يَعْلَمُ الْمُدِينَةِ وَلَهُ الْمُدِينَةِ وَلَا لَيْهُ الْمُدِينَةِ وَالْمَنِي وَالْمَنِهُ الْمُدِينَةِ وَالْمَنْهُ لِهِ الْمُدِينَةِ وَلَاهُ الْمُدِينَةِ وَلَا الْمُدِينَةِ وَلَهُ الْمُدِينَةِ وَلَيْهِ الْمُدِينَةِ وَالْمَنْهُ الْمُدِينَةِ وَلَا الْمُدِينَةِ وَالْمَذِي الْمُؤْلُولُ الْمُدِينَةُ وَالْمُ الْمُدِينَةُ وَلَاهُ الْمُدِينَةِ وَالْمُؤْلُولُ الْمُولِي الْمُؤْلُولُ الْمُدِينَةِ وَلَا الْمُدِينَةِ وَالْمُ الْمُدِينَةُ وَلَا الْمُدِينَةُ وَلَاهُ الْمُدُلِينَةً الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُدِينَةُ وَلَا الْمُدِينَةُ الْمُ الْمُدِينَةُ الْمُ الْمُدُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُدُولُ الْمُدُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُدُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

أَكْرَمُ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْخَقَ: مُكْرَمُ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْخَقَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُشْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: "يَا جَابِرُ!

[4102] ابونضرہ نے حضرت جابر بن عبداللہ والتناسے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک سفر میں ہم نبی سالیم کے ساتھ سے میں اونٹ بیچھے رہ گیا ۔۔۔۔۔۔ اور (پوری) حدیث بیان کی اور اس میں کہا: رسول اللہ طالیم نے اسے کچوکا لگایا، پھر مجھ سے فرمایا: ''اللہ کا نام لے کرسوا رہو جاؤ۔'' اور یہ اضافہ بھی کیا، کہا: آپ مسلسل مجھے زیادہ کی پیشکش کرتے اور فرماتے رہے: ''اللہ تحسیں معاف فرمائے۔''

[4103] ابوزیر نے حضرت جابر دائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب نی تائیم میرے پاس آئے اور میرااونٹ تھک چکا تھا تو آپ نے اسے کچوکا لگایا، وہ اٹھیل پڑا۔ اس کے بعد میں اس کی لگام کھنچتا تا کہ آپ کی بات سنوں لیکن میں اس پر قابونہ پارہا تھا، نبی تائیم مجھے ملے تو فرمایا: '' یہ مجھے میں اس پر قابونہ پارہا تھا، نبی تائیم مجھے ملے تو فرمایا: '' یہ مجھے ایک اوقیہ سونے کے برابر تھی ) کے عوض فروخت کر دیا۔ میں ایک اوقیہ سونے کے برابر تھی ) کے عوض فروخت کر دیا۔ میں نے کہا: اس شرط پر کہ مدینہ تک اس کی پیٹے (پر سواری) میں دینہ بھی (پر سواری) میں اس کی پیٹے (پر سواری) میں اس کی پیٹے (پر سواری) میں دینہ بہنی ، اس میں مدینہ بہنی ، اس مواری) تمھاری ہوگی۔ '' کہا: جب میں مدینہ بہنی ، اس راونٹ کو آپ نے بچھے ایک اوقیہ (طے شدہ قیت کا چوتھا حصہ ) زائد دیا، پھر آپ نے مجھے ایک اوقیہ (اونٹ بھی ) ہہ کر دیا۔

أَتَوَقَّبْتَ الثَّمَنَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَكَ اون بھى تمھارا، (پھر فرمايا:) قيت بھى تمھارى، اون بھى النَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ، لَكَ النَّمَنُ وَلَكَ تَمُحاراً" الْجَمَالُ».

سیرانی کے عوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت

[٤١٠٥] ١١٥-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَارِب، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اشْتَرٰى مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بُوْقِيَّتَيْن وَدِرْهُم أَوْ دِرْهَمَيْن، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي.

[4105] معاذ عبری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محارب سے حدیث بان کی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبدالله دالله اللهاسي سنا، وه كهدر سے تھے: رسول الله تَاتِيْمُ نِهِ مِحْدِي مِن دواه قيه اورابك يا دو در ہموں میں اونٹ خریدا۔ جب آب صرار (کے مقامیر) آئے تو آپ نے گائے (ذیح کرنے) کا حکم دیا، وہ ذیح کی گئی، لوگوں نے اے کھایا، جبآپ مدین تشریف لائے تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں مبحد آؤں اور دور گعتیں پڑھوں۔ آپ نے میرے ليے اونك كى قيت (كے برابرسونے يا جاندى) كا وزن كيا اورمیرے لیے پلڑا جھکا دیا۔

🏄 فاكدہ: قيمت كے حوالے سے حضرت جابر باللط سے اس حديث كے راوى محارب (بن دار) كو وہم ہوا ہے جس طرح الكي حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ اصل قیمت کومیح طور پر یادہیں رکھ سکے۔حضرت جابر دائو نے جب جاندی کے حساب سے اونٹ کی قیت بتائی ہے تو اس وقت جاندی کا ایک او قیہ زائد دیے جانے کی بات کی ہے۔ ( دیکھیے ، حدیث: 4103 ) جاندی کے اس اوقیے کو علطی سے سونے کے ایک اوقیے کے ساتھ ملا کر دواوقیے کر دیا گیا ہے، ان احادیث میں قیمت یا سونے میں بیان کی گئی ہے یا اس کی قیت کے برابر جاندی میں یاای کے برابر دیناروں میں بعض نے اضافے کو قیت کے ساتھ شامل کر دیا ہے جس سے التباس پیدا مواب، البته سب احاديث اصل مسئله مين ايك دوسر على تائيد كرتى بين -

> [٤١٠٦] ١١٦-(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عِينَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنِ قَدْ سَمَّاهُ، وَلَمْ يَذْكُر الْوُقِيَّتَيْن وَالدُّرْهَمَ وَالدُّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا.

[4106] خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے محارب نے حضرت جابر دھٹڑ سے خبر دی اور انھوں نے نبی سُافیا ہے یمی قصہ بیان کیا، مگر انھوں نے کہا: آپ نے مجھ سے وہ اونٹ قیمتاً خرید لیا جس کی انھوں (جابر وہائڈ) نے تعیمن بھی کی، (اس روایت میں ) انھوں نے دواو تیہ، ایک درہم اور دو در ہموں کا تذکرہ نہیں کیا اور کہا: آپ نے گائے کا حکم ویا تو اے ذبح کیا گیا، پھرآپ نے اس کا گوشت تقسیم کردیا۔

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ----

[٤١٠٧] ١١٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: "قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ،

وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ».

(المعجم ٢٢) - (بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوانِ وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ خَيْرًا مِّمَّا عَلَيْهِ)(التحفة ٣٤)

[ ١٩٠٨] ١٩٠٨ - (١٦٠٠) حَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أَنَّ رَسُولَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَّجُلٍ بَكُرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ الرَّجُلَ بَكُرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ الرَّجُلُ بَكُرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: «أَعْطِهِ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

2...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَّوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَكْرًا، بِمِثْلِدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَكْرًا، بِمِثْلِدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: «فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

[4107] عطاء نے حضرت جابر ہٹائٹا سے روایت کی کہ نبی مٹائٹا نے ان سے فر مایا: ''میں نے تمھارا اونٹ جار دینار (جوسونے کے ایک اوقیہ کے برابر ہے) میں لیا اور مدینہ تک اس کی پیٹھ (برسواری) کاحق تمھارا ہے۔''

باب 22-جانورادھارلیناجائزہاور جوکی کے ذمے ہاں سے بہتر (جانور)دینامستحب ہے

[4108] ما لک بن انس نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابور افع دائنوں روایت کی کہ رسول اللہ کاٹیلی نے ایک آ دمی سے بعد میں اوائیگی (سلف) کے عوض ایک نو عمر اونٹ لیا، آپ کے پاس ذکا ہ کے اونٹ آئی کو اس کے نوش ایک نو عمر اونٹ کی اوائیگی کردیں۔ دیا کہ وہ اس آ دمی کو اس کے نوعمر اونٹ کی اوائیگی کردیں۔ حضرت ابور افع دائنو لوٹ کر آپ کے پاس آ کے اور عرض کی: حضرت ابور افع دائنو لوٹ کر آپ کے پاس آ کے اور عرض کی: میں نے تو (آئے ہوئے) ان اونٹوں میں ساتویں سال کا بہت اچھا اونٹ ہی پایا ہے۔ تو آپ نے فرایا: "اے وہی دے دو، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو اوا کرنے میں بہترین ہو۔"

بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ حَقَّ، فَأَعْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ حَقَّ، فَأَعْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِي عَيْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلَةٍ: "إِنَّ أَصْحَابُ النَّبِي عَيْلِةٍ، فَقَالَ النَّبِي عَيْلِةٍ: "إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»، فَقَالَ النَّبِي عَيْلِةٍ: "إِنَّ لَهُ سِنًا فَأَعْطُوهُ لِيَّاهُ» فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا فَعُطُوهُ لَهُ سِنًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ» فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرَكُمْ - أَوْ خَيْرَكُمْ الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٌ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَّمَةَ ابْنِ كُوَيْكِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٌ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَّمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِنَّا، فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ مَّحَاسِنُكُمْ قَضَاءً».

'[۲۱۱۲] ۱۲۲-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ شَلِمَةً مَنْ أَبِي مَلْمَةً مَنْ أَبِي هَرْيُرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَّتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ﷺ هُرَيْرَةً قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا فَوْقَ سِنِّهِ»، وَقَالَ: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

(المعجم٢٣) - (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيُوانِ بِالْحَيَوَانِ، مِنْ جِنْسِهِ، مُتَفَاضِلًا)(التحفة ٤٤)

[٤١١٣] ١٢٣–(١٦٠٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ

[4110] شعبہ نے ہمیں سلمہ بن کہیل سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر برہ دہا تھا ہے حدیث کی، انھوں نے کہا: ایک آ دمی کا رسول اللہ خار تھا ہی حق حق رقاب میں انھوں نے کہا: ایک آ دمی کا رسول اللہ خار تھا ہی کی تو جی رائے می تھا، اس نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی تو بی خار تھا ہے۔ "بی خار تھا نے در خص کا حق ہو، وہ بات کرتا ہے۔ "بی خار تھی فرمایا:"اس کے لیے (اس کے اونٹ کا) اور آپ نے انھوں نے عرض کی: ہم عمر اونٹ خرید واور وہ اسے دے دو۔"انھوں نے عرض کی: ہم عمر اونٹ خرید واور وہ اسے دے دو۔ "انھوں نے عرض کی: ہمیں اس سے بہتر عمر کا اونٹ ہی ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: "وہی خرید واور اسے دے دو، بلاشبہتم میں سے بہترین وہ ہے جوادائیگی میں بہترین ہے۔"

[4111]على بن صالح نے سلمہ بن کہل سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طاقی نے ایک نوعمر اونٹ ادھارلیا تو آپ نے اس سے بہتر جوان اونٹ دیا اور فرمایا: " تم میں بہترین وہ ہے جواوا کیگی میں بہترین ہے۔"

[4112] سفیان نے ہمیں سلمہ بن کہیل سے مدیث بیان کی، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی تی ابو ہریرہ دی تی ابو ہریہ دی آیا، وہ رسول اللہ کا تی اونٹ کا مطالبہ کررہا تھا تو آپ نے فرمایا: "اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو۔" اور فرمایا: "میں بہتر ہے۔"

باب:23-ایک جاندارگی ای جنس کے جاندار کے عوض کی بیثی کے ساتھ بھے جائز ہے

[4113] حضرت جابر والثناسي روايت ہے، انھول نے

کہا: ایک غلام آیا، اس نے ہجرت پر نبی تالی کے ساتھ بیعت کی جبکہ آپ کو پہنہیں چلا کہ وہ غلام ہے۔ اس کا آقا اے لینے کے لیے آیا تو نبی تالی نے اس سے فرمایا: " یہ مجھے

فروخت کر دو۔' چنانچہ آپ نے دو سیاہ غلاموں کے عوض اسے خریدلیا، پھراس کے بعد آپ کی سے بیعت نہ لیتے تھے

یہاں تک کہ (پہلے) یوچھ لیتے:'' کیاوہ غلام ہے؟''

يَخْيَى التَّمِيمِيُ وَابْنُ رُمْحِ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ فَبَايَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدَ، فَهَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى عَبْدُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْمِ: الْمِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ، حَتَّى يَسْأَلَهُ: «أَعَبْدٌ هُوَ؟».

فوائد ومسائل: ﴿ غلاموں کی بچے پر ہر جاندار کی بچے کو قیاس کیا جائے گا۔ ﴿ آپ سُلُولِم نے جب ایک بار ہجرت کی بیعت کر لیہ وہ کہ جہ بیعت کے لیے آنے والے کی حیثیت کے بارے میں لاعلمی کی بنا پر ہوئی تھی لیکن آپ سُلُولِم نے اس کی ممل پاسداری فرمائی۔ ﴿ قاضی عیاض رَفِظ کا خیال ہے کہ غالبًا اس غلام کا مالک مسلمان تھا۔ اگر کا فر ہوتا تو غلام کی واپسی یا اس کوخرید نا ضروری نہ تھا کیونکہ طاکف کے محاصرے کے موقع پر اہل طاکف کے جو غلام نکل آئے تھے آپ سُلُولِم نے آئی اُن کے پہلے مالکول کو واپس نہ کیا، نہ ان کوخریدا۔ بیعت کے بعد وہ مسلمان اور آزاد کردہ قرار پائے۔ حقیقت سے ہے کہ جب اہل طاکف کفر اور جنگ پر ڈٹ گئے تو آپ سُلُولُم نے با قاعدہ میاعلان کرایا کہ جو غلام آگر اسلام قبول کرلیں گے، وہ آزاد کردیے جا کیس گے۔ جنگ کرنے والے کا فروں کے بارے میں نہیں۔

(المعحم؟ ٢) - (بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْجَضَرِ كَالسَّفَرِ)(التحفةه ٤)

يَخْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْلَى بْنُ الْمِعْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَخْلَى، قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ مِنْ عَائِشَةً قَالَتِ: اشْتَرٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا بنسِيئَةِ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَّهُ، رَهْنًا.

[٤١١٥] ١٢٥-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَا:

باب:24- گروی رکھنااورسفر کی طرح حضر میں بھی اس کا جواز

[4114] الومعاويي نے اعمش سے، انھوں نے ابراہيم سے، انھوں نے ابراہيم سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا اللہ علی علی اللہ علی ال

[4115] عیسیٰ بن یونس نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انھول نے ابراہیم سے، انھول نے اسود سے اور انھول نے

سیرانی کے عوض پیدا وار میں حصہ داری اور مزارعت 💎 💴 حضرت عائشہ رہا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول

آللّٰہ ٹائیم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور آپ نے لوہے کی زرہ اس کے ہاں گروی رکھی۔

إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَاي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا، وَّرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

[4116] عبدالواحد بن زياد نے جميں اعمش سے حديث بیان کی، انھوں نے کہا: ہم نے ابراہیم تخفی کے پاس تے سلم میں رہن کی بات کی تو انھوں نے کہا: ہمیں اسود بن پزیدنے حضرت عائشہ نی اے حدیث بیان کی کہرسول الله نافی نے ایک یہودی ہے آ بندہ مقررہ وقت تک ادائیگی پر غلہ خریدااور ا بنی لوہے کی زرہ اس کے ہاں گروی رکھی۔

[٤١١٦] ١٢٦-(...) حَدَّثْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَم عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بِّنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشْتَرْى مِنْ يَّهُودِيِّ طَعَامًا إِلَى أَجَل، وَّرَهَنَهُ دِرْعًا لَّهُ مِنْ حَدِيدٍ.

[4117] حفص بن غماث نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابراہیم سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے اسود نے حضرت عائشہ وہن سے حدیث بیان کی اور انھوں نے نی ٹائٹ سے ای کے مانند روایت کی ..... اور انھوں نے ''لوہے کی زرہ'' کے الفاظ بیان کیے۔ [٤١١٧] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مِنْ حَدِيدِ .

🚣 فوائد ومسائل: قیت یا چیز میں ہے ایک کی مؤخرادائیگی کے ساتھ نیچ کواہل حجاز سلم اور اہل عراق سلف کہتے تھے۔حضرت ابراہیم تخعی نے بجاطور براس حدیث ہے بیاستدلال کیا ہے کہ بچی سلم میں رہن رکھنا جائز ہے۔ یادر ہے کہ سلم یا سلف کی عام طور پر رائج صورت پتھی کہ قیت پہلے ادا کر دی جاتی تھی اور چیز بعد میں لی جاتی تھی۔اگراس کے برعکس چیز پہلے لی جائے اور قیت بعد میں دی جائے تو یہ بھی وہی بھے ہے۔

#### (المعجم٥٢) - (بَابُ السَّلَم)(التحفة٢٤)

[٤١١٨] ١٢٧–(١٦٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثْنَا، وَقَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا – سُفْيَانُ. ابْنُ عُينْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

#### بأب:25- بيع سلم

[4118] يچيٰ بن يچيٰ اور عمروناقد نے ہميں حديث بيان ک\_الفاظ کیل کے ہیں، عمرو نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی اور کی نے کہا: ہمیں خروی سفیان بن عید نے ہمیں ابن ابی محیح سے خردی، انھول نے عبداللہ بن کثیر سے، انھول كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمَ النَّبِيُّ وَالْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي
الثَّمَارِ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي
تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ، وَّوَزْنِ مَّعْلُومٍ،
إلى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ».

[١١١٩] ١٢٨-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي فَرُوخَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَالنَّاسُ يُسْلِفُ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كَيْلِ اللهِ عَنْ ابْنِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ».

ابن ابی نجیح سے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن کیر نے ابومنہال سے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن کیر نے ابومنہال سے مدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس وہ شا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہیم نے ان لائے اورلوگ بیج سلف کرتے متے تو رسول اللہ تاہیم نے ان سے فرمایا: ''جو بیج سلف کرے، وہ معین ماپ اور معین وزن کے بغیر نہ کرے۔''

[ ٤١٢٠] (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرُ: "إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم».

[4120] یکی بن یکی، ابو بحر بن ابی شیبه اور اساعیل بن سالم سب نے (سفیان) بن عیدنہ سے، انھوں نے ابن ابی نجیح سے اسی سند کے ساتھ عبدالوارث کی حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انھوں نے بھی "معین مدت تک" کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[٤١٢١] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً، فَذَكَرَ فِيهِ:

[4121] وکیع اور عبدالرجمان بن مہدی دونوں نے سفیان (توری) ہے، انھوں نے ابن ابی نجیح سے آتھی کی سفیان (توری) ہے، انھوں میں حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انھوں نے اس میں دمعین مت تک' کے الفاظ (بھی) بیان کے۔

#### (المعجم ٢٦) - (بَابُ تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ)(التحفة ٤٧)

آلاً اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ مِسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: عَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةِ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةِ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئَهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ: «مَنِ احْتَكَرُ فَهُو خَاطِئَهُ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ كَانَ يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

# باب:26-غذائی اشیاء میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے

الالمان بن بلال نے ہمیں کی بن سعید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: سعید بن سیب حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت معمر ٹاٹٹ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے کہا: (جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے۔'' سعید سے کہا گیا: آپ خود (کھانے کی بنیادی چیزوں کے سوا دوسری اشیاء میں) ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ سعید نے کہا: حضرت معمر ڈاٹٹ جو بہ صدیث بیان کرتے تھے، وہ مجی (اس طرح کی) ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔

فائدہ: حضرت معمر پڑھؤ نے عموی الفاظ کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کے گناہ ہونے کی روایت بیان کی۔ انھیں رسول اللہ ٹھٹھ کے حکم کامقصود، کہاں سے قلت کے زمانے میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی مراد ہے، معلوم تھا اوروہ یہ بات اس طرح بیان کرتے تھے کہ سننے والوں کومعلوم ہو جاتا کہ اس سے کس طرح کی ذخیرہ اندوزی مراد ہے۔ ان کاعمل ان کی روایت کے خلاف نہ تھا بلکہ اس کے مطابق اور اس کے مفہوم کی وضاحت کرنے والا تھا۔

المجادة الله الله المجادة الم

[4123] محمد بن عجلان نے محمد بن عمرو بن عطاء ہے،
انھوں نے سعید بن سیب ہے، انھوں نے حضرت معمر بن
عبداللہ دہائی ہے اور انھوں نے رسول اللہ تُاٹیل ہے روایت
کی، آپ نے فرمایا: ''گناہ گار کے سواکوئی اور محض ذخیرہ
اندوزی نہیں کرتا۔''

[4124] عمرو بن یحیٰ نے محمد بن عمرو ہے، انھوں نے معدد بن مستب ہے اور انھوں نے بنو عدی بن کعب کے ایک فرد حضرت معمر بن ابی معمر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹ نے فرمایا ..... آگے یجیٰ ہے۔ سلیمان بن

بلال کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیان کیا۔

ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَعْنِى.

#### (المعجم ٢٧) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَلْفِ فِي الْبَيْع)(التحفة ٤٨)

[4125] حفرت ابو ہریرہ واللہ نے کہا: میں نے رسول

باب:27- بیج میں شم اٹھانے کی ممانعت

الله تَلْقِيلُ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''قتم سامان کو فروغ دینے والی، (بعدازاں) نفع کومٹانے والی ہے۔'' [170] ا۱۳ - (۱۲۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةً لَلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لَّلرِّبْح».

خکے فائدہ: قتم کھانے سے ابتدامیں سامان خوب بکتا ہے، تھوڑا عرصہ منافع ہوتا ہے۔ بعد میں بہت کم بکتا ہے اور تجارت کا منافع کم ہوجاتا ہے۔ ویسے بھی سامان بیچنے کے لیے اللہ کے نام کی قتم کھانا، اس کے پاک اور عظیم نام کو تجارتی فائدے کے لیے استعال کرنا، انتہائی گتا خانہ رویہ ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر بے برکتی کی صورت میں فکلے گا۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ كَثِيرِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُثَمِّقُ اللهِ مَنْ يَعْمَى وَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[4126] حضرت ابوقادہ انصاری ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے سنا، آپ فرما رہے تھے: 
''کیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ وہ (پہلے بھے کو) فروغ دیتی ہے، پھر (نفع کو) منادیتی ہے۔''

باب:28-شفعه

(المعجم ٢٨) - (بَابُ الشُّفْعَةِ)(التحفة ٩٤)

🕹 فائدہ: شفعہ کا لغوی معنی کی چیز کوضم کرنا یا اکٹھا کرنا ہے۔ شرعا اس سے مرادیہ ہے کہ ایک شریک کے جھے کو دوسرے شریک کی طرف منتقل کرنا جو کہایک مقررہ معاوضے کے بدلے میں کسی اجنبی کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ اپنا حصہ یا اس میں سے مچھ بیجنا عاہے تو کسی اور کے بجائے خرید کرایے جھے کے ساتھ ملالے۔

> [٤١٢٧] ١٣٣-(١٦٠٨) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةِ أَوْنَخْل، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَّضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ».

[4127] ابوضیمہ نے ہمیں ابو زبیر سے خر دی، اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ اللہ عالمی انھوں باغ میں کوئی شریک ہوتو اسے حق نہیں کہ اسے بیچے، یہاں تک کہایے شریک کو بتائے، پھراگر وہ راضی ہوتو (اسے) لے لے اور اگر ناپسند کرے تو چھوڑ دے۔'' (اور وہ دوسرے کونچ دیاجائے۔)

🚣 فوائد ومسائل: 🗓 کیا بی تھم صرف گھر اور باغ، یعنی غیر منقولہ جا کداد تک محدود ہے؟ اس بارے میں امام مالک بلاف کہتے میں کہ ہر چیز میں، جس کی ملکیت مشترک ہے، حق شفعہ ہے۔ امام احمد برائے حیوانات کی حد تک اس کے قائل ہیں۔ جمہور علاء اسے منقول اشیاء تک محدود رکھتے ہیں، لیکن ایک شریک کوجس نقصان ہے بچنے کاحق دیا گیا ہے، وہ ہراس چیز میں پہنچ سکتا ہے جوعلیحدہ نہیں کی جائے۔گاڑی یا بھاری مشینری وغیرہ میں حق شفعہ کواس صورت میں تسلیم کرنے ہے بہت سے جھڑے ختم ہو سکتے ہیں کہ ييچ والا ہرصورت پہلے اپنے شريك كو پيشكش كرے۔ ﴿ اس پر اتفاق ہے كه ميراث ميں منتقلي كي صورت ميں حق شفعہ نہيں ہوسكيا، کیکن ہبداورصدقہ کی صورت میں اختلاف ہے۔ جولوگ اس میں حق شفعہ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریک اسے خرید لے اور قیت ہبہ یا صدقہ کر دی جائے۔ بہر حال ملکیت کے حوالے ہے جو بھی منتقلی کسی عوض کے بدلے میں ہو، مثلاً: اجرت میں کچھ دیا جائے تو اس میں حق شفعہ ہوگا۔

[٤١٢٨] ١٣٤=(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ وَ إِسْحْقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ إَسْخُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا -عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ

[4128]عبدالله بن ادريس نے جميں حديث بيان كي، کہا: ہمیں ابن جریج نے ابوز بیر سے حدثیث بیان کی ،انھوں نے حضرت جابر جائن سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طفيا في برمشترك جاكدادير، جوتقسم نه بوكي بوشفعه كا فیصله فرمایا، وه گھر ہویا باغ ہواس کے لیے (جواس کا شریک ملکت ہے)اہے بیخنا جائز نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شریک

27-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ :

کو بتائے اگروہ (شریک) جاہے تو لے لے اور اگر جاہے تو چھوڑ دے۔ اگر اس نے (اسے) فروخت کر دیا اور اس (شریک) کواطلاع نه دی تویبی اس کا زیاده حقدار ہوگا۔

اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَّمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَّا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَريكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ.

[4129] ابن وہب نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی کہ آھیں ابوز بیرنے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واثنیا ے سنا، وہ کہدرے تھے: رسول الله تالی نے فرمایا: "ہر مشترک جا کداد، زمین،گھریا باغ میں شفعہ ہے۔ (کسی ایک شریک کے لیے )اسے فروخت کرنا درست نہیں جب تک کہ وہ اینے شریک کو پیکش (نہ) کرے وہ (چاہے تو) اے لے لے یا چھوڑ دے۔اگر دہ ایبانہ کرے تو اس کا شریک ہی اس کازیادہ حقدارہے جب تک کہاہے بتانہ دے۔''

[٤١٢٩] ١٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُ فَعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضِ أَوْ رَبِّعِ أَوْ حَائِطٍ، لَّا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى َيَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبِي فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».

ا ناكده: بتانے عمرادخريدنے كى پيكش بے خريدنے والا اپن شريك كومنصفاند قيت اداكرنے كا پابند بوگا جواس وقت رارنج ہوگی۔

> (المعجم ٢٩) - (بَابُ غرز الْخَشَبَةِ فِي جِدَارِ الْجَار)(التحفة ٥٠)

[٤١٣٠] ١٣٦-(١٦٠٩) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ،

قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ وَاللهِ! لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

باب:29-يروي كي ديوار مين شهتير ركهنا

[4130] امام مالك نے ابن شہاب سے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے روایت کی كەرسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نِهِ مِنْ مِنْ سِيحُونَى اسِيخِيرُ وي كو ا بنی دیوار میں لکڑی (همتر وغیرہ) رکھنے سے نہ رو کے۔''

كها: پر حفرت ابو بريره فائلًا كتية: كيا وجه ب كه ميس مسس اس سے اعراض کرتے ہوئے دیکھا ہوں؟ الله کا قتم! میں اس بات کوتمھارے کندھوں کے درمیان (تمھارے منہ یر) دے ماروں گا۔

353

( 4131 ) سفیان بن عیینه، یونس اور معمرسب نے زہری ہے ای سند کے ساتھ دای طرح روایت کی۔ سرالي كوض پيداوار مين صدوارى اور مزارعت [٤١٣١] (...) حَدَّقَنَا زُهْيُوْ بُنْ حَرْبِ : حَدَّقَنَا زُهْيُوْ بُنْ حَرْبِ : حَدَّقَنَا شُهْيُوا بُنْ حَرْبِ : حَدَّقَنَا شُهْيُوا بُنْ عُيئِنَة ؛ ح : وحَدَّثَنِي أَنْهِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَحْلِى قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنَ وَهُبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنَ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنَ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنَ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

(المعجم ٣٠) - (بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا)(التحفة ١٥)

[١٦٣٧] ١٣٧-(١٦١٠) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُ بْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْلِ بْنِ سَعْلِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِهِ بْنِ نَفْدِهِ بْنِ فَعْدِهِ وَلَا اللهِ بَيْكُ قَالَ: "هَنِ الْقُدْ إِيَّاهُ يَوْمِ فَلْمُا ، طَوَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمِ الْمُعْ أَرْضِينَ".

[۲۱۳۳] ۱۳۸-(...) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةً بُنْ يَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بَن زَيْدِ بُن عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ؛ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتُهُ فِي بَعْض مَا مَنْ نُفَيْلٍ؛ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتُهُ فِي بَعْض مَا وَإِيّاهَا، فَإِنِّي سَبِعْتُ مَا وَإِيّاهَا، فَإِنِّي سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْنَ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذُ شَبْرًا مِّنَ أَخَذُ شَبْرًا مِن يَوْم الْآرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوقَة فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْم الْقِيَامَةِ"، اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَتْ كَاذِبة فَأَعْم الْقِيَامَةِ"، اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَتْ كَاذِبة فَأَعْم بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دارها.

#### باب:30- ظلم کرنے اور زمین وغیرہ کوغصب کرنے کی حرمت

الله العباس بن سبل بن سعد ساعدی نے حفرت سعید بن زید بن عمر و بن نقیل جائل سے روایت کی که رسول الله طبقہ نے فرمایا: ''جس کسی نے زمین کی ایک بالشت ( بھی )ظلم کرتے ہوئے کا بی ای قیامت کے دن اللہ تعالی است سان زمینوں سے اس کا طوق ( بنا کر ) پینائے گا۔''

(4133) عربن محمد کے والد (محمد بن زید) نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل طاق سے حدیث بیان کی کہ اروی نے ان کے ساتھ گھر کے کی حصے کے بارے میں جھگڑا کیا تو انحول نے کہا: اے اور گھر کو چھوڑ دو، (جو چاہے کرتی رہ کیا تو انحول نے کہا: اے اور گھر کو چھوڑ دو، (جو چاہے کرتی رہ کی میں نے رسول اللہ طاقی ہے سنا تھا، آپ فرما رہ تھے: ''جس نے حق کے بغیرا یک بالشت زمین بھی حاصل کی، قیامت کے دن وہ سات زمینوں ( تک ) اس کی گردن کا طوق بنادی جائے گی۔' ( پھراس کی ایڈ ارسانی ہے تگ آ کر انھوں بنادی جائے گی۔' ( پھراس کی ایڈ ارسانی ہے تگ آ کر انھوں کو بنادی جائے گی۔' ( پھراس کی ایڈ ارسانی ہے تو اس کی آنکھوں کو

قَالَ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِنْرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا.

الْعَتَكِيُّ: حَدَّبُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّبُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَرْوٰى بِنْتَ أُويْسِ ادَّعَتْ عَلٰى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْنًا مِّنْ أَرْضِهَا مَنْ أَرْضِهَا مَنْ أَرْضِهَا شَيْنًا بَعْدَ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْنًا بَعْدَ اللّهِ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْنًا بَعْدَ اللّهِ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْنًا بَعْدَ اللّهِ سَعِيدٌ: قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ شَعْبُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ شَعْبُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَعْبُ أَنْ أَنْكَ شَبْرًا مِنَ رَسُولِ اللهِ يَعْدُ هَذَا فَقَالَ: اللّهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ: اللّهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ: اللّهُمَّ! إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا أَرْهُ وَقَالَ: عَمْ مَاتَتْ عَلَى اللّهُ مَا أَنْ فَمَا مَاتَتْ حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا أَنْ فَمَا تَتْ عَلَى اللّهُ مُوانَتُ اللّهُ فَيَا أَرْضِهَا أَوْلُا اللّهُ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا أَنْ اللّهُ فَيْ أَنْ اللّهُ فَمَا مَاتَتْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ أَنْ اللّهُ فَيْ أَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ

[٤١٣٥] -١٤٠ [ ٠٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

اندھا کردے اور اس کے گھر ہی میں اس کی قبر بنادے۔
(محمد بن زید نے) کہا: میں نے اس عورت کو دیکھا وہ
اندھی ہو گئی تھی، دیواریں شؤلتی پھرتی تھی اور کہتی تھی: مجھے
سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں چل
رہی تھی، گھر میں کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گرگئی
اوروہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔

[4134] حماد بن زید نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھول نے اینے والد سے روایت کی کہ ارویٰ بنت اولیں نے سعید بن زید ہاتیٰ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انھوں نے اس کی کچھ زمین پر بصنہ کرلیا ہے اور مروان بن حكم كے ياس مقدمه لے كر كئي تو حضرت سعيد وافغان نے كہا: کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی جھے پر قبضه كرسكتا مول جوميس نے رسول الله تلكي سے سنى؟ اس (مروان) نے کہا: آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کیا سا؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول الله تَلْقُیْمُ ہے سنا، آپ فر مار ہے۔ تھے: ''جس نے (عام یاکسی کی) زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم سے حاصل کی اسے سات زمینوں تک کا طوق بیبنایا جائے گا۔'' تو مروان نے ان سے کہا: اس کے بعد میں آپ ہے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انھوں (سعید) نے کہا: اے اللہ! اگریہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کردے اور اسے اس کی زمین ہی میں ہلاک کر دے۔ (عروہ نے) کہا: وہ (اس وقت تک) نہ مری یہاں تک کہ اس کی بینائی ختم ہوگئی، پھرا کی مرتبہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہایک گڑھے میں جا گری اور مرگئی۔

[4135] یکی بن زکریا بن ابی زائدہ نے ہمیں ہشام سے صدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت سعید بن زید جائشا سے روایت کی، انھوں نے کہا:

سیرالی کےعوض پیداوار میں حصہ داری اور مزارعت سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْكُ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع

> [٤١٣٦] ١٤١-(١٦١١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

> [٤١٣٧] ١٤٢-(١٦١٢) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ نُنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا حَرْثٌ وَّهُوَ ابْنُ شَدَّاد: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضِ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةً! اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ مِّنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

> [٤١٣٨] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أُخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا يَحْلِي؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مثْلَهُ .

(المعجم ٣١) - (بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ)(التحفة ٢٥)

[٤١٣٩] ١٤٣ –(١٦١٣) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ

میں نے نبی منابی سے سنا،آپ فرمارہے تھے:''جس نے زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے حاصل کی قیامت کے دن اسے سات زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا۔''

[ 4136] حضرت ابوہر رہ والٹنڈ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹالیا کے فرمایا: '' کوئی شخص حق کے بغیر زمین کی ایک بالشت (بھی) حاصل نہیں کرتا مگر قیامت کے دن الله تعالیٰ اسے سات زمینوں تک کا طوق یہنائے گا۔''

[4137] حرب بن شداد نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں کیچیٰ بن ابی کثیر نے محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی، انھیں ابوسلمہ نے حدیث بیان کی کہان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، وہ حضرت عائشہ وہا کا خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انھوں نے کہا: ابوسلمہ! زمین سے کنارہ کش ہوجاؤ، کیونکہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا ہے: ''جس نے ایک بالشت برابرزمین پر بھی ظلم سے قصد کیا، اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔''

[4138] ابان نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں کی یٰ نے حدیث بیان کی کہ انھیں محمد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، اُھیں ابوسلمہ نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ جھٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے .....آگے اسی کے مانند بیان

باب:31-جبرائے کے بارے میں اختلاف ہو حائے تواس کی بیائش کرنا

[ 4139] حضرت ابو ہریرہ وہائٹنا سے روایت ہے کہ نبی طالبا

٢٢-كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِي: حَدَّثَنَا فَضِيلًا: "جَبِتُحارا رات (كَلْ يَالَش) كَ بارے مِين عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ اختلاف بوجائة الررات ) كي چوران سات باته ركل عَنْ يُوسُفَ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي جَاءَـٰ' هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عِينَةٍ قَالَ: ﴿إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُع».

🚣 فاکدہ: اگر رائے کی چوڑائی متعین نہ ہواوراس کے اردگر د کی زمین کے مالکوں کے درمیان جھٹڑا ہو کہ کتنا راستہ چھوڑا جائے تو کم از کم سات باتھ چوڑا راستہ چھوڑ نا ضروری ہے۔ یہ مقدار عام گزرگاہ کے لیے کافی ہے۔ آج کل بڑی سوار یوں کا دور ہے۔ اب اکثر مقامات پراس سے کھلے راستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔اب حکومت لوگوں کی رضا مندی سے راستوں کی جو چوڑائی مقرر کرے،اس کی پابندی کرناضروری ہے۔



## كتاب الفرائض كالتعارف

فرائض فریضہ کی جمع ہے۔ فرض لغت میں مقدار، اندازے اور مقرر کرنے کے معانی میں آتا ہے۔ الفرائض (ال کی شخصیص کے ساتھ) سے مراد ورثے کے وہ جصے ہیں جن کی مقدار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر فر مائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی اہمیت کے ہیں نظر قرآن مجید میں ورثے کی تقسیم کے احکامات کو بالنفصیل بیان کیا ہے، نماز جیسے امور میں بھی اصولی مدایات دی گئی ہیں اور تفصیلات رسول اللہ تالیٰ ہم کے عمل اور قول کے ذریعے سے واضح ہوتی ہیں۔ اسلام کا نظام میراث ایک مکمل نظام ہے جس کا مقابلہ کسی اور دین یا معاشرے کا کوئی نظام میراث نہیں کر سکتا۔ بیا نتہائی دانائی پر بنی نظام ہے، اقتصادی نمو میں مددگار ہے۔ خاندانوں میں جن افراد کو مالی ذمہ داریوں کا امین بنایا گیا ہے، ان کے فرائض سے کمل طور پر ہم آ ہنگ ہے۔ تقسیم دولت کو تینی بنا تا ہے اور انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مین مطابق ہے۔

اسلام نے نسبی اور از دواجی تعلق کو ورثے کی تقسیم کی بنیاد بنایا ہے۔عورتوں کا حصدان کی ذمد داری کے تناسب سے مقرر کیا ہے۔عمر میں کی بیشتی کسی وارث کواس کے جصے سے محروم نہیں کرتی۔ نہ کسی کے جصے میں کمی یا اضافے کا سبب ہے، جب غلامی قانونی طور پر جائز تھی تو غلامی ہے آزادی عطا کرنے کے تعلق کو بھی ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہے لیکن نسب اور از دواجی تعلق کی قیمت پرنہیں۔

میراث ہے محروم کے نمایاں ترین اسباب دو ہیں: ﴿ قاتل چاہے کتنا قریبی رشتہ کیوں ندر کھتا ہومقول کے ورثے ہے محروم ہوگا۔ بداصول انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ناگز رہے۔ ﴿ دین میں فرق۔مسلمان کا وارث ہوسکتا ہے نہ غیرمسلم مسلمان کا وارث ہوسکتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ایمان اور بندگی کا رشتہ موجود نہیں تو نسبی اور از دواجی قر ابت غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غلامی محرومی کا ایک سبب ہے۔ بعض فقہاء نے حربی اور غیر حربی کے درمیان وراثت ممنوع قر ار دی ہے۔ بعض نے لعان کو محرومی کا سبب بنتی ہے کہ کسی کا وارث بننا لعان کو محرومی کا سبب بنتی ہو کہ کسی اوقات الین صورت حال بھی وراثت سے محرومی کا سبب بنتی ہو گا۔ اگر اس بی اس کے لیے محرومی کا سبب بنتی ہو گا۔ اگر اس بی اس کے خور میں کا سبب بنتی ہو گا۔ اگر اس بھائی کو معلوم ہو کہ حقیقت میں اس شخص کا کوئی بیٹا بھی ہے جس کا کسی کو علم نہیں تو اس کی شہادت سے اس بیٹے کو مرنے والے کی ولدیت حاصل ہو جائے گی گر اس صورت میں بھائی خود محروم ہو جائے گا۔ اب نسب کے تحفظ کے لیے بیٹا ہونے کے بارے میں بھائی کی شہادت دینے والے بیٹا ہونے کے بارے میں بھائی کی شہادت دینے والے بیٹا ہونے کے کا وراثت میں حصر نہیں سے گا، البتہ شہادت دینے والے بیٹا کا فرض ہے کہ وہ معلی والا سارا مال بھتے کو دے دے کوئکہ یہ مال اس کے لیے حال نہیں۔

وارثول کے رشتے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ دوطر فداور ایک طرفدرشتول کے حوالے سے بیصورت مزید پیچیدہ ہوجاتی ہے۔

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

کتاب الفرائض کا تعارف ہے۔ اس کے باوجود قرآن نے مقرر کر دہ حصول کے نظام کو انتہائی سادہ اور آسان رکھا ہے۔ وراثت کے جھے (الفرائض) چپرمقرر کیے گئے ہیں:

بنسميه أللهِ الزَّغَنِ الرَّحَكِمِ الرَّحَكِمِ إِ

# ۲۳-کِتَابُ الْفَرَائِضِ وراثت کےمقررہ حصوں کا بیان

باب:مسلمان کافر کاوار شبیس بنتااور کافرمسلمان کا وارش نبیس بنتا

[4140] حضرت اسامه بن زید دانش سے روایت ہے کہ نبی تلفظ نے فر مایا: ''مسلمان کا فر کا وارث نہیں بنآ، نہ کا فر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔'' (المعجم،،،) - (بَابُّ: لَّا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)(التحفة ١)

[1116] - (١٦١٤) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى، قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - ابْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: "لَا يَرِثُ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

فا کدہ: اس بات پرسب علیاء کا اتفاق ہے کہ کا فرمسلمان کا دارث نہیں بنآ۔ اس طرح صحابہ اور فقہاء کی اکثریت کے نزدیک بھی مسلمان ، کا فرکا دارث نہیں بن سکتا۔ البتہ حضرت معاذر ٹاٹوئے سے نقل کیا گیا ہے کہ مسلمان ، کا فرکے مال کا دارث بن سکتا ہے۔ حضرت معادیہ دائوٹ نے عام کا فرنہیں ، البتہ اہل کتاب کے بارے میں نکاح پر قیاس کرتے ہوئے بی تھم دیا کہ دہ مسلمان کے دارث نہیں بنیں گے ، البتہ مسلمان ، اہل کتاب کے دارث بن سکتے ہیں۔ عردہ ، سعید بن مسینب ، ابرا ہیم نحقی ، ادراسحاق کا نقطہ نظر بھی بھی ہے ، کیکن حدیث کے الفاظ داضح ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے قیاس کی کوئی گئج اکثر نہیں۔

باب:1-مقررہ جھے والوں کوان کے جھے دواور جو چکے جائے وہ سب سے قریبی رشتہ رکھنے والے مرد کے لیے ہے

(المعجم ١) - (بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِا وْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ)(التحفة ٢)

٢٣-كِتَابُ الْفَرَائِضِ .

[ 4141] وہیب نے ہمیں ابن طاوس سے حدیث بیان

کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس فنظر سے روایت کی ، انصول نے کہا: رسول الله منافظ نے فرمایا:''مقرره حصے حقداروں کو دو اور جو پچ جائے وہ سب

[٤١٤١] ٢-(١٦١٥) حَدَّثْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنْ حَمَّادٍ وَّهُوَ النُّرْسِئُ: خَذَثْنَا وْهَيْبٌ عَنِ ابْن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَال: قَالَ · رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ۥ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ ».

ہے قریبی رشتہ رکھنے والے مرد کے لیے ہے۔''

🚣 فائدہ: اہل فرائض، یعنی رشتوں کے حوالے ہے جن کے جھے مقرر کر دیے گئے ہیں (خاوند، بیوی، مال، بیٹیاں، بہنیں وغیرہ) ان کے بعد جون کے جائے وہ سارا مردوں میں ہے اس شخص کو ملے گا جونسب کے امتبارے میت کے قریب تر ہوگا۔ قرب میں سب ہے پہلی ترجیح بیٹوں کو ہے، پھران کی اولا د کی ، پھرآ گےان کی اولا د کی ، پھر باپ ، پھر دادا اور بھائی کی ، پھر درجہ بدرجہ بھائی کی اولا د کی۔اس کے چپاؤل (اعمام) کی، پھران کی اولاد کی۔ان میں ہےجس کا نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف ہے ماتا ہوگا،اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ان کوعصبات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یا درہے کہ عصبہ کے لیے مرد ہونے کی شرط اس کے لیے ہے جوخودعصبہ ہے، مثلًا: بیٹا الیکن عصبہ بالغیر ،مثلًا بیٹے کے ساتھ بنی اور عصبہ مع الغیر جیسے بیٹی کے ساتھ بہن ،ان کے لیے مروہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہ دوسری نصوص کے تحت وارث بنتی ہیں۔اوران کے لیے عصبہ کالفظ مجاز اُاستعال ہوتا ہے۔

[٤١٤٢] ٣-(...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنْ بَسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مَا تَه حضرت ابن عباس الله عَالَيْها الْقَاسِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْن عَبَّاس عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَإِزَّوْلَى رَجُل ذُكَر».

[4142] روح بن قاسم نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ے روایت کی ،آپ نے فرمایا: 'مقررہ جھے ان کے حقد اروں کودواوران سے جو باتی بچے وہ سب سے قریبی مرد کا ہے۔"

> [٤١٤٣] ٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ نُهُ ا إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ -وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ؛ قَالَ إِسْحَقُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: ۚ أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَن ابُن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَي. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجْلِ ذَكَرِ ۗ.

[4143]معمر نے ہمیں ابن طاوس سے باقی ماندہ سابقہ سندے روایت کی: رسول الله طاقیم نے فرمایا: "مال کواللہ کی کتاب کی رو سے مقرر کردہ جھے والوں کے درمیان تقتیم کرو اور جوان حصول سے ن جائے وہ سب سے قریبی مرو کے اليے ہے۔''

[٤١٤٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحٍ بْنِ الْقَاسِم.

[4144] کیلی بن ابوب نے ابن طاوی سے اس سند کے ہم معنی کے ساتھ وہیب اور روح بن قاسم کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔

#### (المعجم٢) -- (بَابُ مِيرَاثِ الْكَلالَةِ) (التحفق٣)

[٤١٤٥] ٥-(١٦١٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: قَالَ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: قَالَ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي، مَاشِيَانِ، فَأُغْمِي عَلَيَّ ، وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي، مَاشِيَانِ، فَأُغْمِي عَلَيَّ مِنْ فَتَوضَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْمُ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ أَلُهُ اللهُ يُفْتِبِكُمْ فِي اللّهُ يُفْتِبِكُمْ فِي اللّهُ يُفْتِبِكُمْ فِي اللّهُ يُلْعَلِهُ اللّهُ يُفْتِبِكُمْ فِي اللّهُ يُلْعَلِهُ اللّهُ يُقْتِبِكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ يُعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ يُعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ يُولِ اللّهُ يُفْتِبِكُمْ فِي اللّهُ يُعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ يُعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ يَعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ يَعْتِبُ عَلَيْ اللّهُ يُعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ يُعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْتِفُونَا فَيْ اللّهُ يُعْتِبِكُمْ فِي اللّهُ اللهُ يَعْتِبِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### باب:2- كلاله كى وراثت

[4145] سفیان بن عید نے ہمیں محمد بن منکدر سے حدیث بیان کی: انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ہا تھا ۔ سنا، انھوں نے کہا: میں بیار ہوا تو رسول اللہ طاقی اور حضرت الو کر ڈاٹٹو میری عیادت کرنے کے لیے پیدل چل کر تشریف الو کر ڈاٹٹو میری عیادت کرنے کے لیے پیدل چل کر تشریف لائے، مجھ پر غثی ہوگئ تو رسول اللہ طاقی نے وضوکیا، پھراپنی وضوکا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہوگیا، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنے مال کے بارے میں کسے فیصلہ کروں؟ (اس کوا یہے، ہی چھوڑ جاؤں یا وصیت کروں، وصیت کروں تو کتنے حصے میں؟ اس وقت حضرت جابر ڈاٹٹو کے والد زندہ تھے نہ اور کوئی بیٹا تھا۔) آپ نے مجھے جواب نہ دیا حتی کہہ دیا جے: اللہ تحصیں کلالہ کے بارے میں فتو کی ما تکتے ہیں، وراثت کی آ یت نازل ہوئی: ''وہ آپ سے فتو کی ما تکتے ہیں،

[4146] ابن جرت نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے ابن منکدر نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹا سے خبر دی، انھوں نے کہا: نبی منائٹا اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹا نے بنوسلمہ (کے علاقے) میں پیدل چل کرمیری عیادت کی، آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پار ہاتھا، آپ نے پانی منگوایا، وضوکیا، پھراس میں سے مجھ پر چھینٹے مارے نے پانی منگوایا، وضوکیا، پھراس میں سے مجھ پر چھینٹے مارے

ابْنِ مَيْمُونِ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُونِ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْعِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَادَنِيَ النَّبِيُ عَلَيْ وَاللهِ قَالَ: عَادَنِيَ النَّبِيُ عَلَيْ وَاللهِ قَالَ: عَادَنِيَ النَّبِيُ وَاللهِ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُ وَاللهِ وَأَبُوبَكُر فِي بَنِي سَلِمَةً يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَشَّ عَلَيً مِنْهُ

فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: كَنْيُفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُو اللهُ فِي أَوْلَاكِمُ مُّ لِلذَكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْشَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَهْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اللهِ اللهِ يَظِيَّ وَأَنَا مَرِيضٌ، اللهِ يَظِيُّ وَأَنَا مَرِيضٌ، يَقُولُ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ يَظِيُّ وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْر، مَّاشِينِ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوضَّأَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مَنْ وَصُوبِهِ فَأَفَقْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ يَظِيْء، فَمُ صَبَّ عَلَيَّ مَنْ وَصُوبِهِ فَأَفَقْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ يَظِيْء، فَمُ مَلِي اللهِ يَظِيْء، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيَّ شَيْنًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ وَلَا يَعْدِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

حَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّمْنِي دَحَلَّمْنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مَرِيضٌ لَّا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ، فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ مَرِيضٌ لَّا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ، فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَقُلْتُ لِيرَاثِ، فَقُلْتُ لَهُ اللهَ لِيمِيرَاثِ، فَقُلْتُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تو مجھے افاقہ ہوگیا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں اپنے مال میں کیا کروں؟ تو (یہ آیت) نازل ہوئی: ''اللہ تحصیں تمھاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔''

[4147] سفیان (ثوری) نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے محمد بن منکدر سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حمد بن منکدر سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ اللہ علی ہے نے میری عیادت کی، آپ سے انھوں بیدل چل کر ساتھ حضرت ابو بکر واللہ علی تھے، دونوں بیدل چل کر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے (اس حالت میں) پایا کہ مجھ پر فتی طاری تھی، رسول اللہ علی ہوش میں آگیا تو دیکھا سامنے بیا ہوا پانی مجھ پر ڈالا، میں ہوش میں آگیا تو دیکھا سامنے رسول اللہ علی تشریف فرما ہیں، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ کہا: آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ وراشت کی آیت تازل ہوئی۔

المحدیث بیان کی: جھے محمہ بن منکدر نے خبردی، انھوں نے ہمیں صدیث بیان کی: جھے محمہ بن منکدر نے خبردی، انھوں نے کہا:
میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ جہ سے سنا، وہ کہہ رہ سے سے: رسول اللہ طابق میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں بیار تھا اور بے ہوش تھا، آپ نے وضو کیا تو لوگوں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی جھے پر ڈالا، (اس پر) جھے افاقہ ہوا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا وارث کلالہ بے گا۔ (اس وقت کہا: اے اللہ کے رسول! میرا وارث کلالہ بے گا۔ (اس وقت حضرت جابر وہ تھیں) اس پر وراشت کی آیت نازل ہوئی۔ میں نے محمہ بن منکدر سے پوچھا: وراشت کی آیت نازل ہوئی۔ میں نے محمہ بن منکدر سے پوچھا: اس طرح (حضرت جابر وہ تھا کے سوال پر) انھوں نے کہا: ای طرح (حضرت جابر وہ تھا کے سوال پر) نازل کی گئی۔

🚣 فواكد ومسائل: 🐧 حضرت جابر والنزشديد بيار ہوئ، ان يرغشي طاري ہوگئي۔ رسول الله الله عليم نے اسينے وضو كا ياني ان ير پینکا توافاقہ ہوا۔اس وقت تک وراثت کے متعلق پورے احکام نازل نہ ہوئے تھے۔مسلمانوں کو بیتکم تھا کہ وہ مرنے سے پہلے ا ہے مال کے بارے میں وصیت کریں۔حضرت جابر وہاتؤ کے والدفوت ہو چکے تھے۔ بیٹا تھانہیں، بہنیں چھوٹی تھیں جن کے بارے میں وہ فکر مند تھے۔ جابلی دور میں اس صورت حال میں مال پر چیا وغیرہ ایسے مرد رشتہ داروں کا دعویٰ سب سے مضبوط ہوا کرتا تھا جن کا براوِ راست نسبی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ شریعت میں ابھی تک بہنوں کے جصے کے بارے میں کوئی کھلی وضاحت نہ آئی تھی۔حضرت جابر دانٹونے رہنمائی کے لیے معاملہ رسول اللہ تاثیم کے سامنے رکھا اور اپنا عند یہ بھی پیش کیا کہ وہ تہائی یا نصف مال کے بارے میں بہنوں کے حق میں وصیت کرنا جا ہتے ہیں۔آپ تاثیم نے ان کے ارادے کوسراما، کیکن اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی رہنمائی ملے گی،آپ مُلاثِظ نے حضرت حابر برہنٹو کوا نی طرف ہے کوئی حکم نہ دیا کہ وہ کیا کریں۔آپ مُلاثِظ حضرت جابر بڑائٹو کے باپ ہے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سور ہو نساء کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں کلالہ میں سے سگی ایدری بہنوں کا حصہ مقرر کیا گیا تھا۔ آپ ٹاٹیٹر واپس تشریف لائے اور حضرت جابر دہاٹیا کوان کے سوال کا جواب بھی مرحمت فرمایا اور تسلی بھی دی کہوہ ان شاءاللہ اس بیاری سے شفایاب ہو جائیں گے۔ 😩 قرآن مجیدرسول اللہ ٹاٹیٹر سے براہِ راست تربیت یانے والےمسلمانوں کے احوال وضروریات کےمطابق نازل ہوتا تھا تا کہ بیلوگ جنھوں نے آپ سے سکھ کریوری دنیا کو سکھانا تھا،قر آن کےمطالب اوراس کے احکام کے اطلاق کو یوری طرح سمجھ بھی لیں اور اپنی زند گیوں سے مربوط ہونے کی بنا پر انھیں یاد بھی رہیں۔سورہ نساء کی آیت گیارہ اور بارہ میں اولا دوغیرہ کے ساتھ اخیافی (مادری) بہنوں کا مقررہ حصہ بیان ہو گیا تھا۔ جس کی ان آیتوں کے نزول کے وقت ضرورت تھی اور کلالہ کے لفظ کا جن پرسب سے پہلے اطلاق ہوتا تھا، ان کی وضاحت بھی آگئی تھی۔ اب حضرت جابر جائٹو کے حوالے سے پدری اسکی بہنوں کے متعلق بھی قرآن مجید کا علم نازل ہوگیا۔ 🖫 بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آیت میراث سے مرادسورہ نساء کی گیارھویں، بارھویں آبیت ہے۔محمد بن منکدر سے شعبہ کے سوال اور ابن منکدر کے جواب سے بیتہ چاتا ہے کہ تابعین کے زمانے میں اہل علم آیت میراث سے ہروہ آیت مراد لیتے تھے جس میں وراثت کے متعلق احکام ہیں۔ وہ سورہ نساء کی آخری آیت بھی ہوسکتی تھی۔

[١٤٩٩] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ وَّأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ؛
ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفُرَائِضِ. حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفُرَائِضِ. وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفُرَائِثِ آيَةُ الْفُرْضِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَحَدٍ مِّنْهُمْ: قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ.

[4149] نظر بن همیل، ابو عامر عقدی اور وہب بن جریرسب نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، وہب بن جریر کی حدیث میں ہے: تو آیت فرائض نازل ہوئی۔ اور ان میں سے کسی کی حدیث میں ابن منکدر سے شعبہ کے سوال کا تذکرہ نہیں ہے۔

بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِبُنِ الْمُقَدِّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِبُنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ: عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً وَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً وَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً وَاللَّهُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَذَكَرَ نَبِيَّ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْنَى اللهَ اللهِ وَيَعْنَى اللهَ اللهِ وَيَعْنَى اللهِ وَيَعْنَى اللهِ وَيَعْنَى اللهُ اللهِ وَيَعْنَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ وَقَالَ : "يَا عُمَرُ اللهَ اللهُ اللهِ وَيَعْنَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ : "يَا عُمَرُ اللهَ اللهَ اللهِ وَيْقِي اللهِ اللهِ وَيْ اللهَ اللهِ اللهِ وَقَالَ : "يَا عُمَرُ اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[ 4150] ہشام نے ہمیں حدیث بان کی: ہمیں قادہ نے سالم بن الی جعد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے معدان بن الی طلحہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب والنظ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، انھوں نے نبی ماٹیٹم کا تذکرہ کیا اور حضرت ابوبكر التنفذ كاتذكره كيا، پهركها: ميں اينے بعد كوئي اليي چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو، میں نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی ، اور آپ نے بھی مجھ ے کی چز کے بارے میں اتی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی حتی کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چھوئی اور فر مایا:''اےعمر! کیاشمھیں موسم گر ما (میں نازل ہونے) والی آیت کافی نہیں جوسورہ نسآء کے آخر میں ہے؟ (جس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہے)' اور میں (عمر) اگر زندہ رہاتو اس کے بارے میں ایبا واضح فیصلہ کروں گا جس ( کو د کھتے ہوئے ) ایباتخص ( بھی) فیصلہ کر سکے گا جوقر آن یرٔ هتا (اورسمجهتا) ہےاوروہ بھی جوقر آننہیں پرٔ هتا۔

خطے فائدہ: رسول اللہ طالیۃ نے حضرت عمر خالیۃ ہے زور دے کر جو بات کہی ،اس کامقصود یہ تھا کہ کلالہ کے بارے میں جو حکم رہ گیا تھا، گرمیوں کے موسم میں سورہ نساء کی آخری آیت کے نزول کے ساتھ وہ آگیا ہے۔ کلالہ کی وراثت کے حوالے سے باقی تمام معاملات کوان آیات کی روثنی میں حل کیا جا سکتا ہے۔

[ 4151] سعید بن ابی عروبه اور شعبه دونوں نے قمادہ سے ای سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[ ٤١٥١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ رَافِعِ عَنْ شَبَابَةً بْنِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعِ عَنْ شَبَابَةً بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةً ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

## (المعجم٣) – (بَابُ آخِرِ آيَةٍ أُنْزِلَتُ آيَةً الْكَلالَةِ)(التحفة؛)

[١٦١٨] ١٠-(١٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنْ خَشْرَم: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنْ خَشْرَم: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْبَدُ أَلِي اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَفْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَسْتَقَلْتُونَا فَيْ اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فَيْ اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَقْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَعْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَعْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَعْتِيكُمْ فِي اللّهُ يَعْتِيكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ يَعْتِيلُونَا اللّهُ يَعْتِيلُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُهُمْ فِي اللّهُ اللّهُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَّقُولُ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، آبُرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، آبُرُاءَةُ.

[٤١٥٤] ١٢-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ؛ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَّامَّةً سُورَةً النَّوْبَةِ، وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.

[٤١٥٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رَزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنْوَلَتْ كَامِلَةً.

[٤١٥٦] ١٣-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ

باب:3- آخری آیت جونازل کی گنی، آیت کلاله ہے

[4152] ابن الى خالد نے ابواسحاق سے اور انھوں نے حضرت براء (بن عازب) ٹاٹڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی (یہ تھی): آپ سُتَفُتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ﴾ ''وہ آپ سے فتو کی ما تکتے ہیں، میں فتو کی ویتا ہے۔''

[4153] شعبہ نے ہمیں ابواسحاق سے حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب بڑاٹن سے سا،
وہ کبدر ہے تھے: آخری آیت جو نازل کی گئی، آیت کلالہ ہے
اور آخری سورت جو نازل کی گئی، سورہ براء ت ہے۔ (سورہ تو بہا دوسرانام، سورت براء ت ہے۔)

[4154] ذکریانے ہمیں ابواسحاق کے واسطے سے حضرت براء پھٹنے سے حدیث بیان کی کہ آخری سورت جو پوری نازل کی گئی، سور ہو نوبہ ہے اور آخری آیت جو نازل کی گئی، آیت کلالہ ہے۔

[4155] ممار بن رزیق نے ہمیں ابواسحاق کے حوالے ہے حضرت براء وہ اللہ اس کے مانند حدیث بیان کی مگر انھوں نے کہا: آخری سورت جو کمل نازل کی گئے۔ (تامة کے بجائے کا ملة کے الفاظ ہیں۔)

(المعجم٤) - (بَابُ مَنْ تَرَكَ مَا لاَ فَلِوَرَثَتِهِ) (التحفة٥)

آلاً الله المحمد المحدد الله المحدد الله المحدد ال

عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: ﴿أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ،

وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

[١٥٨] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي وُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَبِي ذِنْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْحَدِيثَ.

[٤١٥٩] ١٥-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ

# باب:4-جس نے مال حچھوڑ اوہ اس کے وارثوں کا ہے

[4157] يونس نے مجھے ابن شہاب سے خردی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ہا تھا کے پاس کسی (ایسے) محض کی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ بو چھے: ''کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کھے چھوڑا ہے؟''اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کھے چھوڑا ہے؟''اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض چکانے کے بقدر مال چھوڑا ہے تو آپ ماتھی کی جاتا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔'' جب اللہ نے آپ پرفتو حات کے درواز ہے نماز جنازہ پڑھو۔'' جب اللہ نے آپ پرفتو حات کے درواز ہے نموں نو جو خص فوت ہو جائے اور اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے اور جو مال چھوڑ جو خص فوت ہو جائے اور اس کے وارثوں کا ہے۔''

[4158] عقیل، ابن شہاب (زہری) کے بھیتے اور ابن ابی ذئب سب نے زہری سے ای سند کے ساتھ میہ صدیث بیان کی۔

[4159] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے اور انھوں نے نبی ٹائٹا سے روایت کی ، آپ نے فر مایا: ''اس ذات کی

أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِيِّ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُّؤْمِن إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ

بِهِ، فَأَيُّكُمْ مَّا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ، وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ».

وراثت کےمقررہ حصوں کا بیان \_\_\_\_\_

[٤١٦٠] ١٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاس بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَيُّكُمْ مَّا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي، فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيْكُمْ مَّا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ، مَنْ كَانَ».

[٤١٦١] ١٧-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنَّ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَوَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا».

قتم جس کے ہاتھ میں محد کی جان ہے! روئے زمین بر کوئی مومن نہیں مگر میں سب لوگوں کی نسبت اس کے زیادہ قریب ہوں،تم میں سے جس نے بھی جو قرض یا اولا د چھوڑی (جس کے ضائع ہونے کا ڈرہے) تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور جس نے مال چھوڑا وہ عصبہ ( قرابت دار جوکسی طرح بھی وارث بن سکتا ہواس) کا ہے، وہ جو بھی ہو۔''

[4160] ہمام بن مدبہ سے روایت ہے، انھول نے کہا: یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ نے رسول كيس، ان ميس سے يہ بھى تھى اور رسول الله ظافيا مے فرمايا: ''اللّه عزوجل کی کتاب کی روسے میں مومنوں کے، (ان کی ایی ذات سمیت) سب لوگول کی نسبت زیاده قریب مول ،تم میں سے جوقرض یا اولا دحچھوڑ جائے تو مجھے بلا نامیں اس کا ولی ہوں اور جو مال جھوڑ جائے تو اس کے مال کےمعاملے میں (زوی الفروض کے حصے دینے کے بعد )اس کے عصبہ (قریب ترین مر درشته دار) کوتر جح دی جائے، وہ جو بھی ہو۔''

[4161] معاذ عبری نے ہمیں حدیث بیان کی: ہمیں شعبہ نے عدی سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے ابوعازم ے سنا، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دانٹی سے اور انھوں نے نی تُلَیّن سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثاء کا ہے اور جس نے بوجھ (بے سہارا اولا دیا قرض) حچوڑ اوہ ہمارے ذمہہے۔''

🚣 فاكده: آپ تَالِيْكُمُ نِه برمقروض مسلمان ك قرض كى ذمه دارى اللهات بوئ اين امت و كم برفرد كه درميان جو رشتہ ہے، اسے خوبصورت انداز میں واضح فر مایا اور صرف قرض کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان نہیں فر مایا، ان کی اولا د کی پرورش بھی ايخ زے لے ل-صلى الله عليه و آله وسلم صلاة دائما.

> [٤١٦٢] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

[4162] (محمر بن جعفر) غندر اورعبدالرحمان بن مهدي نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ صدیث بیان کی ،گر حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَندر كَل صديث مِن ہے: "جَس نے بوجھ چھوڑ ااس كى ذمه قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي دارى مِن نے لے لى۔ " حَدِيثِ غُنْدُرِ: "فَمَنْ تَرَكَ كَلَّا وَلِيتُهُ».



# كتاب الهبات كانتعارف

ورافت میں شرق استحقاق کی بنیاد پر بلاقیت دولت اور چزی وغیرہ ملتی ہیں۔ ہدیس بغیرکی شرق استحقاق کے الی چزیں وی جاتی ہیں۔ مدکودیا جاتا ہے۔ اس کے پیچے ترم کا جذبہ ہوتا ہے جبہ ہدیہ اکرام اور عزت ومجت کے اظہار کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر سیح صورت میں کسی کو بچھ ہدکیا جائے تو یہ اجتماعی طور پر معاشرے کی بہتری کا سبب ہے۔ دوست احباب اور عزیز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اس لیے اس سے ایس کوئی صورت پیدائہیں ہوئی چاہیے کہ شبت کے بجائے منفی تنائج سامنے آئیں۔ آپ اپی مرضی سے کسی کو عطید نہ کریں یا صدقے کا مستحق نہ بچھیں تو کوئی بہت بوی خرابی پیدائہیں ہوتی لیکن کسی کو چیز دے کر واپس لے لیس تو بنا ہواتھ تھی گر جاتا ہے۔ کسی کو پی درے کر اپس لے لیس تو بنا ہواتھ تھی گر جاتا ہے۔ کسی کو پی درے کر سامنے آئیں۔ آپ اپنی جود غرضی اور خود پسندی کے زمرے دینا بہت اعلیٰ جذبات کا مرہون منت ہوتا ہے۔ دے کر لے لینا اس کے برعس ہے۔ یہ لا لی بخود غرضی اور خود پسندی کے زمرے میں آتا ہے۔

امام سلم والش نے صدقات واپس نہ لینے کی احادیث سے آغاز کیا ہے۔ ہبد کی ہوئی چیز کی طرح صدقات کو واپس لینا بھی انتہائی ناپندیدہ کام ہے۔ رسول اللہ تائی نے اس کے لیے مثال بھی ایس دی ہے جس سے اس کی انتہائی قباحت واضح ہوتی ہے۔ صدقے میں اصل مقصود اللہ کوراضی کرنا ہے، واپس یقینی طور پراس کی رضا ہے محروی بلکہ ناراضی کا سبب ہے۔ نتائج کے اعتبار سے بیانتہائی غلط کام ہے۔ رسول اللہ تائی نے اخلاق عالیہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صدقے میں دی ہوئی چیز کوقیتاً واپس لینے سے بھی منع فرمایا ہے۔

اگر کسی قریبی رشتہ دارخصوصاً اولا دہیں ہے بعض کو دیا جائے اور بعض کو محروم رکھا جائے تو اس ہے بھی بے پناہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بردی خرابی ہیہ ہوسکتا ہے اس کے اظہار میں سے ایک جیسا مجت بجر اتعلق رکھتے ہیں، ہوسکتا ہے اس کے اظہار میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن جنعیں محروم کیا جائے گا وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کے والدین یا والدان سے محبت نہیں کرتے۔ اس سے وہ خود بھی منفی کیفیت کا شکار ہوجائیں گے اور ان میں والدین کے حوالے سے عدم محبت اور عدم خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر والدین سمجھتے ہیں کہ کس نبچ میں اس حوالے سے کس ہو تو اسے محروم کرنے سے اس خرابی میں اضافہ ہوگا۔ مضافہ سوک بچوں کی اصلاح کا سبب بنتا ہے اور اگر ایسانہ بھی ہو سکے تو والدین یا دونوں میں سے ایک، جو دے رہا ہے، کم از کم خود اللہ کے سامنے جوابد بی سے محفوظ رہے گا۔

عمر بھر کے لیے کسی کو چیز دیں تو وہ اس خاندان کے لیے اپنی چیز کے مترادف ہوتی ہے۔اس سے محرومی اپنی چیز سے محرومی کی

3

طرح تلخ لگتی ہے اور اب تک جو مثبت جذبات موجود تھے وہ منفی جذبات میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔معاشر ہے کواس سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ سُلٹی نے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ عمر بھر کے لیے کسی کو دیں تو ان کے بچوں سے بھی واپس نہ لیں، واپسی سے بہتر ہے دیا بی نہ جائے ، البتہ عاریتاً دینا اس سے مختلف ہے۔ لینے والا سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں، وہ عارضی طور پر اس سے استفادہ کر رہا ہے تو رہ دینے والے کی نیکی ہے۔

كتاب الهِبَات مين ان تمام امور كحوالے عفرامين رسول مُلْقِمْ كوميش كيا گيا ہے۔

#### بنب م ألله ألَّخَذَ الرَّحِيَا فِي

# ٢٤-كِتَابُ الْهِبَاتِ عطبه کی گئی چیز وں کا بیان

(المعجم ١) - (بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا · تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ)(التحفة ١)

[٤١٦٣] ١-(١٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَب: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: خَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ برُخُص، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَٰلكَ؟ فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

[٤١٦٤] (. . . ) **وَحَدَّثَنِيهِ** زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ : ــ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ؛ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: «لَا تَبْتَعْهُ وَ إِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ».

باب:1-انسان نے جو کچھ صدقہ کیااس کواس شخص ہےخرید نامکروہ ہےجس پروہ صدقہ کیا گیاتھا

[4163]عبدالله بن مسلمه بن قعنب نے ہمیں حدیث بیان کی: ہمیں مالک بن انس نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اینے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب والنوني نے کہا: میں نے اللہ کی راہ میں (جہاد کرنے کے لیے کسی کو) ایک عمدہ گھوڑ ہے برسوار کیا (اسے دے دیا) تواس کے (نئے) مالک نے اسے ضائع کر دیا (اس کی ٹھک طرح سے خبر گیری نہ کی)، میں نے خیال کیا کہ وہ اسے کم قیت بر فروخت کر دے گا، چنانچہ میں نے رسول الله مالیا ہے اس کے بارے میں یو چھا تو آپ نے فرمایا:''اہےمت خريدواور نداينا (ديا هوا) صدقه واپس لو كيونكه صدقه واپس لنے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قے (حاشے کے لیے) اس کی طرف لوٹتا ہے۔''

[ 4164]عبدالرحمان بن مہدی نے ہمیں مالک بن انس سے اس سند کے ساتھ (یہ) حدیث بیان کی اور اضافہ کیا: ''اےمت خریدہ، حاہے وہ اسے تم کوایک درہم میں دے۔''

[170] ٢-(...) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ اللهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ فَلَمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهُ، فَأَتٰى رَسُولَ اللهِ وَيَعْفِي فَنْكِيرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطِيتُهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطِيتُهُ الْكَلْبُ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

[٤١٦٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَّرَوْحِ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

[177] ٣-(١٦٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ ابْنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ عُمَرَ وَنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: «لَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: «لَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».

[٤١٦٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُنْ عَلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي

[4165] روح بن قاسم نے ہمیں زید بن اسلم سے صدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر ڈاٹٹو سے روایت کی کہ انھوں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے طور پر دیا، تو انھوں نے اسے اس کے مالک کے ہاں اس حال میں پایا کہ اس نے اسے ضائع کر دیا تھا اور وہ تک وست تھا، چنا نچہ انھوں (حضرت عمر ڈاٹٹو) نے اسے خرید نے کا ارادہ کیا، وہ رسول اللہ ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا: ''اسے مت خریدو، چاہے وہ تھویں ایک درہم میں دیا جائے، صدقہ واپس لینے والے کی مثال اس کتے کے جیسی ہے جو اپنی قے میں لوٹ جاتا ہے (چاشا ہے۔)''

[4166]سفیان نے زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ ( کہوں) صدیث بیان کی ، البتہ مالک اور روح کی صدیث زیادہ ( مفصل ) ہے۔

[4167] امام مالک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر بھٹھ ہے۔ انہ وابت کی کہ حضرت عمر بن خطاب دھٹھ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑ اسواری کے طور پر دیا، پھر انھوں نے اللہ کا رہ اس حالت میں پایا کہ اس کوفر وخت کیا جار ہا تھا، انھوں نے اسے اس حالت میں پوچھا۔ آپ نگھ نے نر مایا: ''اسے مت خرید واور (کھی) اپناصد قہ واپس نہ لو۔''

[4168]لیف بن سعداور عبیداللد دونوں نے نافع ہے، انھوں نے نبی میں انھوں نے نبی میں انھوں نے نبی میں انھوں نے نبی میں انھوں کے حصرت اوارت کی۔

عطيه کي گئي چيز ون کا بيان \_\_\_\_\_\_ ×\_\_\_\_ ×\_\_\_\_ مطيبه کي گئي چيز ون کا بيان \_\_\_\_\_ ×

عُبَيْدِاللهِ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ مِنْ النَّبِيِّ عَلِيْتُ مَالِكِ .

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، يَا عُمَرُ!».

[5169] سالم نے حضرت ابن عمر النظائ سے روایت کی کہ حضرت عمر النظائ نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے ایک کہ حضرت عمر انتظاف نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے ایک گھوڑا دیا، پھر انتھوں نے اس کوخریدنے کا ارادہ کرلیا، پھر نی منافیا کم سے یو چھا تو رسول اللہ منافیا نے فرمایا: "اے عمر! اپنا صدقہ والیس مت لو۔"

فوائد ومسائل: آرسول الله تالين النه تالين نے بہدی ہوئی چیز واپس لینے سے حکما بھی منع کیا کہ واپس نہ لواور ساتھ ہی اس کام کے کر یہد ہونے کوایک الیی مثال سے واضح بھی کیا جس پر کوئی مسلمان تو ایک طرف، کوئی بھی اچھا انسان عمل کر تانہیں چاہے گا۔ حافظ این حجر والله اس کے بارہ بیں کہتے ہیں کہ بیاس کام سے دور رہنے اور اس کی حرمت کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ (فنح الباری کام مے دور رہنے اور اس کی حرمت کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ (فنح الباری کام مے دور رہنے اور اس کی حرمت کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ (فنح الباری کام مے دور رہنے اور اس کی حرمت کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ (فنح الباری کام میں کہتے ہیں ، البتہ والد نے اپنی اولاد کیا آگر والد نے باتی اولاد کی ہم کی ہوئے کہ ہم کی اس کی واپسی کو جائز قر ار دیتے ہیں۔ ایک باب چھوڑ کر بعد کی احادیث میں آئے گا کہ اگر والد نے باتی اولاد کی ہوئے ہیں ۔ ایس کی موافی کو تر چھ جی اور احادیث میں اور احادیث ہیں کہ اگر بیٹا باپ کو پچھ ہمہ کر نے تو اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ آجہ ہیں دی ہوئی چیز کو اس خض سے واپس خرید نے سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمکو واپس لینے سے متا جل اعلی ہے کہ وہ چیز دے کر چچھتا رہا ہے۔ اگر وہ چیز میراث یا فروخت وغیرہ سے کی اور کے قبضے میں آجائے تو اس کو واپس خرید نے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہ چیز میراث یا فروخت وغیرہ سے کی اور کے قبضے میں آجائے تو اس خرید نے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

باب:2- قبضے میں دینے کے بعد صدقہ واپس لینا حرام ہے،سوائے اس کے جووہ اپنی اولا دکودے، وہ (اولا د) خواہ نیچے (مثلاً: پوتاوغیرہ) ہو

[4170]عیسیٰ بن یونس نے ہمیں خبر دی: ہمیں اوزاعی نے ابدِ عفر محمد بن علی سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن (المعحم ٢) – (بَابُ تَحْوِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبُضِ الَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ)(التحفة ٢)

[٤١٧٠] ٥-(١٦٢٢) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: ٢٤-كِتَابُ الْهِبَاتِ مِنْ مَا مَا مَا مَا مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مَا مُ

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْإَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُّحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْفِيْ قَالَ: «مَثَلُ النَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ اللَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، فَيَأْكُلُهُ».

[٤١٧١] (...) وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[۲۱۷۲] (...) وَحَدَّفَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ: حَدَّثَنِي يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

آبداع] ٦-(...) وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعَمَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مَنْ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثْلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأُكُلُ فَنْهُ ».

[٤١٧٤] ٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ الْمُنْ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةً

میتب سے، انھوں نے ابن عباس وہ شن سے اور انھوں نے نی سالی ہے اس محص کی مثال جو سے اور انھوں کے جو قے کرتا جو صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے، پھراپی قے کی طرف لوٹنا ہے اوراسے کھاتا ہے۔''

[4171] ابن مبارک نے ہمیں اوزاعی سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے (ابوجعفر) محمد بن (زین العابدین) علی بن حسین پیشنز سے سا، وواسی سند سے اسی طرح بیان کر رہے تھے۔

[4172] یکی بن ابی کثیر نے ہمیں حدیث بیان کی: مجھے عبدالرحمان بن عمرہ نے حدیث بیان کی کہ اضیں فاطمہ بنت رسول اللہ ٹائیل کے فرزند (پڑ پوتے)، محمہ (الباقر) نے بیہ حدیث ای سند کے ساتھ انھی کی حدیث کی طرح بیان کی۔

[4173] بکیرے روایت ہے کہ انھوں نے سعید بن میتب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حفرت ابن عباس پڑ شنا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹالٹا کا کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''اس شخص کی مثال جوصدقہ کرتا ہے، پھراپی میں لیتا ہے، اس کتے کی طرح ہے جوتے کرتا ہے، پھراپی تے کھا تا ہے۔''

[4174] شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی: میں نے قادہ سے سنا، وہ سعید بن مستب سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے جھڑت ابن عباس میشنے سے اور انھوں نے نبی ساتینے

375.

ے روایت کی که آپ نے فر مایا: ''اپنے ہبہ کو والیس لینے والا اپنی قے کی طرف لوشنے والے کی طرح ہے۔''

[4175]سعید نے قادہ سے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[4176] حفرت ابن عباس على في نفر الله على الله ع

امام مالک نے ابن شہاب سے اور انھوں نے حمید بن عبدالرحمان اور محمد بن نعمان بن بشیر سے روایت کی، وہ دونوں حضرت نعمان بن بشیر سے حدیث بیان کرر ہے تھے کہ انھوں نے کہا: ان کے والد آنھیں لے کررسول اللہ ٹاٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحقے میں دیا ہے جو میرا تھا، تو رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا: "کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟" انھوں نے کہا: نہیں، تو رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا: "اسے واپس لو۔"

يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ وَيَنْ هَبَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْعَائِدُ فِي هِبَيْهِ كَالْعَائِدُ فِي هَبَيْهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ».

عطبه کی گئی چیز وں کا بیان 🕆

[٤١٧٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ك فاكده: بهداورصدقد دونول كي والسي كاحكم ايك بـ

[٤١٧٦] ٨-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنْفِيْ قَالَ: «اَلْعَائِدُ فِي عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنْفِيْ قَالَ: «اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

(المعحم٣) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِفِي الْهِبَةِ)(التحفة٣)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ ابْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: إِنِّي فَقَالَ: إِنِّي فَقَالَ: إِنِّي فَقَالَ: إِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلْهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

خط فوائد ومسائل: ﴿ حضرت نعمان وَ الله حضرت بشير بن سعد انصاری خزر جی والله عن الله علیه کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو بکر واللہ کے زمانۂ خلافت میں خالد بن ولید واللہ کی کمان میں عین التمرکی لڑائی میں شہادت پائی۔ ﴿ الله مَالِيْهُمْ نے حضرت بشیر واللہ کو غلام واپس لینے کا تھم دیا تا کہ اس حوالے سے جو غلط کام کیا تھا، اس کا از الد ہوجائے۔ [٤١٧٨] -١-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ النَّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَامًا، فَقَالَ: "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَامًا، فَقَالَ: "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: "قَالَ: قَالَ: "قَالَ: "قَالَ: "قَالَ: "قَالَ: "قَالَ: "قَالَ: قَال

[٤١٧٩] ١١-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا: "أَكُلَّ بَنِيكَ" وَفِي مَدِيثِهِمَا: "أَكُلَّ بَنِيكَ" وَفِي حَدِيثِهِمَا: "أَكُلَّ بَنِيكَ" وَفِي حَدِيثِهِمَا: "أَكُلَّ بَنِيكَ" وَلَدِكَ" وَلِيكَ وَلَدِكَ" وَرَوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ وَرُوايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنَّعْمَانِ .

[٤١٨٠] ١٢-(...) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْتُ: «مَا هٰذَا أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْتُ: «مَا هٰذَا أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْتُ: «مَا هٰذَا أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَالَ: «فَكُلَّ إِخْوَتِهِ الْغُلَامُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لاً، قَالَ:

[4178] ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن اور محمد بن نعمان سے اور انھوں نے حضرت نعمان بن بشیر جھٹے سے روایت کی، انھوں نے کہا: میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ تالیم کے پاس آئے اور کہا: میں نے اپنے اس بیٹے کوایک غلام تھنے میں دیا ہے۔ تو آپ نے بوچھا: ''کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو رابیا) تحددیا ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمان:'اسے والیس لو۔''

[4180] عروہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت نعمان بن بشیر چھٹانے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ان کے والد نے انھیں ایک غلام دیا تو نبی سالی نے ان کے والد نے انھیں ایک غلام دیا تو نبی سالی نے ان سے بوچھا:" یہ کیسا غلام ہے؟" انھوں نے کہا: یہ میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ (پھر) آپ نے (نعمان چھٹا کے والد سے) بوچھا:" تم نے اس کے تمام بھائیوں کو بھی اس طرح عطیہ دیا ہے جیسے اس کو دیا ہے؟" انھوں نے جواب دیا:

### نہیں۔آپ نے فرمایا:"اسے واپس لو۔"

کے فاکدہ: اگلی احادیث میں ہے کہ بشیر جھٹوا پی بوی کے کہنے ہے اس عطیے پر رسول اللہ طھٹی کو گواہ بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فالم کو بھی ساتھ لائے۔ رسول اللہ طائی نے بیار سے نعمان بن بشیر جھٹو ہے ، جو اس وقت چھوٹے نے تھے، غلام کے بارے میں بوچھا۔ اس طرح بات کا آغاز ہوا۔ مختلف احادیث میں مختلف تفصیلات بیان ہوئی ہیں، سب کو ملائیں تو مفصل واقعہ سامنے آجاتا ہے۔

آ ۱۹۸۲] ۱۵-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَسَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ التَّيْمِيُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ التَّيْمِيُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ اللَّهُ بَعْضَ اللَّهُ مَعْنَ أَلْوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ الْمَوْهُ وَبَوِ مِنْ مَّالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتُوى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ الْمَوْهُ وَبَوْ مِنْ مَّالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتُوى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ الْمُوسَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ فَيَالَثُ: لَا أَرْضَى حَتَى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ فَيَالَتُ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي

[4182] ابو حیان تیمی نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی کہ کی: مجھے حضرت نعمان بن بشیر ٹاٹٹنا نے حدیث بیان کی کہ ان کی والدہ، (عمرہ) بنت رواحہ نے ان کے والد سے، ان کے مال میں سے، اپنے بیٹے کے لیے (باغ، زمین وغیرہ) کی مال میں سے، اپنے بیٹے کے لیے (باغ، زمین وغیرہ) کی مال میں سے، اپنے بیٹے کے لیے (باغ، زمین وغیرہ) تک التوا میں رکھا، پھر انھیں (اس کا) خیال آیا تو انھوں تک التوا میں رکھا، پھر انھی ہوں گی یہاں تک کہتم اس پر، جوتم نے میرے بیٹے کے لیے ہمہ کیا ہے، رسول اللہ ٹاٹھی کی وگواہ بنا لو۔ اس پر میرے والد نے میرا ہاتھ تھا، میں ان کو گواہ بنا لو۔ اس پر میرے والد نے میرا ہاتھ تھا، میں ماضر ہوئے دنوں بچہتھا، اور رسول اللہ ٹاٹھی کی خدمت میں حاضر ہوئے

بِيدِي، وَأَنَا يَوْمَئِذِ غُلَامٌ، فَأَتَّى رَسُولَ اللهِ عَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ هٰذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : "يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوى هٰذَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَكُلَّهُمْ وَلَدٌ سِوى هٰذَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الْأَكُلَّهُمْ وَلَدٌ سِوى هٰذَا؟" قَالَ: لَا، قَالَ: اللهُ عَلْى جَوْرٍ".

[ ٤١٨٣] ١٥-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَكَ اللهُ مَنُونَ سِوَاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَلْكُ بَنُونَ سِوَاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكَ اللهُ عُظَيْتَ مِثْلَ هٰذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».

[٤١٨٤] ١٦-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةُ قَالَ لِأَبِيهِ: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».

الْمُنَثِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى؛ الْمُنَثِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى؛ حِ: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَيَعْقُوبَ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنْ اللهِ عَنْ اللهِ ا

اورعرض کی: اے اللہ کے رسول! اس کی والدہ بنت رواحہ کو بیہ پہند ہے کہ میں آپ کو اس چیز پر گواہ بناؤں جو میں نے اس کے بیٹے کو دی ہے، تو رسول اللہ ٹائیٹرا نے پوچھا: ''بشیر! کیا اس کے سوابھی تمھارے بچے ہیں؟'' انھوں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے پوچھا:'' کیا ان سب میں سے ہرا کی کوتم نے اس طرح ہد کیا ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: نہیں۔ نے اس طرح ہد کیا ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا:'' پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔''

[4183] اساعیل نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی،
انھوں نے حضرت نعمان بن بشر جائشا سے روایت کی کہ رسول
اللہ طَائِیْنَا نے فرمایا: ''کیا اس کے سوابھی تحصارے بیٹے ہیں؟''
انھوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ طَائیْنَا نے پوچھا: ''کیا ان سب
کوبھی تم نے اس جیسا عطیہ دیا ہے؟'' انھوں نے جواب دیا:
نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''تو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔''

[ 4184] عاصم احول نے معبی سے اور انھوں نے حضرت نعمان بن بشیر چائٹیا سے روایت کی کدرسول اللہ طائیل نے ان کے والد سے فر مایا: ''مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ''

[4185] داود بن ابی ہند نے شعبی سے اور انھوں نے کہا:
حضرت نعمان بن بشیر رہ شخب سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میرے والد جھے اٹھائے ہوئے رسول اللہ مُلِیْمُ کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! گواہ رہیں
کہ میں نے نعمان کو اپنے مال میں سے اتنا اتنا دیا ہے۔ آپ
نے فرمایا: '' کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی جیسا عطیہ دیا
ہے جیسا تم نے نعمان کو دیا ہے؟'' انھوں نے جواب دیا:
نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اس پر میرے سواکسی اور کو گواہ
بناؤ۔'' پھر فرمایا: ''کیا شخصیں یہ بات اچھی گئی ہے کہ وہ سب
بناؤ۔'' پھر فرمایا: ''کیا شخصیں یہ بات اچھی گئی ہے کہ وہ سب
تمھارے ساتھ نیکی (حسن سلوک) کرنے میں برابر ہوں؟''

عطيه کی گئی چيز ول کا بيان -

النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلْى هٰذَا الْعُول نِي كَبَا: كيون نبين! آب نِي فرمايا: "تو كير (تم بهي غَيْرِي!»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيْكَ اليا) نه كرو.''

فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ \* قَالَ: بَلْي ، قَالَ: «فَلَا، إِذًا » .

🚣 فائدہ: آپ مُلَّاثِمُ کے فرمان:''اس برمیرے سواکسی اور کو گواہ بناؤ''سے ان حضرات نے جو برابری کے بغیر ہے کو جائز قرار ویتے ہیں، بیاستدلال کیا ہے کہ اگر بیرام ہوتا تو آپ کسی اور کو گواہ بنانے کا مشورہ نہ دیتے۔ جو اہل علم اس کی حرمت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خوداسے ظلم و جور قرار دیا ہے، آپ سی بھی ظلم پر کسی ادر مسلمان کو گواہ بنانے کا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے مطلق انکار کا ایک زم طریقہ تھا۔ اور آپ کومعلوم تھا کہ آپ کی طرف سے اسے ظلم قرار وینے کے بعد نہ بیر ٹائٹو کسی اور کو گواہ بنا کر اس ظلم پر اصرار کریں گے اور نہ ان کی بیوی عمرہ جھنا کسی اور کی گواہی پر راضی ہوگی۔

> [٤١٨٦] ١٨-(...) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتْى بِي رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هٰذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَلَيْسَ تُريدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُريدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَإِنِّي لَا

أَشْهَدُ».

إِنَّمَا حُدِّثْتُ أَنَّهُ قَالَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ».

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ:

[4186] ابن عون نے ہمیں شعبی سے، انھوں نے حضرت نعمان بن بشير رہ خناسے مدیث بان کی ، انھوں نے کہا: میرے والد نے مجھے ایک تخذ دیا، پھر مجھے لے کر رسول الله طافيم كي خدمت ميں حاضر موئے تاكه آپ كو كواہ بنائيں۔ آپ نے یو چھا: ''کیاتم نے اینے سب بچوں کو بد (ای طرح كا) تخفد ديا ہے؟" انھوں نے جواب ديا: نہيں۔ آپ نے یوچھا: ''کیاتم ان سب سے ای طرح کا نیک سلوک نہیں عاہے جس طرح اس (بیٹے) سے عاہتے ہو؟" انھوں نے جواب دیا: کیول نہیں! آپ طائی ا نے فرمایا: ''تو میں (ظلم یر) گواه نبیس بنا۔' ( کیونکہ اس عمل کی بنایر پہلے تمھاری طرف

ابن عون نے کہا: میں نے بیرحدیث محد (بن سیرین) کو سائی تو انھوں نے کہا: مجھے بیان کیا گیاہے کہ آپ نے فرمایا: "اینے بیوں کے درمیان کیسانیت روا رکھو۔" (لفظی معنی بن: '' تقريباً ايك جبيها سلوك' 'لعني ان كواس بات كا عادي بناؤ \_ )

ہے اور پھر جوابان کی طرف سے ظلم کا ارتکاب ہوگا۔)

[4187] حضرت جابر جائنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت بشیر ماٹلا کی بیوی نے کہا: میرے بیٹے کو اپنا غلام ہیہ کردواور میرے لیے رسول اللہ مُنْ ﷺ کو گواہ بناؤ۔ وہ

[٤١٨٧] ١٩-(١٦٢٤) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ نُرُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: إِنْحَل ابني عُلامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَهَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا عُلَامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَلَهُ إِخْوَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقَّ».

رسول الله طالبة كي باس آئ اوركها: فلاس كى بينى في محمد الله طالبه كيا ہے كہ ميں اس كے بينے كو اپنا غلام بهبه كردول اور اس نے كہا ہے: ميرے ليے (اس پر)رسول الله طالبة كا كو اور بھائى بيں؟ "كواہ بناؤ و تو آپ في وچھا: "كيا ال انھوں في جواب ديا: تى ہاں ۔ آپ في وچھا: "كيا ال سب كو بھى تم في اس طرح عطيه ديا ہے جس طرح اسے ديا ہيں۔ آپ في فرمايا: "بيد ميں اور ميں صرف حق برگواہ بنتا ہوں۔"

### باب:4- کسی کوعمر مجرکے لیے (عطیہ) دیتا

### (المعجمع) - (بَابُ الْعُمْرِي)(التحفةع)

اس مرح دین کی تین کے اس مرح دیے کی تین کے ایک وعمر مجرکے کیے دے دی جائے وہ ' عمریٰ' کہلاتی ہے۔اس طرح دینے کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں: ( '' بید چیز (مثلاً گھر) عمر بھر کے لیے تمھاری اور تمھاری اولا دی ہے۔'' بیای کی اور اس کے وارثوں کی ہوجاتی ہے جے دی گئی،اس کی واپسی منوع ہے۔(ب)''بیساری عمر کے لیے تمھاری ہے۔''اس باب میں ذکر کی گئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہاس کا تھم بھی پہلی صورت کی طرح ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ای شخص اور اس کے وارثوں کی ہے جسے دی گئی۔ کسی شرط کے بغیرجو چیزدی جائے وہ مطلق مبدیا عطیه کی طرح ہے۔اس کو بھی واپس نہیں لیا جاسکا۔اگرچدامام مالک راف کا نقط نظریہ ہے کہ عمریٰ کی کوئی صورت ہواس میں منفعت، مثلاً گھر ہے تو اس میں رہائش کی منفعت دوسرے کو متقل کی جاتی ہے، اس کا رقبہیں۔ (ع) تیسری صورت سے ہے کہ دینے والا واضح طور پر بیشرط لگائے کہ جسے دی جارہی ہے اس کی وفات کے بعد اس کی ملکیت دوبارہ دینے والے کے پاس آجائے گی۔اس کی حیثیت عاریاً دی ہوئی چیز کی طرح ہے جواپی شرائط کے مطابق واپس ہوجاتی ہے۔امام ز جری، امام مالک اور دوسرے بہت سے اہل علم کا فتوی ای کے مطابق ہے۔ امام احمد بلك كہتے ہيں: اس شرط كے ساتھ سرے سے عمريٰ كا عقد ہى محيح نہيں، جبكه امام شافعي برك اور فقهائے كوفه يہ كہتے ہيں كه اس صورت ميں بھي دي ہوئي چيز اس محض كي حتى ملكيت میں آ جاتی ہے جے دی گئی ہے۔اس شخص کے بعداس میں بھی میراث جاری ہوجاتی ہے۔ان کے نزد یک اصل معاہدہ عطا کر دینے کا ہے۔اس میں جوشرط لگائی گئی ہے وہ باطل ہے،جس طرح ''حق ولاء'' غلام کو آزاد کرنے والے کا ہے اور اس پر عائد کی گئیں شرا کط باطل ہیں ۔لیکن یہ قیاس درست نہیں کیونکہ غلام کوآ زاد کرنے والا اس کی بوری قیت ادا کرنے کے بعداوراس کا بوری طرح مالک بن کراہے آزاد کرتا ہے جبکہ ایک وقت تک استعال کے لیے دی گئی چیز دوسرے کی ملکیت نہیں بن جاتی ۔غیرمشر وطعمریٰ کے معاملے میں دونوں امکان موجود ہیں کہ دینے والے نے ہمیشہ کے لیے دی ہواور یہ کہ جس کو دی ہے،اس کی زندگی تک کے لیے دی ہو۔ شریعت نے دونوں میں سے دوسرے مفہوم کی نفی کر دی اور بتا دیا کہ جو چیز شرط کے بغیر دی جائے گی ، اسے مستقل عطیہ سمجھا جائے گا۔موقّت عمریٰ میں تو مفہوم ہی صرف یہی پایا جاتا ہے کہ خاص وقت تک اس کی منفعت دوسرے کو دی جارہی ہے۔اس سے

[٤١٨٨] ٢٠-(١٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: اللهِ اللهِ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِللَّذِي أَعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

[١٨٩] ٢١-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح: وَحَدَّثَنَا قُتْنِيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَغْمَرَ رَجُلًا، عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ».

غَيْرَ أَنَّ يَحْلَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ: «أَيُّمَا رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرًى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ».

[4188] امام مالک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کا پینا سے روایت کی کہ رسول اللہ کا پینا نے فرمایا:
"جس آ دی کو عمر بھر کے لیے دی جانے والی چیز اس کے اور اس کی اولاد کے لیے دی گئی تو وہ اس کی ہے جسے دی گئی، وہ اس کی اولاد کے لیے دی گئی تو وہ اس کی ہے جسے دی گئی، وہ اس خص کو واپس نہیں ملے گی جس نے دی تھی، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں ورا شت جاری ہوگئی ہے۔"

[4189] بیت نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ طاق سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاق کو کو کر بھر اللہ طاق کو کمر بھر کے لیے عطیہ دیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولا دکا ہے تو اس کی اس بات نے ، اس چیز میں، اس کے حق کو ختم کر دیا اور وہ اس کی ہے جے عمر بھر کے لیے دی گئی اور اس کی اولا دکی ۔''

مگریخیٰ نے،اپی حدیث کے آغاز ہی میں کہا:''جس فخص کوعمر بھر کے لیےعطیہ دیا گیا تو وہ اس کا اور اس کی اولا د کا ہے۔''

[ ٤١٩٠] ٢٢-(...) حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْغُمْرٰى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً بْنِ الْغُمْرٰى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةٍ قَالَ: اللهِ اللهِ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، الْأَنْصَادِيَّ أَعْمَرَ رَجُلًا، عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، اللهِ اللهِ عَلَيْتُكُمَ اللهِ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، وَقَلْلَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ

[4190] ابن جرت نے ہمیں خردی: مجھے ابن شہاب نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان کی صدیث کی روسے عمریٰ اوراس نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان کی صدیث کی روسے عمریٰ اوراس کے طریقے کے بارے میں بتایا کہ انھیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹن نے خردی کہ رسول اللہ ٹاٹٹن نے فرمایا: مجس آ دمی نے کسی دوسر شخص کو عمر بجر کے لیے تحفہ دیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے اور کہا: میں نے شمصیں اور تمصاری اولاد کو دیا جب تک تم میں سے کوئی زندہ ہے، تو وہ اس کا ہے جے دیا گیا ہے اور وہ اس کے (بہلے) مالک کو واپس

أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

مُ إِلٰى نہيں ہوگا كيونكه اس نے ايبا عطيه ديا ہے جس ميں وراثت وَعَمَتْ جارى ہوگئ ہے۔''

[٤١٩١] ٢٣-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَاللَّفْظُ لِعَبْدِ عَنِ فَالَا: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّقْوِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا النَّهُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ مَا يُقُولَ: هِيَ لَكَ مَا فِي لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا،

[4191] معمر نے ہمیں زہری بٹائیں سے خبر دی، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت جابر جائیں سے حدوایت کی ، انھوں نے کہا: وہ عمری جسے رسول اللہ تائیل نے نافذ کیا یہ ہے کہ آ دمی کہے: یہ تھارے لیے اور تمھاری اولا د کے لیے ہے، البتہ جب وہ کہے: یہ تھارے لیے ہے جب تک تم زندہ ہو، تو وہ اس کے مالک کو والیس مل جائے گا۔

قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ .

معمرنے کہا: امام زہری براف اس کےمطابق فتوی ویتے تھے۔

خے فوا کدومسائل: ﴿ حضرت جابر ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ کَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ ١٩٩٢] ٢٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْجَذَبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنِدُالرَّحْمْنِ، عَنْ جَابِرٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى فِيمَنْ أَعْمِرَ، عُمْرٰى لَهُ وَلَعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً، لَّا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا بِهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً، لَّا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا بِهِ

[4192] ابن انی ذئب نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دی تی مدالہ دی تی کہ کہ رسول اللہ تا تی کے اس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جے عمر بھر کے لیے (یہ کہہ کر) عطیہ دیا گیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے تو وہ حتی طور پرای کا ہوگا، اس (صورت) میں دینے والے کے لیے کوئی شرط لگا تا

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَّقَعَتْ ابوسلمه في كَهَا: كَوْنَكُهَ اسْ فَ السَّاعظيه ويا ع فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ. وراثت جارى بوچى جودراثت في اسى شرط كوفتم كرديا ـ

فاکدہ: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف نے جو حکمت بیان کی ہے، وہ بھی اصل میں رسول اللہ علیم ہے۔ (حدیث:4188)

[۱۹۳۳] ۲۰-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثِنِي حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: : اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: : اللهِ عَلَيْهَ: : اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

[4193] خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی:
ہمیں ہشام نے کی بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی: ہمیں
ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا:
میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بڑ شناسے سنا، وہ کہہ رہے
متے: رسول اللہ سُر اللہ اللہ اللہ سُر کیا اس کا ہے جے ہیہ کیا
گیا ہے۔''

خک فائدہ: اس حدیث سے بھی بیاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ عمریٰ اگر کمی شخص کواوراس کی اولا دکو دیا گیا ہے تو ان کا ہے۔اوراگر صرف اس شخص کو دیا گیا ہے تو اس کا ہے ،اس کی اولا دکانہیں لیکن تمام احادیث کو پیش نظر رکھنے کے بعد شریعت کا جو حکم سامنے آتا ہے، وہ اصل حکم ہے۔

[ ٤١٩٤] (...) وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي أَبِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ نَبِيَ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عِنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدُ اللهِ عَالْمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ ع

[٤١٩٥] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ يَّرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ ح:

[٤١٩٦] ٢٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي- وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

[ 4194] معاذ بن ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی: مجھے میرے والد نے کیلی بن الی کثیر سے حدیث بیان کی: ہمیں ابوسلمہ بن عبداللہ ڈائٹنا سے حدیث بیان کی کا مند۔ حدیث بیان کی کدرسول اللہ عالیہ ہے نے فرمایا .....ای کی مانند۔

[4195] احمد بن يونس نے ہميں حديث بيان كى: ہميں زہير نے حديث بيان كى: ہميں ابوز بير نے حفرت جابر ولائلاً كى طرف كر سے حديث سائى، وہ اس كى نسبت نبى تلائلاً كى طرف كر رہے تھے۔

[4196] نیز کی بن کی نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ الفی کے ہیں۔ ہمیں ابوضیمہ نے ابوز بیر سے خردی، انھوں نے حضرت جابر ڈائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: اللهِ ﷺ: ﴿أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرًى، فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيْتًا وَّلِعَقِبهِ.

رسول الله طافی نے فرمایا: "اپ اموال اپ پاس روکے رکھواور انھیں خراب نہ کرو، کیونکہ جس نے بطور عمریٰ کوئی چیز دی تو وہ ای کی ہے جے دی گئی ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ، اور اس کے وارثوں کی ہے۔" (یعنی جب اس کو اور اس کے وارثوں کودی گئی یا غیر مؤقت دی گئی۔)
وارثوں کودی گئی یا غیر مؤقت دی گئی۔)
[4197] جاج بن ابوعثان، سفیان اور ایوب سب نے

[4197] حجاج بن ابوعثان، سفیان اور ابوب سب نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے اور انھوں نے نی ٹاٹٹ سے روایت کی ۔۔۔۔ آگے ابوضی می حدیث کے ہم معنی ہے۔ ابوب کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے، انھوں نے کہا: انسار نے مہاجرین کوعمر بحر کے لیے دینا شروع کیا تو رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''اینے اموال اسنے یاس رکھو۔''

آبي عُنْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُنْمَانَ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ؛ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ؛ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبُوبَ، كُلُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبُوبَ، كُلُّ مَدِّدُ الشَّيِّ بَعْفِ بَابِي عَنْ جَدِيثٍ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الزَّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ عَلَى النَّبِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي الزَّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةً، وَفِي خَدِيثٍ أَبُوبَ مِنَ الزِّبَادَةِ قَالَ: جَعَلَ الْأَنْصَارُ عَنِ اللهِ عَلِيثِ أَبُوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ: جَعَلَ الْأَنْصَارُ وَسُولُ اللهِ يَعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي: الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي: الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِينَ اللهِ يَعْفِينَ اللهِ يَعْفِينَ اللهِ يَعْفِينَا اللهِ يَعْمِرُونَ الْمُهَامِرِينَ، فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْمِرُونَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَمْوالَكُمْ،

رَافِع وَّإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ رَافِعِ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: مُحَرَّتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَّهَا ابْنًا لَّهَا، ثُمَّ تُوفِي، وَتُوكَ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَةٌ بُنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقِ مَوْلَى حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى

[4198] ابن جریج نے ہمیں خردی: مجھے ابوز بیر نے حضرت جابر ڈاٹھ سے خبر دی، انھوں بنے کہا: مدینہ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بطور عمریٰ دیا، پھر وہ فوت ہوگی، اس (لڑکے) نے اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہوگی، اس (لڑکے) نے اولا دچھوڑی اور اس کے بھائی بھی تھے جو بطور عمریٰ دینے والی عورت کی والی عورت کی اولا دنے کہا: باغ ہمیں واپس مل گیا۔ اور جے بطور عمریٰ ہبہ اولا دنے کہا: باغ ہمیں واپس مل گیا۔ اور جے بطور عمریٰ ہبہ کیا گیا تھا اس کے بیٹوں نے کہا: زندگی اور موت دونوں صورتوں میں وہ ہمارے بایہ بی کا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت

عطیه کی گئی چیزوں کا بیان \_\_\_\_ عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرِي لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَٰلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرِ، فَقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمْضَى ذَٰلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذٰلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْم .

عثان کے آزاد کردہ غلام طارق کے یاس (جوعبدالملک بن مروان کی طرف ہے مدینے کا گورنر تھا) جھگڑا لے کر گئے، انھوں نے حضرت حابر بڑاٹیز کو بلایا تو انھوں نے عمریٰ کی بابت رسول الله مَنْ يَعْمُ ( كے فر مان ) ير گوا بى دى كه وہ اس كے (موجوده) ما لک کا ہے۔طارق نے اسی کےمطابق فیصلہ کیا، پھرانھوں نے عبدالملک کی طرف لکھا اور انھیں اس واقعے کی اطلاع دی اور حضرت جابر داشن کی گواہی کے بارے میں بھی بتایا تو عبدالملک نے کہا: حضرت جابر بڑاٹھ نے سچے کہا، تو طارق نے اس (حکم) کونافذ کردیا، چنانچہوہ باغ آج تک ای کے بیوں کے پاس ہے جے بطور عمریٰ دیا گیا تھا۔

> [٤١٩٩] ٧٩-(...) حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

> شَيْبَةَ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ؛ قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا – سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ؛ أَنَّ طَارِقًا قَضٰى بِالْعُمْرٰى لِلْوَارِثِ،

> [٤٢٠٠] ٣٠-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْعُمْرِي جَائِزَةٌ».

> [٤٢٠١] ٣١-(...) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً أَنَّهُ قَالَ: «اَلْعُمْرَى مِيرَاتٌ لَأَهْلِهَا».

[4199] سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ رسول الله تافی سے روایت کردہ حضرت جابر بن عبداللہ واللہ عالم کے قول کی بنا پر طارق نے عمر کی کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا<sup>۔</sup>

[4200] شعبہ نے ہمیں صدیث بیان کی، کہا: میں نے قادہ سے سا، وہ عطاء کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھول نے نبی ٹاٹیٹر سے روایت کی ، آپ نے فر مایا:''عمریٰ جائز ہے۔'' (به عطیه درست ہےا درآ کے چاتا ہے۔)

[4201] سعید نے ہمیں قادہ سے صدیث بیان کی، انھوں نے عطاء سے، انھوں نے جعزت حابر دہائی سے اور انھوں نے نبی ٹاٹی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "عمری اس کے خاندان (میں سے دراثت کے حقداروں) کی میراث

[٤٢٠٢] ٣٢-(١٦٢٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بْن أَنَسِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن \_ حروايت كى،آپ فرمايا: "عمرى ورست ہے." النَّبِيِّ عَلَيْةِ قَالَ: «أَلْعُمْرِي جَائِزَةٌ».

> [٤٢٠٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ميرَاتُ لِّأَهْلِهَا» أَوْ قَالَ: «حَائزَةٌ».

[4202] شعبہ نے ہمیں قادہ سے حدیث بیان کی، انھول نے نظر بن انس سے، انھوں نے بشیر بن نہیک سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے اور انھوں نے نی مالیا

[4203] سعد نے ہمیں قادہ ہے ای سند کے ساتھ حدیث بان کی، البتہ انھوں (قادہ) نے کہا: "اس کے خاندان کی وراثت' کہایا'' جائز'' کہا۔

## كتاب الوصية كا تعارف

حضرت ابراہیم اور حضرتِ یعقوب بھٹھ نے چاہا کہ ان کی زندگی کا پورا طریقہ ان کے بعد ان کی اولاد میں جاری وساری ہو۔
یہ مقصد عموماً زبانی یا لکھ کر بعد والوں کے ذمے لگانے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے وصیت کا لفظ دوسرے کو ذمہ دار بنانے، پابند
کرنے یا کمی کوتا کید کرنے کے معنیٰ میں بھی استعال ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں وصیت کا لفظ اپنے لیے استعال کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہ ﴿ وَ وَصَّدُیْنَا الْإِنْسُنَ بِوْلِلَ یُهِ حُسْنًا ﴾ وہاں صرف اور صرف تاکید کرنے اور ذمہ داری لگانے یا پابند کرنے کے معنیٰ میں ہے ﴿ وَ وَصَّدُیْنَا الْإِنْسُنَ بِوْلِلَ یُهِ حُسْنًا ﴾ وہاں صرف اور صرف تاکید کرنے والدین سے حسن سلوک کا ذمہ دار تھم رایا، یاحسن سلوک کی تاکید کی۔' (العہ حدوث 8:29)

الله نے انسان کواس بات کا بھی پابند کیا کہ وہ موت سے پہلے اپنے چھوڑے ہوئے مال کے حوالے سے ذمہ داری کا تعین کرے (تاکہ اس کی موت کے بعد اس طرح استعال ہو۔) ﴿ کُتُبَ عَلَیْکُهُ ﴿ إِذَا حَضَرَ اَحَدَکُهُ الْمَوْتُ إِنْ تَوَلَیْ خَیْرًا الْوَصِیّةُ لِلْوَلِدَیْنِ وَ الْاَ قُرْبِیْنَ ﴾ " تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جبتم میں سے کسی کی موت قریب آئے ، اگر وہ کوئی مال چھوڑے ، تو وہ والدین اور اقرباء کے حق میں وصیت کرے ۔۔۔۔۔ " (المقرة 1802) بعد از ان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثوں کے جے مقرر فرما و سے تو وصیت ، مال کے ایک تہائی جھے تک بطور اختیار باقی رکھی گئی ، البتہ جو خص اپنا یہ اختیار استعال کرنا چاہے اسے پابند کیا گیا کہ ادادہ پختہ ہوتے ہی وہ بلا تا خیرا پنی وصیت کوتح رہی شکل میں لے آئے۔

صحیح مسلم کی''کتاب الوصیة ''کا آغاز وصیت تحریر کرنے کے مسلے سے ہوتا ہے، پھراس حوالے سے احادیث بیان کی گئی ہیں کہ انسان اپنے ترکے میں سے ایک تہائی حصے تک کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، پھر دیگر متعلقہ مسائل پر بھی روثنی ڈالی گئ

 كتاب الوصية كاتعارف \_\_\_\_\_\_ من من المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على

لَهُ وَالصَّدَقَةِ عَنْهُ وَهُو يَنْتَفِعُ بِكُلِّ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِم سَوَاءً كَانَ مِنْ أَقَادِبِهِ أَوْعَيْرِهِمْ كَمَا يَنْفَعُ بِصَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَدُعَائِهِمْ لَهُ عِنْدَ قَبْرِهِ " ' لَكُن اس بارے مِن تحقق شدہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بین کہا کہ انسان اپی کوشش کے سواکسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بلکہ فرمایا ہے: ' انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی' البنا وہ مالک اپنی کاوش ہی کا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بات کا استحقاق نہیں رکھتا۔ جہاں تک کسی دوسرے کی سعی کا تعلق ہے تو وہ اس کی ہوتا ہے اور خود کو ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس طرح دوسرے کا مال اور دوسرے کا منافع اس غیر کا ہے، لیکن جب وہ غیرا پی مرضی سے اس کو دی تو اس کے لیے وہ جائز ہے۔ اس طرح اگر کسی دوسرے نیا تی مگر ف اپنی مرضی سے اس کو اس کے فائدہ پہنچا تا ہے، وہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھا تا ہے جو اس تک کسی بھی مسلمان کی طرف اپنی مرضی سے اسے دیا تو اللہ اس کو اور میں سے ہو، چا ہے کوئی دوسر اسلمان۔ جس طرح وہ اپنی حق میں دعا کرنے والوں کی دعا سے مستفدہ ہوتا ہے اور اپنی قبر کے ہاس اُن کی دعا ہے فائدہ اٹھا تا ہے۔ 'درجہ وع فتاوی 167/36)

انھوں نے حضرت ابوذر وہ اللہ کی حدیث کی شرح پر شمل اپنے رسالے میں تقریباً تمیں شری دلیلیں اس بات کے بارے میں ذکر کی ہیں کہ انسان کاحق اپنی سعی پر ہے لیکن وہ دوسروں کی سعی سے مستفید ہوسکتا ہے۔ (مجموعة الرسانل المسيرية: 209/3) اس کتاب میں صحیح مسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ بہت سے مسائل میں انسانی ذہن کی تھیاں سلجھا سکتا ہے۔

#### ينسب أللهِ النَّغَيْبِ الرَّحَيْبِ إِ

# ۲۵-کِتَابُ ا**لْوَصِیَّةِ** و*صیت کے*احکام ومسائل

### (المعجم، ٠٠) - (بَابٌ: وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)(التحفة ١)

[4204] یکی بن سعید قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر وہ اللہ سے خبر دی کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''کسی مسلمان کو، جس کے پاس کچھ ہواور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، اس بات کا حق نہیں کہ وہ دورا تیں (بھی) گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو۔''

باب: آ دمی کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو

[٤٢٠٤] ١-(١٦٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكُ قَالَ: «مَا حَقُ امْرِىءٍ مُسْلِم، لَّهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْن، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهْ».

[4205] عبدہ بن سلیمان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبیداللہ ہے ای سند کے ساتھ روایت کی، البتہ ان دونوں نے کہا: ''اس کے پاس کچھ (مال) ہوجس میں وہ وصیت کرے (قابل وصیت مال ہو۔)' اور اس طرح نہیں کہا: ''بجس میں وصیت کرنا چاہتا ہو۔'' (مفہوم وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔)

آبر بَكْرِ بْنُ أَبِي صَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَا هُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالًا: "وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ" وَلَمْ يَقُولَا: "يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ" وَلَمْ يَقُولَا: "يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ".

[4206] الیوب، لینس، اسامه بن زیدلیثی اور ہشام بن سعدسب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ اللہ الدی حدیث اور انھوں نے تی مالیۃ سے عبیداللہ کی حدیث کی طرح حدیث

[٤٢٠٦] ٣-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

يَغْنِي ابْنَ عُلَيْةً، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَّعْنِي ابْنَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ مَمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّي يَعْنِي ابْنَ عَمَرَ عَنِ النَّبِي يَعِيْقِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَيْدِ اللهِ، وَقَالُوا لَنَيْقِ بَعْنِي أَنْ يُوصِي فِيهِ إِلَّا فِي حَدِيثِ جَمِيعًا: «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا فِي حَدِيثِ جَمِيعًا: «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُوبَ فَإِنَّهُ قَالَ: «يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ» إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُوبَ فَإِنَّهُ قَالَ: «يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ» إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ: «يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ» كَرِوايَةِ يَعْفِي اللهِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُّنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِى وَصِيَّتِى.

[٤٢٠٨] (...) حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ [208] وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سَرَكَ لَوُ فُنُ ثُمْ ثَنْ شُعَيْبِ بْنِ بِيانَ كَ لَوُ فُنُ ثُمْ ثَعَيْبِ بْنِ بِيانَ كَ لَا لَمْلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ بِيانَ كَ لَا لَلَّيْثِ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ

بیان کی اوران سب نے کہا: 'اس کے پاس کوئی (ایس) چیز ہے۔ جس میں وہ وصیت کرے۔' البتہ ایوب کی حدیث میں ہے کہ انھول نے کہا: ''وہ اس میں وصیت کرنا جا ہتا ہو' عبیداللہ سے کچیٰ کی روایت کی طرح۔

[4207] عمرو بن حارث نے بچھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھوں نے رسول اللہ کاڑی ہے سنا، آپ نے فرمایا: ''کسی مسلمان آ دئی کے لیے، جس کے پاس کوئی (الیی) چیز ہوجس میں وہ وصیت کرے، یہ جائز نہیں کہ وہ تین را تیں (بھی) گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو۔''

حفرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ نے کہا: میں نے جب سے رسول اللہ علی کا بیفر مان سنا ہے مجھ پر ایک رات بھی نہیں گزری مگرمیری وصیت میرے یاس موجود تھی۔

[4208] بونس، عقیل اور معمر سب نے زہری ہے اس سند کے ساتھ عمر و بن حارث کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو ابْن الْحَارِثِ.

### (المعجم ١) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ) باب: 1- ايك (التحفة ٢)

[٤٢٠٩] ٥-(١٦٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَّجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلَغَ بِي مَا تَرْي مِنَ الْوَجَع، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَّلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي وَاحِدَةً، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا، ٱلثُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أِنْ تَذَرَّ وَرَئَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلُّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفْعَةً، وَّلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَّيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، ٱللَّهُمَّ! أمض لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ».

### باب:1-ایک تهائی کی وصیت کرنا

[4209] ابرائيم بن سعد (بن ابرائيم بن عبدالرحمان بن عوف ) نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے عامر بن سعد سے اور انھوں نے اپنے والد (حضرت سعد بن الي وقاص دلانیٰ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جمۃ الوداع کے موقع پر رسول الله علقم في اليي يماري ميس ميري عيادت كي جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ میں نے عرض کی: الله کے رسول! مجھے ایس بیاری نے آلیا ہے جوآب د کھے رہے ہیں اور میں مالدار آ دمی ہوں اور صرف ایک بیٹی كے سواميراكوئي وارث نہيں (بنمآ۔) تو كياميں اينے مال كا دو تہائی حصه صدقه کردوں؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں ـ ' میں نے عرض کی: کیا میں اس کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: "منہیں، (البتہ) ایک تہائی (صدقه کردو) اور ایک تہائی بہت ہے، بلاشبداگرتم اینے ورثاء کو مالدار چھوڑ جاؤ تو بداس ہے بہتر ہے کہ انھیں مختاج حچھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھریں، اورتم کوئی چیز بھی خرچ نہیں كرتے جس كے ذريع سے تم الله كى رضا جاہتے ہو، مر مستحس اس کا اجر دیا جاتا ہے حتی کہ اس لقمے کا بھی جوتم اپنی بیوی کے مندمیں ڈالتے ہو'' کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں اینے ساتھیوں کے (مدین لوث جانے کے) بعد یجے (بیس کد میں) چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ''شمیس پیچینبیں جھوڑا جائے گا، پھرتم کوئی ایساعمل نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا جا ہتے ہو گے، گراس

کی بنا برتم درجے اور بلندی میں (اور) بڑھ جاؤ گے اور شاید شمیں چھوڑ دیا جائے (لبی عمر دی جائے)حتی کہ تمھارے زریع سے بہت ی قوموں کو نفع ملے اور دوسری بہت ی قوموں کونقصان بہنچے۔اےاللہ!میرےساتھیوں کے لیےان کی ہجرت کو جاری رکھ اور انھیں ان کی ایر بول کے بل واپس نہ لوٹا، کین بے جارے سعد بن خولہ (وہ تو فوت ہوہی گئے۔)'

كہا: رسول الله مُلَاثِمُ نے اس وجہ سے ان كے ليے مم كا اظہار افسوس کیا کہ وہ (اس سے پہلے ہی) مکہ میں (آکر) في بين م كئة تقير

[4210] سفان بن عيدنه يوس اورمعمرسب نے ابن شہاب ہے ای سند کے ساتھ ای طرح مدیث بیان کی۔

[٤٢١٧] ٦-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَٰى: حَدَّثَنَا

[٢١٠] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّأَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةُ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

قَالَ: رَثْمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ

[٤٢١١] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىَّ يَعُودُنِي، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَّمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ منْهَا.

انھوں نے حضرت سعد وہائٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نی نابی میری عیادت کرنے کے لیے میرے مال تشریف لائے ..... آ مے زہری کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور انھوں نے سعد بن خولہ واٹھ کے بارے میں نی ماٹھ کے فر مان کا تذکرہ نہیں کیا، مگر انھوں نے کھا: اور وہ (حضرت سعد بن خولہ ہنتیز) ناپسند کرتے تھے کہ اس سرز مین میں وفات یائیں جہاں سے بجرت کر گئے تھے۔

[4211] معد بن ابراہیم نے عامر بن سعد سے اور

[4212] زہیر نے ہمیں مدیث بیان کی، کہا: ہمیں ساک بن حرب نے مدیث بیان کی، کہا: مجھے مصعب بن زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي مُضْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْةٍ، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْةٍ، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ مَّالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَلِى، قُلْتُ: فَالنَّصْفُ؟ مَّالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَلِى، قُلْتُ: فَالنَّصْفُ؟ فَأَلِى، قُلْتُ: فَالنَّصْفُ؟ فَأَلَى، قُلْتُ: فَالنَّصْفُ؟ فَأَلَى، قُلْتُ: فَالنَّمْتُ بَعْدَ اللَّلُثِ، فَلْتُ: فَاللَّمْتَ بَعْدَ اللَّلُثِ،

سعد (بن ابی وقاص) نے اپنے والد سے حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: میں بیار ہوا تو میں نے نبی تائیم کے پاس
پیغام بھیجا، میں نے عرض کی: مجھے اجازت و بیجے کہ میں اپنا
مال جہاں چاہوں تقسیم کردوں۔ آپ نے انکار فرمایا، میں
نے عرض کی: آدھامال (تقسیم کردوں؟) آپ نے انکار فرمایا،
میں نے عرض کی: ایک تہائی؟ کہا: (میرے) ایک تہائی
میں نے عرض کی: ایک تہائی؟ کہا: (میرے) ایک تہائی
سے آپ نے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ (ایک تہائی کی وصیت
سے آپ نے منع نہ فرمایا مگراس کے بارے میں بھی بی فرمایا:
ایک تہائی بھی بہت ہے، حدیث: 4214,4215)

قَالَ: فَكَانَ، بَعْدُ، الثُّلُثُ جَائِزًا.

کہا:اس کے بعدایک تہائی (کی وصیت) جائز تھہری۔

[٤٢١٣] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَكَانَ، بَعْدُ، الثُلُثُ جَائِزًا.

[4213] شعبہ نے ساک سے ای سند کے ساتھ ای کے ہم معنی حدیث بیان کی اور انھوں نے یہ بیان نہیں کیا: "اس کے بعدایک تہائی (کی وصیت) جائز کھری۔"

[٤٢١٤] ٧-(...) وَحَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ مُّضْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُّضْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُ يَتَكِيْرُ فَقُلْتُ: أُوصِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَاكَ: فَالنَّصْفِ؟ بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالنَّصْفِ؟ فَقَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالنَّصْفِ؟ فَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: أَبِالثُّلُثِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ».

[4214] عبدالملک بن مُمير نے مُصعب بن سعد ہے اور انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی، انھوں نے کہا:

نی اللہ انے میری عیادت کی تو میں نے عرض کی: کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دول؟ آپ نے فرمایا:

(منہیں۔'' میں نے عرض کی: تو آ دھے کی؟ آپ نے فرمایا:

(منہیں۔'' میں نے عرض کی: ایک تہائی کی؟ تو آپ نے فرمایا: 'نہاں، اور تہائی بھی زیادہ ہے۔''

[٤٢١٥] ٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ غَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ وَلَدِ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَكُلُّ مَعْدٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ يَكُلُّ مَخْدَ، فَعَلَى سَعْدٍ يَّعُودُهُ بِمَكَّةً، فَبَكٰى، فَقَالَ:

[4215] (عبدالوہاب) ثقفی نے ہمیں ایوب سختیانی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عمرو بن سعید سے، انھوں نے خمید بن عبدالرحمان حمیر کی سے اور انھوں نے حضرت سعد جائز کا مر، مصعب اور کے (دس سے زائد میں سے) تین بیٹوں (عام، مصعب اور محمد) سے روایت کی، وہ سب اپنے والد سے حدیث بیان کرتے تھے کہ مکہ میں نی تالیق عیادت کرنے کے لیے حضرت

"مَا يُبْكِيكَ؟" فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعْلَقْ: "اَللَّهُمَّ! اشْفِ سَعْدًا" ثَلَاتُهُمَّ! اشْفِ سَعْدًا" ثَلَاثَ مِرَارٍ، سَعْدًا، اللهُمَّ! اشْفِ سَعْدًا» ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَا وصِي بِمَالِي كُلُهِ؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ يَرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَا وصِي بِمَالِي كُلُهِ؟ قَالَ: "لَاللهُ قَالَ: "لَاللهُ قَالَ: "اللهُّكُ، قَالَ: "اللهُّكُ، قَالَ: "اللهُّكُ، قَالَ: "اللهُّكُ، قَالَ: "اللهُّكُ، قَالَ: "اللهُّكُ مَنْ مَالِكَ صَدَقَةً، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ وَاللهُ مَدَقَةً، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ وَلَا اللهُ اللهُ مَدَقَةً، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ وَلَا اللهُ اللهُ مَدَقَةً، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةً، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ وَالَ بَعِيشٍ - خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ" وَقَالَ بِيَدِهِ.

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ وَّلَدِ سَعْدٍ قَالُوا: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَرْضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٤٢١٧] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

معد والله ك بال تشريف لائے تو وہ رونے لكے، آپ نے يو چها: "مصيل كيابات دلاراى بي" أنهول نے كما: مجھ ڈر ہے کہ میں اس سرزمین میں فوت ہو جاؤں گا جہاں ہے ہجرت کی تھی، جیسے سعد بن خولہ ڈاٹٹڑ فوت ہو گئے ۔ تو نی ٹاٹیٹر نے فرمایا:''اے اللہ! سعد کو شفا دے۔ اے اللہ! سعد کو شفا دے۔'' تین بارفر مایا۔انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے یاس بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف میری بٹی ہے گ، کیا میں اینے سارے مال کی وصیت کردوں؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں۔' انھوں نے کہا: دو تہائی کی؟ آپ تاثیم نے فرمایا: " فتہیں ۔ " انھوں نے کہا: نصف کی؟ آپ اُلٹِم نے فرمایا: " نہیں۔ " انھوں نے کہا: ایک تہائی کی؟ آپ نے فرمایا: ''(ہاں)ایک تہائی کی (وصیت کردو)اورایک تہائی بھی زیادہ ہے۔ایے مال میں سے تمارا صدقہ کرنا صدقہ ہے،ایے عیال پرتمھارا خرچ کرنا صدقہ ہے اور جوتمھارے مال سے تمھاری بوی کھاتی ہے صدقہ ہے اورتم اینے اہل وعیال کو (كانى مال دےكر) خير كے عالم ميں چھوڑ جاؤ \_ يا فرمايا: (اچھى) گزران کے ساتھ جھوڑ جاؤ۔ بیاس سے بہتر ہے کہتم آٹھیں ۔ اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔''اورآپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا۔

[4216] ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا:
ہمیں ایوب نے عمروبن سعید سے حدیث بیان کی ، انھوں
نے حمید بن عبدالرحمان حمیری سے اور انھوں نے حضرت
سعد واللہ کا تین بیٹوں سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
حضرت سعد واللہ کا مکہ میں بیار ہوئے تو رسول اللہ کا ان کی
عیادت کرنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لائے .....آگ

[4217] محمد نے حمید بن عبدالرجمان سے روایت کی،

٢٥-كِتَابُ الْوَصِيْةِ

الْمُنْتَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن: حَدَّثِنِي ثَلَاثَةٌ مِّنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، كُلُّهُمْ يُحَدُّثُنِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ صَاحِبِهِ قَالَ: مَرضَ سَعْدٌ بِمَكَّة، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، بِنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ.

[٤٢١٨] ١٠-(١٦٢٩) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام ابْنِ عُزْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُع، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَيْمٍ»،

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعِ «كَبِيرٌ – أَوْ – كَثِيرٌ».

انھوں نے کہا: مجھے حضرت سعد بن مالک دہائی کے تین بیٹوں نے صدیث بیان کی، ان میں ہر ایک مجھے اینے دوسرے ساتھی کے مانند حدیث بیان کررہا تھا، کہا: حفرت سعد وہنا مکدمیں بیار ہوئے تو نبی تالیم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ..... آ گے حمید حمیری سے عمرو بن سعید کی حدیث کے ہم معنی ہے۔

[4218] عيسى بن يونس، وكيع اور ابن نميرسب في ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے اینے والد سے اور انعول نے حضرت ابن عباس واللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصيت كرين كيونكه رسول الله كالله في فرمايا بي: " تهائي ( تک کی وصیت کرو)،اورتہائی بھی زیادہ ہے۔''

و کھے کی حدیث میں "بڑا ہے" یا" زیادہ ہے" کے الفاظ

باب:2-صدقات كاثواب ميت كوپېنينا

[4219] حفرت ابوہریہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ ایک آدي نے ني الله اسعوض كى: ميرے والد فوت ہو مك ہیں، انھوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر (پی مال) ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو کیا (یہ) ان کی طرف سے کفارہ بے گا؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔"

### (المعجم٢) - (بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ)(التحفة٣)

[٤٢١٩] ١١-(١٦٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَفُمَوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَّلَمْ يُوص، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ إِنْ تُصُدِّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نُعَمْ».

وصیت کے احکام وممائل \_\_\_\_\_\_ علی ہے۔ یہ ہے۔ یہ علی علی علی ہے۔ یہ علی احکام وممائل \_\_\_\_\_ علی اللہ اللہ علی اللہ

فلکرہ: امام قرطبی بڑھ کہتے ہیں: اس کے سوال سے پہ چان ہے کہ اسے علم تھا کہ اس کے والد سے ان صدقات کے حوالے سے کوتا ہی ہوئی جو واجب ہیں، اس لیے اس نے پوچھا کہ ان کی طرف سے ان کے مال میں سے صدقہ ان کا کفارہ بن جائے گا؟ رسول اللہ کا ٹھڑ نے اثبات میں جواب ویا۔ واجب صدقات اگر ادا نہیں ہوئے تو بیاس کے ذمے اللہ کا قرض ہیں جنھیں اوا کرتا ضروری ہے۔ اس کے مال سے پہلے بیا وا ہونے چاہئیں، اس کے بعد باتی وصیت اور وراخت کی تقیم پر عمل ہو۔ بیآ خری بات تو درست ہے لیکن بیسوال اپنی جگہ ہے کہ رسول اللہ کا ٹھڑ ہے پوچھے والے نے صرف کفارہ بننے کے متعلق، جو کسی بھی گناہ کا ہوسکا ہ

آذَرَب: حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَرْب: حَدَّنَنَا يُخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إَنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، وَإِنِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ: فَلَي أَجْرٌ إَنْ أَمُّي أَشَدَقتُ، فَلِي أَجْرٌ إَنْ أَشْتُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ إَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». [راجع: ٢٣٢١]

[٤٢٢١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصٍ، وَأَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، وَلَمْ تُوصٍ، وَأَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[4220] یکی بن سعید نے ہمیں ہشام بن عروہ سے صدیث بیان کی ، کہا: مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ نگانا سے خبر دی کہ ایک آ دمی نے نبی سُلُھُلُ سے عرض کی: میری والدہ اچا تک وفات پا گئیں، مجھے ان کے بارے میں یقین ہے کہ اگر وہ بات کر تیں تو صدقہ کر تیں ، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرے لیے اجر ہے؟ آپ ٹاٹھ نے فرمانا: ''ہاں۔''

[4221] محمر بن بشرنے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے اپ والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ہے ہیں حدیث بیان کی کہا: ہمیں حدیث بیان کی کہایک آدمی نبی گاٹی کے پاس آیا اور کہا: اللہ کے رسول! میری والدہ اچا تک فوت ہوگئی ہیں اور دھیت نہیں کر سیس، مجھان کے بارے میں یقین ہے کہ اگروہ کلام کرتیں تو ضرورصدقہ کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کردوں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ آپ گاٹی نے فرایا: "ہاں۔"

[4222] ابواسامہ، شعیب بن اسحاق، روح بن قاسم اور جعفر بن تون ، سب نے ہشام بن عروہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابواسامہ اور روح کی حدیث میں ہے: کیا میرے لیے اجر ہے؟ جس طرح کی کی بن سعید نے کہا۔ اور شعیب اور جعفر کی حدیث میں ہے: کیا ان کے لیے اجر ہے؟ جس طرح ابن بشر کی روایت ہے۔

عَوْنِ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا: فَهَلْ لِي أَجْرٌ؟ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَّأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا: أَفَلَهَا أَجْرٌ؟ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ.

فک فائدہ: سوال کے الفاظ دونوں طرح سے مجھے سند کے ساتھ مروی ہیں۔ کیا میری دالدہ کے لیے اجر ہے؟ اور یہ بھی کہ کیا میرے لیے اجر ہے۔ آپ ٹاٹیڈ نے دونوں کا بہی جواب دیا کہ ہاں، دونوں کو اجر ملے گا۔ ہاں کو اس لیے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا اور بیٹے کو اس لیے کہ اس نے آئیٹ بالو الیڈین کے تقاضوں پڑل کیا۔ اس سوال ہیں کفارے کا ذکر نہیں۔ یہ سیدھا سادا صرف اجر کے بارے ہیں سوال ہے اور اس کا جواب بھی اثبات ہیں ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اس کی دالدہ وصیت نہیں کر سیس مملاً دونوں باتوں کا امکان ہے کہ وہ صدقہ کرتیں یا نہ کرتیں، پھر بھی ان کے لیے اجر کی نویدعظا ہوئی۔ ان احادیث سے دو بات ہو تو بین: (() مرنے والے کے مال سے صدقہ کیا جائے تو اس کے لیے گناہوں سے کفارہ بنتا ہے۔ (ب) والدین کی طبیعت کے دیمان کو کھوظ در کھتے ہوئے صدقہ کیا جائے تو آس کے لیے گناہوں سے کفارہ بنتا ہے۔ (ب) والدین کی طبیعت کے دیمان کو کھوظ در کھتے ہوئے صدقہ کیا جائے تو آس کی اللہ جائے تو آس کے لیے گناہوں سے کفارہ بنتا ہے۔ (ب) والدین کی طبیعت کے دیمان کو کھوظ در کھتے ہوئے صدقہ کیا جائے تو آس کی اللہ بیا تھوں کا کو کھوظ در کھتے ہوئے صدقہ کیا جائے تو آس کے الیے گناہوں سے کفارہ بنتا ہے۔ (ب) والدین کی طبیعت کے دیمان کو کھوظ در کھتے ہوئے صدقہ کیا جائے تو آس کی اس کا اجر ملتا ہے۔

## (المعجم٣) - (بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ)(التحفة ٤)

[4223] حفرت ابو ہریرہ فٹٹٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''جب انسان فوت ہوجائے تو اس کاعمل منقطع نہیں منقطع نہیں ہوتے ): صدقہ جاریہ یا ایساعلم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا

نیک بٹا جواس کے لیے دعا کر ہے۔"

باب:3-انسان کواس کی وفات کے بعد جوثواب

پہنچاہے

[٤٢٢٣] ١٤-(١٦٣١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَّدْعُو لَهُ».

خطے فاکدہ: انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا سلسلة عمل منقطع ہوجاتا ہے، یعنی اب وہ خود کوئی عمل نہیں کرسکتا، اس کے مل کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوجاتی ہے۔ اس صدیث میں بیدواضح کیا گیا ہے کہ عمل کے اس انقطاع کے باوجود کرنے والے نے زندگی میں جو اللحیت ہی ختم ہوجاتی ہے۔ اس صدیث میں بیدواضح کیا گیا ہے کہ عمل منقطع نہیں، وہ تسلسل سے جاری ہیں، اس لیے ان سے اس کو مسلسل شواب ملتار ہے گا۔ رسول اللہ عافی ماس صدیث میں ایسے تین بنیادی عمل گوائے ہیں۔ مختلف مواقع پر آپ نے اور بھی

وصیت کے احکام ومسائل 🚤 💎 🚅 😅 😅 😅 😅 😅 😅 😅 😅 🕳 😅 🕳 😅 🕳 😅 💮

جتنے اس طرح کے عمل بتائے ہیں، وہ اٹھی تین اعمال کے تحت آتے ہیں۔ پچھلے باب کی اعادیث اور اس عدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔اس عدیث میں میت کے تین طرح کے اعمال کے سواباتی اعمال کے انقطاع کی خبر دی گئی ہے، پچھلی اعادیث میں دوسرے جود نیا میں زندہ موجود ہیں،ان کے عمل سے مرنے والے کوفائدہ پہنچنے کا اثبات کیا گیا ہے۔

### (المعجمع) - (بَابُ الْوَقْفِ) (التحفة ٥)

يَحْيَى النَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنِ عَمْرُ قَالَ: الْنِي عَوْنٍ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَعْمَرُ الْنِي عَيْرَ، فَأَتَى النَّبِي عَيْنَ الْمَابُ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِي عَيْنَ اللَّهِ إِنِّي السَّنَا مُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي السَّنَا مُرْفُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي الْفَسُنُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ النَّهُ مَعْرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا تُومَدُ فَتَ بِهَا»، قَالَ: الْإِنْ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا تُومَدُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُورَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَلِا تُومَدُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عَمْرُ فِي الْفُورَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَلِا تُومَدُ، وَلَا تُومَدُ، وَلَا تُومَدُ فَيَ الرَّقَابِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَلِا تُومَدُ فَيَ اللَّهُ اللهِ، وَابْنِ السَّبِلِ، وَالضَّيْفِ، وَلَا عُرَادِ السَّبِلِ، وَالضَّيْفِ، وَلَا عُمْرُ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِلِ، وَالضَّيْفِ، وَلَا عُمْرُ فِي الْمُعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فِيهِ. فِيهِ. اللَّهُ عُرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ.

قَالَ: فَحَدَّثُتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هٰذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَّالًا.

#### باب: 4- وقف كابيان

[4224] مُلَيم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے خبر دی، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر دانشہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عمر دائیُّهٔ کوخیبر میں زمین ملی، وہ اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے نبی مُلکّماً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، مجھے مھی کوئی ایسا مال نہیں ملاجو میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ ہو، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "اگرتم جا ہوتو اس کی اصل وقف کردواوراس (کی آمدنی) سے صدقہ کرو۔'' کہا: حضرت عمر دہاتانے اسے (اس شرط کے ساتھ ) صدقہ کیا کہاس کی اصل نہ بیمی جائے ، نہاسے خریدا جائے ، نہ ورثے میں حاصل کی حائے اور نہ ہیدگی جائے۔کہا: حضرت عمر داتلؤ نے اس ( کی آمدنی ) کوفقراء، اقرباء، غلاموں، فی سبیل اللہ، مبافروں اورمہمانوں میں صدقہ کیا اور (قرار دیا کہ )اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جواس کا نگران ہے کہ وہ اس میں تمول حاصل کیے (مالدار بنے) بغیر معروف طریقے سے اس میں ہے خود کھائے ہاکسی دوست کو کھلائے۔

(ابن عون نے) کہا: میں نے سے صدیث محمد (بن سیرین)
کو بیان کی، جب میں اس جگه "اس میں تمول حاصل کیے
بغیر" پر پہنچا تو محمد نے (ان الفاظ کے بجائے)" مال جمع کیے
بغیر" کے الفاظ کے۔

قَالَ ابْنُ عَوْدٍ: وَّأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ لَهٰذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأَثِّل مَّالًا.

[٤٢٢٥] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ، أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً وَأَزْهَرَ انْتَهٰى عِنْدَ فَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ﴾ وَلَمْ فَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ﴾ وَلَمْ يُذْكُرُ مَا بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ: فَحَدَّثُتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، إلَى آخِرهِ.

[٤٢٢٦] (١٦٣٣) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِّنْ أَرْضٍ خَيْبَرَ، فَأَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَّمْ أُصِبْ مَّالًا أَحَبُ إِلَيَّ وَلَا أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَّالًا أَحَبُ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُونُ: فَحَدَّثُتُ مُحَمَّدًا، وَمَا يَعْدَا، وَمَا يَعْدَدُهُ

(المعجمه) - (بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)(التحفة ٢)

[٤٢٢٧] ١٦-(١٦٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ

ابن عون نے کہا: مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے اس کتاب ( لکھے ہوئے وصیت نامے ) کو پڑھا تھا کہ اس میں '' مال جمع کیے بغیر'' کے الفاظ ہیں۔

[4225] ابن ابی زائدہ، از ہرسمان اور ابن ابی عدی سب نے ابن عون ہے ای سند کے ساتھ اس کے ہم معنی صدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ اور از ہر کی حدیث حضرت عمر فائلا کے اس قول پرختم ہوگئی: ''یا تمول حاصل کیے بغیر کی دوست کو کھلائے۔'' اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ اور ابن ابی عدی کی حدیث میں وہ قول ہے جوسلیم نے ذکر کیا کہ میں نے بیصدیث محمد (بن سیرین) کو بیان کی، آخر

[4226] سفیان نے ابن عون سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹ سے اور انھوں نے حضرت عمر ٹائٹ سے حضرت عمر ٹائٹ سے دوایت کی، انھوں نے کہا: مجھے خیبر کی زمینوں سے ایک زمین ملی، میں رسول اللہ ٹائٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: مجھے ایک زمین ملی ہے، مجھے کھی کوئی مال الیانہیں ملا جو مجھے اس سے زیادہ محبوب اور میر سے نزدیک اس سے زیادہ عمر بان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انھوں نے ان سب کی حدیث محمد کو بیان طرح بیان کیا اور انھوں نے دیمیں نے بید حدیث محمد کو بیان کیا اور انھوں نے دیمیں نے بید حدیث محمد کو بیان کیا اور انھوں نے دیمیں کیا۔

باب:5-اس مخض کاوصیت نہ کرنا جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں وہ صیت کر سکے

[4227] عبدالرجمان بن مهدى نے جمیں مالک بن

وصیت کے احکام ومسائل سے بیروں کے مسیون کے اس میں میں اس کے اس میں کا میں میں کا میں میں میں میں میں اس کا میں

يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيُّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْطَى رَسُولُ اللهِ يَنْ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ، أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْطَى بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى.

مغول سے خبر دی اور انھوں نے طلحہ بن مصرف سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی دھنی سے بوچھا: کیا رسول اللہ طاقیۃ نے وصیت کی؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں میں نے بوچھا: تو مسلمانوں پر وصیت کرنا کیوں فرض کیا گیا ہے؟ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: آپ طاقیہ نے (ترکے کو تقسیم کرنے کی وصیت نہیں کی بلکہ) اللہ تعالیٰ کی کتاب (کو اپنانے ، عمل کرنے) کی وصیت کی۔

[٤٢٢٨] ١٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِغُولٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قُلْتُ: فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ وَكِيعٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟.

[4228] وكيع اور ابن نمير دونوں نے مالك بن مغول سے اى سند كے ساتھ اى طرح حديث بيان كى ، البتہ وكيع كى حديث بيان كى ، البتہ وكيع كى حديث ميں ہے: ميں نے بوچھا: تو لوگوں كو وصيت كا كيے تھم ديا گيا ہے؟ اور ابن نميركى حديث ميں ہے: ميں نے بوچھا: مسلمانوں پر وصيت كيے فرض كى گئى ہے؟

[٤٢٢٩] ١٨-(١٦٣٥) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِي نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالًا: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ الله عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا، وَلا دِرْهَمَا، وَلا شَاةً، وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْطَى بِشَيْءٍ.

[4229] عبدالله بن نمير اور ابو معاويه دونوں نے كہا:
ہميں اعمش نے ابودائل سے حديث بيان كى، انھوں نے
مردق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہ اللہ علی سے روایت
كى، انھوں نے كہا: رسول الله علی اللہ نے نہ كوئى و ينارتر كہ ميں
چھوڑا نہ درہم، نہ كوئى بكرى، نہ اونٹ اور نہ ہى آپ نے (اس
طرح كى) كى چيز كے بارے ميں وصيت كى۔

[٤٢٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى – وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ – جَمِيعًا عَنِ

[4230] جریر اور عیسیٰ بن پونس نے اعمش سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٢٣١] ١٩-(١٦٣٦) وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَا: أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنِ ابْنِ عَوْٰنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْطَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ: حِجْرِي - فَدَعَا بِالطُّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتْى أَوْطَى مولئ، تو آب نے انھیں کب وصیت کی؟ إلَيْهِ؟.

[ 4231] اسود بن يزيد سے روايت ہے، انھول نے كہا: لوگول نے حفرت عائشہ ﷺ کے یاس ذکر کیا کہ حفرت علی والنزوصی (جے وصیت کی جائے) تھے۔ تو انھوں نے کہا: آب الله المائية في أب وصيت كى؟ بلاشبه آب كواي سين ے \_ یا کہا: این گود ہے \_ سہارا دینے والی میں تھی، آب نے برتن منگوایا، اس کے بعد آپ ( کمزوری سے ) میری کود بى ميں جھك گئے اور مجھے پية بھى نه چلا كه آپ كى وفات

وصیت نہیں فرمائی کہ آپ کے بعد وہ امیر المونین بن جائیں۔ امارت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں قطعی تھم نازل فرما دیا: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ ﴾ "امارت مسلمانوں كے باہمی مشورے سے ہوگی" (النسودیٰ 38:42) رسول الله عَلَيْم نے اگر شوریٰ كی بجائے وصیت کا نظام جاری فرمانا ہوتا تو بھی آپ ہے وصیت حضرت علی فاٹنز کی بجائے مسلمانوں کو کرتے۔اور اگر بالفرض حضرت علی مٹاٹٹا ہی کووصیت فرمائی ہوتی تو وہ لاز ما بیہ معاملہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے اس پرعملدر آمد کا انتظام کرتے۔ یہ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ رسول اللہ طاقی کی وصیت کے خلاف کوئی کام کرتا۔ پھر حضرت علی جائٹانے قرآن کے حکم کے مطابق پہلے بھی شوریٰ کے فیلے کو قبول کیا اور جب شوریٰ نے ان کے بارے میں امارت سنجالنے کا فیصلہ کیا تو انھوں نے اس پرعمل کیا۔ بیر بھی نہیں کہا کہ ان کے لیے وصیت کی گئی تھی۔ نه خلیفہ بننے سے پہلے، نه اس کے بعد بلکہ جولوگ یہ کہتے تھے کہ رسول الله مالی ان حضرت علی والله کی خلافت کے بارے میں وصیت کی تھی، وہی ان کے خلیفہ بن جانے سے تھوڑ اعرصہ بعدان کی بھی نافر مانی پر کمر بستہ ہو گئے۔حضرت علی والنوان سے بخت بیزار تھے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دصیت کا شوشہ من گھڑت تھا محض اختلاف ڈالنے کے لیے جھوڑا گیا تھا، اس ہے مقصود تق کی حمایت نتھی۔

> [٤٢٣٢] ٢٠-(١٦٣٧) حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَّوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ

[4232] بمیں سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو کمر بن الی شیبه اور عروناقد نے حدیث بیان کی \_ الفاظ سعید کے ہیں - سب نے کہا: ہمیں سفیان نے سلیمان احول سے حدیث بیان کی، انھوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت ابن عیاس ٹائٹ نے کہا: جعرات کا دن،اور جعرات کا دن کیسا تھا! پھروہ رونے گئے یہاں تک 403

وصت كادكام وسائل المُحطى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! وَمَا يَوْمُ الْحَطَى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ يَظِيُّ وَجَعُهُ، فَقَالَ: «اِثْتُونِي أَثْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَّا تَضِلُوا بَعْدِي، فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيَ تَنَازُعُ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهْجَر؟ اسْتَفْهِمُوهُ، قَالَ: وقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهْجَر؟ اسْتَفْهِمُوهُ، قَالَ: بِثَكُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ: أَخْوِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ التَّالِئَةِ، أَوْ قَالَهَا فَأَنْسَتُمَا.

کہان کے آنووں نے سگریزوں کوتر کردیا۔ میں نے کہا:
ابو عباس! جعرات کا دن کیا تھا؟ انھوں نے کہا: رسول
اللہ سائٹی کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے فرمایا:
"میرے پاس ( لکھنے کا سامان) لاؤ، میں شھیں ایک کتاب
(تحریر) لکھ دوں تا کہتم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔" تو لوگ جھگر
پڑے، اور کی بھی نبی کے پاس جھگرنا مناسب نہیں۔ انھوں
نے کہا: آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ نے بیاری کے زیراثر
فرمایا: "مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے۔
فرمایا: "مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے۔
میں شمیں تین چیزوں کی وصیت کرتا ہوں: مشرکوں کو جزیرہ عطیے دینا
عرب سے نکال دینا اور آنے والے وفود کو ای طرح عطیے دینا
جس طرح میں انھیں دیا کرتا تھا۔" (سلیمان احول نے) کہا:
وہ (سعید بن جبیر) تیسری بات کہنے سے خاموش ہو گئے یا
انھوں نے کہی اور میں اسے بھول گیا۔

قَالَ أَبُو إِسْلَحْقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

ابواسحاق ابراہیم نے کہا: ہمیں حسن بن بشرنے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے یہی حدیث بیان کی۔

فک فاکدہ: رسول اللہ عالیہ کو شدتِ مرض اور انتہائی تکلیف کے باوجود، دنیوی زندگی کے آخری کھوں تک سب سے زیادہ ایک ہی بات کی فکر تھی کہ امت کی محمول تک سب سے دیا تھے۔ جات مبارکہ کے آخری مر بطے میں، بیاری سے پہلے بھی ہی بار باراس حوالے سے رہنمائی فر مائی۔ آپ خالیہ انتر خُٹُ فِیکُم آُمْرِیْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّکُتُم بِهِمَا یَتِابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِی " ' میں تمعارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک تم ان کو مضوطی سے اپنائے رکھو سے ہرگز گراہ نہ ہوگ، اللہ کی کتاب اور میری سنت ۔ ' (الموطا للامام مالك: 899/2) ہے سبق صحابہ کرام خالیہ کو از برتھا۔ جب شدید تکلیف کے منہ ہوگ، اللہ کی کتاب اور میری سنت ۔ ' (الموطا للامام مالك: 999/2) ہے سبق صحابہ کرام خالیہ کو از برتھا۔ جب شدید تکلیف کے مام میں بھی، آپ نے امت کو گمرائی سے بچانے کے بارے میں اپنی ہدایت تکھوانے کی خواہش ظاہر فرمائی تو جولوگ آپ کی ' شدید ورداور تکلیف ) کو دکھور ہے تھے ان میں سے کئی ساتھیوں نے ہے سوچا کہ آپ خالیہ کا دیا ہواسبی کو دہرا کر بتایا کہ ہمارے پاس اللہ کی ہی کمی تو تیج و آپ بی کا دیا ہواسبی دہرا کر بتایا کہ ہمارے پاس اللہ کی ہی کمی ہو جائے اور آپ زحمت سے نگا جائی واب بھوالیا ہی کتاب اللہ کی ہی کمی تو تیج و تھر کے ہے کہ کا رسول کے دوراس پہلوکو دیکھ رہے ہے کہ اگر رسول کے دہرانے سے جاب ہوگی کے لیے کوئی بات کھوانا جاسے ہیں تو اب لکھوالیا ہی اہم ہے۔ انھوں نے بھی اصرارے اپنا کہ ہمارے کی می می انو کے لیے کوئی بات کھوانا جاسے ہیں تو اب لکھوالیا ہی اہم ہے۔ انھوں نے بھی اصرارے اپنا کہ ہوار سے تھے ہواس بہلوکو دیکھ رہے نے کے لیے کوئی بات کھوانا جاسے ہیں تو اب لکھوالیا ہی اہم ہے۔ انھوں نے بھی اصرارے اپنا اللہ تائی اس میں میں اپنے کے لیے کوئی بات کھوانا جاسے ہیں تو اب لکھوالیا ہی اہم ہے۔ انھوں نے بھی اصرارے اپنی اس اللہ تائی ہا میں ہی ہو اس کے دو ہوں اس بھی اس کے دیم اس کے دیم اس کی اس کے دیم اس کی بی ان کوئی کی ان کی اس کے دیم اس کی بی اس کی کھور کے دیم اس کی کی کی اس کی کھور کی بیت کی کہ اس کی کھور کی بی اس کی کی کھور کی بیا کی کھور کی بیا کہ کی کی کی کھور کی بیا کی کھور کی بیا کہ کوئی کی بیا کی کھور کی بیا کی کھور کی کھور کی کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور

20-كِتَابُ الْوَصِيَّةِ :

موقف دہرایا۔الزاماً پیھی کہا کہ کھواتے کیوں نہیں، کیاتم شمجھے ہو کہ رسول اللہ طاقیا شدتِ مرض کے زیراثریہ بات کررہے ہیں (أَهَ جَورَ) برسمتی سے اس بحث کے دوران میں آوازیں بلند ہو گئیں جورسول الله تاقیق کونا گوار ہو کیں اور آپ نے سب کواٹھ جانے كا حكم ديار حضرت عبدالله بن عباس والنباس موقف ك حامى تھ كه جائب شديد تكليف ك عالم ميں تھ،آپكا فرمان ككسوانا ضروری تھا۔انھوں نے دوسرا موقف رکھنے والول کے بارے میں پیرکہا کہانھوں نے نہ لکھنے کی تجویز دے کر گویا بیرموقف اختیار کیا كدرسول الله عليهم جوفرما رب سے وہ شدت مرض كے زيراثر تھا۔ يدايك الزامي موقف تھا۔ ورندان لوگوں كا مقصد آپ كوز حت سے بچانے کے ملاوہ اور کوئی نہ تھا۔ جوحضرات کھوانے کے حامی تھے انھوں نے بھی بحث پراکتفا کیا،خود لکھنے کا سامان کے کررسول الله ظَلِيَّا كَ قريب نه ہوئے تا كه آپ كا فرمان لكھ ليتے ۔ ويسے بھي لكھنے كي ذمه داري عموماً حضرت على ولائذ ہي كے سپر دہوا كرتي تھي۔ بهر حال جو ہوا کاش وہ نہ ہوتا! کاش آ وازیں بلند نہ ہوتیں اور رسول الله تُلَقِيْمٌ سب لوگوں کو اٹھ جانے کا حکم نہ دیتے یا کاش جو ككهواني كے حامى تھے وہ فورا كھنے لگ جاتے! يه بات بھى محوظ خاطرر ہے كه يه جعرات كا واقعہ ہے۔ رسول الله ظافی كى رحلت سوموارکو ہوئی۔اگراللہ کے عکم کے تحت تکھوا نا ضروری ہوتا تو آپ تاتیج اگلے چند دنوں میں تکھنے والے کو بلا کر لاز ماتح ریکھواتے اور اسے جاری فرما دیتے۔حضرت ابن عباس بی تناک فل کردہ الفاظ نواس کے بعدتم گراہ نہ ہو گئ سے ثابت ہوتا ہے کہ مجوزہ تحریر زبانی تلقین آپ بار بار فرما چکے تھے اور مزید تاکید کے لیے اسے لکھنے کا بھی ارادہ فرمایا تھا۔

[٤٢٣٣] ٢١-(...) حَدَّثْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَّالِكِ بْن مِغْوَلِ، فِ حَضرت ابن عباس الله الله عن كالمانصول في كها: عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيس! ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ، حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللَّؤْلُو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْتُونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ – أَو اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَّنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا » فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَهْجُرُ.

> [٤٣٣٤] ٢٢-(...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالُ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِّ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا

[4233] طلحه بن مُصرّف نے سعید بن جبیر سے اور انھوں جعرات کا دن، جعرات کا دن کیسا تھا! پھران کے آنسو بینے لگے حتی کہ میں نے ان کے دونوں رخساروں پر ویکھا گویا موتیوں کی اڑی ہو، انھوں نے کہا: رسول الله الله علام نے فرمایا: "ميرے ياس شانے كى بدى اور دوات لاؤ \_ يا مختى اور دوات \_ میں شمص ایک کتاب (تحریر) لکھ دوں، اس کے بعدتم برگز مجمی مراه نه مو گے۔ " تو لوگوں نے کہا: رسول الله تَالِيمُ بِياري ك زير الرُّ لَفتكوفر مار بي بين -

[4234] عبيدالله بن عبدالله بن عتبه نے حضرت ابن عباس جین سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب رسول الله الله الله الله كا وقت قريب آيا، كهريس كهمآ دي موجود تھے،ان میں عمر بن خطاب وہ اللہ بھی تھے، تو نبی ساتی نے فرمایا: ''میرے پاس آؤ، میں شمصیں ایک کتاب (تحریر) لکھے دوں،

وصیت کے احکام ومسائل 🚃 🚾 💎 🗀 🗀 🖰 فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالإِخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يَّقُولُ: إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلَّ الرَّزيَّةَ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ، مِن اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا».

حُضِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ اللهِ عَلَيْ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ اللهِ عَلِي عَالَمُ اللهِ عَلَيْ وَعَرْتُ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ وَعَرْتُ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعِلْمِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنَة: "هَلُمَّ رسول الله عَيْنَة برتكيف اور درد كا غلبه اورتمهارے ياس أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَّا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ»، فَقَالَ عُمَرُ: قرآن موجود ہے، ہمیں الله کی کتاب کافی ہے۔ اس پر گھر إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، كَافراد فِي اختلاف كيا اور جَمَّرُ يرْب، ان مين سي يحم وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، فَاخْتَلَفَ كهدر بحض ( لكض كاسامان) قريب لاؤ، رسول الله تأثيم أَهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَصَمُوا، مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ: سمس كتاب لكودين تاكماس كے بعدتم بھى مَراه نه بوداور قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْفِي كِتَابًا لَّنْ ان مِن سے يَحْدوبى كبدرے تھے جو حفرت عمر واللهٰ في كما تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: قاد جب انهول في رسول الله طَيْرَة ك ياس زياده شور اور اختلاف كياتورسول الله سَائِيَّ نِے فر مايا: ' اٹھ جاؤ''

عبدالله نے کہا: حضرت ابن عماس باٹنی کہا کرتے تھے: بقیناً مصیبت تھی بڑی مصیبت جوان کے اختلاف اور شور کی وجدسے رسول اللہ علی اور آپ کے وہ تحریر لکھنے کے درمیان حائل ہوگئ ( کہ آپ کتابت نہ کراسکے۔)





يُوفُونَ بِالنَّذَرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ, مُسْتَطِيرًا مُسْتَطِيرًا

"وه اپنی نذر بوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔"
(الدھر 7:76)

### كتاب النذركا تعارف

نذریہ ہے کہ آدی کسی نیکی کو، جواس پر واجب نہیں، خودا پے لیے واجب کر لے۔ عموماً یہ شروط ہوتی ہے۔ اگر میرا فلال کام ہو

عمیا تو میں استے نوافل پڑھوں گا، یا استے روزے رکھوں گا۔ بعثت سے پہلے بھی لوگ نذر مانے تھے، مثلاً: کعبہ کی طرف پیدل
جانے، کعبہ میں اعتکاف کرنے، جانور وہاں لے جا کر قربان کرنے یا مطلق کسی جانور کی قربانی جیسی نذریں مانی جاتی تھیں۔ نیکی
کے میچ کا موں کی نذریں جولوگوں نے اسلام لانے سے پہلے مانی تھیں، اسلام لانے کے بعد انھیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ شرط
عموماً کسی کام کے ہوجانے، کسی تکلیف کے رفع ہونے یا کسی خدشے سے محفوظ ہونے اور کسی اچھی خبر ملنے کے حوالے سے ہوتی
ہے۔ شوافع اس کونذر لجاج کہتے ہیں۔

جب شرط پوری ہوجائے تو نذر کا ایفاء (پورا کرنا) بھی ضروری ہوتا ہے۔ شرط کے بغیر بھی نذر مانی جاتی ہے۔ اسے بہرصورت
پورا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ تا آتی کا اپنا طریق کاریہ تھا کہ مشکل کے وقت دعا اورعبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا کہ نذر کے بعد میں ازخود بحدہ شکر کا اہتمام فرماتے۔ یہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آپ تا آتی نے واضح فرمایا کہ نذر کے ذریعے سے تقدیر نہیں بدل سمتی جبہ اس کے بالقابل دعا کے حوالے سے آپ نے فرمایا: «لَا یَرُدُ الْفَضَاءَ إِلَّا اللهُ عَامُ» "تقدیر کے فیصلے کو دعا ہی بدل سمتی ہے۔ "رجامع النومذی محدیث: 213) اس لیے آپ نے نذر نہ مانے کی تلقین فرمائی اور واضح کیا کہ نذر کو ذریعے سے کی بخیل کا مال اللہ کے راستے میں خرج ہوجاتا ہے یا نہ کرنے والا اس طرح کوئی اچھا کام کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نذر کومنوع قرار نہیں دیا بلکہ مانی ہوئی نذر کو، اگر اس میں اللہ کی نافر مانی نہ ہو، پورا کرنے کا تھم دیا۔ اگر کی مخص نے ایسا کام کرنے کی نذر مانی جو گناہ ہے قو وہ نذر ساقط ہے، گناہ کا کام ہرگر نہیں کرنا جاہے۔

ی بیمی اسلام کی رحمت ہے کہ اگر کوئی مختص ایسی نذر مان کے جواس کے اختیار میں نہیں، مثلاً: کوئی ایسا کام کرنے کی نذر جواس کی استطاعت سے باہر ہے، یا کوئی ایسی چیز اللہ کی راہ میں دینے یا قربان کرنے کی نذر جواس کی ملکیت میں ہی نہیں، تو ایسی نذر اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر نذر مانے والا ایسے کام کی نذر مانے جے وہ کمل طور پر تو پورا کرنے کی سکت نہیں رکھتا لیکن جزوی طور پر سکت موجود ہے، اسے استطاعت کے مطابق پورا کرنا ضروری ہے۔

اگراس کی نذر جائزیا نیکی کے حوالے سے تھی اوراس نے اس نذرکو پورانہیں کیا تو اس پر کیا کفارہ عائد ہوگا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہت سے علاء کفارے کو لازم قرارنہیں دیتے بلکہ متحب گردانتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم کی اس کتاب کی آخری حدیث میں کفارے کے حوالے سے جو تھم ہے اسے استحباب پرمحمول کرتے ہیں۔لیکن احتیاط بہی ہے کہ نذر پوری نہ کرنے کی صورت میں قتم توڑنے کا کفارہ دیا جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر بڑاتئا نے اپنی بہن کی نذر کے حوالے سے جو حدیث بیان کی افاظ (حدیث بیان کی حدیث بیان کی افاظ (حدیث بیان کی بہن کی نذر کے حوالے سے جو حدیث بیان کی رصورت میں اور اور تربیان کے جانور ساتھ لے جانے ) کے الفاظ بھی بیں۔ (سن آبی داود، حدیث: 3296) حضرت عقبہ بن عامر بڑاتئا کے علاوہ حضرت ابن عباس بڑاتئا نے بھی رسول اللہ ٹائٹائل سے بھی بیں۔ اس لیے نذر ایفاء نہ کرنے یا ادھوری ایفاء کرنے کی صورت میں قتم والا کفارہ دینا ہی قرین احتیاط ہے۔ بھی الفاظ روایت کیے ہیں۔ اس لیے نذر ایفاء نہ کرنے یا ادھوری ایفاء کرنے کی صورت میں اگر نذر غیر مشروط ہواس کے عدم ایفا پر امام شافعی بڑاتے، مشروط نذر (نذر لجاح) کے معاطع میں کفارہ ضروری خیال کرتے ہیں۔ اگر نذر غیر مشروط ہواس کے عدم ایفا پر کفارہ دینا ضروری ہے، اس پرسب کا اتفاق ہے۔



#### بنسيه أللهِ النَّغَيْبِ الرَّحَيْبِ

# ۲۶-کِتَابُ النَّذْدِ نذر (منت ماننے) کے احکام

### باب 1- نذر بورى كرنے كا تكم

این شہاب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت کی ، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت سعد ابن عباس وہ اللہ اللہ علی کہ انھوں نے کہا: حضرت سعد بن عبادہ وہ اللہ غلی اللہ علی کہ اسے اس نذر کے بارے میں فتوی پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی ، وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہوگئی تھیں، تو رسول اللہ علی اللہ علی خرمایا:
"اسے ان کی طرف سے تم پورا کرو۔"

[4236] امام مالک، ابن عینید، یونس، معمر اور بکر بن واکل سب نے زہری ہے لیٹ کی ذکورہ سند کے ساتھ، اٹھی کی حدیث بیان کی۔

#### (المعجم ١) – (بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ) (التحفة ١)

[٤٣٣٥] ١-(١٦٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٍ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى اللهِ عَلْهِ فَي نَذْرٍ كَانَ عَلَى اللهِ عَلْهِ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهَا».

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ
ابْنُ يَخْيلى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي
يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

27-كِتَابُ النَّذْرِ \_\_\_\_\_

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْدِ بْنِ وَأَثِلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بإِسْنَادِ اللَّيْثِ، وَمَعْنٰی حَدِیثِهِ.

#### (المعحم٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا)(التحفة ٢)

[٤٢٣٧] ٢-(١٦٣٩) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحْقُ : حَرْبٍ وَ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحْقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَّرَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ : "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْنًا، وَ إِنَّمَا لِشَعِيحٍ».

[٤٣٣٨] ٣-(...) وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَكِيم، عَنْ يَخْلِي: حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيم، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «اَلتَذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَقَلْ يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل».

[٤٣٣٩] ٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْفَرٍ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ النَّذِرِ ، ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ النَّذْرِ ، وَقَالَ : "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَّ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ».

#### باب:2-نذرکیممانعت اور بیکی چیز (مصیبت) کو نہیں ٹالتی

[4237] جریر نے منصور سے، انھوں نے عبداللہ بن مرہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر شاخیا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طافیا ایک دن ہمیں نذر سے منع کرنے لگے، آپ فرمانے لگے: ''یکی چیز کونہیں ٹالتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے (اللہ کی راہ میں کچھ) لکا وایا جا تا ہے۔''

[4238] عبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر الله سے، انھوں نے نبی تالی سے روایت کی کہ آپ تالی نے فرمایا:
د نندر کی چیز کو آ کے کرتی ہے نہ پیچے، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے (مال) نظوایا جا تا ہے۔''

[4239] شعبہ نے ہمیں منصور سے حدیث بیان کی،
انھوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاختا
سے اور انھوں نے نبی عاقبہ سے روایت کی کہ آپ نے نذر
سے منع کیا اور فرمایا: ''بلاشبہ بیکوئی خیر لے کرنہیں آتی، اس
کے ذریعے سے تو بخیل سے ( کچھ ) نکلوایا جاتا ہے۔''

[٤٢٤٠] (...) خَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ:
حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ
مَنْصُورِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

آ [ ٤٧٤١] ٥-(١٦٤٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ الْنَّذُرَ لَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿لَا تَنْذُرُوا، فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُعْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُعَلِّهُ لَيْهُ نَهْى عَنِ النَّدِي، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْبَخِيل».

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّتَنَا وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَيْلِيَةٌ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّذُرَ لَا أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْمُ يَكُنِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيْرَهُ لَهُ مَنْ الْبَحِيلِ النَّذُرُ يُوافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذِلْكَ مِنَ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَحِيلُ يُرِيدُ أَنْ فَخْ حَ».

[4240] مفضل اور سفیان دونوں نے منصور سے ای سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

[4241] عبدالعزیز درادردی نے ہمیں علاء سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ نے نے فرمایا: "نذر ندر اللہ تا کرو، نذر تقدیر کے معاطے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے ذریعے ہے تو بخیل سے (مال) تکلوایا جاتا ہے۔ "

[4242] شعبہ نے جمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے علاء سے سنا، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنے سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے نبی ٹاٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے منت ماننے سے منع کیا اور فر مایا: ''بیر تقدیر کے کسی فیصلے کونہیں ٹال سکتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے (مال) فکاوایا جاتا ہے۔''

[4243] اساعیل بن جعفر نے ہمیں عمرو بن الی عمرو سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمان اعرج سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے اور انھوں نے نی طاق سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' بلاشبہ نذر کسی چیز کو ابن آ دم کے قریب نہیں کرتی جواللہ نے اس کے لیے مقدر نہیں کی ، بلکہ نذر تقدیر کے ساتھ موافقت کرتی ہے ، اس کے ذریعے سے بخیل نکالنانہیں جا ہتا۔'' بخیل سے وہ کچھ نکلوایا جاتا ہے جسے بخیل نکالنانہیں جا ہتا۔''

[4244] بعقوب بن عبدالرحمان القارى اورعبد العزيز دراوردى دونول نے عمرو بن ابى عمرو سے اس سند كے ساتھ اس كے مانندحديث بيان كى۔

(المعجم ٣) - (بَابٌ: لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ)(التحفة ٣)

[٤٧٤٤] (...) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ،

وَعَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ

عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

باب:3-الله کی نا فرمانی میں نذر پوری کرنی جائز نہیں اور نداس چیز میں جو بندے کے اختیار میں نہیں

[4245] مجھے زہیر بن حرب اور علی بن حجر سعدی نے حدیث بیان کی ۔ الفاظ زہیر کے ہیں۔ان دونوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن ابراہیم نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں ابوب نے ابوقلابہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابومہلب سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین دائٹۂ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ثقیف، بزعقیل کے حلیف تھے، ثقیف نے رسول الله تأفیظ کے اصحاب میں سے دوآ دمیوں کو قید کر لیا، (بدلے میں) رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ کے اصحاب نے بنوعقیل کے ایک آدمی کو قیدی بنالیا اور انھوں نے اس کے ساتھ اونمنی عضباء بھی حاصل کرلی، رسول الله ظیل اس آدمی کے یاس ے گزرے، وہ بندھا ہوا تھا،اس نے کہا:اے محمد! آپ ناٹیلی اس کے پاس آئے اور یوچھا: ''کیا بات ہے؟''اس نے کہا: آپ نے مجھے کس وجہ سے پکڑا ہے اور عاجیوں (کی سوار بوں) سے سبقت لے جانے والی اونٹنی کو کیوں پکڑا ہے؟ آب نے ۔ اس معاملے کو عمین خیال کرتے ہوئے ۔ جواب دیا: ''میں نے شمھیں تمھارے حلیف ثقیف کے جرم کی بنا پر (اس کے ازالے کے لیے) پکڑا ہے۔" پھرآپ وہاں سے بلٹے تو اس نے (پھر سے) آپ کوآ واز دی اور کہا: اے محمد! اے محمد (مُنافِقِمُ)! رسول الله مُنافِقِمُ بهت رحم كرنے والے،

[٤٧٤٥] ٨-(١٦٤١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْل، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِّنْ بَنِي عُقَيْل، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ - إِعْظَامًا لُّذٰلِكَ -: «أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ» ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ رَحيمًا رَّقيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَا

**413** ==

نْدر(منت النے) كے اكام \_\_\_\_\_\_\_ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنٌ فَأَشْقِنِي، فَالَ: الْهٰذِهِ حَاجَتُكَ» فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ.

زم دل تھے۔ پھر سے آپ اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا: ''کیا بات ہے؟'' اس نے کہا: (اب) ہیں مسلمان ہوں۔ آپ نے نفر مایا: ''اگرتم یہ بات اس وقت کہتے جبتم اپنے مالک آپ تھ (آزاد تھ) تو تم پوری بھلائی عاصل کر لیتے (اب بھی ملے گی لیکن پوری نہ ہوگی۔)'' پھر آپ پلٹے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا: اے محمد! اے محمد( ٹاٹھا)! آپ (پھر) اس کے پاس آئے اور پوچھا: ''کیا بات ہے؟'' اس نے کہا: ہیں بھوکا ہوں مجھے (کھانا) کھلائے اور پیاسا کو را اور کھانا) کھلائے اور پیاسا فوراً پوری کی جانے والی ضرورت ہے۔'' اس کے بعد (فوراً پوری کی جانے والی) ضرورت ہے۔'' اس کے بعد (معاملات طے کرکے) اسے دونوں آدمیوں کے بدلے میں دونوں آدمیوں کے بدلے میں جھوڑ دیا گیا۔ (اور ٹنی پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ ٹاٹھا کے جھے میں آئی۔ لیکن مشرکین نے دوبارہ حملے کرکے پھراسے اپنے میں آئی۔ لیکن مشرکین نے دوبارہ حملے کرکے پھراسے اپنے قبضے میں لیا۔)

کہا: (بعد میں، غزوہ ذات القرد کے موقع پر، مدینہ پر حملے کے دوران) ایک انصاری عورت قید کرلی گئی اور عضباء اونٹی بھی پکڑلی گئی، عورت بندھنوں میں (جکڑی ہوئی) تھی۔ لوگ اپنے اونٹ اپنے گھروں کے سامنے رات کو آرام (کرنے کے لیے بٹھا) دیتے تھے، ایک رات وہ (فاتون) اپنی آئی، وہ (سواری کے لیے) جس اونٹ کے بھی قریب باتی وہ بلبلانے لگ تو وہ اسے چھوڑ دیتی حتی کہ وہ عضباء تک بہتی گئی تو وہ اس خیوٹ وہ اس کی پیٹے گئی تو وہ اس خوار دیتی حتی کہ وہ عضباء تک کی پیٹے گئی تو وہ نہ بلبلائی، کہا: وہ سدھائی ہوئی اوٹٹی تھی تو وہ اس پڑی۔ لوگوں کواس (کے جانے) کاعلم ہوگیا، انھوں نے اس پڑی۔ لوگوں کواس (کے جانے) کاعلم ہوگیا، انھوں نے اس کی بیٹے کئی لیکن اس نے انھیں بے بس کر دیا۔ کہا: اس عورت نے اللہ کے لیے نذر مانی کہا گراللہ نے اس اوٹئی پر

قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الْإِيلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الْإِيلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَرُّوكُهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، فَتَتُوكُهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاء، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَهِي نَاقَةٌ مُنُوقَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عُجُرِهَا ثُمَّ وَلَا يَكُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَالَ: وَنَذَرَتْ لِلّهِ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَسُولِ عَلَيْهَا لَتَهُ مَنْ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهَا لَتُنْ وَلَا اللهُ عَلْمَا أَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لَتُهُ مَنْهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتُنْحَرَنَهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لَنَهُ مَرَبُهَا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لَنَهُ مَنْ فَالَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لَنَهُ مَرَبُهَا اللهُ عَلَيْهَا لَنَهُ مَرَبُهَا لَنَهُ مَرَبُهَا اللهُ ال

414

٢٦-كِتَابُ النَّذْرِ
ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿سُبْحَانَ اللهِ بِنْسَ مَا جَزَنْهَا،
نَذَرَتْ لِللهِ إِنْ نَّجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا
وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَّلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ
الْعَبْدُ».

اسے نجات دی تو وہ اسے (اللہ کی رضا کے لیے) نحرکر دے
گی۔ جب وہ مدینہ پنجی، لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے گئے:

یہ عضاء ہے، رسول اللہ ٹالٹی کی اوٹنی۔ وہ عورت کہنے گئی کہ
اس نے بینذر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اسے اس اوٹنی پر نجات
عطا فرما دی تو وہ اس اوٹنی کو (اللہ کی راہ میں) نحرکر دے گی۔
اس پر لوگ رسول اللہ ٹاٹٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
آپ کو بیہ بات بتائی تو آپ ٹاٹٹی نے فرمایا: ''سجان اللہ!اس
عورت نے اسے جو بدلہ دیا وہ کتا برا ہے! اس نے اللہ کے
لیے بینذر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس اوٹنی پر نجات
دے دی تو وہ اسے ذری کر دے گی، معصیت میں نذر پوری
نہیں کی جاستی، نہ بی اس چیز میں جس کا بندہ مالک نہ ہو۔''

ابن جرکی روایت میں ہے:"الله کی معصیت میں کوئی نذر (جائز)نہیں۔"

ُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ: الَّا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

کے فائدہ: وہ اونٹی آپ کے جھے میں آئی تھی۔ آپ بی کی ملکیت میں تھی۔ بڑھیل کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو گیا تھا اور اس کے مطابق وہ اونٹی آئیس والیس نہیں ملی تھی۔ مشرکین نے دوبارہ تملہ کیا اور عضباء کے علاوہ ایک سلمان عورت (حضرت ابوذر ٹاٹٹو کی المیہ حضرت لیل ٹاٹٹو) کو قید کر کے لیے۔ جلد بی اللہ نے مدد کی اور وہ خاتون بیڑیوں ہے آزاد ہو گئیں اور عضباء پر واپس ہوئیں۔ اس وقت بھی وہ حقیقاً رسول اللہ ٹاٹٹو بی کی ملکیت میں تھی۔ واپسی کے بعد اے رسول اللہ ٹاٹٹو کی قیفے میں وینا ضروری تھا۔ جو اونٹی اس عورت کی ملکیت میں نہیں تھی اس کے بارے میں اس کی منت جائز نہتی، اس لیے اس پھل ساقط ہوگیا۔

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ فَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَأَنْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَأَنْ عَلَى نَاقَةٍ مُدَرَّبَةٌ.

[4246] جماد بن زید اور عبدالو باب ثقفی دونوں نے ابوب سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی صدیت بیان کی، حماد کی صدیت بیان کی، حماد کی صدیت بین ہو عقبل حماد کی صدیت میں ہے: انھوں نے کہا: عضباء اوختی بنوعقبل کے ایک آ دمی کی تھی اور وہ حاجیوں کی سوار بوں میں سب سے آگر رہنے والی اونٹیوں میں سے تھی (جیز رفتارتھی۔) اور ان کی حدیث میں ہے جس سے اور وہ (قیدی عورت) سدھائی ہوئی مثاق اوٹنی پر (بیٹھ کر) آئی، اور ثقفی کی حدیث میں ہوئی مثاق اوٹنی ہوئی اوٹنی تھی۔۔

# الْكُغْبَةِ)(التحفة ٤)

# (المعجم٤) - (بَابُ مَنْ نَّذَرَ أَنْ يَّمْشِيَ إِلَى

[٤٢٤٧] ٩-(١٦٤٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ لَهٰذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَّمْشِيَ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ تَعْذِيبِ لَهٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ ﴾ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

[٤٢٤٨] ١٠-(١٦٤٣) وَحَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو وَّهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا شَأْنُ لَهٰذَا؟، قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: ﴿ إِزْكُبْ، أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَّذْرِكَ» - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْن خُجْرٍ-.

[٤٧٤٩] (...) حَدَّثُنَا فَتُنْبَهُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

# باب:4- جس نے کعبہ کی طرف پیدل چلنے کی نذر

[4247] حضرت انس دائلًا سے روایت ہے کہ نی نگا نے ایک بوڑ ھے آ دمی کودیکھا وہ اینے دو بیٹوں کے سہارے چلا كركے جايا جار ہاتھا، آپ نے يو چھا: "اس كاكيا معاملہ ے؟ " لوگوں نے کہا: اس نے بیدل طلنے کی نذر مانی ہے۔ آب نے فرمایا: "بلاشبرالله تعالی اس مخص کے اینے آپ کو عذاب دیے سے بے نیاز ہے۔" اور (اس کے یاس پیل چل کر جانے کی استطاعت ہی نہتھی، اس لیے) آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔

[4248] یکیٰ بن ابوب، قتید اور ابن حجر نے ہمیں حدیث بان کی، انھوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے عروبن ابی عمرو سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرجمان اعرج سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ نبی مُنافِظُ ایک بوڑھے آ دمی کو ملے جوایے دو بیٹوں کے درمیان، ان کا سہارا لیے چل رہا تھا تو نی گھڑ نے یو مھا: "اس کا معاملہ کیا ہے؟" اس کے دونوں بیٹوں نے کہا: اللہ كرسول!اس ك ذ عنذرتمى - تومي الثيم في الشائل ال بزرگ! سوار ہو جاؤ، الله تعالى تم سے اور تمهارى نذر سے بے نیاز ہے (اسے اس کی ضرورت نہیں۔) الفاظ تحتیہ اور ابن فجر کے ہیں۔

[4249]عبدالعزيز دراوردي نعروبن الي عمروس، اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

٢٦-كِتَابُ النَّذُرِ \_\_\_\_\_\_\_

416

[ ١٦٤٤] ١١-(١٦٤٤) حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةً: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَ نُنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: "لِتَمْشِ وَلْتُرْكَنْ».

[4250] منصل بن فضالہ نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) مجھے عبداللہ بن عیاش نے یزید بن ابی صبیب سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوالخیر سے اور انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر ناٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میری بہن نے نگے پاؤں بیدل چل کر بیت اللہ جانے کی میری بہن نے نگے پاؤں بیدل چل کر بیت اللہ جانے کی نذر مانی اور مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ ٹاٹھ کے سے اس کے نفر کی لوں، میں نے آپ سے فتوی پوچھا تو آپ ٹاٹھ کے نفر کیا!"وہ (بقدراستطاعت) پیدل چلے اور سوار ہو۔"

### کے فائدہ: جتنی استطاعت ہواس کے مطابق نذرایفاء کرنی جاہیے۔

[٤٢٠١] ١٦-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّنَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي، فَذَكَرَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: حَافِيَةً، وَزَادَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةً.

[٢٥٢] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

(المعجمه) - (بَابِّ: فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ) (التحفةه)

[4251] عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ابن جریج نے خرر دی: مجھے سعید بن ابی ابوب نے خبر دی، انھیں ابوالخیر نے دی، انھیں بزید بن ابی حبیب نے خبر دی، انھیں ابوالخیر نے حضرت عقبہ بن عامر ڈائٹو سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے کہا: میری بہن نے نذر مانی .....آگے مفضل کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انھوں نے حدیث میں نگے پاؤں کا تذکرہ نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا: اور ابوالخیر (حصول علم کی خاطر) حضرت عقبہ واٹھ سے حدانہیں ہوتے تھے۔

[4252] رَوح بن عبادہ نے ہمیں مدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں ابن جریج نے صدیث سائی، (کہا:) مجھے کی بین ایوب نے خردی کہ انھیں یزید بن ابی صبیب نے اس سند سے خردی ۔۔۔۔عبدالرزاق کی حدیث کے مانند۔

باب: 5- نذركا كفاره

[4253] حفرت عقيه بن عامر والتؤفي رسول الله علية

[٤٢٥٣] ١٣ –(١٦٤٥) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ

نذر (منت ماننے) کے احکام سے مصر سے مصر مست مشد م سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ صروايت كَى، آبِ فِرمايا: "غذر كاكفاره (وبي مجو) ابْنُ عِيسٰى - قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ فَتُم كَاكَفَارِه بِ-'' الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بَن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةً، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».



ارشاد بارى تعالى

لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللهُ وَلَكِن فِي اللَّغُو فِي آيْمَانِكُمُ وَلَكِن فِي اللَّغُو فِي آيْمَانِكُمُ وَلَكِن فَي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِمَاكُسَبَتُ يُوَاخِذُكُم مِمَاكُسَبَتُ فَيُورُ حَلِيمٌ فَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَاللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَنْ فَورُ حَلِيمٌ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلْمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ ولِهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ عَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ فَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ فَا عَلَيْكُولُولُولًا لِلللّه

''الله تعالی تمهاری لغوقسموں پر شهمیں نہیں پکڑے گا، کیکن وہ ان قسموں پر شهمیں ضرور پکڑ ہے گا جن کا تمهارے دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت برد بارہے۔''

### تعارف كتاب الأيمان

ائیمان، ٹیمین (دایاں ہاتھ) کی جمع ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر کے تسم کھا تا تو دونوں اپنے دائیں ہاتھ ملاتے، بیمعاہدہ پختہ ہوجانے کی ایک علامت تھی۔ ایبا معاہدہ ہرصورت میں پوراکیا جا تا۔ اس مناسبت سے تسم پر بھی، جس کو پورا کرنا ضرور کی تھا، ٹیمین کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔

امام سلم نے اپنی سیح میں فکر انگیز ترتیب سے احادیث بیان کی ہیں۔ وصیت اور ہبہ وغیرہ کے بعد، جواپی اپنی جگہ مضبوط اور لازی ( Binding ) عہد ہیں، نذر اور اس کے بعد قسموں کے حوالے سے احادیث بیان کیں۔ نذر بھی ایک پختہ عہد ہے جوانسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ قسم بھی اس کا نام لے کرکسی عہد یا عزم کی پختگ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے، اللہ کی طرح اس کی بھی عظمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی قسم کھانے سے انسان کمل شرک کا مرتکب ہوجاتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ اگر سابقہ عادت کی بتا پر بھول کر بھی کسی جھوٹے معبود کی قسم کھالی تو انسان پر ازسر نو کلمہ تو حید کا اقر ارلازم

کسی معاہدے کے علاوہ خود اپنے اوپر انسان قسم کے ذریعے سے جو بات لازم کر لیتا ہے اگر اس کے بارے میں بعداز ال احساس ہو جائے کہ میری قسم غلط تھی یا وہ کسی دوسر سے کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو اس صورت میں قسم کی خلاف ورزی کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دوسر سے معاملات بھی، جو انسان خود اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، قسم کے ساتھ ترتیب وار ذکر کیے گئے ہیں، ان میں ایک نذریں ہیں جو کفر کے زمانے میں مانی گئیں۔ اگر وہ کام فی نفسہ نیکی کا ہے تو اب بھی اس کا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ تاکی آئے نے واضح فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد چھپلی زندگی کے نیک اعمال پر بھی ثو اب ملتا ہے۔

ای طرح فلامی کے حوالے سے آقا اور غلام دونوں پر پچھ لازی ذمہ داریاں عاکد ہوتی ہیں، امام مسلم برالئے نے ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے بارے ہیں بھی احادیث بیان کی ہیں۔ پچھ احادیث جو کتاب العتق میں بیان کی گئی تھیں، وہ یہاں دوبارہ بیان کی گئی ہیں۔ مقصوداس بات کو واضح کرتا ہے کہ بی لازمی ذمہ داریاں قتم ہی کی طرح پوری کرنی ضروری ہیں۔ غلام کی ملکیت اوراس کے بارے میں انسان کے افتتیار کے حوالے سے متعددا ہم امور کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ اسلام نے غلامی سے آزادی کو ہر طرح سے بیٹنی بنانے کے ساتھ ساتھ ہر قتم کے انسانی حقوق کے تحفظ کا اہتمام کیا ہے۔ مختلف فریقوں کے درمیان حقوق کے حوالے سے ایسا توازن قائم کرنا ایک مشکل کام ہے، اللہ اور اس کے رسول مناتی کی رہنمائی کے بغیر کی انسان کے لیے ایسا توازن قائم رکھنا ممکن نہیں۔

#### بنسيم ألله ألنخر النحسة

## ٢٧-كِتَابُ الأَيْمَان قسمول كابيان

#### (المعجم ١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ باب: 1-غیراللّٰد کی تم کھانے کی ممانعت اللَّهِ تَعَالَى)(التحفة ٦)

[٤٢٥٤] ١-(١٦٤٦) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْب أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ».

قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا ، ذَاكِرًا وَّلَا آثِرًا .

[٤٢٥٥] ٢-(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ

[4254] يوس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انھول نے اینے والد سے روایت کی، عَن يُونُسَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: الْهول نَه كَها: مِن نَظاب والنَّاس عنا، وه كهدرب تقين رسول الله الله الله عن فرماما: "بلاشيه الله تعالى صحیں این آباء واجداد کی تشم کھانے سے منع کرتا ہے۔''

حضرت عمر وللله في كبا: الله كي فتم! جب سے ميں نے میں نے نہ (انی طرف سے) نہ (کس کی) پیروی کرتے موے بھی ان (آباء واجداد) کی قتم کھائی۔ (آباء واجداد کی قتم کے الفاظ ہی زبان سے ادانہیں کیے۔)

[4255] عقیل بن خالد اور معمر دونوں نے زہری ہے ای سند کے ساتھ اس کے ما نند حدیث بیان کی ، البتہ عقیل کی حدیث میں ہے: میں نے جب سے رسول الله تالی کواس

إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّهُرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا: مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا يَنْهٰى عَنْهَا، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا،

آ (٤٢٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ عُمَرَ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ، بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ.

[٤٢٥٧] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ،
فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ
أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ
بِاللهِ أَو لْيَصْمُتْ».

آ [ ٤٢٥٨] ٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَخْيى - وَهُوَ الْقَطَّانُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَخْيى بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ: حَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً؛ ح: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً؛ ح:

ے منع کرتے ہوئے سنا، ندان کی تنم کھائی اور ندائی قتم کے الفاظ ہولے۔ انھوں نے '' ندانی طرف سے نہ کسی کی بیروی کرتے ہوئے'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[4256] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھول نے سالم سے اور انھول نے اپنے والد سے روایت کی، انھول نے کہا: نبی مُلَّامِیْمُ نے حضرت عمر دُلِیْنُ کوسنا، وہ اپنے والد کی تشم کھارہے تھے .....(آگے) یونس اور معمر کی روایت کے مانند

الیف نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ ہاتھ ہے۔ انھوں نے حضرت عبداللہ ہاتھ ہے۔ اور انھوں نے رسول اللہ ہاتھ ہے۔ دوایت کی کہ آپ ہاتھ ہے نے عمر بن خطاب ہاتھ کو ایک قافے میں پایا اور عمر ہاتھ ہے والد کی قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ ہاتھ ہے نہ انھیں پکار کر فرمایا: ''سن رکھو! بلاشبہ اللہ شمصیں منع کرتا ہے کہ تم ایت آباء واجداد کی قسم کھائی ہے وہ اللہ کی قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھانے یا خاموش رہے۔''

[4258] عبدالله بن نمير، عبيدالله، ابوب، وليد بن كثير، اساعيل بن اميه، ضحاك، ابن ابى ذيب اور عبدالكريم، ان سب ك شاگردول نے ان سے اور انھول نے نافع ہے، انھول نے حضرت ابن عمر جا شجا سے اور انھول نے نبی منافیق

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ .

[٤٢٥٩] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهَوُ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْكُ : "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ رَسُولُ اللهِ بَيْكُ : "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ"، وَكَانَتْ قُرُيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: قَالَ فَكَانَ عَلِيفًا فَلَا يَحْلِفُ فَالَا يَعْلَفُ اللّهِ إِلَيْهَا، فَقَالَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».

(المعجم ٢) - (بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزِّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهِ (التحفة ٧)

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي كُمَيْدُ بْنُ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ".

[4259] عبدالله بن دینار سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عمر جھنا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول الله طاقیا ہے نے فرمایا: ''جس نے تم کھائی ہے وہ اللہ کے سواکسی کی قتم نہ کھائے۔'' اور قریش اپنے آباء واجداد کی قتم کھائے تھے تو آپ طاقیا ہے فرمایا: ''اپنے آباء واجداد کی قتم نہ کھاؤ۔''

باب:2-جس نے لات اور عزیٰ کی قتم کھائی وہ لا إلله إلا الله كب

[4260] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے حمید بن عبدالرحمان بن عوف نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ہوائیا کہا: رسول اللہ ساتھ نے فرمایا: ''تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف میں کہا: لات کی قتم! تو وہ لا الہ اللہ کہا ورجس نے اپنے ساتھی سے کہا: آؤ، جواکھیلیں تو وہ صدقہ کرے۔''

🚣 فائدہ: پیجول کریاغلطی سے کلمہ شرک زبان سے ادا کرنے کا تدارک ہے کہ وہ لا الدالا اللہ کہے۔ اگر جان بوجھ کر کہا ہے تو

فسمول کا بیان 💴

سی تفر ہے، تجدیدایمان ضروری ہے، اس کے لیے تجدیدایمان کی نیت اور شہاد تین ضروری ہیں۔ای طرح بھول چوک کر ہی سہی جوئے کی وعوت وینا گناہ ہے اور جواعمو ما شرط کی صورت میں ہوتا ہے۔اس کا تدارک بیہ ہے کے صدقہ کرے۔ جوا مال کی حرص کے سبب کھیلا جاتا ہے۔صدقہ اس حرص کودل ہے زائل کرتا ہے۔

[٢٦٦١] (...) وَحَدَّنَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح:
وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ
قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَحَدِيثُ
مَعْمَرٍ مُثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:
الْفُلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ»، وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ:
الْفُلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ»، وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ:
الْمَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزِي».

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ: هٰذَا الْحَرْفُ، يَعْنِي قَوْلَهُ: "تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ" لَا يَرْوِيهِ أَحَدٌ، غَيْرُ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِّنْ تَسْعِينَ حَرْفًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَنْظِيْهُ، لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ.

(المعجم٣) - (بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِيناً، فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، أَنْ يَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَّيُكُفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ)(التحفة ٨)

[٤٢٦٣] ٧-(١٦٤٩) حَدَّثُنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام

[4261] اوزائی اورمعمر دونوں نے زہری سے ای سند کی ساتھ حدیث بیان کی اورمعمر کی حدیث یونس کی حدیث کے مانند ہے، البتہ انھوں نے کہا: '' تو وہ کچھ صدقہ کر ہے۔'' البتہ انھوں نے کہا: '' جس نے لات اور عزکیٰ کی قدیم کھائی۔''

ابوسین مسلم (مؤلف کتاب) نے کہا: بیکلمہ، آپ کا فرمان:
'' (جو کھے ) آؤ، میں تمھارے ساتھ جوا کھیلوں تو وہ صدقہ
کرے۔'' اسے امام زہری کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا۔
انھوں نے کہا: اور زہری بڑھ کے تقریباً نوے کلمات (جملے)
میں جو وہ نبی سُاٹھ کے جیدسندوں کے ساتھ روایت کرتے
میں، جن (کے بیان کرنے) میں اور کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔

[4262] حضرت عبدالرحمان بن سمرہ ڈٹائٹڑ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹیڑ نے فرمایا:''تم بتوں کی قشم نہ کھاؤ، نہ ہی اپنے آباء واجداد کی ''

باب:3-جس نے (کسی کام کی) قتم کھائی، پھرکس دوسرے کام کواس ہے بہتر سمجھا تواس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وہی کرے جو بہتر ہے اوراپی قتم کا کفارہ دے

[ 4263]غیلان بن جربر نے ابو بردہ سے اور انھوں نے

٢٧ -كِتَابُ الْأَيْمَانِ ------

424

حضرت ابوموی اشعری دانش سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نی مالیا کا خدمت میں حاضر ہوا، میں اشعر یوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ہم آپ سے سواری کے طلبگار تصدية آب مُلْقِرِ في فرمايا: "الله كي قسم! ميس مصيب سواري مہیانہیں کروں گا اور نہ میرے پاس (کوئی سواری) ہے جس ر میل شخصیل سوار کرول - " کہا جتنی دیراللہ نے جایا ہم تھبرے، پر (آپ کے باس) اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمیں سفید کو ہان والے تین (جوڑے) اونٹ دینے کا حکم دیا، جب ہم چلے، ہم نے کہا: \_ یا ہم نے ایک دوسرے سے کہا \_ اللہ ہمیں برکت نہیں وے گا،ہم رسول الله طَافِيْ کی خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قتم کھائی، پھرآپ نے ہمیں سواری دے دی، چنانچہ وہ لوگ آپ الفاح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اللہ اسے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا: " بيس في مصي سوارنبيس كيا، بلكه الله في مصي سواري مهيا کی ہے ادر اللہ کی قتم! اگر اللہ جاہے، میں کسی چیز رقتم نہیں کھاتا اور پھر (کسی دوسرے کام کو) اس سے بہتر خیال کرتا مول، تو میں اپنی قشم کا کفاره دیتا ہوں اور وہی کام کرتا ہو<u>ں</u> جوبہتر ہے۔"

کے فائدہ: ذَورتین سے نوتک کے اونوں کے رپوڑ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں جوڑا مراد ہے، اگلی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔

[٤٢٦٤] ٨-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: عَنْ بُرِيهِ مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ -

[4264] برید نے ابوبردہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموکی ٹاٹھڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میرے ساتھیوں نے جمعے رسول اللہ ساٹھڑ کی خدمت میں بھیجا تا کہ میں آپ سے ان کے لیے سواریاں ماگوں، (یہ اس موقع کی بات ہے) جب وہ آپ کے ساتھ جیش العسرة میں تھے اور اس سے مرادغزوہ تبوک ہے ۔ تو میں نے عض کی: اللہ کے نی!

قسمول کا بیان سین <del>سین سین سین</del> مین سین سین ت وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: «وَاللهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ» وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانٌ وَّلَا أَشْعُرُ، فَرَجَعْتُ حَزينًا مِّنْ مَّنْعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمِنْ مَّخَافَةِ أَنْ يَّكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُتَادِي: أَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس! فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خُذْ لهٰذَيْن الْقَرينَيْن، وَهٰذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ، وَهٰذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ، - لِسِتَّةِ أَبْعِرَةِ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِّنْ سَعْدٍ -فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللهَ - أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُوُلاء، فَارْكُنُوهُنَّ».

قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَا مُحَلِّقُ يَحْمِلُكُمْ عَلَى لَمُؤلَاءِ، وَلٰكِنْ، وَاللهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَغْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ مَعِي بَغْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ اللهِ عَلَيْ ، وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَا تَظُنُّوا أَنِي مَرَّةٍ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَا تَظُنُوا أَنِي حَدَّثُتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلُهُ، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! إِنَّكَ حَدَّثُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلُهُ، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! إِنَّكَ عَنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَهْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ عَنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَهُ عَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ عَنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَهُ عَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ عَنْدَانَا لَمُصَدَّقٌ، مَنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا أَبُو مُوسَى بِنَهُ مَ مُنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا

میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ آپ انھیں سواریاں دیں۔آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: "اللہ کی فتم! میں متحص کی چیز پرسوارنہیں کروں گا۔''اور میں ایسے وقت آپ کے پاس گیا تھا کہ آپ غصے میں تھے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ میں رسول الله من کا کار کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ آب این دل میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، ممکین واپس ہوا۔ میں این ساتھوں کے باس والیس آیا اور جو رسول الله الله الله على فرمايا تها، أخس بتايا - من في ايك جهوتى ي گھڑی ہی گزاری ہو گی کہ اجا تک میں نے بلال جائٹ کو سنا، وہ پکار ہے تھے: اے عبداللہ بن قیس! میں نے انھیں جواب دیا تو انھوں نے کہا: رسول الله تالیم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، ووضميس بلاري بير- جب ميس رسول الله مَالِيمُ كي خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الله انے فرمایا: "میددوا کھے بندھے ہوئے اونٹ لےلو، یہ جوڑا اور یہ جوڑا بھی لےلو \_ چھاونوں کی طرف اشارہ کیا جوآپ نے ای وقت حضرت سعد والنوس فريد ستھ اور انھيں اين ساتھيول ك ياس لے جاؤ اور كہو: الله تعالىٰ بيا فرمايا: رسول الله عَلَيْظِ بِ شمصیں بیسواریاں مہیا کررہے ہیں،ان برسواری کرو۔''

حضرت ابو موی دی نی نے کہا: میں انھیں لے کر اپنے ساتھوں کے پاس گیا اور کہا: بلاشبہ رسول اللہ تو فی مسمیں ان پرسوار کر رہے ہیں لیکن اللہ کی تیم! میں اس وقت تک شمیں نہیں جھوڑوں گا یہاں تک کہتم میں سے کوئی میرے ساتھ اس آدی کے پاس جائے جس نے اس وقت رسول اللہ تا فیڈ کی بات نی تھی جب میں نے آپ سے تمھارے لیے سوال کی بات نی تھی جب میں نے آپ سے تمھارے لیے سوال کیا تھا، اور پہلی مرتبہ آپ کے منع کرنے اور اس کے بعد جمعے عطا کرنے کی بات بھی تن تھی، مباواتی سمجھو کہ میں نے شمیں میں بادائی سمجھو کہ میں نے شمیں الی بات بنائی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی ۔ تو انھوں نے جمعی الی بات بنائی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی ۔ تو انھوں نے جمعی

426

٢٧-كِتَابُ الْأَيْمَانَ ------قَوْلَ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيُّهُ وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ \_ عَكَها: الله كُتْم! آپ مار عزو يك سيح بين اور جوآب كو سَوَاءً.

بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى، پندے وہ بھی ہم ضرور کریں گے، چنانچہ حضرت ابوموی التا ان میں سے چندلوگوں کوساتھ لے کرچل پڑے یہاں تک كەان لوگوں كے ياس آئے جنھوں نے رسول الله مَا يَعْمُ كى بات اورآپ کے اٹکارکرنے کے بعدعطا کرنے کے بارے میں خود سنا تھا۔ انھوں نے بالکل وہی بات کی جو حضرت ابو مویٰ مِلْنَوْنے (اپنے)لوگوں کو بتائی تھی۔

🚣 فائدہ: اس حدیث میں واقعے کے پہلے جھے کی زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے جبکہ آخری جھے کی تفصیل پچھلی حدیث میں ہے۔ حضرت ابوموی می فیش کوساتھیوں نے بھیجا، رسول اللہ مٹافیۃ نے انھیں جواب دیا، بھر بلا کر اونٹ عطا فرمائے، بھریہ لوگ ان لوگوں کے پاس گئے جوسارے واقعے کے دوران میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے موجود تھے، پھر بیر حفرات رسول اللہ ظاپیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قتم والی بات بتائی \_اس پر آپ نے وہی جواب دیا جو پہلی صدیث میں مذکور ہے \_

[4265] حماد بن زيد نے جميل ايوب سے حديث بيان كى ، انھول نے ابوقلا بداور قاسم بن عاصم سے اور انھوں نے زَبرم جرمی سے روایت کی ۔ ابوب نے کہا: ابوقلاب کی حدیث کی نسبت مجھے قاسم کی حدیث زیادہ یاد ہے۔انھوں (زہدم) وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمُ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي فَكُها: بم حفرت ابوموى عَلَيْ كَا يَا سَعِ ، انمول في اينا دسترخوان منگوایا جس پر مرغی کا گوشت تھا، اتنے میں بنوتیم اللہ میں سے ایک آ دی اندر داخل ہوا، وہ سرخ رنگ کا موالی جیسا محض تھا، تو انھوں نے اس سے کہا: آؤ۔ وہ بچکھایا تو انھوں نے کہا: آؤ، میں نے رسول الله الله الله علی کاس (مرفی کے گوشت) میں سے کھاتے ہوئے ویکھا ہے۔اس آدمی نے کہا: میں نے اے کوئی ایسی چز کھاتے ہوئے دیکھا تھا جس سے مجھے اس ہے گھن آئی تو میں نے قتم کھائی تھی کہ میں اس (کے گوشت) کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔اس پر انھوں نے کہا: آؤ، میں شھیں اس کے بارے میں حدیث سناتا ہوں، میں رسول الله ظافیم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اشعر یوں کے ایک گروہ کے ساتھ تھا، ہم آپ سے سوار اول کے طلب کار تھے، تو آپ اللہ

[٤٢٦٥] ٩-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيع الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِم، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيِّ - قَالَ أَيُّوبُ: قِلَابَةً - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسٰى، فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَلَخَلَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ، شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ فَتَلَكَّأُ فَقَالَ: هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَّا أَطْعَمَهُ، فَقَالَ: ﴿ هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَٰلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: ﴿وَاللَّهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَدَعَا بِنَا،

فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ: فَلَمَّا الْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمِينَهُ، لَا يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، وَإِنَّكَ حَلَقْتَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، وَإِنَّكَ حَلَقْتَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، وَإِنَّكَ حَلَقْتَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، وَإِنَّكَ حَلَقْتَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَأَ حَمَلْتَنَا، فَأَ حَمَلْتَنَا، فَأَ حَمَلْتَنَا، فَأَ خَمَلْتَنَا، فَأَ خَمَلْتَنَا، فَأَ خَمَلْتَنَا، فَأَ خَمَلْتَنَا، فَأَ خَمَلْتَنَا، فَأَ خَمَلْتَنَا، فَأَ خَمَلْتُهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَمْلَكُمُ اللهُ عَزْمَا خَمَلَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا وَتَعَلَّا فَا خَمَلَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا.

نے فر مایا:''اللّٰہ کی قتم! میں شمھیں سواری مہانہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہےجس پر میں شمھیں سوار کروں۔'' جتنا اللہ نے حایا ہم رکے، پھر رسول اللہ ظافا کے ماس ( کافروں ہے ) جھنے ہوئے اونٹ (جو آپ نے سعد جاتئة ے خرید لیے تھے) لائے گئو آپ نے ہمیں بلوایا، آپ نے ہمیں سفید کوہان والے یانچ (یا چھ، حدیث:4264) اونث دینے کا تھم دیا۔ کہا: جب ہم طلے، تو ہم میں سے چھ لوگوں نے دوسروں سے کہا: (غالبًا) ہم نے رسول الله ظهر کو این قتم سے غافل کردیا، ہمیں برکت نہ دی جائے گی، چنانچہ ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی خدمت میں سواریاں لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قتم کھائی تھی، پھرآ بے ہمیں سواریاں دے دی ہیں تو الله ك رسول! كيا آب بحول كئ بين؟ آب الله في فرمایا: "الله کی قشم الله کی مشیت سے میں جب بھی کسی چیز پر قتم کھاتا ہوں، پھراس کے علاوہ کسی اور کام کواس ہے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے اور (قتم کا کفارہ ادا کر کے ) اس کا بندھن کھول دیتا ہوں۔تم جاؤ، شمصیں اللّٰدعز وجل نے سوار کیا ہے۔''

آذِ ٢٦٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاج، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٤٢٦٧] (. . . ) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

[4267] اساعیل بن علیہ،سفیان اور دہیب،سب نے

٢٧-كِتَابُ الْأَيْمَانِ ------

السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمْيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ السَّمِيعِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي فَيَرَا بَيْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي وَحَدَّثَنَا مُقَانُ بْنُ وَحَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ وَحَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا فَلَابَةً وَالْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عَقْالَ: كُنَّا عِنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عَنْ أَبِي عِنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْ رَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْ رَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْ رَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْ رَهْدَمِ الْجَرِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

[۲۲۹۸] (...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:
حَدَّثَنَا الصَّعْقُ - يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ -: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ: حَدَّثَنَا زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُ قَالَ: مَطَرٌ الْوَرَّاقُ: حَدَّثَنَا زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسٰى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: "إنِّى، وَاللهِ! مَا نَسِيتُهَا».

[٤٢٦٩] أ-(...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بَنُ الْبَرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ صُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرِ الْقَيْسِيِّ، عَنْ زَهْدَم، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ایوب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوقلا بہ اور قاسم سے اور انھوں نے کہا: ہم اور انھوں نے کہا: ہم حضرت ابومویٰ جائوں کے پاس تھ .....ان سب نے حماد بن زید کی حدیث بیان کی۔

[4268] مطرور آق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں از ہم جرمی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں حضرت ابوموک بھالا کے ہاں گیا، وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے ..... انھوں نے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور انھوں نے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں بیاضافہ کیا، آپ تاہیم نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! میں اس دا بی قتم ایس میں کونہیں بھولا۔''

[4269] جریر نے ہمیں سلیمان تیمی سے خبر دی، انھوں نے ضریب بن نقیر قیسی سے، انھوں نے زہرم سے اور انھوں نے حضرت ابوموی اشعری وہ نے سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ سالیم کی خدمت میں سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ سالیم نے فرمایا:

(میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں شمصیں سوار کروں، اللہ کا تیم اللہ کو تیم اللہ کا تیم سوار بیس کروں گا۔ "پھر رسول اللہ سالیم نے ہماری طرف سفید کو ہان والے تین (جوڑے) اون نے ہماری طرف سفید کو ہان والے تین (جوڑے) اون سے سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے سے سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں سواری نہ وینے کی قتم کھائی تھی، چنانچے ہم آپ کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو (آپ کی قتم کے بارے میں ) خبر دی تو آپ طفیۃ نے فرمایا: ''میں کسی چیز پرفتم نہیں کھاتا، پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو۔''

[4270] معتمر نے اپ والد سے روایت کی، کہا: ہمیں ابوسلیل (ضریب) نے زہدم سے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابوموی باللہ سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے کہا: ہم بیدل تھے تو ہم نبی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم آپ سے سواریاں حاصل کرنا چاہتے تھے، (آگے ای طرح ہے) جس طرح جریر کی حدیث ہے۔

[4271] ابوحازم نے حضرت ابو ہریرہ دی گئز ہے روایت
کی، انھوں نے کہا: ایک آ دمی رات کی تاریکی گہری ہونے
تک نبی طُیّن کے پاس رہا، پھراپنے گھر لوٹا تو اس نے بچوں
کوسویا ہوا پایا، اس کی بیوی اس کے پاس کھانالائی تو اس نے
قتم کھائی کہ وہ بچوں (کے سوجانے) کی وجہ سے کھانا نہیں
قتم کھائی کہ وہ بچوں (کے سوجانے) کی وجہ سے کھانا نہیں
اس کے بعد وہ رسول اللہ طُیّا کھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور
آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ طُیّا کے فرمایا:

درجس نے کوئی قتم کھائی، پھراس نے کی دوسرے کام کو اس
سے بہتر سمجی تو وہ وہ کام کر لے اور اپنی قتم کا کفارہ ادا کر

[4272] ما لک نے سہیل بن ابی صالح سے خردی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ہٹاٹا انھوں نے حضرت ابو ہریہ ہٹاٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ سڑیٹی نے فرمایا: ''جس نے کوئی فتم کھائی، پھراس کے بجائے کسی دوسرے کام کواس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی شم کا کفارہ دے اور وہ کام کرلے۔''

[٤٢٧١] ١١-(١٦٥٠) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَغْتَمَ رَجُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فُمَ اللَّهِ عَنْدَ النَّبِي عَلَيْهُ، فُمَ اللهِ عَنْدَ النَّبِي عَلَيْهُ فَلْ مَوْا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ، مِنْ أَجْلِ صِبْبَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكُلُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عِلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَل

[٤٧٧٧] ١٢-(...) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ شَهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَفْعَلْ ".

٢٧-كِتَابُ الْأَيْمَانِ \_\_\_\_

[٤٢٧٣] ١٣-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي عَرْب: حَدَّثَنِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي عَرْبُلُ أَلِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ شُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا مِّنْهَا، فَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرًا مِّنْهَا، فَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرً، وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَهِينِهِ».

[٤٧٧٤] ١٤-(...) وَحَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي شَكِيْمَانُ يَغْنِي ابْنَ بِلَالِ، حَدَّثِنِي سُهَيْلٌ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ: افَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ»

آفريد عَلَيْنَا عَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رَفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا غُطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِعْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِعْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهُمَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَغَضِبَ أَنْ يُعْطُوكَهُمَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَغَضِبَ عَدِيٌ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا أَعْطِيكَ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عَلَي الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَوْلَا أَنِي الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَوْلَا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ يَمِينِ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ يَمِينِ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ لِيَقِينِ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ لِيَقَعْ يَعِينِ مُ مَا حَنَفْتُ يَمِينِي .

[٤٢٧٦] ١٦-(...) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

- 430 عبدالعزیز بن مطلب نے سہیل بن ابی صالح سے روایت کی، انھوں نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جائیں سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلِیّم نے فرمایا: ''جس نے کوئی قتم کھائی، پھر اس کے بہتر خیال کیا تو وہ وہی کام بجائے دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اورانی قتم کا کفارہ اداکرے۔''

[4274] سلیمان بن بلال نے جھے سہیل ہے ای سند کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے ہم معنی حدیث (ان الفاظ میں) بیان کی: ''اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔''

المحتوان ال

[4276] شعبہ نے عبدالعزیز بن رفع سے، انھوں نے

مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْع، عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَة، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَّلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ».

[۲۷۷۷] ۱۷-(...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيُّ - عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفْنِعٍ، عَنْ عَدِيِّ قَالَ: قَالَ رُفَيْعٍ، عَنْ عَدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةً: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةً: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْنَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِّنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ اللّهِ يَتَظِيرٍ بُنْ اللّهِ عَنْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ النّهِ عَنْ عَدِي هُوَ خَيْرٌ».

[٤٢٧٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ؟ أَنَّهُ سَمِعً الظَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ؟ أَنَّهُ سَمِعً النَّبِيِّ يَقُولُ ذَٰلِكَ.

آذُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْلُى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَلِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلِّ يَّسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي وَأَتَاهُ رَجُلِّ يَّسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ! وَاللهِ! لَا أُعْطِيكَ مُائَةً دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ! وَاللهِ! لَا أُعْطِيكَ مُنَّ وَاللهِ! لَا أُعْطِيكَ مُنْ مَانُولَ اللهِ عَلَيْكَ مَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ مَالُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأُى خَيْرًا مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأُى خَيْرًا مَنْ مَلْكِ اللهِ عَلَيْكُ مَا مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأُى خَيْرًا مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مَنْ مَلْكَ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى يَمِينٍ ثُمُ رَأًى خَيْرًا مَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ

تمیم بن طرفہ سے اور انھوں نے حضرت عدی بن حاتم ہاتات کے مرایا: سول اللہ طالیۃ نے فرمایا: رسول اللہ طالیۃ نے فرمایا: رسول اللہ طالیۃ نے فرمایا: رجس نے کوئی قتم کھائی، پھر کسی دوسرے کام کواس سے بہتر مجھاتو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قتم کو ترک کر دے۔(اور کفارہ اوا کردے۔)'

[ 4277] الممش نے عبدالعزیز بن رفیع ہے، انھوں نے تمیم طائی ہے اور انھوں نے حضرت عدی ڈاٹٹو ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ سُلٹا کے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی کسی کام کی قسم کھائے، پھراس سے بہتر (کام) دیکھے تو وہاس (قسم) کا کفارہ اداکر دے اور وہی کرے جو بہتر ہے۔''

[4278] شیبانی نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انھوں نے تمیم طائی سے اور انھوں نے حضرت عدی بن حاتم مجاتئ سے روایت کی کہ انھوں نے نبی مٹائی اسے سنا آپ یہی فرمارے تھے۔

[4279] محمہ بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی اور انھوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم جاتئ کے لیے سنا، ان کے پاس ایک آ دمی ایک سور رہم ما نگنے کے لیے آیا تھا، (غلام کی قیمت میں سے سودرہم کم تھے) انھوں نے کہا: تو جھے سے (صرف) سودرہم ما نگ رہا جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں؟ اللّٰہ کی تشم ایس شمیس ( کچھ ) نہیں دوں گا، پھر انھوں نے کہا: اگر میں نے رسول اللّٰہ نگاہ کا کہ یہراس سے بہتر کام دیکھا تو وہ ہوتا: ''جس نے کوئی قشم کھائی، پھراس سے بہتر کام دیکھا تو وہ

وہی کرے جو بہتر ہے۔' (تو میں شمصیں کچھ نہ دیتا۔) [4280] بنرنے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ساک بن حرب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے تمیم بن طرفہ ہے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت .....آگےای (سابقہ حدیث) کے مانند بیان کیا اور بداضافہ کیا: میرے وظفے میں سے جارسو( درہم )تمھارے۔

[٤٢٨٠] (. . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِم، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي.

🚣 فائدہ: مختلف روایات میں مختلف تفصیلات ہیں۔حضرت عدی دہتؤ کے پاس اس ونت نقدی موجود نہتھی۔انھوں نے گھر والول كى طرف لكي ميين كش كى \_ و و فخض آماده نه بواتو حفرت عدى جنائداس يرناراض بوئ كدوه حاتم كے بينے ك ياس آيا ہے۔ سوال بھی صرف سودرہم کا کیا ہے اور پھر بن لیے جانا جا ہتا ہے۔ بیان کے لیے بڑی عار کی بات تھی۔ انھوں نے ناراضی کے عالم میں قتم بھی کھائی، پھر جب اس مخض کواحساس ہوا اوراس نے کہا کہ حضرت عدی ٹائنز جس طرح اسے دینا چاہیں وہ ای طرح لے گا توانھوں نے اپنے وظیفے میں سے حارسودرہم اس کودینے کا فیصلہ کیا۔

> [٤٢٨١] ١٩-(١٦٥٢) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةً! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَّسْأَلَةٍ وُّكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى أَمْر فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ . [انظر: ٤٧١٥]

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجَلُودِيُّ: حدَّثَنَا أَبُوالْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُّ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[4281] شیبان بن فروخ نے کہا: ہمیں جریر بن حازم نے مدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں حسن نے مدیث سائی، ( کہا: )ہمیں حضرت عبدالرحمان بن سمرہ دہنتائے نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله تَالِيْنُ نے مجھ سے فرمایا: ''عبدالرحمان بن سمره! تم (خود) امارت کی درخواست مت كرو، (كيونكه) اگر وه تنهي مانكنے ير دي گئي تو تم اس كے حوالے کر دیے حاؤ گے اور اگر شمصیں بن مانگے ملے گی تو (الله كي طرف سے )تمھارى مددكى جائے گى اور جبتم كسى کام رقتم کھاؤ، پھراس کے بجائے کسی دوسرے کام کواس ہے بہتر دیکھوتو اپنی قتم کا کفارہ دوادر دہی اختیار کر د جو بہتر ہے۔''

(امام مسلم کے شاگرد) ابواحد جلودی نے کہا: ہمیں ابوعیاس ماسرجسی نے حدیث سائی، (کہا:) ہمیں شیبان بن فروخ نے حدیث بیان کی ، ( کہا: ) ہمیں جریر بن حازم نے ای سند کے ساتھ (میں) حدیث بیان کی۔

علم فائدہ صحیح مسلم کے کا تب جلودی نے امام مسلم ہے ان کی روایت کردہ حدیث نقل کرنے کے بعد وہی حدیث اپنی ایک اور

سندسے بیان کر دی جس میں رسول اللہ منافظ تک واسطے اور بھی کم ہیں۔اسے عالی سند کہا جاتا ہے۔

السَّعْدِيُّ: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورِ السَّعْدِيُّ: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورِ وَحُمَيْدِ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَنَا حَمَّيْدٍ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عَبَيْدٍ وَهِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ فِي آخِرِينَ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُ: حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ كَدُّنَا النَّحْمِنُ بْنِ سَمُرَةً عَنْ النَّحِيثِ، وَلَيْسَ فِي عَنِ النَّعِيدِ، وَلَيْسَ فِي عَنِ النَّعِيدِ، وَلَيْسَ فِي عَنِ النَّعِيدِ، وَلَيْسَ فِي عَنِ النَّبِيِّ يَعِيدٍ إِلْمَعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ، ذِكُو الْإِمَارَةِ.

[4282] يونس، منصور، حميد، ساك بن عطيه، بشام بن حمان، معتمر كے والد (سليمان طرخان) اور قاده، ان سب نے حسن ہے، انھول نے حضرت عبدالرحمان بن سمرہ واللہ اسلامان کی اور معتمر کی اینے والد (سلیمان طرخان) ہے روایت کردہ حدیث میں امارت (والی بات) کا ذکر نہیں۔

#### (المعجم٤) - (بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)(التحفة ٩)

يَخْلَى وَعَمْرُ و النَّاقِدُ - قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا مَخْلَى وَعَمْرُ و النَّاقِدُ - قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَقَالَ عَمْرُ و: حَدَّنَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَى مَا حِبُكَ"، وَقَالَ عَمْرٌ و: يُصَدِّقُكَ بهِ صَاحِبُكَ"، وَقَالَ عَمْرٌ و: "يُصَدِّقُكَ بهِ صَاحِبُكَ"، وَقَالَ عَمْرٌ و: "يُصَدِّقُكَ بهِ صَاحِبُكَ"،

[٤٢٨٤] ٢١–(...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ،

#### باب: 4- فتم میں حلف لینے والے کی نبیت کا اعتبار ہوگا

[4283] یکی بن یکی اور عمروالناقد نے ہمیں حدیث بیان کی۔ یکی نے کہا: ہمیں ہشم بن بشر نے عبداللہ بن ابی صالح سے خبر دی اور عمرو نے کہا: ہمیں ہشم بن بشیر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن ابی صالح نے خبر دی۔ انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر برہ دہ اللہ انھوں نے کہا: رسول اللہ تا ہے ہم نے کہا! رسول اللہ تا ہے ہم نے کہا! رسول اللہ تا ہے ہم اس بات پر ہوگی جس پر تمھارا ساتھی (قسم لینے والد) تھد بی کرے گا۔'' اور عمرو نے کہا: ''جس کی قدد تی تمھاری تقد بی کرے گا۔'' اور عمرو نے کہا: ''جس کی تھد تی تمھارا ساتھی کرے گا۔''

[4284] یزید بن ہارون نے مشیم سے، انھوں نے عباد بن الی صالح ہے، انھوں نے اینے والد سے اور انھوں نے

٢٧ - كِتَابُ الْأَيْمَان

عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حضرت ابو ہررہ واٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْيَمِينُ عَلَى نيَّة الْمُسْتَحْلف».

الله عليم في من الله على الله مطابق ہوگی۔''

🚣 فاكده: جب تتم كھانے والے كے الفاظ كے ايك سے زياده منہوم ممكن ہوں تو اعتبار اى منہوم كا ہوگا جوكسى دوطرفه معالم میں فریقِ ٹانی، جس کے لیے تم کھائی گئی، مراد لے رہا ہوگا۔ قتم کھانے والا ذومعانی الفاظ استعال کر کے فریق ٹانی کو دھوکا نہیں دےسکتا۔

#### (المعجم٥) - (بَابُ الإِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِين وَغَيْرِهَا)(التحفة ١٠)

[٤٢٨٥] ٢٢–(١٦٥٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ - قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ -: خَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةِ مِّنْهُنَّ، فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةِ مِّنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ، فَوَلَدَتْ نِصْفَ إنْسَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: «لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى، لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

[٤٢٨٦] ٢٣-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ -قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللهِ: لَأُطِيفَنَّ

### باب:5- قتم میں استثناوغیرہ

[4285]محمد (بن سيرين) نے حضرت ابو ہريرہ وہاتھ سے روایت کی، انھول نے کہا: حضرت سلیمان طیف کی ساٹھ بیویاں تھیں، انھوں نے کہا: (واللہ) آج رات میںان سب کے پاس جاؤں گا تو ان میں ہے ہر بیوی حاملہ ہوگی اور ہر یوی (ایک) شہوار یے کوجنم دے گی، جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرےگا۔تو ایک کے سواان میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی ادھورے (ناقص الخلقت) بیج کوجنم دیا۔ رسول الله سَلَقُتُمُ نِے فر مایا: ''اگر وہ ان شاءاللہ کہتے تو ان میں ے ہر بیوی شہسوار بے کوجنم دیت جواللہ کی راہ میں لڑائی

[4286] ہشام بن جمير نے طاوس سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جانف سے اور انھول نے نبی تائیل سے روایت کی ، آپ نے فرمایا: ''اللہ کے نبی سلیمان بن داود سکتانے کہا: (والله) آج رات میسترعورتوں کے پاس جاؤں گا، وہسب ایک ایک بجے کوجنم دیں گی جواللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا۔ 435

اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، أَوِ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وُنُسِيَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِّنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِّنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌ غُلَامٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "وَلَوْ قَالَ: بِشِقٌ غُلَامٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَتْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَته.

قىمول كابيان

تو ان سے ان کے کسی ساتھی یا فرضتے نے کہا: ان شاء اللہ کہیں۔ انھوں نے نہ کہا، انھیں بھلا دیا گیا، ان کی عورتوں میں سے ایک عورت کے سواکسی نے بچے کوجنم نہ دیا، اس نے بھی ادھورے بچے کوجنم دیا تو رسول اللہ طالی نے فرمایا: ''اگر وہ ان شاء اللہ کہتے تو قسم تشنہ رسمیل نہ رہتی اور بیہ (قسم) ان کی ضرورت (اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ) کی سمیل کا سب بھی بن جاتی۔''

فوائد و مسائل: آگیر وایت حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹو سے مختلف تا بعین اور ان سے ان کے مختلف شاگر دول نے روایت کی میں ہے۔ اصل واقعے کے بیان میں ، جس سے مختلف مسائل اخذ کیے جائے ہیں ، کوئی فرق نہیں۔ حضرت سلیمان میا ہی کے حرم کی عورتوں کی تعداد مختلف بیان کی ہے: ساٹھ، سز ، نو سے اور بعض دو سری روایات میں سوبھی ہے۔ اس تعداد سے ہار سے دین کا کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے بیان کرنے والوں نے اس کے ضبط کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تجھی۔ راویوں کی توجہ واقعے کے بنیاد کی حقا اور ضبط کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے محد ثین نے ، اسی تمام روایات کا باریک بنی سے مطالعہ کرنے کے بعد سیاصول وضع کیا ہے کہ اس طرح کی غیر اہم تفسیلات میں کسی راوی کے وہم سے اصل واقعے کے بیان کی صحت محر نہیں ہوتی۔ ہیں ہی راوی کے وہم سے اصل واقعے کے بیان کی صحت محر رہنیں ہوتی۔ ہیں ہی اہم تربات ہیں ہی موروتوں میں بیعنی اصول ہے۔ اس ہے بھی اہم تربات ہے کہ عربی اصل مورتوں میں بیعنی صورتوں میں بیعنی مورتوں میں بیعنی عدد کر ہے تعداد کے لیے استعال ہوتے ہیں اصل منتی مراونہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے: میں سز بار حاضر میں بعنی صورتوں میں بیعنی عدد کر ہے تعداد کے لیے استعال ہوتے ہیں اصل منتی مراونہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے: میں سز بار حاضر میں بعنی موروتوں میں بیعد کر ہے تعداد کے لیے استعال ہوتے ہیں اصل منتی مراونہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے: میں سز بار حاضر عدر وایت کیا جو کر ہے تعداد کے لیے استعال ہونے والوں نے اس عدد سے محض کیشر تعداد مراد کی اور بیان کرتے ہوئے عدد روایت کیا جو کر ہے تعداد کے لیے استعال ہونے والاکوئی سابھی عدد استعال کرلیا۔ آئی انبیا ہے کرام کو عام انسانوں کی نسبت بہت زیادہ تو تھا ہے۔ ۔

[٤٢٨٧] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَثِلِيْهِ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

[٤٢٨٨] ٢٤[٤٢٨٨] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأُطِيفَنَ اللَّيْلَةَ

[4287] سفیان نے ابوزناد سے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے نبی ساتھ کا انھوں نے نبی ساتھ کا انھوں نے نبی ساتھ کا سے اس کے مانندیا اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔

[4288] طاوس کے بیٹے نے اپنے والد سے اور انھوں نے کہا: نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: مصرت سلیمان بن داود میں ان کہا: آج رات میں ستر عورتوں کے باس چکر لگاؤں گا، ان میں سے ہرعورت (بیوی یا کنیز)

عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ غُلَامًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ تَلِدْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ، نَصْفَ إِنْسَانٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله، لَمْ يَحْنَث، وَكَانَ دَرَكًا لِّحَاجَتِهِ».

[٤٢٨٩] ٢٥-(...) حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ حَرْبِ: حَدَّثَنِي شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْبَيْكِ وَقَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُهَا تَأْتِي لِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: فَلَا: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةُ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَتْ بِشِقَ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ».

ایک بچکوجنم دے گی جواللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا۔ توان کے کہا گیا: ان شاء اللہ کہیے۔ انھوں نے نہ کہا (انھیں بھلادیا گیا)۔ وہ ان کے پاس گئے توان میں سے صرف ایک عورت کیا)۔ وہ ان کے پاس گئے توان میں سے صرف ایک عورت نے قرمایا: نے آدھے انسان کوجنم ذیا۔ کہا: رسول اللہ طُاؤُوُم نے فرمایا: "اگروہ ان شاء اللہ کہہ لیتے توقعم تشنہ جمیل نہ رہتی اور یہ (قتم) ان کے ول کی حاجت یوری ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی۔"

[4289] ورقاء نے ابوزناد ہے، انھوں نے ای طرح ہے، انھوں نے جی طاقیۃ انھوں نے حضرت ابو ہریہ دہ انھیں اور انھوں نے بی طاقیۃ اسے روایت کی، آپ نے فرمایا: '' حضرت سلیمان بن واور ہیں ان کہا: آج رات میں نوے عورتوں کے پاس جاوں گا ان میں سے ہرعورت ایک شہوار بچے کوجنم دے گی جو (بڑا ہو میں اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے ان کی اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے ان شاء اللہ نہ کہا۔ وہ کہا: ان شاء اللہ کہیں۔ انھوں نے ان شاء اللہ نہ کہا۔ وہ کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی آ دھے بچے کوجنم دیا۔ اس فرات کی مان ہے! اگروہ فرات کی مان ہے! اگروہ فرات کی مان ہے! اگروہ فرات کے سوار ہوکر اللہ کی راہ میں جماد کر آپ

فوائد ومسائل: آن شاء الله تم میں استفاء اور معاطے کو الله کے حوالے کرنے اور اس کی تکمیل میں الله کی مدوحاصل کرنے کے لیے ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ عَلَى مُلَا اللّٰهُ کَا مَا کُو کَفَارہ کے لیے ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ کَا کُو کُورِت مِیں اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ ﴿ اَس سے وہ تم مراو ہے جو مستقبل کے حوالے سے کھائی جائے ، جو گزر چکا ہواس کے بارے میں ان شاء الله کہنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ﴿ کُن کُن عُلَا اَللّٰ کُن صورت میں کمی فریق کو یقین و ہائی کرانے کے لیے کھائی گئی قسم ہرصورت میں کمی فریق کو یقین و ہائی کرانے کے لیے کھائی گئی قسم ہرصورت میں کوری کرنا ضروری ہے۔

[٤٢٩٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلَّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلَ اللهِ تَعَالَى".

[4290] موی بن عقبہ نے ابوزناد سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی ،البتہ انھوں نے کہا: ''ان میں سے ہرایک کے حمل میں الیبا بچہ ہوتا جواللہ تعالیٰ کی راہ میں حماد کرتا۔''

(المعجم ٦) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْاصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ، فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ، مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامِ)(التحفة ١١)

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: "وَاللهِ! لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ يَعْطِيَ كَفَّارَتَهُ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّرَاتَهُ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَنْ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ

باب:6-الیمی تسم پراصرار کرنامنع ہے جس میں حلف انھانے والے کے اہلِ خانہ کو تکایف ہو، جاہےوہ ( کام)حرام نہ ہو

> (المعجم٧) – (بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ)(التحفة ٢ ١)

آبُو الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَزُهَيْرُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْلَى حَرْب - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْلَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ عُمَر قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ عُمَرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذُركَ».

[٤٢٩٣] (...) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

باب:7- کفر کی حالت میں مانی ہوئی نذر، جب (نذر ماننے والا)مسلمان ہوجائے تواس کا کیا کرے؟

[4292] یکی بن سعید قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عربی اللہ کے رسول! عربی کہ حضرت عمر میں گئا نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ میں ایک رات مجد حرام میں اعتکاف کرول گا۔ آپ میں گئے نے فرمایا: ''اپنی نذر پوری کروں گا۔ آپ میں اعتکاف کرول گا۔ آپ میں اعتمال کروں'

[4293] ابو اسامہ، عبدالو ہاب ثقفی، حفص بن غیاث اور شعبہ، ان سب نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھوں الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيَاثِ ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : عَدْ ثَنَا فِع ، عَنِ ابْنِ شُعْبَةُ ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قِلْدَ اللهِ ، عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قِلْدَ اللهِ ، عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ الْحَدِيثِ ، قَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ : عَنْ عُمْرَ ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ : عَنْ عُمْرَ ، بِهٰذَا لَحَدِيثِ الْحَدِيثِ ، أَمَّا أَبُو أُسَامَةً وَالثَّقَفِيُ فَفِي حَدِيثِ الْحَدِيثِ ، أَمَّا أَبُو أَسَامَةً وَالثَّقَفِيُ فَفِي حَدِيثِ مَنْ بَيْنِهِمَ اللهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ ، وَلَيْسَ فَي حَدِيثِ خَفْصٍ ، ذِكُرُ يَوْم وَّلَا لَيْلَةٍ .

آخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: حَدَّثُهُ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّثُهُ: أَنَّ عَانِم أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثُهُ: أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ يَنْ فَهُ بِالْجِعْرَانَةِ، بَعْدَ أَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرْى؟ قَالَ: "اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا".

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِّنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَسَبَايَا النَّاسِ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَسْبَايَا النَّاسِ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ: أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَبِيلَهَا النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ! إِذْهَبْ إِلَى يَلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا.

نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹا سے روایت
کی ، ان میں سے حفص نے کہا (بید حدیث) حضرت عمر ٹائٹا
سے مروی ہے ، ابواسامہ اور ثقفی کی حدیث میں ایک رات
اعتکاف کرنے کا تذکرہ ہے اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ
انھوں نے کہا دن کے اعتکاف کی نذر مانی ۔ حفص کی حدیث
میں دن یا رات کا ذکر نہیں ہے ۔

[4294] جریر بن حازم نے ہمیں حدیث سائی کہ ایوب نے اضیں حدیث بیان کی، انھیں نافع نے حدیث سائی، انھیں حضیت حدیث بیان کی کہ انھیں حضرت عبداللہ بن عمر جائلہ نے صوال کیا، حضرت عمر بن خطاب جائلہ نے رسول اللہ بنائی ہے سوال کیا، آپ اس وقت طاکف سے لوٹے کے بعد جرانہ میں (خرہرے ہوئے) تھے، انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ میں ایک دن مجد حرام میں اعتکاف کروں گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بنائی کے خرمایا: ''جاو اور ایک دن کا اعتکاف کرو۔''

[٤٢٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيْفِ عَنْ أَيْفِ عَنْ أَيْفِ عَنْ أَيْفِ مَنْ كَنَيْنِ، سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافِ يَوْم، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِم.

[٤٢٩٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْضَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْضَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْفِعْ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ: عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَقَالَ: لَمْ يَعْتَمِرُ مِنْهَا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ.

[٢٩٧] (...) وَحَدَّنِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمِنْهَالِ: الرَّحْمُنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، ح: وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ السَّحْقَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: اعْتِكَافُ يَوْم.

(المعجم ٨) - (بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَّطَمَ عَبْدَهُ) (التحفة ١٣)

[٤٢٩٨] ٢٩-(١٦٥٧) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ

پاس جاوَ اورائے آزاد کردو۔ (بیٹنن کا موقع تھا۔) [4295] معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر دہائیں سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب نبی مٹائیل حنین سے واپس ہوئے تو حضرت عمر دہائیونے رسول اللہ مٹائیل سے ایک دن کے اعتکاف

کی نذر کے متعلق بوچھا جو انھوں نے جاہلیت میں مانی تھی ..... پھر جریر بن حازم کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

[4296] حماد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:

ہمیں ابوب نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا:
حضرت ابن عمر جائنہ کے پاس بحر انہ سے رسول اللہ طائبہ کے
عمر ہے کا تذکرہ کیا گیا تو انھوں نے کہا: آپ نے وہاں سے
عمر ہنیں کیا۔ کہا: حضرت عمر دائن نے جاہلیت میں ایک رات
کے اعتکاف کی نذر مانی تھی ..... پھر انھوں نے ابوب سے
جریر بن حازم اور معمر کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی بیان
کیا۔

[4297] الیب اور محمد بن اسحاق دونوں نے تافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمری شخن سے نذر کے بارے میں کہی حدیث میں ایک دن کے اور ان دونوں کی حدیث میں ایک دن کے اعتکاف کا ذکر ہے۔

باب:8-غلاموں کے ساتھ حسنِ معاشرت اوراس شخص کا کفار ہ جس نے اپنے غلام کوطمانچہ مارا

[4298] ابوعوانہ نے فراس سے، انھوں نے ابوصالح

٢٧ - كِتَّابُ الْأَيْمَانِ ---- ---

فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَاَّمْنَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ ذَكُوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ عُمْرَ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسُوى هٰذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكُ أَنْ نُعْتَقَهُ».

[٤٢٩٩] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَّهُ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُك؟ قَالَ: لَا، فَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالَ: لَا، قَالَ: فَالَ: فَالَا: فَالْتَ عَتِيقٌ.

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْنًا مِّنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هٰذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَيْلِيْ يَقُولُ: "مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَّهُ حَدًّا لَّمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ».

[ ٤٣٠٠] ( . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، كِلَاهُمَا عَنْ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ ، الْفُيّانَ ، عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيِّ فَذَكَرَ فِيهِ : «حَدًّا لَمْ أَنْهِ» ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : «مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ» وَلَمْ يَذْكُر الْحَدَّ .

ذکوان سے اور انھوں نے ابوعمر زاذان سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں حضرت ابن عمر ٹائٹنے کے ہاں آیا جبدانھوں
نے ایک غلام کوآ زاد کیا تھا۔ کہا: انھوں نے زمین سے لکڑی یا
کوئی چیز پکڑی اور کہا: اس میں اتنا بھی اجرنہیں جو اس کے
برابر ہواس کے سوا کہ میں نے رسول اللہ ٹائٹی کو فرماتے
ہوئے سنا: ''جس نے اپنے غلام کوتھیٹر مارایا اسے زووکوب کیا
تواس کا کفارہ یہ ہے کہا ہے آزاد کرے'' (اس تھم کو مانے کا
اجر ہوسکتا ہے۔)

[4299] شعبہ نے ہمیں فراس سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر شخبانے اپنے غلام کو بلایا اور اس کی پشت پر (ضرب کا) نشان دیکھا تو اس سے کہا:
میں نے سمیں دکھ دیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ۔ انھوں نے کہا:
تم آزاد ہو۔

کہا: پھرانھوں نے زمین سے کوئی چیز پکڑی ادر کہا: میر بے
لیے اس میں اتنا بھی اجرنہیں ہے جواس کے برابر ہو۔ میں نے
رسول الله ملا لیے اتنا تھا، آپ فرمارے تھے: ''جس نے اپنے
غلام کو حدلگانے کے لیے (ایسے کام پر) مارا جواس نے نہیں کیا
یا اسے طمانچہ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کردے۔''

[4300] وکیج اور عبدالرحمان (بن مهدی) دونوں نے سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے فراس سے شعبہ اور ابوعوانہ کی سند کے ساتھ روایت کی، ابن مهدی نے اپنی حدیث میں حدکا ذکر کیا ہے اور وکیج کی حدیث میں ہے:

"جس نے اپنے غلام کو طمانچہ مارا۔" انھوں نے حدکا ذکر نہیں

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ جَالَّفُظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي : وَاللَّفُظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي : وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفُظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدٍ فَالَ: لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا مُعَاوِيَة بْنِ سُويْدٍ فَالَ: لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَهَرَبْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُهْرِ ، فَصَلَّيْتُ حَلْفَ فَهَرَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ: امْتَيْلُ مِنْهُ ، فَعَفَا ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّبِي مُقَرِّنٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّبِي مُقَرِّنٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي مُقَرِّنٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - فَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: عَجِلَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَّهُ، فَقَالَ لَهُ سُويْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا؟ لَقَدْ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِّنْ بَنِي مُقَرِّنٍ، مَّا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ، لَّطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ إِلَّا وَاحِدَةٌ، لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتَقَهَا.

[٤٣٠٣] (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ شَعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَرَّ فِي دَارِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَرَّ فِي دَارِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَارَجَتْ جَارِيَةً، أَخِي النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةً،

[4301] معاویہ بن سوید (بن مُقرِّ ن) سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: میں نے اپنے ایک غلام کو طمانچہ مارا اور بھاگ
گیا، پھر میں ظہر سے تھوڑی دیر پہلے آیا اور اپنے والد کے
پیچے نماز پڑھی، انھوں نے اسے اور جھے بلایا، پھر (غلام
سے) کہا: اس سے پورا بدلہ لے لوتو اس نے معاف کر دیا۔
پھر انھوں (میرے والد) نے کہا: رسول اللہ تاہی کے عہد
میں ہم بی مقرن کے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے
میں ہم بی مقرن کے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے
میں ہم بی مقرن کے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے
نے فرمایا: ''اسے آزاد کردو۔'' لوگوں نے کہا: ان کے پاس
اس کے علاوہ اور خادم نہیں ہے۔ آپ تاہی کے فرمایا: ''وہ
اس کے علاوہ اور خادم نہیں ہے۔ آپ تاہی کے فرمایا: ''وہ
وائیں (دوسرا انظام ہو جائے) تو اس کا راستہ چھوڑ دیں
(اسے آزاد کردیں۔)'

[4302] بن ادریس نے ہمیں حصین سے حدیث بیان کی، انھوں نے ہال بن بیاف سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک بوڑھے نے جلدی کی اور اپنے خادم کو طمانچہ دے مارا، تو حضرت سوید بن مقرن ٹائٹ نے اس سے کہا: تصمیں اس کے شریف چہرے کے سوا اور کوئی جگہ نہ ملی؟ میں نے اپنے آپ کو مقرن کے بیٹوں میں سے ساتواں بیٹا پایا، ہمارے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اسے طمانچہ مارا تو رسول اللہ مالی کے آزاد کر دیا۔

[4303] ابن ابی عدی نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حصین سے اور انھوں نے ہلال بن بیاف سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نعمان بن مقرن ڈائٹ کے بھائی سوید بن مقرن ڈائٹ کے گھر میں کپڑ اپنچا کرتے تھے، ایک لونڈی (گھر سے) باہرنگلی اور ہم میں سے کسی کوکوئی بات کہی تو اس

فَقَالَتْ لِرَجُلِ مُنَّا كَلِمَةً، فَلَطَمَهَا، فَغَضِبَ سُويُدٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثِنِي أَبِي: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ: ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثِنِي أَبِي: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُغْبَةُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثِنِي أَبُو شُعْبَةَ الْمُعَرَّمَةُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثِنِي أَبُو شُعْبَةَ لَهُ الْعِرَاقِيُّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ؛ أَنَّ جَارِيَةً لَّهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لَطَمَهُ إِنْ اللهِ عَلِيْتُ ، وَإِنِّي الشَّهِ وَمُا لَنَا اللهِ عَلَيْتُ ، وَمَا لَنَا لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي، مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ ، وَمَا لَنَا لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي، مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ ، وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ ، فَأَمَرَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُعْتَهُ ،

[٤٣٠٥] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ.

آلَجُحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ وَيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، وَيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَامًا لَي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِّنْ خَلْفِي: "إِعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ!" فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مَنْ الْغَضَبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِي، إِذَا هُوَ مَشْعُودٍ! " فَلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! " قَالَ: فَأَلْقَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ، فَإِذَا هُو يَقُولُ: "إِعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ! " قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: "إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! " قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: "إِعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ! وَاللَّهُ مَنْ يَدِي، فَقَالَ: "إِعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ! وَاللَّهُ مَنْ يَدِي، فَقَالَ: "إِعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ!

نے اسے طمانچہ دے مارا، اس پرسوید دہائٹونا اراض ہو گئے ...... اس کے بعد ابن ادریس کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[4304] عبدالصمد نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں تعبد تو محمد نے کہا: محص تحمد از محمد نے کہا: محص ابوشعبہ عراقی (مولی سوید بن مقرن) نے سوید بن مقرن رہ تھ تا اور میں انسان نے تعیشر مارا تو سوید دہ تھ نے اس سے کہا: کیا شمصیں معلوم نہیں کہ چہرہ حرمت والا (ہوتا) ہے اور کہا: میں نے خود کو، اور میں اپنے میں ساتواں تھا، رسول اللہ مالی کی معیت میں ویکھا اور ہمارے پاس سوائے ایک کے کوئی اور خادم نہ تھا۔ ہم میں سے کی نے عمد اسے طمانچہ ماردیا تو رسول اللہ مالی میں نے جمد اسے آزاد کردیں۔

[4305] وہب بن جریر نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر وی کہ جمع بن منکدر نے مجھ سے پوچھا: تمھارا نام کیا ہے؟ آگے عبدالصمد کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[4306] عبدالواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث بیان کی،
کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم ہمی سے حدیث سائی، انھوں
نے اپنے والد (یزید بن شریک ہمی) سے روایت کی، انھوں
نے کہا: حضرت ابومسعود بدری ڈاٹٹ نے کہا: میں اپنے ایک
غلام کوکوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے چیچے سے آواز
من: ''ابومسعود! جان لو۔'' میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پچپان
مکا، کہا: جب وہ (کہنے والے) میر نے ریب پنچچ تو وہ رسول
اللہ مُاٹھ ہم تھے، آپ فرما رہے تھے: ''ابومسعود! جان لو،
ابومسعود! جان لو۔'' کہا: میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک
دیا، تو آپ نے فرمایا: ''ابومسعود! جان لو۔اس غلام پر شمصیں

أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَامِ» قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

[١٣٠٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ الْبُنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ سُفْيَانُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ مَدَّثَنَا عَفَانُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَحْوَ حَدِيثِهِ ، الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَحْوَ حَدِيثِهِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ ، مِنْ هَيْبَتِهِ .

[٤٣٠٨] ٣٥-(...) حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غُلَامًا لَي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: غُلَامًا لَي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: اللهُ الله عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ الله عَلَيْمَ، أَبًا مَسْعُودٍ! لَلْهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ الله عَلَيْمَ، فَقُلْتُ: يَا فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمُ مَنْكَ النَّارُ».

[٤٣٠٩] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،

جتنا اختیار ہے اس کی نسبت اللہ تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہے۔' کہا: تو میں نے کہا: اس کے بعد میں کسی غلام کو بھی نہیں ماروں گا۔

[4307] جریر، سفیان اور ابوعواند سب نے اعمش سے عبدالواحد کی (سابقہ) سند کے ساتھ اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر جریر کی حدیث بیں ہے: آپ کی بیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔

[4308] ابومعاویہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم تمی سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپ المسعود انساری ڈاٹو سے والد سے اور انھوں نے حضرت ابومسعود انساری ڈاٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے بیچھے سے آ واز سی: ''ابومسعود! جان لو، اس پرتمھارا جتنا اختیار ہے، اس کی نسبت اللہ تم پرزیادہ اختیار کھتا ہے۔'' میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ تالیم تھے، میں نے عرض کی: اللہ میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ تالیم تھے، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! وہ اللہ کی رضا کے لیے آ زاد ہے۔ آپ تائیم نے فرمایا: ''دیکھو! اگرتم ایسا نہ کرتے تو شمصیں آگ جھلاتی یا تصمیری آگ جھوتی۔''

[4309] ابن الی عدی نے شعبہ سے، انھوں نے سلیمان سے، انھوں نے الراہیم تیمی سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے دھرت ابومسعود جائٹو سے روایت کی کہوہ اپنے غلام کو مارر ہے تھے تو اس نے اعوذ باللہ (میں تمھاری مار سے

أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ، فَجَعَلَ يَضُرِبُهُ، يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْهُ: "وَاللهِ! لَلْهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ" قَالَ: فَأَعْتَقَهُ.

> [ ٢٣١٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: أَعُوذُ بِاللهِ، أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ.

[4310] محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ ہے، اس سند کے ساتھ خبر دی اور انھوں نے بیالفاظ بیان نہیں کیے: ''میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں'' (اور)''اللہ کے رسول مُلَّيِّمُ کی پناہ میں آتا ہوں''

(المعجم ٩) - (بَابُ التَّغُلِيظِ عَلَى مَنُ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنْي)(التحفة ٤١)

#### باب:9-اس کے بارے میں سخت وعید جس نے اپنے غلام پرزناکی تہمت لگائی

[ ٤٣١١] ٣٧-(١٦٦٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي ؛ حَدَّثَنَا أَبِي ؛ خَوْوَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ فَضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ الْبُوالْقَاسِمِ ﷺ : "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا ، أَبُوالْقَاسِم ﷺ : "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا فَالَ».

[4311] عبدالله بن نمير نے کہا: ہميں فضيل بن غزوان نے حديث بيان كى، انھوں نے كہا: يميں نے عبدالرجمان بن الى نغم سے سنا (كہا:) مجھے حضرت ابو ہريرہ دی لئظ نے حديث بيان كى، انھوں نے كہا: ابوالقاسم سُلِيْظ نے فرمايا: ''جس نے بيان كى، انھوں نے كہا: ابوالقاسم سُلِيْظ نے فرمايا: ''جس نے الى تام پرزنا كى تہمت لگائى اسے قيامت كے دن حدلگائى جائے گى، الّا بيك وہ (غلام) ويسا ہوجيسااس نے كہا ہے۔''

[٤٣١٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنْ
فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا:
سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْةٍ، نَبِيَّ التَّوْبَةِ.

[4312] وکیع اور اسحاق بن یوسف ازرق دونوں نے فضیل بن غزوان سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور ان دونوں کی صدیث میں ہے: میں نے ابوالقاسم نی توبہ مالیا ہا۔

قىمول كا بيان \_\_\_\_\_ ×\_\_\_ ×\_\_\_ خاصى على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم

خط فائدہ: توبہ کا لغوی معنی رجوع ہے۔ نبی اکرم علیم اللہ کی طرف سے یہ بتانے کے لیے مبعوث کیے گئے کہ اللہ جا ہتا ہے: انسان باطل سے حق کی طرف اور گنا ہوں سے استعفار کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے۔

> (المعحم ١٠) - (بَابُ اِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَالْبَاسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ)(التحفةه ١)

باب:10- غلام کودہی کھانا جووہ (مالک خود) کھائے اوروہی پہنانا جووہ (خود) پہنے اوراس پرالی ذمہ داری نہ ڈالے جواس کے بس میں نہ ہو

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرِّ! لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّة، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِّنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمَّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَلَقِيتُ النَّبِي عَيْقٍ، فَلَقِيتُ النَّبِي عَيْقٍ، فَلَقِيتُ النَّبِي عَيْقٍ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرً! إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَةً" فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُوا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُوا فَلْكُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُوا فَلْكُ: "يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُوا فَلْكُ: "يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُوا جَاهِلِيَةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَبُولُونَ، وَأَلْمِسُوهُمْ مِّمَا تَأْكُلُونَ، وَأَلْمِسُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ مَمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْمِسُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ مَمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْمِسُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ مَمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْمِسُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَقْتُمُوهُمْ فَاعْيَنُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ أَلَاهُ مَا يَغْلِمُهُمْ مَا يَغْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَلَقُوهُمْ مَا يَغْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَلَقُوهُمُ مَا يَغْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَلَقُوهُمْ مَا يَغْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَامُونَ ، وَلَا يَعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَامُونَ مُومُ مَا يَغْلِمُهُمْ ، فَإِنْ فَيْهُومُ مُنْ يَعْلِمُهُمْ مَا يَغْلِمُونَ ، وَلَا يَعْلِمُونَ ، وَلَوْ يَلْكُ مُولِيَةً مُولَا عَلَى اللهُ مُولَا عَلَى اللهَ اللهُ الل

[4313] وكيع نے كہا: جميں اعمش نے معرور بن سويد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہم زیزہ (کے مقام) میں حضرت ابوذ ر والنز کے ہال سے گزرے،ان (مےجمم) بر ایک جادرتھی اوران کے غلام (کےجسم )پر بھی و لی ہی جاور تھی۔ تو ہم نے کہا: ابوذر! اگرآب ان دونوں (جادروں) کو اکٹھا کر لیتے تو بیا یک حلہ بن جاتا۔ انھوں نے کہا: میرے اور میرے کسی (مسلمان) بھائی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اس کی ماں مجی تھی، میں نے اے اس کی مال کے حوالے سے عار دلائی تو اس نے نی مالیا کے پاس میری شکایت کر دی، میں نی مالی سے ملاتو آپ نے فرمایا: 'ابوذرا تم ایسے آدمی ہو کہتم میں جاہیت (کی عادت موجود) ہے۔'' میں نے کہا: اللہ کے رسول! جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کے مال اور باب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "ابوذراتم اليے آدى موجس ميں جاہيت ہے، وہ (جاہے کنیر زادے ہول یا غلام یا غلام زادے )تمھارے بھائی ہیں،اللہ نے انھیںتمھارے ماتحت کیا ہے،تم انھیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور وہی پہناؤ جوخود پہنتے ہواوران پرایسے کام کی ذمدداری ندو الوجوان کےبس سے باہر ہو، اگران بر (مشکل کام کی) ذمه داری ڈالوتو ان کی اعانت کرو۔''

🕰 فائدہ: شارحین کےمطابق حضرت ابوذر دہائیؤ کی بیاتلخ کلامی حضرت بلال دہائیؤ سے ہوئی تھی۔انھوں نے حضرت بلال دہائیؤ کو

[ ٤٣١٤] ٣٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ عَوْنُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرِ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: اإِنَّكَ امْرُو فِي خَدِيثِ زُهَيْرِ عَالَ: قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ وَالِيَةً أَبِي مُعَاوِيَةً : هَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ وَالِيَةِ أَبِي مُعَاوِيَةً : هَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ وَالِيَةِ أَبِي مُعَاوِيَةً : هَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ وَالِيَةِ أَبِي مُعَاوِيَةً : هَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ وَالِيَةِ أَبِي مُعَاوِيَةً : هَلْيُعِنُهُ مَلَى عَلِي مُعَاوِيَةً : هَلَيْعِنُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعِهُ وَلَا : افْلُيعِنْهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ : (فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً : (فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ، وَلَا : (فَلْيُونُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ مَا يَغْلِبُهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ مَا يَغْلِبُهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ مَا يَغْلِبُهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ ، وَلَا : (فَلْيُعِنْهُ مَا يَغْلِبُهُ ، وَلَا : (فَلْيُونُهُ مَا يَغْلِبُهُ ، وَلَا : (فَلْ يَكُلُفُهُ مَا يَغْلِبُهُ .)

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَّاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبًا ذَرِّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى عُلامِهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبًا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى عُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابً رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهِ، فَعَيْرَهُ بِأَمْهِ، وَمُولِ اللهِ يَتَلِيْه، فَعَيْرَهُ بِأَمْهِ، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيِّ يَتَلِيْه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ بَيْعِيْهُ، فَلَكَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ بَيْعِيْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ بَيْعِيْهُ : اإِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْعِيْهُ اللهِ يَتَلِيْه، فَلَكُمْ مُ حَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ فَلَاكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ لِدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ فَا لَا الْمَدْ فَكَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلَيْهُ فَيْ الْمُعْمِهُ أَيْ الْمُؤْوِدِ فَيْكَ عَلَاهُمُ اللهُ تَحْتَ لِلْكُوهُ اللهُ الْمُؤْلِدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ أَلْهُ اللهُ الْمُؤْلِقُهُ أَلْهُ اللهُ الْعُلْمُ فَلَا الْمُؤْلِقُومُ اللهُ الْمُؤْلِقُومُ اللهُ الْمُؤْلِقُومُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْمُؤْلِقُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُومُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّ

[4314] زہیر، ابومعاویہ اورعینی بن یونس سب نے اعمش ہاک سند کے ساتھ صدیث بیان کی، زہیراور ابومعاویہ کی صدیث میں آپ کے فرمان: "تم ایسے آدی ہوجس میں جالمیت ہے، انصوں نے کہا: میں نے عرض کی: برحاب کی اس گھڑی کے باوجود بھی (جالمیت کی عادت باقی ہے؟) آپ تالی نے فرمایا: "بال " ابومعاویہ کی موایت میں ہے: "بال وہ اس گھڑی کے موایت میں ہے: "اگر وہ اس پر ایسی دوایت میں ہے: "اگر وہ اس پر ایسی فرمہ داری ڈال وے جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو (بہتر ہے) اسے نی دے۔ "فلام پر ظلم کے گناہ سے نی جائے۔) خرمان ڈال وے جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو (بہتر ہیرکی صدیث میں ہے: "تو وہ اس (کام) میں اس کی اعانت کرے۔" ابومعاویہ کی صدیث میں "وہ اسے نی وہ اسے نی وہ اسے نی وہ اس کی اعانت کرے۔" ابومعاویہ کی صدیث میں "وہ اسے نی دے" اور تر وہ اس کی اعانت کرے۔" کے الفاظ نہیں ہیں اور ان کی صدیث میں سے باہر ہو" پر شم ہوگئی۔ آپ کے فرمان: "اس پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جواس کے بس سے باہر ہو" پر شم ہوگئی۔

[4315] داصل احدب نے معرور بن سوید سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوذر دائیڈ کواس حالت میں دیکھا کہان میں نے حضرت ابوذر دائیڈ کواس حالت میں دیکھا کہان (کے جسم) پر (آ دھا) حلہ تھا اوران کے غلام پر بھی اسی طرح کا (آ دھا) حلہ تھا، میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، کہا: تو انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ تھا ہم کے عہد میں انھوں نے ایک آ دمی کو برا بھلا کہا اوراسے اس کی ماں (کے عجمی ہونے) کی (بنا پر) عار دلائی، کہا: تو وہ آ دی کی ماں (کے عجمی ہونے) کی (بنا پر) عار دلائی، کہا: تو وہ آ دی اس پر نبی تائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بنائی، اس پر نبی تائی نائی اور خدمت گزار ہیں، اللہ کے انتحاب کیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے نبیس تھارے ماتحت کیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے نبیس تھارے ماتحت کیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے

مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَّا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ».

ماتحت ہووہ اسے اس کھانے میں سے کھلائے جووہ خود کھاتا ہے اور وہی لباس پہنائے جوخود پہنتا ہے اور ان کے ذمے ایا کام نہ لگاؤ جوان کے بس سے باہر ہواور اگرتم ان کے ذے لگاؤ تو اس بران کی اعانت کرو۔''

ا کدہ: خلہ اصل میں نے کیڑے کو کہتے ہیں۔ نیا کیڑاعموماً جوڑے (دو چادروں) کی صورت میں استعال کیا جاتا تھا،اس لیے اسے صلہ کہا جانے لگا۔ اگر اصل کو کموظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا جائے توبیہ وگا ان کے جسم پر نیا کپڑا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی اس جیبانیا کپڑا تھا۔اگر جلنے کو جوڑے کے معنی میں لیا جائے،جس طرح اس باب کی پہلی حدیث میں ہے تو اس حدیث میں ا کے قتم کی دو چادروں کواگر چہ الگ الگ انسانوں نے پہنا ہوا تھا، کیکن وہ جوڑ ابنیا تھا۔ اس کا ایک حصہ مالک کے جسم پرتھا اور دوسرا غلام کےجسم پر۔ان دونوں میں سے ہرایک کو جوڑے کے جصے ہونے کی بناپر مجاز اُجوڑا کہددیا گیا ہے۔

> [٤٣١٦] ٤١–(١٦٦٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُيْسُوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ».

[٤٣١٧] ٤٢-(١٦٦٣) حَدَّثْنَا الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْس، عَنْ مُّوسَى بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ \* قَالَ دَاوُدُ: يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ.

(المعجم ١١) - (بَابُ ثُوَابِ الْعَبُدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ)(التحفة ٦١)

[٤٣١٨] ٤٣-(١٦٦٤) حَدَّثُنَا يَحْمَى بُنُ

[4316] حفرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے، انھول نے رسول اللہ عافظ سے روایت کی کہ آب نے فرمایا " طعام اورلباس غلام کاحق ہے اور اس بر کام کی اتی ذمہ داری نہ ڈالی جائے جواس کےبس میں نہ ہو۔"

[4317] حضرت ابومريره بالنواس ب روايت ب المحول نے کہا: رسول الله تالی نے فرمایا: "جبتم میں سے کی کا فادم اس کے لیے کھانا تیار کرے، پھراس کے سامنے پیش کرے اوراس نے (آگ کی) تپش اور دھواں برداشت کیا ہے تو وہ اے اپنے ساتھ بھائے اور وہ (غلام بھی اس کے ساتھ) کھائے اور اگر کھانا بہت ہےلوگوں نے کھالیا ہو، (یعنی) کم ہوتواس کے ہاتھ میں ایک یا دو لقمے (ضرور) دے۔''

باب:11-غلام جباية آقاكي فيرخوابي كراور الجهطريقے سے الله كى بندگى كرے تواس كا جروثواب

[4318] امام مالك نے نافع سے اور انھوں نے حضرت

إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ لَمُ كَاكِولُ كَ لِيهِ وَمِرا اجربُ مَرَّتَينِ».

> [٤٣١٩] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَّأَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، جَمِيعًا عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْل حَدِيثِ مَا لِكٍ.

> [٤٣٢٠] ٤٤-(١٦٦٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِغْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّغَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِح أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَخْسَتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ.

قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ، لِصُحْبَتِهَا.

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ.

يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَن ابن عمر عالى عروايت كى كرسول الله عَليْمُ في مايا: "غلام ابْن عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ بِبِالِيِّهَ قَاكَ خِيرِخُوابِي كرے اور الحجي طرح الله كي بندگي

[4319] عبیدالله اور اسامه نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر خالخباسے اور انھوں نے نبی تاثیم سے امام مالک کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[4320] ابوطام اور حرمله بن یحیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا: مجھے بونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے سعید بن میتب سے سنا، وہ کہدر ہے تھے،حضرت ابو ہر پر ہ ڈاٹنڈ نے کہا: رسول الله تالية في فرمايا: "اچھى طرح ذمه داريان نبھانے والے کسی کے مملوک (غلام) کے لیے دواجر ہیں۔" اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے! اگر الله كى راه ميس جهاد، حج اوراين والده كى خدمت (جيسے كام) نه ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں مروں تو غلام ہوں۔

(سعید بن مینب نے) کہا: ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ حعرت ابو ہریرہ دلائٹڈاین والدہ کی وفات تک ان کے ساتھ رہے (اور خدمت کرنے) کی بنا پر حج نہیں کرتے تھے۔

ابوطاہر نے اپنی حدیث میں "اچھی طرح ذمہ دار مال نبھانے والا' عُبُد'' (غلام) کہا،''مملوک' منہیں کہا۔

[٤٣٢١] (...) وَحَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمُوِيُّ: أَخْبَرَنِي يُونُسْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: تَلَغَنَا وَمَا يَعْدَهُ.

[ ٤٣٢٢] 20-(١٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ قَالَ: اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ " قَالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِن مُزْهِدٍ.

[٤٣٢٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٣٢٤] ٤٦-(١٦٦٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوفِّى، يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِه، نِعِمًا لَمُنْ سَيِّدِه، نِعِمًا أَنْ اللهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِه، نِعِمًا أَنْ

(المعجم ٢١) - (بَابُ مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَّهُ فِي عَبْدِ)(التحفة ١٧)

[٤٣٢٥] ٤٧-(١٥٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ

[4321] ابوصفوان اموی نے ہمیں حدیث بیان کی (کہا:) مجھے یونس نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ خبر دی، انھول نے ''ہمیں میہ بات پینجی'' اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔

[4322] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ اللہ کا فیڈ نے فرمایا: ''جب غلام اللہ کا حق اور اپنے آ قاوُل کا حق ادا کرے تو اس کے لیے دواجر ہیں۔'' کہا: میں نے بیحدیث کعب کوسائی تو کعب نے کہا: نہ اس (غلام) کا حیاب ہوگا نہ ہی کم مال والے مومن کا حیاب ہوگا۔

[4323] جریر نے اعمش سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

باب:12-جس شخص نے ایک (مشتر که) غلام میں سے اپنے حصر آزاد کردیا

[4325] امام ما لک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر وہ اللہ علی انھوں نے کہا: رسول اللہ علیم نے فرمایا: ''جس نے کسی (مشتر کہ) غلام (کی ملکیت میں)

٢٧ - كِتَابُ الْأَيْمَانَ -

شِرْكًا لَّهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَّبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَّبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَأَعْطِى شُرَكَاءُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَ إِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ». [راجع: ٣٧٧٠]

[٤٣٢٦] ٤٨-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَّهُ مِنْ مَّمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَّبُلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

[٤٣٢٧] ٤٩-(...) وَحَدَّفْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَّافِعِ مَّوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَغْتَقَ نَصِيبًا لَّهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ، قُومً عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

[٤٣٢٨] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَحَدَّثَنَا مَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ - أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ - أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ - وَهُو ابْنُ زَيْدٍ -؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ:

ے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے جصے دیے جائیں گے اور غلام اس کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا ور نہ وہ اتنا ہی آزاد رہے گا جتنا پہلے ہوگیا ہے۔''

[4326] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حضرت این عمر خالف سے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ظالم آخ نے فرمایا:''جس نے کسی غلام (کی ملکیت میں) سے اپنا حصہ آزاد کیا، آگراس کے پاس اتنا مال ہے جواس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی پوری آزاد کی اس پر (لازم) ہے۔اور اگراس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا۔''

[4327] جریر بن حازم نے عبداللہ بن عمر اللہ اللہ عروایت نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اسے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تالی افر مایا: ''جس نے کی (مشتر کہ) غلام (کی ملیت میں) سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہے جواس کی قیمت کو پنچا اس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہے جواس کی قیمت کو پنچا کے، تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی (اور شریک کواس کا حصہ ادا کر کے غلام اس کی طرف سے آزاد کیا جائے گا۔) ورنہ وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا بی آزاد رہے گا۔''

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُزيجِ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَبَرَنِي أَسَامَةُ - يَعْنِي إِنْ رَيْدٍ - كُلُّ هُولَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هُولَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَمَلَ الْمَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا كَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ اللهِ عَلَيْكِ أَلُهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا كَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا كَا فَدَيْكِ، وَقَالَا: عَنَى الْمَدِيثِ، وَقَالَا: عَنَى الْمَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعُ لَا مَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعُ لَا مَنْ قَبْلِهِ؟ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَحَدِ مُنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِهِ؟ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَحَدٍ مُنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِهِ، إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ. وَسُولَ اللهِ يَتَلِهِ، إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ. وَسُولَ اللهِ يَتِهِ، إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ. وَسُولَ اللهِ يَتَلِهِ، إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

قسمول كأبيان

[٤٣٢٩] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيْنَةً، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرو، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، قُومً عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةً عَدْلٍ، لَّا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا».

[٤٣٣٠] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمَعْدِ».

یہ حدیث کا حصہ ہے یا نافع نے اپی طرف سے کہا ہے۔ اور لیث بن سعد کی حدیث کے سوا ان میں سے کی کی روایت میں سموٹ کی روایت میں سموٹ کا للہ تائید کی اللہ تائید کی تائید کی اللہ تائید کی تائید

[4329] عمرو نے سالم بن عبداللہ ہے اور انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ تُراثی نے فرمایا: ''جس نے اور کسی دوسرے کے درمیان مشترک غلام کوآ زاد کیا تو کی بیشی کے بغیراس کے مال میں سے (غلام کی) منصفانہ قیمت لگائی جائے گی، پھراگر وہ خوش حال ہوا تو وہ اس کے مال ہے اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا۔''

[4330] زہری نے سالم سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر علی خیات کی کہ نبی تنافی نے فرمایا: ''جس نے کسی غلام (کی ملکیت میں) سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا باقی حصہ بھی اس کے مال سے آزاد ہوگا، بشر طیکہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے۔''

٢٧ -كِتَابُ الْأَيْمَانِ

452 ......

[ ٢٣٣١] ٥٠-(١٥٠٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّى - قَاللَّهْ فَلْ لِابْنِ الْمُنَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ، فِي النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ، فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: في الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: في النَّيْسَ الرَّجُوبَانِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: الْمَصْمَنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيْلِ اللْمُعْلِيْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْلِقِيْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

[ ٤٣٣٢] ٥٣ - (١٥٠٣) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِّنْ مَّمْلُوكِ، فَهُوَ حُرِّ مِّنْ مَّالِهِ». [راجع: ٣٧٧٣]

[٤٣٣٣] ٥٤-(...) وَحَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِي وَلَيْ اللَّهُ فِي عَبْدٍ، النَّبِي وَلَيْ اللَّهُ فِي عَلْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، وَالْ المُتَسْعِى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ».

[ ٤٣٣٤] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَمٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: "ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ عَيْسِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ عَيْشِ مَشْقُوق عَلَيْهِ".

[4331] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے نظر بن انس سے، انھوں نے بشر بن نہیک سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سے اور انھوں کے انھوں نے نبی تڑا تی سے روایت کی، آپ نے دوآ دمیوں کے مشتر کہ غلام کے بارے میں جن میں سے ایک (اپنا حصہ) آزاد کر دیتا ہے، فرمایا: ''دو (دوسرے کا) ضامن ہے۔ (کہ اس کے حصے کی قیت اے ل جائے گی۔)'

[4332] عبیداللہ کے والد معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا: 
''جس نے غلام (کی ملکت) میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو وہ اس کے مال سے (پورا) آزاد ہوجائے گا۔''

[4333] اساعیل بن ابراہیم نے ابن ابی عروب ہے، انھوں نے فقادہ ہے، انھوں نے نفر بن انس ہے، انھوں نے بشیر بن انس ہے، انھوں نے بشیر بن نہیک ہے، انھوں نے حضرت ابوہریہ باتھ ہوں اور انھوں نے بی طاقیق ہے روایت کی، آپ نے فرمایا: "جس نے غلام (کی ملکیت) میں سے اپنا جھہ آزاد کیا، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی (پوری) آزادی اس کے مال کے ذریعے ہوگی اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو کی جری مشقت میں ڈالے بغیراس غلام سے (بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لیے) کام کروایا جائے گا۔"

[4334] على بن مسبر، محمد بن بشر اور عيسىٰ بن يونس سب نے ابن ابی عروبہ سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور عیسیٰ کی صدیث بیان کی اور عیسیٰ کی صدیث میں ڈالے بغیر، عیسیٰ کی صدیث میں دالے بغیر، اس مخص کے جھے (کی ادائیگی) کے لیے کام لیا جائے گا جس نے آزاد نہیں کیا۔''

قىمول كابيان

[4335] اساعیل بن علیہ نے ایوب سے، انھوں نے ابوقل ہے، انھوں نے ابوقل ہے، انھوں نے حفرت ابوقل ہے، انھوں نے حفرت عران بن حصین بڑھا سے روایت کی کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ غلام آزاد کیے اوراس کے پاس ان کے سوااورکوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ تڑھ کے انھیں بلوایا اور تین گروپوں میں تقسیم کیا، پھران کے درمیان قرعہ ڈالا، اس

کے بعد دوکوآ زاد کردیا اور جار کوغلام ہی برقرار رکھا اور آپ

نے اسے سرزنش کی۔

453

[٤٣٣٥] ٥٦ - (١٦٦٨) حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حُرْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيّةَ، عَنْ أَيُوب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي اللّهَهَلَّب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي اللّهَهَلَّب، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا اللهُهَلَّب، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَلهُ أَعْتَقَ سَتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَلهُ مَالًا غَيْرُهُمْ، فَلَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، مَالُوكِينَ لَهُ عَنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَلهُ فَجَرًّأَهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَخَوَلًا شَدِيدًا.

[4336] جماد اور (عبد الوباب) ثقفی دونوں نے ایوب سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، جماد کی حدیث ابن فیلیہ کی حدیث میں ہے:
فلیہ کی حدیث کی طرح ہے اور ثقفی کی حدیث میں ہے:
انصار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت وصیت کی اور جھ فلام آزاد کردیے۔

[٤٣٣٦] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَابْنُ أَبِي عُمَر، عَنِ الثَّقَفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ
أَيُّوبَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ
ابْنِ عُلَيَّةَ، وَأَمَّا الثَّقَفِيُ فَفِي حَدِيثِهِ: أَنَّ رَجُلًا
مِّنَ الْأَنْصَارِ أَوْطَى عِنْدَ. مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتَّةً
مَمْلُوكِينَ.

[4337] یزید بن زریع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عمران بن حصین پہنٹا سے اور انھوں نے نبی طافیۃ سے ابن علیہ اور حماد کی حدیث کے مانند روایت کی۔ [٤٣٣٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِبْدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَحَمَّادٍ. النَّبِيِّ وَحَمَّادٍ.

باب:13-ایسے غلام کو بیچنے کا جواز جسے مالک کی موت کے بعد آزادی ملنی تھی (المعجم١٣) - (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ)(التحفة ١٨)

[ 3438] حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے معنرت جابر بن عبداللہ میں سے روایت کی کہ انصار میں سے

[٤٣٣٨] ٥٨-(٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكِيُّ: خَدَّثَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي

٢٧-كِتَابُ الْأَيْمَان عَنْ اللهُ عَلَيْ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَ اَئِنَ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَّهُ عَنْ دُبُرٍ، لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ.

> قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ــ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَّاتَ عَامَ أَوَّلَ. [راجع: [4414

[٤٣٣٩] ٥٩-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَّقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَّهُ لَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَام، عَبْدًا قِبْطِيًّا مَّاتَ عَامَ أَوَّلَ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

[٤٣٤٠] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُدَبَّرِ، نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

[٤٣٤١] (...) حَدَّثْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ عَبْدِ الْمَجيدِ

ایک آدی نے اپنی موت کے بعدایے غلام کو آزاد قرار دیا، اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا۔ نبی ساتیٹم کو میہ بات بینی تو آب نے فرمایا: ''اس (غلام) کو مجھ سے کون خریدے گا؟ "اے نعیم بن عبدالله بالله عن تھ سوورہم میں خریدلیاتو آب نے وہ (رقم)اس آدمی کے حوالے کردی۔

عمرو نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائیا ہے سنا، وه كهدر به تتح : وه قبطي غلام تها (ابن زبير النفناكي امارت ك) يهلي سال فوت موا۔ (اين موت كے بعد غلام كوآ زاد کرنے والے کو ایک تہائی ہے زیادہ تر کے میں وصیت کا اختیاری نه تھا۔)

[4339] سفیان بن عیبینہ نے کہا: عمرو (بن دینار) نے حضرت جابر دلائنا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: انصار کے ایک آدی نے اپی موت کے بعدایے غلام کے آزاد ہونے کی وصیت کی، کہا: اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا تورسول الله تاتيم نے اسے فروخت کر دیا۔

حضرت جابر ملافظ نے کہا: اسے ابن نحام نے خریدا، وہ قبطی غلام تھا، حفزت ابن زبیر طائخا کی امارت کے پہلے سال

[4340] لیث بن سعد نے ابوز بیر سے، انھول نے حضرت جابر بناتظ ہے اور انھوں نے نبی مُناتِظ ہے مدبر (مالک کی موت کے بعد آزاد ہونے والے غلام) کے بارے میں عمروبن دینار سے روایت کردہ حماد کی حدیث کے ہم معنی روایت کی ۔

[4341] عبدالمجيد بن سهيل اور حسين بن ذكوان معلم نے عطاء ہے، انھوں نے حضرت جابر دہائٹز سے روایت کی،

رَبَاح، وَّأْبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرو بْن دِينَارِ: أَنَّ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ ٱلْمُدَبَّرِ، كُلُّ لْهُولَاءِ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، بَمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَّابْنِ عُنِيْنَةً، عَنْ عَمْرُو، عَنْ جَابِر.

ابْن سُهَيْل، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنْ جَابِرِ الى طرح مطر بن طبهان الوراق نے عطاء بن الى رباح، ابْن عَبْدِ الله ؟ ح: وَحَدَّثِني عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم: البزير اور عمرو بن دينار عدروايت كي كه حفرت جابر جَنْكُ حَدَّثَنَا يَحْيِي - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ - عَنِ الْحُسَيُّنِ فِي الْمُسَيِّنِ فَي الْمُسَيِّنِ عَن الْحُسَيِّنِ فَي الْمُسَيِّنِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْكُوالِي اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَلَيْكُواللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْكُولِي عَلْمَ عَلَيْكُوالِي عَلْمَ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُوالِي عَلْمَ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَلَيْكُولُولُ عَلْمِ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَلَيْكُولُولِ عَلْمَ عَلَيْكُولُولُولِ عَلْمَ عَلَيْكُولِ عَلْمُعِلِيلُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلْ ابْن ذَكُوانَ الْمُعَلِّم: حَدَّثَنِي عَطَاءً، عَنْ جَابِر ؟ سب (عطاء، ابوز بيراور عمرو) في كها: انعول (جابر التاتا) في ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا فِي اللَّهُمْ سے اس صدیث کے ہم معنی روایت کی جوماداور ابن مُعَاذٌ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَّطَرٍ، عَنْ عَطَّاءِ بْنِ أَبِي عينه في عمروت ادرانهول في حفرت جابر الأثانات بيان



### ارشاد باری تعالی

إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

''ان لوگوں کی جزاجواللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انھیں بری طرح قبل کیا جائے، یاان کرتے ہیں، یہی ہے کہ انھیں بری طرح کا نے جائیں، یا انھیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ بیان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔'' جائے۔ بیان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔'' (الماندہ 33:5)

(Vol. 3) 456

# تعارف كتاب القسامه

سی مقول کی لاش کسی علاقے میں پائی جائے اور قاتل کے بارے میں واضح شہادت موجود نہ ہوتو قتل کی ذمہ داری کے تعین کے لیے مقول کی درائ کے بارے میں داگر وہ تسمیں نہ کھا کیں ہو جا ہے وہ پچاس اجتماعی قسمیں کھا کے جیسے اس اجتماعی قسمیں کھا کر ذمہ داری ہے بری ہو سکتے ہیں۔ان اجتماعی قسموں کو اور بعض لوگوں کے بقول قسمیں کھانے والوں کو اور بعض کے نزدیک اجتماعی قسم کھانے کے اس عمل کو قسامہ کہا جاتا ہے۔

یہ دستور جابلی دور سے چلا آرہا تھا۔لوگ اندھے تل میں،حصول انصاف کے اس طریقے کو تبول کرتے تھے،اس میں عدل و انصاف کے تقاضے بھی پامال نہ ہوتے تھے بلکہ مقتول کے ورثاء کی دادری کی صورت نکل سمی تھی،اس لیے رسول اللہ ٹائیڈ نے اس طریق کارکو برقر اررکھا۔آپ کے عہد مبارک میں اگر چیملا اجتماعی قسموں کی نوبت نہ آئی، لیکن خلفاء کے عہد میں اس طریق کارپر عمل بور کا میں ہوا۔اگر دیکھا جائے تو اے کی حد تک جرگے سے ملتا جاتما طریقہ کہا جاسکتا ہے۔لیکن رسول اللہ ٹائیڈ نے مقتول کے ورثاء کو قسامہ کے جس طریق کارکی پیش کش فرمائی،اس میں ہریہلو سے احتیاط اور عدل کا قیام مقدم ہے۔

قسامہ، دادری اور مصالح انسانی کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صحابہ، تابعین، تجاز، شام، عراق کے اکثر ائمہ، علاء اور سلف ضرورت کے وقت قسامہ پڑعمل کرنے کے قائل ہیں۔ دوسری طرف پچھاہل علم جن میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمراور حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھتے نمایاں ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس پڑھنے ہے منقول ہے کہ وہ قسامہ کی بنیاد پر قصاص میں کی کوئل کرنے کے قائل نہ تھے۔ اس اختلاف کے حوالے سے یہ بات انہ ہے کہ فقبائے جازگی اکثریت اور زہری، رہید،
ابوزناو، لیٹ ، اوزائی، اسحاق، ابوثور اور داود کے علاوہ امام مالک، امام شافعی (ایک قول کے مطابق) اور امام احمد بیستے ای کے قائل
ہیں کہ اگر تمام شرائط پوری ہو جائیں تو جس کے بارے میں شرائط پوری ہوں اسے قصاص میں قبل کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ابن
عباس ڈیشناور دیگر حضرات جوصرف دیت کے قائل ہیں ان کا استدلال رسول اللہ شرفیق کے ان الفاظ ہے ہے: '' یہوداس کی دیت
وی گے یا جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔'' (صدیث: 4349) جوقصاص کے بھی قائل ہیں ان کا استدلال آپ شرفیق کے ان الفاظ
دیں گے یا جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔'' (صدیث: 4349) جوقصاص کے بھی قائل ہیں ان کا استدلال آپ شرفیق کے ان الفاظ
ہو کیا جائے گا۔'' (حدیث: 4349) ''حوالے کردیا جائے گا'' کا فوری طور پر ذہن میں آنے والامعنی بھی وہ بندھا ہوگا تمھار سے
حوالے کردیا جائے گا۔'' (حدیث: 4349) ''حوالے کردیا جائے گا'' کا فوری طور پر ذہن میں آنے والامعنی بھی رسول اللہ شرفیق کے امام
عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا ہے: میں نے عبداللہ بن عمر العربی سے کہا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھی رسول اللہ شرفیق نے؟ کہا:
میں میں نے کہا: بھرتم لوگ کی طرح اس کی جرات کرتے ہو؟ معروف تا بھی ابوقل ہوئے بیاں بھی حضرت عمر دائی نے ابنی الفسامہ نہیاں ہوئی ہے۔ (مزید تھاس میں قبل کرنے کے خلاف زور دار دلائل دیے۔ یہ حدیث سے بخاری، کتاب الدیات، باب القسامہ میں میں قبل کرنے کے خلاف زور دار دلائل کے لیے فتح الباری: 218 288-298 کی طرف رجوع کیا
میں بیان ہوئی ہے۔ (مزید تفسیلات اور اختلافات کے حوالے سے دلائل کے لیے فتح الباری: 218 288-298 کی طرف رجوع کیا

معاملہ چاہے ایک اندھے تل کا ہو، کوئی ذمہ دار معاشرہ مقتل کے خون کورائگاں قرار دینا گوارانہیں کرسکا۔ اس صورت میں قسامہ کا طریقہ ہی ذمہ داری کے تعین اور مقتل کے خاندان کی دادری کا معقول ترین دستیاب طریقہ ہے، کسی برادری یا بہتی کے لوگوں کے خلاف خاہری قرائن موجود ہوں لیکن قطعی شہادت موجود نہ ہوتو اس صورت میں ان لوگوں میں بچاس قابل اعتاد لوگوں سے تعین کا طریقہ ہی مناسب ترین دستیاب طریقہ ہے۔ اگر کسی برادری یا آبادی کے بچاس قابل اعتبار لوگوں کو تم کے لیے بلایا جائے تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اگر ان میں ہے کسی جھی مختص کو اپنی برادری اور اپنے محلے کے لوگوں میں ہے کسی پر بھی شک ہوتو دہ اس بات کی قتم نہ کھائے کہ اسے قاتل کے بارے میں بچے معلوم نہیں۔ ہاں اگر کوئی معاشرہ اس حد تک گر چکا ہوکہ اس میں دو فیصد لوگ بھی ہے کہنے والے یا کم از کم جموئی قتم سے احتراز کرنے والے موجود نہ ہوں تو ایسے معاشرے، برادری یا آبادی سے نیٹنے کے لیے فطرت کے دوسرے قوانین موجود ہیں۔

یدسب انظامات انسانی جان کی حرمت کویقینی بنانے کے لیے ہیں۔ اپنی ترتیب کوآ کے بڑھاتے ہوئے، قسامہ کے بعد امام مسلم بڑھ نے قبل و غارت اور ڈاکہ زنی کے مجرموں اور دائر ہ اسلام سے خارج ہونے والوں کی سزا کے بارے ہیں احادیث بیان کیس۔ ایے مجرم سی ایک قبل کے مرتکب نہیں ہوتے بلکہ معمولی مالی فائدے کے لیے بہت سے لوگوں کو انتہائی ظالمانہ طریقوں سے میں۔ ایک جو انسانی جانوں کے تحفظ کا بنیادی و ریعہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے۔ ایک مرتد ان تمام حرمتوں کا مشکر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسانیت کے تحفظ کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ ان کی سزا بھی ان کے جرائم کی

تنگینی کےمطابق ہے۔

پھر بے گناہ انسانی جان یا اس کے کسی عضو کو تلف کرنے کی سزا کا ذکر ہے جو قصاص یا دیت کی صورت میں ہوتی ہے۔امام مسلم بڑائنے نے ان اسباب کے حوالے سے بھی احادیث بیان کی جیں جن کی وجہ سے کسی انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ان کے علاوہ سب کی جانوں کو تحفظ حاصل ہے۔اس کے بعد سے بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں بھی سب سے پہلے خون کے حوالے سے محاسبہ اور حق ری اور سزا کا اہتمام ہوگا۔

انسانی جان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور اس کے مال کو بھی حرمت حاصل ہے، اس بات کو رسول اللہ تُلَقِمُ کے خطبہ جمت الوواع کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ابھی پیدا نہ ہونے والے پیٹ کے نیچے کی بھی دیت رکھی ہے۔ انسانی جانوں کے خطک کا یہ ایک کمل نظام ہے جواللہ کی طرف سے انسانوں کو عطاکیا گیا ہے۔

# ٢٨ - كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

# قتل کی ذمہ داری کے تعین کے لیے اجتماعی قسموں ، لوٹ مارکرنے والوں ( کی سزا) ، قصاص اور دیت کے مسائل

باب:1- قتل کی ذمہ داری کے تعین کے لیے اجماعی فتمیں

(المعجم ١) – (بَابُ الْقَسَامَةِ) (التحفة ١)

اید نے بیر بن اللہ عبد ہے، انھوں نے بیر بن بیار سے اور انھوں نے بیر بن بن خدت کی ان خدت کی ان دونوں نے کہا: عبداللہ بن بن خدت کی ان دونوں نے کہا: عبداللہ بن بن خدت کی ان دونوں نے کہا: عبداللہ بن بہل بن زید اور حمیصہ بن مسعود بن زید (مدینہ ہے) نکلے یہاں کی جہب نیر بیل پنچی و مہال کی جگدالگ الگ ہوگئے، پھر کی جب خیر بیل پنچی و مہال کی جگدالگ الگ ہوگئے، پھر انھوں نے اسے فن کیا، پھروہ خود، خویصہ بن مسعود اور (مقول انھوں نے اسے فن کیا، پھروہ خود، خویصہ بن مسعود اور (مقول کا حقیق بھائی) عبدالرحمان بن بہل رسول اللہ تاثیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ (عبدالرحمان) سب سے کم عمر تھا، چنا نچہ عبدالرحمان اپ سے فرمایا: ''بڑے کو اس کا مقام دو،'' عبدالرحمان اپ سے فرمایا: ''بڑے کو اس کا مقام دو،'' یعنی عمر میں بڑے کو، تو وہ خاموش ہوگیا، اس کے دونوں ساتھیوں نے لیکن عربیں بڑے کو، تو وہ خاموش ہوگیا، اس کے دونوں ساتھیوں نے لیکن عربیں بڑے کی اوران کے ساتھ اس نے بھی بات کی ، انھوں نے لیکن عربیں بڑے کی اوران کے ساتھ اس نے بھی بات کی ، انھوں نے لیکن عربیں بڑے کی اوران کے ساتھ اس نے بھی بات کی ، انھوں نے لیکن عربیں بڑے کی اوران کے ساتھ اس نے بھی بات کی ، انھوں نے لیکن عربیں بڑے کی اوران کے ساتھ اس نے بھی بات کی ، انھوں نے بات کی اوران کے ساتھ اس نے بھی بات کی ، انھوں نے بات کی اوران کے ساتھ اس نے بھی بات کی ، انھوں نے بیک بات کی ، انھوں نے

العبد المحدد المورد المعدد المحدد ال

قَلَى وَمدارى كَعَين كَ لِياجَا كَ سَمِي كَانَا مَدَ الْمُ وَالْكُلُمُ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلْمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلْمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلْمَ نَلْمُ فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ؟» - أَوْ قَاتِلَكُمْ - قَالُوا: وَكَيْفَ صَاحِبَكُمْ؟» - أَوْ قَاتِلَكُمْ - قَالُوا: وَكَيْفَ نَفْبُرُنُكُمْ يَهُودُ نَخْلِفُ وَلَمْ نَشْهَذَ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟» قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ فَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَقْلَهُ .

> [٤٣٤٣] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْل ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِع بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ مُحَيِّصَةً أَبْنِ مَسْعُودٍ وَّعَبْدَ أَللهِ بْنَ سَهِّلِ أَنْطَلَقًا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْل، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَابْنَا عَمَّهِ حُوَيِّضَةُ وَمُحَيِّضَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرِ الْكُبْرَ» أَوْ قَالَ: «لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ» فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرَ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ؟» قَالُوا: أَمْرٌ لَّمْ نَشْهَدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: "فَتُبْرِثُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ.

[4343] حماد بن زيدنے کہا: ہمیں یچیٰ بن سعید نے بشیر بن بيار سے، انھول نے سہل بن الى حمد اور رافع بن فديج ہے روایت کی کہ حیصہ بن مسعود اور عبداللہ بن سہل خیبر کی طرف گئے اور (وہاں) کسی نخلتان میں الگ الگ ہو گئے، عبدالله بن مهل كول كرديا كياتو إن لوكول في يبود برالزام عائد کیا، چنانجدان کے بھائی عبدالرحمان اور دو چیازاد حویصہ اور محصد ني الفيم كي خدمت مين حاضر موت عبدالرجان نے اپنے بھائی کے معاملے میں بات کی ، وہ ان سب میں کم عمر تصنورسول الله تأثيم في فرمايا: "برے كوبروا بناؤ" يا فرمايا: "سب سے بڑا (بات کا) آغاز کرے۔"ان دونوں نے ایے سأتمى كے معالم ميں گفتگوكى تو رسول الله تايم نے فرمايا: " تم یس سے بچاس آوی ان میں سے ایک آوی رقتمیں کھائیں گے تو وہ اپنی ری سمیت (جس میں وہ بندھا ہوگا) تمارے حوالے كر ديا جائے گا؟" افعول نے كہا: يداييا معالمہ ب جو ہم نے دیکھانہیں، ہم کیے طف اٹھا کیں؟ ےتم کو (تمھارے دعوے کے استحقاق ہے) الگ کر دیں

٢٨- كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ے۔'' انموں نے کہا: اے اللہ کے رسول! (وہ تو) کافر لوگ ہیں۔ کہا: تو رسول اللہ مُلَاثِمُ نے ان کی دیت اپنی طرف ہے ادا کردی۔

قَالَ سَهُلُّ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَّهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْ بِرِجُلِهَا، فَرَكَضَتْ بِرِجُلِهَا، قَالَ حَمَّادٌ: لهٰذَا أَوْ نَحْوَهُ.

سہل نے کہا: ایک دن میں ان کے باڑے میں گیا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹی نے محصلات ماری ماد نے کہا: سیاس کی طرح (بات کہی)۔

کے فاکدہ اسل اللہ نے یہ بات بیان کر کے اشارہ کیا کہ دہ اس داتے ادر متعلقہ لوگوں حق کہ رسول اللہ عَلَيْمُ نے اضی جواد ند دے تھان سے بھی خوب داقف ہیں۔

[\$٣٤٤] (...) وَحَدَّثَنَا الْفَوَارِيرِيُ:
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ:
فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي
حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً.

[ ٤٣٤٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَغْنِي الثَّقَفِيَّ، الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَغْنِي الثَّقَفِيَّ، جَمِيعًا، عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ جَمِيعًا، عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ بَسَادٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَبْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَبْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَّمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ ابْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، ابْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، خَرَجَا إِلَى خَبْيَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِيَ يَوْمَنِذٍ صُلْحٌ، وَأَهْلُهَا يَهُودُ، فَتَفَرَّفَا

[4344] بشر بن مغضل نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے بشر بن بیارے، انھوں نے کہا بن الی حثمہ سے اور انھوں نے بی بن الی حثمہ سے اور انھوں نے اپنی نے بی انگیا سے اس طرح روایت کی، اور انھوں نے اپنی صدیث میں کہا: تو رسول اللہ مُؤلیل نے اپنی صدیث میں بنہیں کہا: مجھے دیت وے دی اور انھوں نے اپنی صدیث میں بنہیں کہا: مجھے ایک اور انھوں نے اپنی صدیث میں بنہیں کہا: مجھے ایک اور انھوں نے اپنی صدیث میں بنہیں کہا: مجھے ایک اور انھوں نے اپنی صدیث میں بنہیں کہا: مجھے ایک اور انھوں نے الت ماردی۔

[4345] سفیان بن عیدند اور عبدالو ہاب ثقفی نے یکیٰ بن سعید سے، انھول نے بشر بن بیار سے اور انھول نے سہل بن الی حشہ سے انھی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

[4346] سلیمان بن بلال نے یکیٰ بن سعید سے، انھوں نے بشیر بن بیار سے روایت کی کہ رسول اللہ تُلَاثِمُ کے عہد میں عبداللہ بن مہل بن زید انصاری اور محیصہ بن مسعود بن زید انصاری، جن کا تعلق قبیلہ بنو حارثہ سے تھا، خیبر کی طرف نکلے، ان دنوں وہاں سلم تھی، اور وہاں کے باشند سے یہودی تھے، تو وہ دونوں اپنی ضرورت کے شین نظر الگ الگ ہو گئے، تو وہ دونوں اپنی ضرورت کے شین نظر الگ الگ ہو گئے، بعدازاں عیداللہ بن مہل قل ہو گئے اور کھجور کے تینے کے اردگرد

قُلَى وَمدارى كَعَين كَ لِيَاجَا كُنْ مَيْل اللهِ الل

الْخَلَى الْخَبَرَنَا الْمُشَيْمُ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَخْلَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْخَلَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْمُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَادِ مِنْ بَنِي جَادِثَةَ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، انْطَلَقَ اللهِ وَابْنُ عَمِّ لَّهُ يُقَالُ لَهُ: مُحَيِّصَةُ بْنُ الطَّلَقَ اللهِ وَابْنُ عَمِّ لَّهُ يُقَالُ لَهُ: مُحَيِّصَةُ بْنُ الطَّلَقَ اللهِ وَابْنُ عَمِّ لَّهُ يُقَالُ لَهُ: مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللهِ عَلْهِ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلْمِهِ.

قَالَ يَحْلَى: فَحَدَّثِنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ.

[٤٣٤٨] ٥-(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

بنائے گئے پانی کے ایک گڑھے میں مقتول حالت میں ملے، ان کے ساتھی نے آخیں فرن کیا، پھر مدیند آئے اور مقتول کے بھائی عبدالرحمان بن مہل اور (پچپازاد) محیصہ اور حویصہ گئے اور رسول اللہ خاری ہے عبداللہ اور ان کوئل کیے جانے کی صورت حال اور جگہ بتائی۔ بشیر کا خیال ہے اور وہ ان لوگوں سے حدیث بیان کرتے ہیں جضوں نے رسول اللہ خاری کی اصحاب کو پایا کہ آپ نے ان سے فر مایا: ''کیا تم پچپاس قسمیں کھا کراپنے قاتل یا اپنے ساتھی۔ (سے بدلہ اویت) کے حق وار بنو گئے؟'' انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! نہ ہم نے دیکھا، نہ وہاں موجود تھے۔ ان (بشیر) کا خیال ہے کہ آپ نے فر مایا: ''تو یہوں پچپاس قسمیں کھا کر تھوں نے کہا: اللہ کے رسول! نہ ہم نے دیکھا، نہ سے الگ کر دیں گے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بہود پچپاس قسمیں کھا کر شعیس (اپنے دعوے کے استحقاق سے) الگ کر دیں گے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بہم کافرلوگوں کی قسمیں کیے قبول کریں؟ بشیر کا خیال ہے کہ رسول اللہ خاری کے قبول کریں؟ بشیر کا خیال ہے کہ رسول اللہ خاری کے اس کی دیت ادا فرما دی۔

[4347] ہشیم نے یجیٰ بن سعید ہے، انھوں نے بشیر بن بیار ہے روایت کی کہ انھار میں ہے بوحار شکا ایک آ دی بن بیار ہے روایت کی کہ انھا اور اس کا چھازاد بھائی جے عبداللہ بن بہل بن زید کہا جاتا تھا اور اس کا چھازاد بھائی جے محیصہ بن مسعود بن زید کہا جاتا تھا، سفر پر روانہ ہوئے، اور انھوں نے اس قول تک، لیث کی (حدیث: 4342) کی طرح حدیث بیان کی: ''رسول اللہ تاہیم نے اپنے پاس سے طرح حدیث بیان کی: ''رسول اللہ تاہیم نے اپنے پاس سے اس کی دیت اوافر مادی۔'

کی نے کہا: مجھے بثیر بن بیار نے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے ہیل بن ابی حثمہ نے خبر دی، انھوں نے کہا: دیت کی ان اونٹیوں میں سے ایک اونٹی نے مجھے باڑے میں لات ماری تھی۔

[4348] سعيد بن عبيد نے جميں حديث بيان كي، (كبا:)

ہمیں بشر بن بیار انصاری نے ہمل بن ابی حثمہ انصاری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ان کو بتایا کدان (کے خاندان) میں سے چندلوگ خیبر کی طرف نکلے اور وہاں الگ الگ ہو گئے ، بعداز ان انھوں نے اپنے ایک آ دمی کوئل کیا ہوا پایا ..... اور انھوں نے (پوری) حدیث بیان کی اور اس میں کہا: رسول اللہ فالی نے ناپند کیا کہ اس کے خون کو را نگاں قرار دیں ، چنانچہ آپ نے صدقے کے اونٹوں سے سو اونٹ اس کی دیت اوا فر مادی۔ دیت اوا فر مادی۔

کے فاکدہ: کسی بے گناہ مسلمان کا خون را نگال قرار نہیں دیا جاسکتا۔ قاتل کا پند نہ چلے تو بھی مقتول کے ورثاء کو بیت المال سے دیت ملنی جا ہے تا کہ اس کے بعد اس کے بیچ ضائع نہ ہوں۔

[4349] ايوليلي بن عبدالله بن عبدالرحمان بن سهل (بن زیدانصاری) نے سہل بن الی حثمہ (انصاری) سے مدیث بیان کی ، انھوں نے انھیں ان کی قوم کے بڑی عمر کے لوگوں ہے خبر دی کہ عبداللہ بن مہل اور محیصہ اپنی تنگدی کی بنایر جو انھیں لاحق ہوگئ تھی، (تعجارت وغیرہ کے لیے) خیبر کی طرف نکلے، بعدازاں محیصہ آئے اور بتایا کہ عبداللہ بن مہل قتل کر دیے گئے ہیں اور اُھیں کسی جشمے یا یانی کے کیچ کنویں (فقیر) میں بھینک دیا گیا، چنانجہ وہ یبود کے پاس آئے اور کہا: الله ک قتم! تم لوگوں نے ہی انھیں قتل کیا ہے۔ انھوں نے کہا: الله كانتم! بهم نے انھیں قتل نہیں كیا، پھروہ آئے حتى كه اپنى قوم کے پاس پنچے اور ان کو یہ بات بتائی، چروہ خود، ان کے بھائی حویصہ، اور وہ ان ہے بڑے تھے، اورعبدالرحمان بن مہل (رسول الله تَقَيُّمُ ك ياس) آئے، محيصه نے مُعَتَكُوشروع كى اور وہی خیبر میں موجود تھے تو رسول الله مُلَقِيمً نے محیصہ سے فرمایا: "بوے کو بات کرنے دو، بوے کوموقع دو" آپ کی مرادعمر (میں بڑے) ہے تھی، تو حویصہ نے بات کی، اس کے بعد محصہ نے بات کی ، تو رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فر ماما:'' یاوہ

[٤٣٤٩] ٦-(٠٠٠) حَدَّثَنِي إِسْخُقُ بُنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو لَيْلَي بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَهْلِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ زَّجَالٍ مِّنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل وَّمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتْى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنِ أَوْ فَقِيرٍ، فَأَتْى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ، وَاللهِ! قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ! مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتِّي قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذٰلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ – وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ – وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْل، فَذَهَبَ مُحَيِّضَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» - يُريدُ السِّنَّ - فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ

تمعارے ساتھی کی دیت دیں یا پھر جنگ کا اعلان کریں۔''
رسول الله طبیق نے اس سلسلے میں ان کی طرف خط لکھا، تو
انھوں نے (جواباً) لکھا: الله کی قتم! ہم نے انھیں قل نہیں کیا۔
اس پر رسول الله طبیق نے حویصہ ، محیصہ اور عبدالرحمان سے
فرمایا:'' کیا تم قتم کھا کراپنے ساتھی کے خون (کا بدلہ لینے)
کے حقدار بنو گے؟'' انھوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے پوچھا:
'' تو تمھارے سامنے یہود قتمیں کھا کیں؟'' انھوں نے
جواب دیا: وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس پر رسول الله طبیق نے
جواب دیا: وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس پر رسول الله طبیق نے
اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کر دی، رسول الله طبیق نے
ایک سو اونٹیاں ان کی طرف روانہ کیں حتی کہ ان کے گھر
(باڑے) پہنچادی گئیں۔

سہل نے کہا: ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات ماری تھی۔ فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةً حَمْرَاءُ.

خکے فائدہ: ''فقیر''عربی زبان میں غریب آدمی کو بھی کہتے ہیں اور اس کنویں کو بھی جو چوڑے سے گڑھے کی صورت میں کھودا جاتا ہے۔ اس کے اندرونی جھے کو پکانہیں کیا جاتا۔ اس کے قریب تک بعض اوقات گھومتا ہوا راستہ بنا دیا جاتا ہے، جہاں سے پانی لاکر درختوں یا پودوں کوسیراب کیا جاتا ہے۔

[ ١٩٣٠] ٧-(١٦٧٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي لَيْفُونَةَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ وَبِ النَّبِيِّ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ أَصْحَابٍ رَسُولَ رَبُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْصَادِ؛ أَنَّ رَسُولَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَي الْفَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَي

[4350] یونس نے ابن شہاب سے خرد دی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمان اور نبی تاثیق کی زوجہ محتر مدحضرت میں میونہ چھنا کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن بیار نے انصار میں سے رسول اللہ تاثیق کے ایک صحابی سے خبر دی کہ رسول اللہ تاثیق نے قیامہ کو اسی صورت پر برقرار رکھا جس پر وہ طالبت میں تھی۔

[٤٣٥١] ٨-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ

[4351] این جریج نے ابن شہاب سے اس سند کے

#### ٢٨ - كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّياتِ

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَاتِهُ اللهِ عَالَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَاتِهُ اللهِ عَالَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَاتِهُ اللهِ عَالَىٰ عَبْدُ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّه جُرَيْعٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

الله تلی نے اس (قسامہ) کے ذریعے انصار کے لوگوں کے مابین ایک مقتول کا فیصلہ کیا جس کا دعویٰ انھوں نے یہود پر کیا

466 ...

🚣 فائدہ: اس تضیے کا اصل فیصلہ یبی تھا کہ مقتول کے بچاس ور ثابیتم کھائیں اور اگر وہ نہیں کھاتے تو ملزموں میں سے بچاس لوگ قتم کھا کر الزام سے بری ہو جائیں۔لیکن جب بیخدشات سائے آئے کہ ملزم جھوٹی قتمیں کھالیں گے اور مقتول کا خون را نگال چلا جائے گا تو بیایک نیاذ ملی قضیہ تھا۔ اس کا فیصلہ بیا گیا گیا کہ بیت المال سے دیت ادا کر دی جائے۔ اور آپ ٹائیلم نے پوری احتیاط اور مقول کے ورثاء کے ساتھ مواسات کا اہتمام کرتے ہوئے دیت کے اونٹ ان کے باڑے کے اندر پہنچوائے۔

> [٤٣٥٢] (...) وَحَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْن شِهَابِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَّاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ

[4352] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انھیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان اورسلیمان بن بیبار نے انصار کے کچھ لوگول سے خبر دی اور انھول نے نبی ماٹیٹی سے روایت کی جس طرح ابن جریج کی حدیث ہے۔

#### (المعجم٢) - (بَابُ خُكُم الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ)(التحفة ٢)

جُرَيْجٍ .

[٤٣٥٣] ٩-(١٦٧١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلاهُمَا عَنْ هُشَيْم - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صُهَيْب وَّحُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ نَاسًا مِّنْ غُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا

## باب:2- قتل وغارت كرنے اور مرتد ہوجانے والوں کے بارے میں (شریعت کا) حکم

[4353]عبدالعزيز بن صهيب اورحمد نے حضرت انس بن ما لک ٹائٹ سے روایت کی کہ عربینہ کے پکھ لوگ رسول الله على كالله على مدينة آئے، انھيس يبال كى آب و ہوا ناموافق لکی (اور انھیں استقاء ہوگیا) تو رسول الله تالیا نے ان (کے مطالبے یران سے) فرمایا: "اگرتم عاتے ہوتو صدقے کے اونوں کے پاس طلے جاؤ اوران کے دودھ اور پیشاب (جسے وہ لوگ، اس طرح کی کیفیت میں انی صحت کا ضامن بیجھتے تھے) ہو۔انھول نے ایسے ہی کیا اور صحت یاب

قَلَى وَمدارى كَقِين كَ لِي اجْمَا لَى فَسَيْنَ الْمَانَا وَأَنْوَ لِهَا " فَفَعَلُوا ، فَصَحُوا ، ثُمْ مَالُوا عَلَى الرُّعَا ، فَقَتْلُوهُمْ ، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَسَاقُوا دَوْدَ رَسُولِ الله بَيْنَ ، فَبِلْغَ ذَبْكَ النّبِيّ بَيْنَ ، فَبِلْغَ ذَبْكَ النّبِيّ بَيْنَ ، فَبِلْغَ ذَبْكَ فَقَطَعَ الْدِيهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

[٤٣٥٤] ١٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفر مُُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ﴿ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُر َ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجِ بْن 'بِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَّوْلَي أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ؛ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ عُكُل، ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ، وَسَقُمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذَٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِيلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبُوَ الْهَا وَأَلْبَانِهَا؟» فَقَالُوا: بَلِّي، فَخَرَجُوا فَشربُوا مِنْ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَصَحُوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ فِي آثَارهِمْ، فَأَدْرَكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيِنْهُمْ، ثُمَّ نُإِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.

ہوگئے، پھر انھوں نے چرواہوں پر حملہ کر دیا، ان کوئل کر دیا، اسائی ہے مر تر ہو گئے اور رسول اللہ طفیۃ کے (بیت المال کے ) اونٹ ہا تک کر لے گئے۔ نبی طبیۃ کو بیہ بات بینچی تو آپ نے ( آپھاو و ل کو ) ان کے تعاقب میں روانہ کیا، انھیں ( بکڑ کر ) لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے، ان کی آئکھیں پھوڑ دیے کا حکم دیا اور انھیں ساہ بھرول والی زمین میں چھوڑ دیا حتی کہ (ومیں ) مرگے۔

[ 4354] ابوجعفر محمد بن صباح اور ابوبكر بن الى شيبه نے ہمیں حدیث بیان کی ، الفاظ ابوبکر کے ہیں ، کہا: ہمیں ابن علیہ نے تجاج بن الی عثان سے صدیث بیان کی، کہا: مجھے ابورجاء مولی الی قلابہ نے ابوقلابہ سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے حضرت انس مٹائنز نے حدیث بیان کی کیمُنگل (اورعرینہ) كَ آخمة افرادرسول الله طائفة ك ياس آئ اورآب سے اسلام ہر بیعت کی ،انھوں نے اس سرز مین کی آپ و ہوا کو ناموافق باما ادر ان کے جسم کمز ور ہو گئتے ، انھوں نے رسول اللّٰہ مَاثِیْظ ے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: "تم مارے چرواہے کے ساتھ (جورسول اللہ ظائیم کے اونٹ لے کر ای مشتر که حیرا گاه کی طرف حارباتھا جہاں بت المال کے اونٹ بھی جہتے تھے: فتح الباری:1 /338 ) اونٹوں میں کیوں نہیں ۔ یلے جاتے تا کہان کا بیشاب اور دودھ پیو؟'' انھوں نے کہا: كيون نهين! چنانچه وه نكلے، ان كاپيتاب اور دودھ يها اور صحت یاب ہو گئے، پھر انھول نے (رسول الله تاثیر کے) جِہ واے کو قتل کیا اور اونٹ بھی بھگا لے گئے ، رسول اللہ مٹاٹیٹر آ کو پیٹیر پیٹی تو آپ نے ان کے پیچھے (ایک دستہ) روانہ کیا، انھیں پکڑلیا گیااور (مدینہ میں) لایا گیا تو آپ نے ان کے بارے میں ( قرآن کی سزا پڑمل کرتے ہوئے ) تھم دیا، اس یران کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں گرم

٢٨- كتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ \_\_\_\_\_

سلاخوں سے پھوڑ دی گئیں، پھر انھیں دھوپ میں بھینک دیا گیاحتی کہ وہ مرگئے۔

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ: وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، وَقَالَ: وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ.

ابن صباح نے اپنی روایت میں (طَرَدُوا کے بجائے) وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ اور (سُمِرَ کے بجائے) سُمِّرَتْ کے الفاظ کے (معنی وہی ہے۔)

[ ٤٣٥٥] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا صُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا صُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَسُ بْنُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَّوْلَى أَبِي قِلَابَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَوْمٌ مِّنْ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَوْمٌ مِّنْ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَوْمٌ مِّنْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوْمٌ مِّنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَعْنَى حَدِيثِ مَجَّاجٍ بْنِ أَبِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عَمْمَانَ.

[4355] الوب نے ابوقلا بہ کے آزاد کردہ غلام ابورجاء سے روایت کی، کہا: ابوقلا بہ نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: عُمُل یا عرینہ کے کھولوگ رسول اللہ ٹاٹیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ میں انھیں استیقاء کی بیاری لاحق ہوگئ ۔ تو رسول اللہ ٹاٹیٹ میں دورھ والی اونٹیوں کا تھم دیا (کہ ان کے لیے خاص نے انھیں دورھ والی اونٹیوں کا تھم دیا (کہ ان کے لیے خاص کر دی جائیں) اور ان سے کہا کہ ان کے بیشا ب اور دورھ پیس سے ہیا کہ ان کے بیشا ب اور دورھ پیس سے ہم معنی ہے۔

وَقَالَ: وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

اور کہا: ان کی آئھیں گرم سلاخوں سے پھوڑ دی گئیں اور انھیں سیاہ پھروں والی زمین (حرّہ) میں پھینک دیا گیا، وہ یائی ما نگتے تھے تو انھیں نہیں پلایا جاتا تھا۔

الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَمُعَمْدُ بْنُ الْمُنَنِى: حَدَّثَنَا مُعَاذٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَّوْلَى قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ عَنْبَسَهُ: قَدْ حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ مَالِكِ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ وَيَعَيَّ قَوْمٌ، وَسَاقَ أَنُسٌ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ وَيَعِيْمَ قَوْمٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُوبَ وَحَجَّاجٍ. قَالَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُوبَ وَحَجَّاجٍ. قَالَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُوبَ وَحَجَّاجٍ. قَالَ

قَلَى وَمدارى كَعَين كَلِياجَا كُنْمَين كَانَا وَ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ عَلَمَا فَرَغْتُ، قَالَ عَنْبَسَةُ: سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَقُلْتُ: أَتَنْهِ مُنِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا، هٰكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ، يَا أَهْلَ الشَّامِ! مَا دَامَ فِيكُمْ هٰذَا أَوْ مِثْلُ هٰذَا.

اس پر میں نے کہا اے عنبہ! کیاتم مجھ پر (جموث بولنے کا) الزام لگاتے ہو؟ انھوں نے کہا نہیں، ہمیں بھی حضرت انس بن ما لک ڈاٹنا نے اس طرح حدیث بیان کی ہے۔اے اہل شام! جب تک تم میں سے یا ان جیسے لوگ موجود ہیں، تم ہمیشہ بھلائی سے رہوگے۔

#### 🚣 فائدہ: ابوقلا بہ کی مفصل روایت کے لیے دیکھیے : صحیح بخاری، حدیث: 6899 -

[١٣٥٧] (...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعْيْبِ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ - وَهُو ابْنُ بُكِيْرِ الْحَرَّانِيُّ -: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: بُكِيْرِ الْحَرَّانِيُّ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَسِي قِلْابَة، عَنْ أَنسِ يَحْدَيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلْابَة، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَسِ الْمَانِيَةُ نَفَرٍ مِّنْ عُكْلٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَيْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ.

[٤٣٥٨] ١٣-(...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بُنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَلَهُ بُنِ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَلَهُرْ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ مُّعَاوِيَةً بْنِ وَهُرَّةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَنّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَفَرٌ مِّنْ عُرَيْنَةً، فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ، وَقَدْ اللهِ عَلَيْ الْمُومُ - وَهُو الْبِرْسَامُ - ثُمَّ ذَكرَ وَقَدْ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِّنَ فَن عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ.

[٤٣٥٩] (...) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ؛ ح:

[4357] یکی بن ابی کثیر نے ابوقلا بہ سے اور انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک بھٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: (قبیلہ) عُکل کے آٹھ افراد رسول اللہ ٹھٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے .....آگے آٹھی کی حدیث کی طرح ہے اور انھوں نے حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے: اور آپ نے (خون روکنے کے لیے) آٹھیں داغ نہیں دیا۔ (اس طرح وہ جلدی موت کے منہ میں جلے گئے۔)

[4358] معاویہ بن قرہ نے حضرت انس بن مالک بھٹاؤ اسے روایت کی، انھوں نے کہا: عرینہ کے پچھ افراد رسول اللّٰہ ٹائیٹا کے پاس آئے، وہ مسلمان ہوئے اور آپ کی بیعت کی اور مدینہ میں موم ۔ جو برسام (پھیپھڑوں کی جھلی کی سوزش کا دوسرا نام) ہے ۔ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، پھر انھی کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مزید کہا: آپ کے پاس انصار کے حدیث کی طرح بیان کیا اور مزید کہا: آپ نے پاس انصار کے تقریباً میں نو جوان حاضر تھے، آپ نے انھیں ان کی طرف روانہ کیا اور آپ نے بان کے ساتھ ایک کھوجی بھی روانہ کیا جو ان کے ساتھ ایک کھوجی بھی روانہ کیا جو ان کے یاؤں کے نقوش کی نشا ندہی کرتا تھا۔

[4359] ہمام اور سعید نے قنادہ کے حوالے سے حضرت انس جائز سے روایت کی ، ہمام کی حدیث میں ہے: مُرَینہ کا

#### ٢٨- كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُعَارِبِينَ وَالْقِصاصِ وَالدِّياتِ

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الكِرُوهِ فِي اللَّهِ كَ ياس آيا اورسعيدى مديث ميس ب عُمُّلِ اور عرینه کا (گروه آیا) ..... آگے آنھی کی مدیث کی

470

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ وَقِي حَدِيثِ هَمَّام: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُطٌّ مِّنْ عُرَيْنَةً، وَفِي حَدِيثِ ﴿ طُرِحَ ہِدِ سَعِيدٍ: مِّنْ عُكُل وَّعُرَيْنَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهمْ.

ك فاكده: يبي بات درست ہے كه ان لوگول كاتعلق عرينه اور عمكل دونوں قبائل سے تھا۔ بيان كرنے والول نے بھى ايك كا، مبھی دوسرے کا بھی دونوں کا کہہ کرای بات کو بیان کیا عمومی انداز بیان میں بیرائج اور رواہے۔

> [٤٣٦٠] ١٤-(...) وَحَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَس قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَٰئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.

[4360]سلیمان تیمی نے حضرت انس ٹائٹڑ ہے روایت ک، انھول نے کہا: نبی طالق کے (لوہے کی سلاخوں سے) ان لوگول کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ انھوں نے بھی چرواہوں کی آئکصیں پھوڑی تھیں۔ (پیافدام، انقام کے قانون کےمطابق تھا۔)

> (المعجم٣) – (بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل بالْحَجَر وَغَيْرهِ، مِنَ الْمُحَدّدَاتِ وَالْمُثْقِلَاتِ، وَقَتْلِ الرِّجُلِ بِالْمَرْأَةِ)(التحفة٣)

باب:3- پتھراور دوسری تیز دھاراور بھاری اشیاءے قتل کرنے کی صورت میں قصاص اور عورت کے بدلے میں مردکول کرنے کا ثبوت

> [٤٣٦١] ١٥-(١٦٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْن الْمُتَنِّي - قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَّهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَر، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ يُتَلِيِّة، وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَّا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَّا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنٍ.

[4361] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید ہے حدیث بیان کی ،انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹائٹؤ سے روایت کی کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کواس کے زیورات (حاصل کرنے) کی خاطر مارڈالا،اس نے اسے بھر ہے تل کیا، کہا: وہ نبی طافیۃ کے پاس لائی گئی اور اس میں زندگی کی رمق موجودتھی تو آپ ٹائٹا نے (ایک یہودی کا نام لیتے ہوئے)اس ے یوجھا:'' کیا تھے فلال نے ماراہے؟''اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا، پھرآپ مُاٹیا نے اس سے دوسری بار (دوسرا نام لیتے ہوئے ) یو چھا: تواس نے اینے سر سے نہیں کا اشارہ کیا، پھرآپ تا اس سے (تیسرانام لیتے ہوئے) تیسری بار یو چھا: تو اس نے کہا: ہاں ، اور اینے سر سے اشارہ کیا ، اس پر

#### قتل کی ذمہ داری کے قبین کے لیے اجتاعی قسمیس کھانا

رسول الله طبینات است (ملوث یمبودی کواس کے اقرار کے اجد، حدیث: 4365) دو پیمرول کے درمیان قبل کروا دیا۔

کے فاکدہ: بدرسول الله طاقا کا پنا فیصلہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کا تھم تھا جس پر آپ نے عمل درآ مدکروایا۔ بہود کی شریعت میں بھی بہی سزا تھی (المائدہ 455)۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں مسلمانوں کو بھی آئ کا تھا ہے: ﴿ فَمَنَ اعْتَدُای عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُاوُا عَلَيْهِ بِمِنْفِلِ مَا اعْتَدَای عَلَيْكُمْ ﴾ ''لیس جوتم پرزیاد تی کرے قوتم اس پرزیاد تی کرو، اس کی مثل جواس نے تم پرزیاد تی کی ہے۔' (البقرہ 2942)

> [٢٣٦٢] (...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ
> الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ شع ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، اور كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي روزَ حَدِيثِ ابْنِ إِذْرِيسَ: فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَمِ حَجَرَيْن.

> > [٣٦٣] ١٦-(...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيْوِبَ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَّهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رُأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأْتِيَ بِهِ رَسُونُ اللهِ عَلِيْ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، حَتَى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

[٢٣٦٤] (...) وَحَدَّفَنِي إِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٣٦٥] ١٧-(...) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ ابْن مَالِكِ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُّجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ

[4362] خالد بن حارث اور ابن ادریس دونوں نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی اور ابن ادریس کی حدیث بیان کی اور ابن ادریس کی حدیث میں ہے: آپ مُنْ اللّٰمَ نے اس کا سر دو پھروں کے درمیان کچلوا ڈالا۔ (اس طرح بھاری پھر مارا گیا کہ اس کا سر کیلا گیا۔)

[4363] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں معمر نے ایوب سے خبر دی، انھوں نے دھزت خبر دی، انھوں نے دھزت انس بھٹ سے روایت کی کہ بہود نے ایک آ دمی نے انسار کی ایک ٹوئی کو اس کے زیورات کی خاطر قتل کر دیا، پھر اسے کنویں میں بھینک دیا، اس نے اس کا سرپھر سے کچل دیا تھا، اسے بکڑ لیا گیا اور رسول اللہ ٹائیم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے مرجانے تک پھر مارنے کا تھم دیا، چنانچہ اسے پھر مارے گئے کی کہ وہ مرگیا۔

[ 4364] ابن جریج نے کہا: مجھے معمر نے ایوب سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[4365] قنادہ نے ہمیں حضرت انس بن مالک ٹائٹا سے صدیث بیان کی کدایک لڑکی کا سردو پھروں کے درمیان کچلا ہوا مااتو لوگوں نے اس سے لوچھا:تمھارے ساتھ میکس نے

٢٨- كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالذِّيَاتِ 472

حَجَرَيْن، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ لهٰذَا بِكِ؟ فْلَانٌ؟ فَلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

كيا؟ فلال نے؟ فلال نے؟ حتى كه انھوں نے خاص (اسى) يبودي كا ذكركيا توال في اين سر سے اشاره كيا۔ يبودي كو كرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ نِي رسول اللهُ عَلَيْهُمْ نِي حكم ديا كهاس كاسر پھرسے كچل ديا جائے۔

> (المعجم٤) - (بَابُ الصَّائِل عَلَى نَفْس الْإِنْسَان وَعُضُوهِ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ، فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ، لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ (التحفة٤)

باب:4- کسی انسان کی جان پاکسی عضویر حمله کرنے والے کو جب وہ خص جس پرحملہ کیا گیاہے دور ڈھکیلے اوراس طرح اس کی جان پاکسی عضو کوضا نُع کرد ہے تواس برکوئی ذیمه داری نہیں

> [٤٣٦٦] ١٨-(١٦٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْنِ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةً أَو ابْنُ أُمَيَّةً رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، - وَقَالَ ابْنُ الْمُنْنَى: ثِنِيَّتَيْهِ - فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ يَيْكِيُّو، فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دَنَّةً لَّهُ النظر: ٤٣٧٠]

[4366] محمد بن منى اور ابن بشار نے كہا: مميں محمد بن جعفرنے حدیث بیان کی ،کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی ، انھول نے زُرارہ سے اور انھول نے حضرت عمران بن حصین وانتها سے روایت کی ، انصول نے کہا: یعلٰی بن مُدّئیہ با ابن امیدایک آدمی سے لڑ بڑے تو ان میں سے ایک نے دوسرے (کے ہاتھ) میں دانت گاڑ دیے،اس نے اس کے منه سے اپناہاتھ کھینچا اور اس کا سامنے والا ایک دانت نکال دیا \_ ابن مثنیٰ نے کہا: سامنے والے دو دانت \_ پھر وہ دونوں جھڑا لے کرنی ناٹیا کے یاس حاضر ہوئے تو آپ ناٹیا نے فرمایاً: ' کیاتم میں ہے کوئی (دوسرے کو)اس طرح (دانت) کا ٹما ہے جیسے سانڈ کا ٹما ہے؟ اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔'

🚣 فائدہ: مُنیہ ، یعلٰی کی والدہ یا دادی کا نام ہے۔ان کے والدامیّہ بن عبید بن ہمامیّمی تھے۔ یعلٰی واٹیو کی صحابی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ جنگ تبوک میں آپ طائیا کے ساتھ شریک ہوئے۔ (حدیث: 4372)

[ ٤٣٦٧] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي [ 4367] يَعْلَى رُاتَنَا كَ بِيْجُ نِي يَعْلَى رُاتِنَا سِي الْعُولِ

وَابْنُ بَشَّادٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: فِي نَاتِيْمُ عِلَى كَاندروايت كى ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ يَغِيْغُ بِمِثْلِهِ. 473 =====×

قُلَى نَهُ وَمُوارى كِنْيِين كَ لِيَاجْمَا ئَ فَسَمِين كَهَانا اللهِ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَام، الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ غِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ يَنِيُّةُ فَأَبْطَلُهُ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ الْحُمَهُ؟»

[٤٣٦٩] ٢٠-(١٦٧٤) وَحَدَّنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى؛ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ابْنِ مُنْيَةً، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ يَكُلِيُّ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟». انظ: ١٢٧١]

[ ١٩٣٠] ٢١-(١٦٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَّوْفَلِيُ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمْرَانَ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمْرَانَ ابْنِ حَصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ ابْنِ حَصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: "مَا تَأْمُرُنِي؟ اللهِ عَلَيْهُ: "مَا تَأْمُرُنِي؟ تَقْضَمُهَا تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا ثُمَّ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَرْعْهَا». [راجع: ٢٦٦]

[۱۳۷۱] ۲۲-(۱۹۷۶) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فُرُّوخَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى

[4368] ہشام نے قادہ سے، انھوں نے زرارہ بن اوفیٰ سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین عاشی سے اوفیٰ سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین عاشی سے روایت کی کدائی کو دانتوں سے کانا، اس نے اسے کھینچا تو اس (کاٹے والے) کا سامنے والا دانت گرگیا، یہ مقدمہ نبی خاشی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس (نقصان) کو را تگاں قرار دیا اور فر مایا: ''کیاتم اس کا گوشت کھانا چاہتے تھے؟''

[4369] بدیل نے عطاء بن ابی رباح سے اور انھوں نے صفوان بن یعلی سے روایت کی کہ یعلی بن مدیہ دہائی کا ایک ملازم تھا۔ کسی آ دمی نے اس کی کلائی کو دانتوں سے کاٹا، ایک ملازم تھا۔ کسی آ دمی نے اس کی کلائی کو دانتوں سے کاٹا، اس نے اسے کھینچا تو اس کا سامنے والا دانت گرگیا، معاملہ نبی طافی تک لایا گیا تو آپ نے اسے رانگاں قرار دیا اور فرمایا: ''تم چاہتے تھے کہ اسے (اس کی کلائی کو اس طرح) چبا فرمایا: 'م طرح سانڈ چباتا ہے۔''

[4370] محمد بن سیرین نے حضرت عمران بن حصین باتین است دوایت کی که ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے والا ایک یا دو دانت گر گئے، اس پر اس نے رسول اللہ ٹاٹیٹر سے فریاد کی تو رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''تم مجھ سے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اسے یہ کہوں: وہ اپنا ہاتھ تمھارے منہ میں دے اور تم اس طرح اسے چباؤ جس طرح سانڈ چباتا منہ میں دے اور تم اس طرح اسے چباؤ جس طرح سانڈ چباتا ہے؟ تم بھی اپنا ہاتھ (اس کے منہ کی طرف ) بڑھاؤ حتی کہ وہ اسے کا شخ بھی اپنا ہاتھ (اس کے منہ کی طرف ) بڑھاؤ حتی کہ وہ اسے کا شخ بھی تا ہاتھ (اس کے منہ کی طرف ) بڑھاؤ حتی کہ وہ اسے کھینے لینا۔'

[4371] ہمام نے کہا: ہمیں عطاء نے صفوان بن یعلی بن مدید ہے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی، انھول نے کہا: نبی سُائِیم کی خدمت میں ایک آ دمی حاضر ہوا اور اس

النَّبِيَّ وَيُطِيِّةُ رَجُلٌ، وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَالْنَزَعَ يَدَهُ فَاللَّذِي عَضَّهُ قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُ عَلِيًّةً، وَقَالَ: «أَرَدْتَّ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟». [راجع: ٤٣٦٩]

نے کی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹا تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس، لیعنی جس نے کاٹا تھا، کے سامنے والے دو دانت نکل گئے، کہا: تو نبی تالیک نے اسے رائگاں قرار دیا اور فرمایا: ''تم یہ چاہتے تھے کہ اسے اس طرح چباؤ جس طرح سانڈ چبا تاہے؟''

[4372] ابواسامہ نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا: مجھے عطاء نے خبر دی، کہا: مجھے عطاء نے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے نبی سلطی بن امیہ نے اپنے والد سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے نبی سلطی کی معیت میں غزوہ جوک میں شرکت کی، کہا: اور حضرت یعلی ڈاٹٹو کہا کرتے تھے: وہ غزوہ میر نزدیک میرا سب یعلی ڈاٹٹو کہا اعتاد عمل ہے۔ عطاء نے کہا: صفوان نے کہا: معلی ٹاٹٹو نے کہا: میرا ایک ملازم تھا، وہ کسی انسان سے لڑ پڑا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا۔ کہا: مجھے صفوان نے بتایا تھا کہان میں سے کس نے دوسرے کو دانتوں سے کاٹا۔ کو دانتوں سے کاٹا تھا۔ جس کا ہاتھ کا ٹا جارہا تھا اس نے ابنا ہم کاٹا تھا۔ جس کا ہاتھ کا ٹا جارہا تھا اس نے ابنا ہم کاٹا تھا۔ جس کا ہاتھ کا ٹا جارہا تھا اس نے ابنا ہم کی منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے والے دو دانتوں میں سے ایک نکال دیا، اس پر وہ دونوں نبی سائٹو کی کا دانت (کے دانت (کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے دانت (کے نقصان) کورا گاں قرار دیا۔

[٤٣٧٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[4373] اساعیل بن ابراہیم نے ابن جریج ہے ای سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔

> (المعجم٥) - (بَابُ إثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَان وَمَا فِي مَعْنَاهَا)(التحفة٥)

باب:5-دانتوںاورمعنویاعتبارےان جیسےاعضاء میں قصاص کا ثبوت

[٤٣٧٤] ٢٤–(١٦٧٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

[ 4374] حفرت انس والله عن روايت ب كدر ت والله

قل کی ذمہ داری کے تعین کے لیے اجماع قسمیں کھانا۔

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا الرَّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّع: يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(بنت نفر بن مضم ) کی بہن، ام حارثہ نے کی انسان کوزخی کیا (انھوں نے ایک لڑکی کو تھیٹر مارکراس کا دانت توڑ دیا ہی جاری) تو وہ مقدمہ لے کر نبی ٹاٹیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''قصاص! قصاص!'' تو ام قصاص للہ کہا: اے اللہ کے رسول! کیا فلاں عورت سے قصاص لیا جائے گا؟ اللہ کی قتم! اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس پر نبی ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''سجان اللہ! اے ام رسی اللہ کی قصاص نہیں لیا جائے گا (اللہ کی تم اس سے بھول نے کہا: فو مسلل نہیں، اللہ کی قصاص نہیں لیا جائے گا (اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسانہیں ہونے دے گا۔) کہا: وہ مسلل تعالیٰ اپنے فضل سے ایسانہیں ہونے دے گا۔) کہا: وہ مسلل اس بر رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''اللہ کے بندوں ہوگئے ۔ تو اس پر رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''اللہ کے بندوں میں سے پھوا سے بی کہ آگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور میں سے بھوا سے بی کہ آگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور میں سے بھوا کے دیت بی کہ آگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور میں سے بھوا کے دیت بی کہ آگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور میں سے بھوا کے دیت بی کہ آگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور میں سے بھوا کے دیت بی کہ آگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور میں سے بھوا ہے۔''

فک فاکدہ: بدروایت صحیح بخاری میں بھی متعدد جگہ بیان ہوئی ہے لیکن واقعاتی تفصیل میں اس روایت سے مختلف ہے۔ اس روایت کے مطابق قصور وار حضرت رہج ہے گئا ہیں، قصور زخم لگانا ہے اور قتم کھانے والی ام رہج ہے گئا ہیں، قصور زخم لگانا ہے اور قتم کھانے والی ام رہج ہے گئا ہیں، جبہ کے بخاری کی روایت کے مطابق قصور وار خودسیدہ رہج ہے ہی ہیں۔ قصور سانے کا دانت تو ڑنا ہے اور قتم کھانے والے ان کے بھائی حضرت بخاری کی روایت انس بن نضر جھٹو ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کا جواب بد دیا ہے کہ بددومختلف واقعات ہیں اور بعض اہل علم نے سے بخاری کی روایت کوران ح قرار دیا ہے۔ واللہ اُعلم.

(المعجم٦) - (بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ) (التحفة٦)

[٤٣٧٥] ٢٥-(١٦٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّأَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةً، عَنْ أَمَّسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ

باب:6-مسلمان کاخون کس وجدے مباح ہوسکتاہے

[4375] حفص بن غیاث، ابو معاویه اور وکیع نے اعمش نے انھوں نے مسروق سے انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) وہی ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ میں ہی فرمایا:''دکسی مسلمان کا،

٢٨- كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدَّيَاتِ \_\_\_\_\_

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُّسْلِمٍ،
يَّشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا
بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُقَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

[٤٣٧٦] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا إسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ ابْنُ خَشْرَمٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٢٣٧٧] ٢٦-(...) حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِأَخْمَدَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ يَعْفِرُهُ لَا يَحِلُ دَمُ اللهِ يَعْفِرُهُ لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ اللهِ أَلْ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ أَلْ اللهُ إِلَّا اللهُ وَلَيْ اللهِ اللهُ أَلُو اللهُ أَلُو اللهُ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالنَّفُسُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثِنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.

[٤٣٧٨] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

جوگواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں،خون حلال نہیں، مگر تین میں ہے کی ایک صورت میں (حلال ہے): شادی شدہ زنا کرنے والا، جان کے بدلے میں جان (قصاص کی صورت میں) اور اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہوجانے والا۔''

[4376] عبدالله بن نمیر، سفیان (ابن عیدینه) اور عیسی بن پونس سب نے اعمش سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[4377] سفیان نے آئمش سے، انھوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن انھوں نے حضرت عبداللہ بن انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن انھوں نے کہا: رسول اللہ بن انھوں ہمارے درمیان (خطاب کے لیے) کھڑے ہوئے اور فرمایا:
''اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں! کس مسلمان آدمی کا خون، جو گوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں سوائے تین معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں سوائے تین انسانوں کے: اسلام کو چھوڑنے والا جو جماعت سے الگ ہونے والا یا جماعت کو چھوڑنے والا ہو، شادی شدہ زانی اور جان کے بدلے جان (قصاص میں قتل ہونے والا۔)''

اعمش نے کہا: میں نے یہ حدیث ابراہیم کو بیان کی تو انھوں نے مجھے اسود سے، انھوں نے حضرت عائشہ مُنْ اُسے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[4378]شیبان نے اعمش سے (سابقہ) دونوں سندوں کے ساتھ سفیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور انھوں نے حدیث میں آپ کا فرمان: ''اس ذات کی قسم جس

باب:7-اس مخص كا گناه جس نے قبل كاطريقه شروع

قل کی ذمہداری کے تعین کے لیے اجتماعی شمیں کھانا 🗕 بَالْإِسْنَادَيْن جَمِيعًا، نَّحْوَ حَدِيثِ شُفْيَانَ، وَلَمْ كَسُواكُولَى مَعْبُورْتُهِمِ! ''بيان تُهين كبار يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: "وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ! ".

(التحفة٧)

(المعجم٧) - (بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)

[4379] ابومعاویہ نے اعمش ہے، انھوں نے عبداللہ بن مرہ ہے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حفزت عبدالله بِاللَّهُ بِاللَّهُ سِيرِوايت كي، انھول نے كہا: رسول الله طَالِيْظِ نے فرمایا:''کی ذی روح (انسان) کوظلم ہے تل نہیں کیا جاتا گراس کے خون (گناہ) کا ایک حصد آ دم کے پہلے بیٹے پر پڑتا ہے کیونکہ وہی سب سے پہلافخص تھا جس نے قتل کا طریقہ

[4380] جربر، عيسيٰ بن يونس اورسفيان سب نے اعمش

[٤٣٧٩] ٢٧–(١٦٧٧) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ – وَّاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةً - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا ، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».

سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور جربر اورعیسیٰ بن ينس كى حديث مي ب: "كونكداس فل كاطريقة فكالا تھا۔''ان دونوں نے''اول'' کالفظ بیان نہیں کیا۔

[٤٣٨٠] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ جَرير وَّعِيسَى بْن يُونُسَ: «لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ» لَمْ يَذْكُرَا: أُوَّلَ.

باب:8- آخرت میں خون کی جزااور یہ کہ قیامت کے دن لوگوں کے مابین سب سے پہلے اس کا فیصلہ

(المعجم ٨) - (بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدُّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضِي فِيهِ بَيْنَ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(التحفة ٨)

[٤٣٨١] ٢٨-(١٦٧٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ

[4381]عبدہ بن سلیمان اور وکیع نے اعمش سے ،انھوں

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ، عَنِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّاسِ يَوْمَ اللهِ عَنْ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيْامَةِ، فِي الدِّمَاءِ».

[٤٣٨٢] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - ؛ حَدَّثَنَا خَالِدٌ: - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَهٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَدْ شُعْبَةً ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّاقِ مَنْ النَّهِ عَنِ النَّعْضَهُمْ قَالَ: "يُعْضَهُمْ قَالَ: "يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاس".

[4382] معاذبن معاذب خالد بن حارث ، محمد بن جعفراور ابن الى عدى سب نے شعبہ سے روایت كی ، انھوں نے آمش سے ، انھوں نے امول نے حضرت عبداللہ سے اور انھوں نے نبی سالی ہے ساسی کے مانندروایت كی ، البته ان میں سے بعض نے شعبہ سے روایت كرتے ہوئے یُقضی كا لفظ كہا اور بعض نے یُحْکَمُ بَیْنَ النَّاس كہا (معنی وہی ہے۔)

(المعجم ٩) - (بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ)(التحفة ٩)

[4383] ابوبکر بن ابی شیبه اور یکی بن صبیب حارثی۔ دونوں کے الفاظ قریب قریب ہیں۔ دونوں نے کہا جمیں عبدالو ہاب ثقفی نے ابوب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابن سیرین سے ، انھوں نے ابن ابی بکرہ سے ، انھوں نے حضرت ابوبکرہ ڈاٹھ سے اور انھوں نے نبی تاہی سے روایت کی کہ آپ تاہی ہے روایت کی کہ آپ تاہی ہے فرمایا: ''بلاشبہز مانہ گھوم کرا پی اسی حالت کی کہ آپ تاہی ہے تو مایا: ''بلاشبہز مانہ گھوم کرا پی اسی حالت

باب:9-خون،عزت اوراموال کی حرمت کی تا کید

[ ٢٣٨٣] ٢٩ - (١٦٧٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبْهُ أَنَهُ أَنَهُ فَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ قَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ

یرآ گیا ہے (جواس دن تھی) جس دن اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے بارہ مہینے ہیں، ان میں سے حيار حرمت والے ہيں، تين لگا تار ہيں: ذوالقعدہ، ذوالحمہ اور محرم اور (ان کے علاوہ) رجب جومضر کا مہینہ ہے، (جس کی حرمت کا قبیلہ مفر قائل ہے) جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔''اس کے بعد آپ نے یو چھا:''(آج) بیکون سامهیند ہے؟ " ہم نے كہا: الله اوراس كا رسول زيادہ جانے والے ہیں۔ کہا: آپ خاموش ہو گئے حتی کہ ہم نے خیال کیا کہآ پاہےاں کے (معروف) نام کے بحائے کوئی اور نام ویں گے۔ (پھر) آپ نے فرمایا: ''کیا بید والحج نہیں ہے؟'' ہم نے جواب دیا: کیول نہیں! (پھر) آپ ٹاٹھ نے یو چھا: '' بیکون ساشہرہے؟'' ہم نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جانے والے میں۔ کہاتی آپ خاموش رہے حتی کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے (معروف) نام ہے بث كراس كوئى اورنام ديس كے، (پھر) آپ الله نے يوچها: '' كيابيالبلده (حرمت والاشهر) نہيں؟ ' بهم نے جواب دیا: کیون نہیں! (پھر) آپ نے یوچھا:'' پیکون سا دن ہے؟'' ہم نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول سب سے برھ کر جانے والے ہیں۔آپ مُلَیْم نے کہا:" کیا یہ یوم النحر (قربانی کا دن ) نہیں ہے؟" ہم نے جواب دیا: کیول نہیں، اللہ کے رسول! ( كير ) آب الأيل في فرمايا: " بلاشية تمهارے خون ، تمھارے مال محمد (بن سیرین) نے کہا: میرا خیال ہے، انھوں نے کہا: ۔۔ اورتمھاری عزت تمھارے لیے اس طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس مبینے میں ، اس شہر میں تمھارا یہ دن حرمت والا ہے، اور عنقریب تم اینے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمھارے اعمال کے بارے میں یو چھے گا،تم میرے بعد ہرگز دوبارہ گراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی

قتل کی ذمہ داری کے قین کے لیےاجتماع قشمیں کھانا <u>۔۔</u> اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مَّنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَائَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُوالْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَتْ شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شُهْرِ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلِّي، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ الْبُلْدَةَ؟» قُلْنَا: بَلْي، قَالَ: «فَأَيُّ يَوْم هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسُكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلٰي، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ -وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي ضُلَّالًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَلَا لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ أَيْبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْغَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ"، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟».

گردنیں مارنے لگو،سنو! جو محص یہاں موجود ہے وہ اس محص تک بیہ پیغام پہنچا دے جو یہال موجود نہیں، ممکن ہے جس کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ اسے اس آ دمی سے زیادہ یادر کھنے والا ہوجس نے اسے (خود مجھ سے) سنا ہے۔'' پھر فر مایا:''سنو! کیا میں نے (اللّٰد کا پیغام) ٹھیک طور پر پہنچا دیا ہے؟''

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ: «وَرَجَبُ مُضَرَ»، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: «فَلَا تَرْجِعُوا يَعْدى».

ابن حبیب نے اپنی روایت میں "مضر کا رجب" کہا: اور ابو بکر کی روایت میں ("تم میرے بعد ہرگز دوبارہ" کے بجائے)" میرے بعد دوبارہ" (تاکید کے بغیر) ہے۔

> [٤٣٨٤] ٣٠-(...) حَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيِّرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ، قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بخِطَامِهِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم هٰذَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، حَتَّى ظُنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِيَوْم النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلْي، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَأَيُّ شَهْر هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَلَسْنَ بِذِي الْجِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلْي، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ لهٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ؟» قُلْنَا بَلَي، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهدُ الْغَائبَ».

[ 4384] بزید بن زریع نے کیا: ہمیں عبداللہ بن عون نے محمد بن سیر بن سے حدیث بیان کی ،انھوں نے عبدالرجمان بن الى بكره سے اور انھول نے اسے والد سے روایت كى، انھوں نے کہا: جب وہ دن تھا، (جس کا آگے ذکر ہے) آپ الله این اون بر بیشے اور ایک انسان نے اس کی لگام پکرلی تو آب نائیا نے فرمایا:" کیاتم جانتے ہوکہ بیکون سا دن ہے؟' الوگوں نے كہا: الله اور اس كا رسول زيادہ جانے والے ہیں حتی کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے نام کے سوااہے کوئی اور نام دیں گے تو آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا:'' کیا ہہ قربانی کا دن نہیں؟'' ہم نے کہا: کیوں نہیں، اللہ کے رسول! فرمایا: یہ کون سامہینہ ہے؟ ہم نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زياده جانن والے بين، فرمايا: "كيابيد ذوالح نهيں؟" ہم نے کہا: کیوں نہیں، اللہ کے رسول! پھر آپ تا اللہ نے یو چھا: ''بیکون ساشہر ہے؟'' ہم نے عرض کی: الله اوراس کا رسول زبادہ حاننے والے ہیں۔ کہا: ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے (معروف) نام کے سوااسے کوئی اور نام دیں گے۔ آپ ٹاٹیل نے فرمایا:" کیا بیالبلدہ (حرمت والاشہر)نہیں؟" ہم نے کہا: کیوں نہیں، اللہ کے رسول! آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''بلاشه تمهارے خون، تمهارے مال اور تمهاریں ناموس

قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَلَا فَقَسَمَهَا فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِّنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا تَنْنَا.

قتل کی ذمہ داری کے تعین کے لیےاجتاعی شمیں کھانا

کہا: پھر آپ دو جتکبرے (سفید و سیاہ) مینڈھوں کی طرف مڑے، اٹھیں ذبح کیا اور بکر یوں کے گلے کی طرف (آئے)اور اٹھیں ہمارے درمیان تقسیم فرمایا۔

فائدہ: اس مدیث کی آخری سطریں جن میں دومینڈھوں کی قربانی کا ذکر ہے، اکثر شارحین کے مطابق، عبداللہ بن عون کے وہم سے اس مدیث میں شامل ہوگئی ہیں۔ یہ اصل میں نظبہ جہة الوداع کے بعد کاعمل نہیں، ایک اور موقع پرعیدالاضیٰ کے فطبے کے بعد کاعمل ہے۔ یہ مدیث بھی حضرت محمد بن سیرین طب نے حضرت انس بھٹؤ سے روایت کی ہے۔ ان کے دیگر شاگردوں، مثلاً: ایوب اور ہشام نے اسے سیح طور پرعیدالاضیٰ ہی کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ابن عون نے وہم سے آخری حصے کو اپنے استادا بن سیرین کی ججہة الوداع والی مدیث کی طرح ججہۃ الوداع والی مدیث بھی دوسرے میں گردوں نے اس کار دیا ہے۔ عیدالاضیٰ والی مدیث کی طرح ججہۃ الوداع والی مدیث بھی دوسرے شاگردوں نے اس کلڑے کے بغیرروایت کی ہے۔ اس سے اصل صورتِ حال واضح ہوجاتی ہے۔

[٤٣٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ مُثَنِّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى بَعِيرٍ، قَالَ: وَرَجُلٌ آخِذُ جَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى بَعِيرٍ، قَالَ: وَرَجُلٌ آخِذُ بَرْمَامِهِ -، فَذَكَرَ نَحْوَ جَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع.

[4385] جماو بن مسعد ہ نے ہمیں ابن عون سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: محمد (بن سیرین) نے کہا: عبدالرحمان بن الی بکرہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا: جب وہ دن تھا، نبی تالیق اپنے اونٹ پر بیٹھے۔ کہا: اور ایک آدی نے اس کی باگ \_ یا کہا: لگام \_ تھام لی .....آگ برید بن زریع کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[٤٣٨٦] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، وَعَنْ رَّجُلٍ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، وَعَنْ رَّجُلٍ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، وَعَنْ رَّجُلٍ آخِرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَدْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِو بْنِ جَبَلَةً وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ،: حَدَّثَنَا أَبُو جَبَلَةً وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ،: حَدَّثَنَا أَبُو

[4386] کی بن سعید نے کہا: ہمیں قرہ بن خالد نے مدیث سائی، کہا: ہمیں محمد بن سیرین نے عبدالرحمان بن ابی کرہ سے اور آدمی سے، جو میرے خیال میں عبدالرحمان بن ابی بکرہ سے افضل ہے، حدیث بیان کی، نیز ابوعام عبدالملک بن عمرو نے کہا: ہمیں قرہ نے کی بن سعید کی (فدکورہ) سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔ اور انھوں (ابوعام) نے اس آدمی کا نام حمید بن عبدالرحمان بتایا (بید

عَامِرِعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّنَنَا قُرَّةُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ يَوْمِ هَلَاً؟ اللهِ عَنْ يَوْمِ هَلَاً؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، غَيْرَ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، غَيْرَ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: "وَأَعْرَاضَكُمْ " وَلَا يَذْكُرُ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ الْدَكِيثِ ابْنِ عَنْ رَبَّكُمْ، أَلَا الْحَدِيثِ ابْنِ عَنْ مَ بَلْكُمْ هٰذَا إلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هُلَا اللّهُ مُ هُذَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

خطے فاکدہ: رسول اللہ طقیم نے بخاطبین کے نزدیک جوسب سے زیادہ حرمت والا دن تھا، جس میں کئی حرمت اکٹھی ہوگی تھیں، اس کے ساتھ انسانی جان، مال اور عزت کی حرمت کو تشبیہ دی۔ آپ طقیم نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ بیر حرمت قیامت کے دن تک کے ساتھ انسانی جان، مال اور عزت کی حرمت کو تشبیہ دی۔ آپ نے جہد آپ نے حرمتوں کے حوالے سے سوال کر کے اور مخاطبین سے جواب لے کر انھیں اچھی طرح اپنی بات کی طرف متوجہ کر کے اس حرمت کا اعلان فرمایا اور اپنا ہے تھم ان سب کو از ہر کروایا۔ یہ پوری انسانیت پر آپ کے عظیم ترین احسانات میں سے ایک ہے۔

باب:10- قتل کا اعتراف اور مقتول کے ولی کوقصاص کاحق دینابالکل درست ہے اور اس سے معانی مانگنا مستحب ہے

[4387] ماک بن حرب نے علقمہ بن وائل سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے اضیں حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نی سائٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوسرے کومینڈھی کی طرح بنی ہوئی چمڑے کی رسی سے چینچے ہوئے لایا اور کہا: اللہ کے رسول! اس نے میرے بھائی کوقل کیا ہے۔ رسول اللہ سائٹی ہے تی بی چھا: '' کیا تم نے اسے قتل کیا

(المعجم ١٠) - (بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيَّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفُو مِنْهُ)(التحفة ١٠)

[٤٣٨٧] ٣٢-(١٦٨٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ حَدَّئَهُ أَنَا أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَّعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَّعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: اللهِ! هٰذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

**183 ···** 

قتل کی ذیبہ داری کے قین کے لیےاجتماعی شمیں کھانا 😑 «أَقَتَلْتَهُ؟» - فَقَالَ: إنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ - قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتُهُ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبِّني فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَّكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَّفْسِكَ؟ \* قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي، قَالَ: "فَتَرْي قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟» قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمٰي إِلَيْهِ بنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَٰى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَا تُريدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْم صَاحِبِكَ؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! - لَعَلَّهُ قَالَ: - بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ»، قَالَ: فَرَمْي بنِسْعَتِهِ وَخَلِّي سَبيلَهُ.

ہے؟'' تو اس (تھینجنے والے) نے کہا: اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں اس کے خلاف شہادت پیش کروں گا۔ اس نے كبا: جي بان، مين نے أقبل كيا ہے۔ آپ تلفظ نے يو جها: ''تم نے اسے كيت قتل كيا؟'' اس نے كہا: ميں اور وہ ایک درخت سے یے جمار رہے تھ،اس نے مجھے گالی دی اور غصہ دلایا تو میں نے کلہاڑی سے اس کے سرکی ایک حانب مارا اور النے قبل کر دیا۔ نبی مٹائٹا نے اس سے بوجھا: '' کیاتمھارے پاس کوئی چیز ہے جوتم اپنی طرف ہے (بطور فدیه) ادا کرسکو؟" اس نے کہا: میرے پاس تو اوڑھنے کی عادر اور کلباڑی کے سوا اور کوئی مال نہیں ہے۔ آپ نے یوچھا:''تم سجھتے ہو کہ تمھاری قوم (تمھاری طرف ہے دیت ادا كركے ) شمص خريد لے گی؟ ''اس نے كہا: ميں اپني قوم كے نزد یک اس سے حقیرتر ہوں۔ آپ نے اس (ولی) کی طرف رسہ چینکتے ہوئے فرمایا: ''جے ساتھ لائے تھے اسے پکڑلو''وہ آدی اے لے کرچل بڑا۔ جب اس نے رخ چھرا تورسول الله طالية نخ في مايا: ''اگراس آ دي نے اسے قبل كرديا تو وہ بھي ا ای جبیبا ہے۔''اس پر وہ شخص واپس ہوا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! مجھے یہ بات پنجی ہے کہ آپ ٹائیٹا نے فرمایا ہے: "اگر اس نے ایے تل کر دیا تو وہ بھی اسی جبیبا ہے'' حالانکہ میں ا نے اے آپ کے حکم سے پکڑا ہے۔ رسول الله طابع نے فرمایا:'' کیاتم نہیں چاہتے کہ وہ تمھارے اور تمھارے ساتھی ( بھائی ) دونوں کے گناہ کو (اینے اوپر ) لے کرلوٹے ؟''اس نے کہا: اللہ کے نی! \_ غالبًا اس نے کہا \_ کیون نہیں! آپ ٹائیٹر نے فرمایا:''تو یقینا وہ ( قاتل) یہی کرے گا۔'' کہا: اس براس نے رسہ یمینکا اوراس کا راستہ جھوڑ دیا۔

[ 4388 ] اساعیل بن سالم نے علقمہ بن واکل ہے، انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلاثِماً

[٤٣٨٨] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ بَيْنَةً بِرَخُلِ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَقَادَ وَلِيَ الْمَثْنُولِ مِنْهُ، فَانْطَلُقَ بِهِ وَفِي غُنْقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ فَانْطَلُقَ بِهِ وَفِي غُنْقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ فَانْطَلُقَ بِهِ وَفِي غُنْقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيْخُ: "اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي قَالَ رَسُولِ النَّارِ" فَأَتَى رَجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةً رَسُولِ اللهِ يَشِيْخُ، فَخَلَّى عَنْهُ.

کے پاس ایک آدی کو لایا گیا جس نے کسی شخص کو آل کیا تھا، تو

آپ سُٹی نے مقول کے ولی کو اس سے قصاص لینے کا حق

دیا، وہ اسے لے کر جاا جبکہ اس کی گردن میں چمڑے کا ایک

مینڈھی نما رسہ تھا جسے وہ کھینچ رہا تھا، جب اس نے پشت

بھیری تو رسول اللہ سُٹی نے فرمایا: '' قاتل اور مقول (دونوں)

آگ میں ہیں۔'' (یہ سُ کر) ایک آدمی اس (ولی) کے پاس

آیا اور اسے رسول اللہ سُٹی کی بات بتائی تو اس نے اسے
چھوڑ دیا۔

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَائِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فَأَلْى.

اساعیل بن سالم نے کہا: میں نے بید حدیث حبیب بن ثابت سے بیان کی تو انھوں نے کہا: مجھے ابن اشوع نے حدیث بیان کی کہ نی تو انگار نے اس (ولی) سے مطالبہ کیا تھا کہا سے معاف کردے تو اس نے انکار کردیا تھا۔

فوائد: ﴿ الوداود، ترندی، نسائی اورابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جب مقول کا بھائی قاتل کو آل کرنے کے لیے لے جانے لگا تواس (قاتل ) نے پکار کر کہا: اللہ کے رسول، اللہ کی تم ایراارادہ اس کو آل کرنے کا نہ تھا۔ رسول اللہ اللہ کا نہ قصاص لینے والے سے کہا: ''اگر بیخض سچا ہے اور پھر بھی تم نے اسے آل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤگے،''اس پراس شخص نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ (ابو داود: علیہ مذی: ۱۹۵۰ النساني: 4726 ابن ماجه: 2690) اس حدیث کو پیش نظر رکھا جائے تو قاتل سے مراد قصاص کے لیے آل کرنے والے اور نے والا اور مقتول سے مراد قصاص میں قبل کیا جانے والا ہوگا۔ یہ مقتول اپنے پہلے قبل کی بنا پر اور قصاص میں قبل کرنے والے قبل عمر کے بغیر قبل کرنے والے تو اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو وہ قبل سمیت اپنے تمام گنا ہوں کے ساتھ ساتھ مقتول اور اس کے ورثا ، کے گنا ہوں کا بھی ذمہ دار تھر ہے گا۔

باب:11- جنین کی دیت اور تل خطا اور تل جبه عدمیں مجرم کے عاقلہ (باپ کی طرف سے عصبه رشته داروں) پردیت واجب ہے (المعجم ١١) - (بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الْمَخِينِ، وَوُجُوبِ اللَّهِ فِي قَتْلِ الْخَطَاءِ وَشِبْهِ الْعَمَدِ عَلَى عَاقِلَةِ اللَّهَ فِي قَتْلِ الْخَطَاءِ وَشِبْهِ الْعَمَدِ عَلَى عَاقِلَةِ اللَّهَ فِي قَتْلِ الْجَانِي)(التحفة ١١)

[4389] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھول نے حضرت ابوہریرہ بھتن سے روایت کی کہ (قبیلہ ) بذیل کی دوعورتوں میں سے ایک نے دوسری کو

[٤٣٨٩] ٣٤-(١٦٨١) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ

قَلَى وَمَدَارى كَعَين كَ لِيَاجَاعُ قَمَين كَانا الْمُرَأْتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَّمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُ بَيْنَةَ بِغُرَّةٍ: عَنْدَ أَوْ أَمَة.

(پھر) مارااوراس کے بیٹ کے بیچے کا اسقاط کر دیا۔ نبی منطقہ نے اس میں ایک نماام، مردیا عورت (بطور تاوان) دینے کا فیصله فرمایا۔

علے فائدہ: غزہ کالفظی معنی چکتا ہوا ،عدہ ،سب ہےاچھا ہے۔غلام یا کنیز انسان کے مال میں ہےسب سے عمدہ مال ثار ہوتا تھا ، اس لیے اسے غزہ کہا جاتا تھا۔

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ بَيْتُ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا، بِغُرَّةٍ: عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ التِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِقيتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ بَيْتِ بِأَنَّ : مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ : اللهِ بَيْتُهُ بِأَنَّ : مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ : الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .

ا (4390) لیث نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابن مسبّب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ علیم فی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ علیم فی نے بولحیان (جو قبیلہ بذیل کی شاخ ہے) کی ایک عورت کے بیٹ کے بیچ کے بارے میں، جومردہ ضائع ہوا تھا، ایک غلام یا لونڈی دیے جانے کا فیصلہ کیا، پھر وہ عورت (بھی) فوت ہوگئ جس کے خلاف آپ نے غلام (بطور دیت دینے) کا فیصلہ کیا تھا تو رسول اللہ علیم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت (جو بھی ہے) اس کے بیٹوں اور شوہر کے لیے ہاور (اس کی طرف سے مرد ہے) دیت (کی ادائیگی) اس کے باپ کی طرف سے مرد رشتہ داروں ہر ہے۔

[٤٣٩١] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِ إِ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ إِ: حَ وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى
التَّجِيبِيُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْ إِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَا إِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ
امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى
رَسُولِ اللهِ بَيْنَةٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ بَيْنَةٍ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ بَيْنِةً: أَنَّ وَيُونَيْهَا وَلَا هَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيبَ الْمُرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَهَا وَلَدَةٌ، وَقَضَى بِدِيبَ الْمُرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَهَا وَلَدَةً، وَقَطَى بِدِيبَ اللهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَهَا وَلَدَةًا وَمَنْ مَنْ النَّابِغَةِ الْهُذَائِئُ: يَا اللهِ مَنْ النَّابِغَةِ الْهُذَائِئُ: يَا مَعْمُلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَائِئُ: يَا مَعْمُلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَائِئُ: يَا مَعْمُلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَائِئُ: يَا

ا 14391 ایاس نے ابن شباب سے، انھوں نے ابن مستب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ بی تو ان ابو ہریرہ بی تو ان بیل کی دوعورتیں باہم لڑ پڑیں تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پھر دے مارا اور اسے تل کر دیا اور اسے تل کر دیا اور اس سے پیٹ میں تھا، چنانچہ وہ جھڑا لے کررسول اللہ بی تی اس حاضر ہوئے تو رسول اللہ بی تی نے فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت ایک غلام، مرد یا عورت ہے اور آ پ نے فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت اس ( قاتلہ ) کے ما قلہ کے ذیصے ہواراس کا وارث اس کے بیٹے اور ان کے ما قلہ کے ذیصے ہواراس کا وارث اس کے بیٹے اور ان کے ساتھ موجود دوسرے حقد ارول کو بنایا۔ اس پرحمل بن نابغہ ما قبلی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس کا تا وان کیسے دوں مہر نے نے ایک دول ایک ان اوان کیسے دوں

7A - كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ والذَّيَاتِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَّا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا أَكَلَ، فَقَالَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّمَا لهٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

[ ٢٣٩٢] (...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَوَرَّنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَّعَهُمْ، وَقَالَ: يَذْكُرْ: كَيْفَ نَعْقِلُ؟ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ

جس نے نہ بیا، نہ کھایا، نہ بولا، نہ آ داز نکالی، ایبا (خون) تو رائگال ہوتا ہے۔ تو رسول الله سَلَیْمُ نے فرمایا: ''بیتو کا ہنوں کے بھائیوں میں سے ہے۔'' اس کی تجع (قافید دار کلام) کی وجہ سے، جواس نے جوڑی تھی۔

[4392] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے اور انھوں نے افھوں نے حفرت ابوہریہ ہٹائن سے روایت کی، انھوں نے کہا: دوعورتیں باہم لڑ پڑی ، ، ، ، اور پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور یہ ذکر نہیں گیا: آپ نے اس کے بیٹے اور اس کے ساتھ موجود دوسرے حقد اروں کو اس کا وارث بنایا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرے حقد اروں کو اس کا وارث بنایا۔ اور کہا: اس پر ایک کہنے والے نے کہا: ہم کیسے دیت دیں؟ اور انھوں نے حمل بن ما لک کا نام نہیں لیا۔

خطف فا کدہ: معمری اس حدیث اور آیندہ احادیث کوپیش کرتے ہوئے امام سلم بڑات نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یونس کی حدیث میں جنین کی دیت کے حوالے سے جو بات حمل بن (مالک بن) نابغہ کی طرف منبوب کی گئی ہے وہ وہم ہے۔ معمر نے یمی حدیث بیان کرتے ہوئے کہنے والے کا نام ذکر نہیں کیا۔ اگلی احادیث میں، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہیں، واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تحق کے انداز میں یہ بات قاتلہ کے عصبہ میں ہے کی نے بھی۔ ابوداود میں حضرت ابن عباس بی تنظیم مروی ہے کہ دونوں عورتی کی سوکنیں تھیں اور حمل بن مالک بن نابغہ کی یہ یویاں تھیں۔ (سنن أبی داود ، حدیث: 4572) اسی طرح ابوداود بی میں حضرت جابر ڈائٹوز کی موانیت میں یہ الفاظ ہیں: ﴿فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذِیَة الْمَقْتُولَةِ عَلَی عَاقِلَة الْقَاتِلَةِ وَبَرَّا أَزَوْ جَهَا وَوَلَدَهَا. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لاَ ، مِیرَاثُهَا لِزَوجِهَا وَوَلَدِهَا. ''رسول اللہ تالیہ فقالَ: عَاقِلَة وَاللهُ وَاللهُ عَلَی عَاقِلَة اللهُ عَلَی عَلَی عَاقِلَة اللهُ عَلَی عَاقِلَة اللهُ عَلَی عَاقِلَة اللهُ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی کَوافِد اور اس ہے ) آزاد کر دیا قتل خور والی عورت کے والی عورت کے می خوادہ اور اس کے خاونہ اور شاس کے خاونہ اور شاس کے خاونہ اور میں کے خاونہ اور مور کے میں کے خاونہ اور میں کے خاونہ اور میں کے خاونہ اور کے کے خا

[4393] جریر نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے عبید بن نضیلہ خزاعی سے اور انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک عورت نے اپنی سوتن کو جبکہ وہ حاملہ تھی، خیمہ کی ککڑی (اور پھر،

[٤٣٩٣] ٣٧-(١٦٨٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيْ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: ضَرَبَتِ

قُلَى وَمدوارى كَعِين كَ لِي اجْمَاعُ سَميس كَهانا -- الْمُرَأَةُ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِي حُبْلَى الْمَرَأَةُ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِي حُبْلَى فَقَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لَحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيّةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَعُرَّةً لَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ الْقَاتِلَةِ، وَعُرَّةً لَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَعْرَمُ دِيّةً مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَعْرَمُ دِيّةً مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اللهِ ﷺ: "أَسَجْع كَسَجْع الْأَعْرَابِ؟".

قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.

رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَنْ مَنْصُود، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأْتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ بَعْضُ حَامِلًا، فَقَالَ بَعْضُ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: شَعْرَاتٍ؟».

حدیث: (4389) سے مارا اور قل کر دیا۔ کہا: اور ان میں سے ایک قبیلہ بنولیان سے تھی۔ کہا: تو رسول اللہ سائیل نے قل ہونے والی کی دیت قل کرنے والی کے عصبہ (جدی رشتہ دار مردوں) پر فرائی اور پیٹ کے بیچ کا تاوان جواس کے پیٹ میں تھا، ایک غلام مقرر فر مایا۔ اس پر قبل کرنے والی کے عصبہ (جدی مرد رشتہ داروں) میں سے ایک آ دمی نے کہا: کیا ہم اس کا تاوان دیں گے جس نے کھایا نہ پیا اور نہ آ واز نکائی، ایسا (خون) تو رائگاں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ شائیل نے فر مایا: ایسا (خون) کی جع (قافیہ بندی) جیسی جع ہے؟"

کہا: اور آپ نے دیت ان (جدی مردرشتہ داروں) پر ڈالی۔

[4394] مفضل نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے عبید بن نضیلہ سے اور انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ جائی ہے۔ وایت کی، انھوں نے کہا: ایک عورت نے اپی شعبہ جائی ہے۔ روایت کی، انھوں نے کہا: ایک عورت نے اپی سوتن کو خیمے کی لکڑی سے قبل کردیا، اس (معاطم) کو رسول اللہ علیہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس عورت کے عاقلہ پردیت عائد ہونے کا فیصلہ فر مایا اور چونکہ وہ حاملہ (بھی) تھی تو آپ نے بیٹ کے بدلے میں ایک غلام (بطور تو آپ نے بیٹ کے بدلے میں ایک غلام (بطور عوان دیے جانے) کا فیصلہ کیا، اس پر اس کے عصبہ (جدی مردرشتہ داروں) میں سے کسی نے کہا: کیا ہم اس کی دیت دیں مردرشتہ داروں) میں سے کسی نے کہا: کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ چیخا، نہ چلایا، اس طرح کا (خون) بی مربح جیسی بجع ہے: "کیا بدووں

خک فائدہ: آپ ٹائیڈ نے فیصلہ برقر اررکھتے ہوئے جابل دور کی تجع میں بات کرنے کوبھی ناپیندفر مایا۔ نثر میں تکلف سے قافیہ بندی کا جابلی بدوؤں اور ان کے کا ہنوں میں رواج تھا۔ اس کی بنا پر اصل مفہوم قافیہ بندی کے تقاضے پر نامانوس الفاظ اور ترکیب کے ہیر پھیر کی نذر ہو جاتا۔ کا ہن جان ہو جھ کر پیچیدہ انداز میں گفتگو کرتے تا کہ ان کی بات کے ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکیس اور ہر صورت میں ان کی بیشین گوئی میں بچی ثابت ہونے کا تا کر پیدا ہو۔ رسول اللہ ٹائٹی نے نثرِ مرسل کا اسلوب اختیار فرمایا جس میں

٢٨ - كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ﴿ مَا مُعَالِبِينَ وَالْقِصَاص

مفہوم واضح ہوتا ہے، تکلف اور پیچید گی پیدا کیے بغیر معنی کی وضاحت کے ساتھ اگر فطری طور پر جملوں کا آ جنگ ایک جیسا ہو جائے تو وہ نالپندیدہ نہیں۔

[٤٣٩٥] (...) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ مَّنْصُورٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَضَّل.

[٤٣٩٦] (...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّنْصُورِ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، غَيْرَ أَنَّ فَيْفُودِ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْمَ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: دِيَةَ الْمَرْأَةِ.

[٤٣٩٧] ٣٩-(١٦٨٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنْ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ النَّاسَ فِي مِلَاثُ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنْ شُعْبَةً: شَهِدْتُ النَّاسَ فِي مِلَاثِ النَّاسَ فِي مِلَاثِ النَّاسَ فِي مِلَاثِ النَّاسَ فِي مِلَاثُ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنْ شُعْبَةً : شَهِدْتُ النَّاسَ فِي مِلَاثَ النَّاسَ فِي مِلَاثِ النَّاسَ فِي مِلَاثِ النَّاسَ فِي مِلَاثِ النَّاسَ فِي مِلَاثِ النَّاسَ فِي مِلَاثَ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهُ مَمْدُ اللَّهُ مَعْمَدُ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَعْلَمَةً .

[ 4395] سفیان نے منصور سے ای سند کے ساتھ جریر اور مفضل کی حدیث کے ہم معنیٰ روایت کی۔

[ 4396 ] شعبہ نے منصور سے اضی کی (سابقہ) سندوں کے ساتھ کمل تصسیت حدیث روایت کی، البتہ اس میں ہے: اس عورت کا حمل ساقط ہو گیا، یہ مقدمہ نبی تنافی کا سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں (بیٹ کے نبچ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں (بیٹ کے نبچ کے برلے) ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا اور بیددیت ان لوگوں پر ڈالی جوعورت کے ولی تھے۔ انھوں نے حدیث میں عورت کی دیت کا ذکر نہیں کیا۔

[4397] مسور بن مخرمہ ٹائٹو سے روایت ہے، انھول نے کہا: حفرت عمر بن خطاب ٹائٹو نے لوگوں سے عورت کے پیٹ کا بچہ ضائع کرنے (کی دیت) کے بارے میں مشورہ کیا تو حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹو نے کہا: میں نبی ٹائٹو ہم کے پاس حاضرتھا، آپ نے اس میں ایک غلام، مرد یا عورت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ کہا: تو حضرت عمر ڈائٹو نے کہا: میرے پاس ایسا آدمی لاؤ جو تمھارے ساتھ (اس بات کی) گوائی دے۔ کہا: تو حمد بن مسلمہ ڈائٹو نے ان کے لیے گوائی دی۔



# شرعی حدوداوران کے احکام

حد کا لغوی معنی وہ آخری کنارہ ہے جہاں کوئی چیز ،مثلاً: گھر ختم ہوجاتا ہے۔ حَد منطق میں کسی چیز کی ایسی تعریف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہے وہ ممیز ہوجاتی ہے۔ ثبری حدے مراد کسی جس کے ذریعے ہے وہ ممیز ہوجاتی ہے۔ ثبری حدے مراد کسی گناہ یا جرم کی اللہ کی طرف سے نازل کر دہ سزا ہے جس کا مقصد جرم کے آگے بند باندھنا، حد فاصل قائم کرنا ہے تا کہ وہ معاشرے میں سرایت نہ کر سکے۔

جن جرائم میں حد کا نفاذ ہوتا ہے ان میں سے مندرجہ ذیل پرسب کا اتفاق ہے: ارتداد ،محاربت ، زتا ، قذف ، چوری اورشراب نوشی ۔ جن میں اختلاف ہے وہ گیارہ ہیں: ان میں سے اہم عاریتاً لی ہوئی چیز کا انکار ،شراب کے علاوہ کسی اور نشہ آور چیز کی قلیل (غیرنشہ آور) مقدار کا استعال ، عمل قوم لوط ، جانوروں کے ساتھ بدفعلی اور جادو ہیں ۔

مختلف حدود کا تعین جرائم کے ارتکاب کی مناسبت سے مختلف اوقات میں ہوا۔ تدریج بھی کمحوظ رہی۔ زنا کے حوالے سے پہلے سورہ نیاء کی یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَالْمِیْنَ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسْمَا ہِکُمْ فَاسْتَشْهِهُ وَا عَلَيْهِنَ اَدْبَعَةٌ مِنْكُمْ ۖ وَالْمِیْ اَلَٰهُ وَالْ شَهِدُوا عَلَیْهِ وَ الْمَیْوَتِ حَتَّی یَتَوَفِّٰهُ وَ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ اللّٰهُ لَهُنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ ﴾ ''اورتماری عورتوں میں سے جو کوئی برکاری کر ہے تو ان پر اپنے چارمردوں کی گواہی لاؤ، اگروہ گواہی ویں تو ان کو گھروں میں بندر کھو یہاں تک کہ موت ان کی مہلت پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکا لے۔' (انساء 154) پھر سورہ نورکی آیت نازل ہوئی: ﴿ اَلْوَائِينَهُ وَالْوَائِينَ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَحِهِ قِنْهُمَا وَائَةُ جَلْدُو ۖ وَلَا تَا خُلُولُو اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَالْیَوْمِ الْاَحِوْ وَ اَلْوَائِیْ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَحِهِ قِنْهُ اللّٰهُ وَالْیَوْمِ الْاَحِوْ وَ اَلْوَائِیْ فَاجُلِدُوا کُلُو اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاَحِوْ وَ اَلْوَائِیْ فَاجُلِدُوا کُلُ وَحِهِ قِنْهُمَا وَائَائِهُ مَا وَالْمَائِمُ مَا اللّٰهُ وَالْمَوْمِ اللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاَحِوْ وَ اَلْمَائِمُ مَا طَالْهُ وَاللّٰهُ وَالْمَوْمِ اللّٰهِ وَالْمَائِمُ مَا وَاللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَالِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَالِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلِي مَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَلَا عَمِ وَاللّٰمُ وَلَا لَٰ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَٰ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُولِ الللّٰمُ ا

حضرت عبادہ بن صامت وہ و کی حدیث:4414-4414) کے مطابق رسول اللہ طابی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کنوارے مردعورت کوسوسوکوڑے لگائے جائیں گے اور جا لوطن کیا جائے گا جبکہ شادی شدہ کوکوڑے لگائے جائیں گے اور جم کیا جائے گا جبکہ شادی شدہ کوکوڑے لگائے جائیں گے اور جم کیا جائے گا۔ رسول اللہ طابی مدیث میں عورت کی سزا کے جائے گا۔ رسول اللہ طابی مدیث میں عورت کی سزا کے بارے میں یہ وضاحت نہیں کہ اسے کوڑے مارنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جمہور علماء کے نقطہ نظر کے مطابق شادی شدہ کورجم سے پہلے کوڑے مارنے کا حکم ماعز بن مالک اسلمی دی تافی میں رسول اللہ طابی کے قول وعمل کے ذریعے سے منسوخ ہو گیا اور شادی شدہ کوڑے مارنے کا حکم ماعز بن مالک اسلمی دی تاہد میں رسول اللہ طابی کے قول وعمل کے ذریعے سے منسوخ ہو گیا اور شادی شدہ

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

شرقی صدوداوران کے احکام

کے لیے صرف رجم کی سزاباتی رہی۔ حضرت علی جی شرسول اللہ تکانیا کے اس فیصلے پر قائم رہے (بخاری: 6812) امام احمد، اسحاق، داود
اور ابن منذر شادی شدہ کے حوالے ہے کو ڈوں اور اس کے بعد رجم کی سزا کے قائل ہیں۔ جمہور کے موقف کو اس بات ہے بھی
تقویت ملتی ہے کہ حضرت ماعز جی شناء علمہ اور قبیلہ جمینہ کی عورتوں کی سزا کے حوالے ہے مختلف سندوں ہے روایات موجود ہیں
لیکن کی ایک میں بھی رجم کے ساتھ کو ڈوں کی سزا کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں بلکہ سزا کے حوالے ہے اس طرح کے الفاظ ہیں
جن سے بہی پید چاتا ہے کہ صرف رجم کی سزا کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً: ماعز بھی نے حوالے ہے آپ جی ان فرمایا: «اذھ بُوا بِهِ
مَن ہُم کُور ہے اور اور رجم کر دو۔" (حدیث: 4420) (فَاصُور ہِم فَرُجِم »" چنانچواس کے بارے میں حکم دیا تو اس رجم
کر دیا گیا۔" (حدیث: 4431) جمینہ والی عورت کے بارے میں بھی حدیث کے الفاظ بہی ہیں: «اَمَرَ بِهَا نَبِیُ اللّٰہِ بِیُسُونِ فَاسُکُتْتُ عَلَيْهَا ثِیابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهَا»" نی تاہی ہے آپ کی تابی جی اس کی نماز جنازہ پڑھا کے اور اس کے بارے میں تھی رسول اللہ تابی کی نماز جنازہ پڑھا کے ان اور میں: «اُخدُ، یَا
کس کے باندھ دیے گئے، پھراس کے بارے میں تھی دیا تیا بہی جی رسول اللہ تابی کی نماز جنازہ پڑھا کے الفاظ اس طرح ہیں: «اُخدُ، یَا
اُنیسُ! إِلَی امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْ جُمْهَا» " انیں! صحاس کی یوی کے پاس جانا، اگر وہ اعزاف کر لے تواسے رجم کردیا گیا، کور کے باس جانا، اگر وہ اعزاف کر لے تواسے رجم کردیا گیا، کور کے باس جانا، اگر وہ اعزاف کر لے تواسے رجم کردیا گیا، کور کے باس جانا، اگر وہ اعزاف کر لے تواسے رہم کردیا۔" (حدیث: 4433)

اس پوری حدیث میں رسول الله تا الله علی الله الله علی الل

ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ (<sup>()</sup> رسول اللہ ٹاٹھٹا نے اس موقع پر جو فیصلہ سنایا وہ کتاب اللہ کا فیصلہ تھا۔ (<sup>()</sup>) حدود کی سزا میں فدیے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ (ج) غیر شادی شدہ زانی مردکوسوکوڑ ہے لگیں گے اور اس کے بعد وہ ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ (9) زنا کی مرتکب شادی شدہ عورت کور جم کیا جائے گا۔ ماعز بھٹنا کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شادی شدہ زانی مرد کوبھی رجم ہی کیا جائے گا۔

امام شافعی برات اور جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ غیر شادی شدہ عورت کو بھی کوڑوں اور جلاوطنی کی سزادی جائے گی۔ امام مالک اور اوزائی بیشنے کا مسلک بیہ ہے کہ اس حدیث ہیں غیر شادی شدہ مرد کو کوڑوں کے ساتھ جلاوطنی کی سزادی گئی ہے۔ رسول اللہ طاقی اللہ علی مرتکب کسی غیر شادی شدہ عورت کو جلاوطنی کی سزانہیں دی ، اس لیے باکرہ عورت کو نہیں دی جائے گی۔ حضرت علی جائے ہے تھی کہا جاتا ہے کہ عورت کی جلاوطنی علی جائے ہے تھی کہا جاتا ہے کہ عورت کی جلاوطنی اس کو جا وطنی سرے سے حدکا حصہ ہی نہیں ، وہ حد سے الگ ایک اس کو جاہ کردینے کے متر ادف ہے۔ امام ابو صنیفہ اور امام محمد کے نزد یک جلاوطنی سرے سے حدکا حصہ ہی نہیں ، وہ حد سے الگ ایک

تعزير ب- امام وقت جاب تواس برعمل كرے اور جاب توندكر \_ (المغني لابن قدامة: 123/1)

زنا کی حدرسول اللہ گھانے نے بہود پر جاری فر مائی۔ وہ اس حد کے بجائے اپنی فود ساختہ مزا پڑ مل کرتے تھے۔ اس سرا کود کھ کررسول اللہ گھانے نے ان سے پوچھا: ''کیا تو رات میں بہی سرا مقرر کی گئی ہے؟ '' پہلے تو انصوں نے غلط بیانی اور تن سازی کی۔ بعد میں جب یہود بیہ معاملہ رسول اللہ گھانے کیاس لے کر آئے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام جائے گئی کی مدد سے تو رات میں سے آستورجم دکھا دی بلکہ ان کے عالم سے بیاعتر اف بھی کروالیا کہ ان کے ہاں رائے سرا نوو ساختہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے مائے گئی کہ آپ تھائی نے تو رات کی سزا پڑ مل کروالیا تھا ان کہ بال کر آپ بھی بحث بوئی کہ آپ تھائی نے تو رات کی سزا پڑ مل کروالیا تھا یا قرآن کی سزا پر؟ بیہ بحث غیر ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جس سزا پڑ مل کروایا وہ تو رات میں بھی موجود ہے اور وہ بی قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آپ تا تھائی نے قرات کا حوالہ دے کر میود کے سامنے یہ بات عابت کی کہ اللہ کا دین بنیادی طور پر ایک ہے، قرآن اصل دین لے کر آیا ہے، چونکہ انھوں نے تو لیف کر کے اسے تبدیل کیا ہے اور وہ احکام بھی جن کو وہ اپنی عادت کے مطابق آبھی تک افرات سے خارج نہ بیس کر سے ان کی بجائے بھی خود ساختہ احکام رائے کر رکھے ہیں۔ آپ کا اقد ام اللہ کے تعمیل الرب باقی میں کہم اللہ کے مور کہ میں سے کوئی کی کو اللہ کے سوار ب نہ بیا کہم اللہ کے سرائی کی کے اللہ کی سرائی کو اللہ کے سام اللہ کا رہا ہا تو کہ میں اور جم میں سے کوئی کی کو اللہ کے سوار ب نہ بنائے'' آل عمر ن دور میاں برابر ہے، بیکہ ہم اللہ کے سرن مطابق تھا۔

امام مسلم بڑھنے نے زنا کی حد کے بعد شراب کی حد کے بارے میں احادیث پیش کیں۔احادیث کے ذریعے سے بیمی واضح کیا کہ حدود کا نفاذ اگر چہ پورے معاشرے کی صحت، سلامتی اورامن کے لیے ضروری ہے، اس کا سب سے زیادہ فاکدہ اس محض کو ہے جس پر حد تافذ کی جاتی ہے۔ وہ گناہوں سے پاک ہوجا تا ہے۔خود اعتراف کر کے حدکو قبول کرنے والے کی تو بعظیم ترین تو بہ ہے۔ رسول اللہ ٹائیڈ ایسے لوگوں پر حد درجہ شفقت فرماتے تھے۔ آخر میں ان اتفاقیہ نقصانات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جولوگ بظاہران کا سبب کہلائے جاسکتے ہیں ان پر نہ کوئی حد ہے، نہ ان کے ازالے کی کوئی صورت۔ وہ حادثات کی طرح ہیں اور آخی کے حکم میں آتے ہیں۔

#### بِنْ أَللهِ ٱلنَّغَيْلِ ٱلرَّحِيدِ

# 79-كِتَابُ الْحُدُودِ حدودكا بيان

## باب: 1- چوری کی حداوراس کا نصاب

[٤٣٩٨] ١-(١٦٨٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِيَخْلِى، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ لِيَخْلِى، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَئَةً عَن

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارِ

فَصَاعدًا.

(المعجم ١) - (بَابُ حَدّ السّرِقَةِ وَنِصَابِهَا)

(التحفة ١٢)

[4398] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عرہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ڈھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کھٹا (سونے کے) دینار کے چوتھے جھے یا اس سے زیادہ (کی مالیت) میں چور کا ہاتھ کا شخے تھے۔

[٤٣٩٩] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ كَثِيرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنُ هُرِيِّ بَعِيْلِهِ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

[4399] معمر، سلیمان بن کثیر اور ابراہیم بن سعد سب
نے زہری ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان

الطَّاهِرِ كَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ كَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بْنُ يَخْلِى؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا:

[4400] ابن شہاب نے عروہ اور عمرہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ اللہ اللہ علاق سے اور انھوں نے رسول اللہ علاق سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "(سونے کے) دینار کے

۔ چوتھے جھے یااس سے زیادہ (کی چوری) کے سواچور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔'' حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ وَشُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَشْطِحُ لَدُ السَّارِقِ إِلَّا فَيْ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

[4401] ملیمان بن بیار نے عمرہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت عائشہ رہنا سے سنا، وہ بیان کر رہی تھیں کہ انھوں نے رسول اللہ تالیا کا کو فر ماتے ہوئے سنا: ''چوتھائی دیناریاس سے زیادہ کے سواہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔'

وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَاللَّفْظُ لِهْرُونَ وَأَحْمَدَ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: وَاللَّفْظُ لِهْرُونَ وَأَحْمَدَ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةً؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةً؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً يَتُولُ: يَحَدُّثُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ: يَحُدُثُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُ يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ اللهِ يَتَلِيْ فَمَا فَوْقَهُ».

[4402] عبدالعزیز بن محمد نے بزید بن عبدالله بن ہاد سے، انھول نے عمرہ سے، انھول نے عمرہ سے اور انھول نے عمرہ سے انھول نے محمد سے انھول نے انھول نے محمد سے دوایت کی کہ انھول نے بی منظیم کو فرماتے ہوئے سا: ''چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے سواچور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔''

آلَا الْحَكَمِ الْعَبْدِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْعَبْدِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي يَنِي اللهِ يَعْدُ سَارِقِ إِلَّا فِي النَّبِي يَنِي اللهِ يَنَادٍ فَصَاعِدًا».

فاکدہ: ہاتھ کا شنے کی سزا چوری پر دی جاتی ہے۔ چوری مالک کی بے خبری میں ہوتی ہے، اس کی گواہی ملنا بہت مشکل امر ہے۔ چور اسے نبینا محفوظ جرم خیال کرتا ہے، اس لیے اس کا ارتکاب کثرت سے ہوتا ہے، اس وجہ نے اس کی حد مقرر کی ممثی ہے۔ ہے۔اکثر فقہاء کے نزدیک چوری سے ملتے جلتے جرائم پر تعزیہ ہے جوکوئی بھی اسلامی حکومت خود مقرر کر سکتی ہے، بدل بھی سکتی ہے۔ ان جرائم پر حد نافذ نہیں ہوتی۔

[٤٤٠٣] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِّنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، عَنْ يَزِيدَ جَعْفَرٍ مِّنْ وَخْرَمَةً، عَنْ يَزِيدَ

[4403] مسور بن مخرمہ ٹائٹو کی اولا دہیں سے عبداللہ بن جعفر نے بزید بن عبداللہ بن ہاد سے (باقی ماندہ) اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔ **79-كِتَابُ الْحُدُودِ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_** 

ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٤٤٠٤] ٥-(١٦٨٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّوْاسِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ أَوْ ثُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنِ.

[ ٤٤٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: الرَّحْمٰنِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ غَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِيِّ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِيِّ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةً: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُوثَمَنِ.

آ - (۱۹۸۱) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَالْبِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ..

[4404] محمد بن عبدالله بن نمير نے کہا: حميد بن عبدالرحمان رواسی نے ہميں ہشام بن عروہ سے حدیث بيان کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ راتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ساتھ ہے عہد میں چور کا ہاتھ وصال سے کم مالیت میں نہیں کا ٹاگیا، وہ چرے کی ڈھال ہو یا لو ہے کی، بيدونوں اچھی خاصی قیمت والی تھیں۔ (معمولی یا لو ہے کی، بيدونوں اچھی خاصی قیمت والی تھیں۔ (معمولی چر میں نہیں کا ٹا۔)

[4405] عبدہ بن سلیمان، حمید بن عبدالرحن، عبدالرحیم بن سلیمان اور ابواسامہ سب نے ہشام سے ای سند کے ساتھ ابن نمیر کی حمید سے بیان کردہ روایت کی طرح حدیث بیان کی۔ اور عبدالرحیم اور ابواسامہ کی حدیث میں ہے: ان دوں وہ (ڈھال) فیمتی چیزتھی۔

[4406] یکیٰ بن یکیٰ نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی، انھوں نے تافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر دا شیا سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلِیْمُ نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال (کی چور ک) میں کا ٹاجس کی قیت تین درہم تھی۔

فلکہ اس زمانے میں سونے اور چاندی کی قیت کا جو تناسب تھااس کے مطابق ربع (۱/4) دینار کی قیت تین درہم ہی بنتی متحق۔ اب چاندی کی قیت گرجانے کی بنا پر قیت تین درہم سے بہت زیادہ بنتی ہے۔ حضرت عائشہ چائشہ نے رسول اللہ تائیم سے جو الفاظ من کرنقل کیے ہیں وہ'' ربع دینار'' کے کیے ہیں۔ وہی اصل نصاب ہے۔ ویسے بھی چونکہ پیدا کی سخت سزا ہے اس لیے اس کے نفاذ کے لیے زیادہ مالیت ہی کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

سَعِيدِ [4407] ليث بن سعد، عبيدالله (بن عمر بن حفص حَدِيدِ )، ابوب سختياني، ابوب بن مويٰ، اساعيل بن اميه،

[٤٤٠٧] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّابْنُ الْمُثَنِّي قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِل قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْن مُوسٰى وَإِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً. وَعُبَيْدِ اللهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ، وَّأَسَامَةَ بْن زَيْدٍ اللَّيْشِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْلَى عَنْ مَّالِكِ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: ثَمَنُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

موی بن عقبه، خظله بن الی سفیان تحی ، عبیدالله بن عمر (عمری) ما لک بن انس اور اسامه بن زیدلیثی تک ان کے شاگردول کی مختلف سندیں ہیں۔ ان کے بعد ان سب نے نافع سے حدیث بیان کی انھول نے حضرت ابن عمر می شخباہے اور انھوں نے نبی سی تی کی کی حدیث کے مانند روایت کی ، البتہ ان میں سے بعض نے اس کی قیمت کہا اور ابھن نے من درہم کامن (معنی وی ہے۔)

[4408] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈائٹز سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیل نے فرمایا: "اللہ چور پرلعنت کرے، وہ انڈہ چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کتا ہے اور ری چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کتا ہے اور ری چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کتا ہے اور ری چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کتا ہے۔ "

79-كِتَابُ الْحُدُودِ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

[4409] عینی بن بونس نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند صدیث بیان کی، البتہ وہ کہتے ہیں:''وہ خواہ رسی چرائے۔''

[٤٤٠٩] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمْ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، كُلْهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: «إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَ إِنْ سَرَقَ تَنْضَةً».

خطے فائدہ: چوری ایک علین جرم ہے،خواہ ایک انڈے یاری کی ہو۔ جرم کا ارتکاب کرنے والا، اصولاً اس جرم پر سزا کامستحق ہو جاتا ہے، مجرم ہونے کی حیثیت ہے اس کا ہاتھ کتا ہے، کین بیاللہ کی رحمت ہے کہ اس نے عملاً اس سزا کے نفاذ کے لیے اچھی خاصی مالیت کی ایک حدم ترر کروی ہے ادراس سے کم کی چوری میں سزا کا نفاذ روک دیا ہے۔

(المعجم ٢) - (بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ) (التحفة ١٣)

باب:2-چوری کرنے والے معزز اور معمولی آ دمی ، دونوں کا ہاتھ کا نثااور حدود میں سفارش کرنے کی ممانعت

حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَوْأَةِ عَائِشَةً؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَوْأَةِ الْمَعْزُوونِيَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يَحْتَرِيءُ الْمَحْزُوونِيَةِ اللّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَحْتَرِيءُ فَيهَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمُهُ عَلَيْهِ إِلّا أَسَامَةُ، حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَهُ مَنْ حُدُودِ اللهِ؟ "، ثُمَّ فَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: اللهَا الله عَلَيْهِ اللهَا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدْوِدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[4410] تنیه بن سعیداور محمد بن رخ نے کہا: ہمیں لیت نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ رہ اس والیت کی کہ قریش کو ایک مخروی عورت ، جس نے چوری کی تھی ، کے معاملے نے فکر مند کر دیا ، انھوں نے کہا: اس کے بارے میں رسول اللہ رہ تھی ہے کون بات کرے گا؟ کہنے گئے: رسول اللہ رہ تھی کے بیارے حضرت بات کرے گا؟ کہنے گئے: رسول اللہ رہ تھی ہے کون اسامہ رہ تھی ہی اس کی جرات کر سکتے ہیں؟ چنا نچہ حضرت اسامہ رہ تھی نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ رہ تھی نے فرمایا: اسامہ رہ تھی نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ رہ تھی نے فرمایا: "کیا تم صدود اللہ میں سے ایک حد ( کو ساقط کرنے ) کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں؟ "کی تر آ دی چوری کرتا تو اسے چھوٹ اور فرمایا: "اے لوگو! تم سے پہلے لوگوں کو آئی چیز نے تباہ کر واقع کی چوری کرتا تو اسے چھوٹ والے کہ جب ان کا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوٹ ویے اور جب ان بین سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے چھوٹ ویے اور جب ان بین سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے جھوٹ ویے اور جب ان بین سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے جھوٹ ویے اور جب ان بین سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے جھوٹ ویے اور جب ان بین سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے جھوٹ ویے اور جب ان بین سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے جھوٹ ویے اور جب ان بین سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے تھوٹ

برحد نافذ کرتے۔ اللہ کی قتم! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔''

ابن رمح کی حدیث میں:'' تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے'' کالفاظ میں۔ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمحِ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّهِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ".

نط فائدہ: جس عورت نے چوری کی تھی اس کا نام فاطمہ بنت عبدالاسود بن عبدالاسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم تھا۔ بیا لیک شریف خاندان سے تھی۔اس کا والد عبدالاسود حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد ٹاٹنز کا بھائی تھا،اس لیے جب اسے ملزمہ کی حثیت سے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت ام سلمہ ٹاٹنا وران کے بچوں کی بناہ لینے کی بھی کوشش کی۔

[ 4411] پونس بن بزید نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے نبی ٹاٹیٹر کی زوجہ محترمه حضرت عائشه التا است خبردی كه قریش كواس عورت کے معاملے نے فکر مند کہا جس نے رسول اللہ نٹائیڈ کے عہد میں،غزوۂ فتح مکہ (کے دنوں) میں چوری کی تھی۔انھوں نے کہا: اس کے بارے میں رسول الله ظافی سے کون بات كرے گا؟ ( كچھ) لوگوں نے كہا: رسول الله طَالِيْم كے جبيتے اسامہ بن زید ﷺ بی اس کی جرأت کر کتے ہیں۔ وہ عورت رسول الله طاقية كرسام بيش كي كي تو حضرت اسامه بن زید داین نے اس کے بارے میں بات کی، اس پر رسول الله کی حدود میں ہے ایک حد کے بارے میں سفارش کررہے مو؟ " تو حضرت اسامه راتون نے آپ سے عرض کی: اللہ کے سول! میرے لیےمغفرت طلب سیجے۔ جب شام کاوقت ہوا تو رسول اللہ سُلِيْلِ الحصے، خطبہ دیا، اللہ کے شایان شان اس کی ثنابیان کی، پھر فر مایا: ''اما بعد! تم سے پہلے لوگوں کواس چز نے ہلاک کر ڈالا کہ جب ان میں سے کوئی معزز انسان چوری کرتا تو وہ اسے جھوڑ دیتے اور جب کمرور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے اور میں، اس ذات کی قتم جس کے

[٤٤١١] ٩-(...) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِيَ سَرَقَتْ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَأُتِى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدٌّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ؟» فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اِسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الشَّريفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يدُهَا.

ہاتھ میں میری جان ہے! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا (بھی) ہاتھ کا ف دیتا۔'' پھر آپ ٹاٹیڈ نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا جس نے چوری کی تھی تو اس کا ہاتھ کا ف دیا گیا۔

قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ عُرُوةُ: قَالَ عُرُوةُ: قَالَتُ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تُوبَتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذٰلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

یونس نے کہا: ابن شہاب نے کہا: عروہ نے کہا: حطرت عاکشہ وہ نے کہا: اس کے بعد اس کی توبہ (اللہ کی طرف توجہ بہت) اچھی (ہوگئی) اور اس نے شادی کر لی اور اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تھی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ علی تا

فائدہ: منداحم میں حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ٹائٹ ہے مردی ہے کہ مزاکے بعد وہ عورت رسول اللہ ٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: اللہ کے رسول! کیا تو ہی بھی کوئی صورت ہے؟ آپ ٹاٹٹ کے فرمایا: ''ہاں۔'' تم اپنے گناہ ہے اس طرح پاک ہو جس طرح پیدا ہوتے وقت پاک تھی، اس موقع پر سورہ مائدہ کی بیآیت نازل ہوئی: ﴿ فَمَنْ تَاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ طُرح پاک ہو جس طرح پیدا ہوتے وقت پاک تھی، اس موقع پر سورہ مائدہ کی بیآیت نازل ہوئی: ﴿ فَمَنْ تَاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلُحَ فَانَ اللّٰهُ يَتُونُ وَ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَرُ تَحِيْدُ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰہُ عَلَيْهِ وَاللّٰہِ بَعْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا ہے۔' (المائدہ 5:9) ومسند احمد: 177/2) متدرک حاکم میں کی طرف توجہ فرما تا ہے، یقینا اللہ بہت بخشے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔' (المائدہ 5:9) ومسند احمد: 177/2) متدرک حاکم میں اس پر بہت شفقت فرماتے اور حسن سلوک کرتے تھے۔(المسندرك للحاكم: 8/3037)

المَّدُ بَنُ الْحَسَنُ بُنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي

افعوں نے حضرت عائشہ واٹھا سے روایت کی، افعوں نے کہا:
افعوں نے حضرت عائشہ واٹھا سے روایت کی، افعوں نے کہا:
بونخ وم کی ایک عورت عاریاً سامان لیتی تھی اور پھر اس کا
انکار کر دیا کرتی تھی، (پھراس نے چوری کر ڈالی) تو نی ٹاٹیٹا نے اس کا ہاتھ کاشنے کا حکم دیا۔ اس پر اس کے گھر والے
حضرت اسامہ بن زید ٹاٹھا کے پاس آئے اور ان سے بات
کی تو افعوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ ٹاٹھا سے بات کی،
پھرلیٹ اور یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[4413] حفرت جابر جائف سے روایت ہے کہ بو مخروم کی ایک عورت نے چوری کی ،اسے نبی مٹائٹ کے سامنے لایا گیا تو اس نے نبی مٹائٹ کی بناہ لی

مَخْزُوم سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَ شِيخٍ، فَعَاذَتْ بِأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينًا: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ بَدَهَا» فَقُطعَتْ.

# تونی سینی نے فرمایا: 'اگر فاطمہ (بنت محمد سالیہ بھی) ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کا ان دیتا۔'' چنا نجے اس عورت کا ہاتھ کا ان دیا گیا۔

باب:3-زنا کی صد

## (المعجم ٣) - (بَابُ حَدِّ الزِّنْي)(التحفة ١٤)

# [4414] یکیٰ بن بچیٰ تمین نے کہا: ہشیم نے ہمیں منصور

[٤٤١٤] ١٢–(١٦٩٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُور، عَن الْحَسَن، عَنْ حِطَّانَ بْن عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خُذُوا عَنِّى، خُذُوا عَنِّى، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ ؛ جَلْدُ مِائَةٍ وَّنَفْيُ سَنَةٍ ، وَّالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ ؛ جَلْدُ مِائَةِ وَّالرَّجْمُ».

یے خبر دی، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حطان بن عبداللہ رقاشی سے اور انھوں نے حضرت عمادہ بن صامت دلھئڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله مُلَاثِيْج نے فرمایا: ''مجھ ہے سکھ لو، مجھ ہے سکھ لو، مجھ ہے سکھ لو (جس طرح اللہ نے فرمایا تھا:''یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکا لے۔'' (انساء 15:4)) الله نے ان کے لیے راہ تکالی ہے، کنوارا، کنواری سے (زنا کرے) تو (ہرایک کے لیے) سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ، شادی شدہ سے زنا کرے تو (ہر ایک کے لیے ) سوکوڑے اور رجم ہے۔"

> [٤٤١٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[4415] عمروالناقد نے کہا: ہمیں ہشیم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں منصور نے اس سند کے ساتھواس کے مانند خبر دی۔

> [٤٤١٦] ١٣-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَّعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْن عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَٰلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْم، فَلُقِيَ كَذٰلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: الْخُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيُّبُ

[4416] سعدنے قادہ ہے، انھوں نے حسن ہے، انھوں نے جطآن بن عبداللّٰدر قاشی سے اور انھوں نے حضرت عمادہ بن صامت را الله سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی طابیم پر جب وحی نازل کی جاتی تو آپ براس کی وجہ سے تکلیف (کی کیفیت) طاری ہوجاتی تھی اورآ پ کے چبرے کا رنگ تبدیل ہوجاتا تھا، کہا: ایک دن آپ پر وحی نازل کی گئی تو آپ ای کیفیت سے دوحار ہوئے ، جب آپ سے سے کیفیت دور ہوئی تو آپ ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ان (عورتوں ) کے لیے راہ نکال دی ہے، شادی شدہ ، شادی شدہ سے (زنا کر ہے) اور

**٢٩- كِتَابُ الْحُدُودِ . = منت منت = = = منت منت منت منت منت منت المنت عند منت منت منت منت منت منت من** 

بِالنَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ رَجْمًا بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ».

[٤٤١٧] ١٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، بَشَارٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، كَلَّهُ هُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي كَلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَديثِهِمَا: «ٱلْبِكُرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيْبُ يُجُلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيْبُ يُجُلَدُ وَيُرْجَمُ وَلَا مِائَةً.

کنوارا، کنواری سے (یا کنوارا شادی شدہ سے تو) شادی شدہ کے لیے (سزا) سوکوڑے، پھر پھروں سے رجم کرنا ہے اور کنوارے کے لیے وکوڑے پھرایک سال کی جلاوطنی ہے۔''

' [4417] شعبہ اور ہشام نے قادہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ ان دونوں کی حدیث میں ہے: ' کنوارے کوکوڑے لگائے جائیں گے اور جلاوطن کیا جائے گا اور شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا گا۔' ان دونوں نے (جلاوطنی کے لیے) ایک سال اور (کوڑوں کے لیے) ایک سال اور (کوڑوں کے لیے) ایک سوکا تذکرہ نہیں کیا۔

ﷺ فائدہ: زنا کی مرتکب عورتوں کو عمر بھر کے لیے گھر میں بندر کھنے کے عبوری تھم اوراس اشارے کے بعد کہ ان کے لیے کوئی راہ نکالی جاسکتی ہے، یہی تھم نازل ہوا جواو پر کی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد عملاً اس سزا میں کسی حد تک تخفیف ہوئی جس طرح آگے کی احادیث میں آئے گا۔تفصیل کے لیے اس کتاب کے تعارف کی طرف رجوع کیا جائے۔

> (المعجم؟) - (بَابُ رَجْمِ الثَّيْبِ فِي الزِّنْي) (التحفة ٥)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبْدُ اللهِ عُنْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ عُنَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْسٍ يَّقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُو جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ يَنِيَّةٍ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا يَنِيَّةٍ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ بَعْتَ مُحَمَّدًا يَنِيَّةً بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ: آيَةُ الْكِتَاب، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ: آيَةُ الرَّرُ عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ وَعَقَلْنَاهَا، فَوَعَلَا وَعَقَلْنَاهَا، فَوَعَلَى وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ طَالَ وَعَقَلْنَاهَا، فَوَعَلَى إِنْ طَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ وَاللَّهُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ

# باب:4-زنا(كى حد) ميں شادى شده كورجم كرنا

[4418] یوس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹنو سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹنو سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنو نے کہا، اور وہ رسول اللہ ڈاٹنو کی منبر پر تشریف فرما تھے: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجمہ ڈاٹنو کو ت کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، اللہ نے آپ بر جو نازل کیا اس میں رجم کی آیت بھی تھی، ہم نے بھی اس یا دکیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی، مرجم کی سزا دی، مرجم کی سزا دی، کہنے رجم کی سزا دی، کہنے کہنے در ہے کہ لوگوں پر ایک لمباز مانہ گر رجائے گا تو کوئی کہنے

بِالنَّاسِ زَمَانُ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَّا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَيُضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقِّ عَلَى مَنْ زَنْى إِذَا أَحْصَنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الإعْتِرَافُ.

والا کہے گا: ہم اللہ کی آتاب میں رجم (کا تھم) نہیں پاتے، تو وہ اوگ ایسے فرض کو چھوڑ نے سے مُراہ ہو جا میں گے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور بلاشبہ اللہ کی کتاب میں رجم (کا تھم) عورتوں اور مردوں میں سے ہرا کی پرجس نے زنا کیا، جب وہ شادی شدہ ہو، برق ہے۔ (بیرسزا اس وقت دی جائے گی،) جب شہادت قائم ہوجائے یا حمل تھہر جائے یا (زانی کی طرف ہے) اعتراف ہو۔

[٤٤١٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي [9] شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: صديث، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

[4419] سفیان نے زہری سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

فوا کدومسائل: ﴿ یہ دینہ میں رسول اللہ عَاقِیْدُ کے منبر ہے تمام صحابہ کی موجودگی میں، امیر المونین حضرت می دائی گاطرف ہو واضح شہادت ہے کہ آیت رہم کی تلاوت منسوخ ہو گئ اور اس کا تھم باتی ہے۔ ان کے سامنے یا ان کے بعد کی ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ رجم کا تقلم موجود ہونے پر تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ حضرت می دائی کوجس بات کا خدشہ تھاوہ ان کی تنبیہ کے باوجود بہت عرصہ گر رجانے کے بعد سی، سامنے آکر رہی۔ حضرت عربی ٹوٹی کوجس بات فا کدہ یہ ہوا کہ چند شکی مزاج اور اسلامی احکام سے گریز کرنے والوں کے علاوہ امت اس محاسلے میں گراہی سے محفوظ رہی اور اس فا کہ ویہ یہ ہوا کہ چند شکی مزاج اور اسلامی احکام سے گریز کرنے والوں کے علاوہ امت اس محاسلے میں گراہی سے محفوظ رہی اور اس کیا ہوت پر قائم ہے کہ بیحد ہو اور آج بھی اس کا نفاذ ضرور رہی ہے۔ ﴿ حمل شمر جانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا خاوند نہ ہو (یا اگر کئی قابل قبول دلیل بھی موجود نہ ہوتو وہ وہ زنا کی مرتکب بھی جاری زیادتی کا الزام بھی نہ دلگا بھی ہواور اس کے بیقسور ہونے کی کئی قابل قبول دلیل بھی موجود نہ ہوتو وہ ونا کی مرتکب بھی جاری کی یا دام شافی، امام ابوضیفہ اور جہور علماء حضرت عربی ٹوٹن کے اس اس اور منافی، امام ابوضیفہ اور جہور علماء حضرت عربی تھئے ہوتے کہ شبہ سے دکا نفاذ ساقط ہو جاتا ہے۔ آج کل ایس واروا تیں بھی ہور ہی بیں کہ دھو کے سے بہوش کر کے زیادتی کر کی جاتی ہوں بہت عرصہ کورت کو پید بھی تھتا ہے اور بہلے نہ بتانے کی بنا پر اس مربطے میں، اس پر زنا کا الزام مرصلے میں، اس پر زنا کا الزام درست بچھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے جمور کی رائے کے مطابق قانون سازی اور فیصلے ہونے جائیں۔

باب:5-جس نے اپنے بارے میں زنا کا اعتراف کیا

(المعجم ٥) - (بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنْي)(التحفة ٦)

[ 4420 ] عقیل (بن خالد اموی) نے ابن شہاب ہے،

[٤٤٢٠] ١٦-(. . . ) وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي الْهُول في ابوسلم بن عبد الرحمان بن عوف اورسعيد بن ميتب عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ عَوْفٍ وَّسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتْنِي رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحِّي تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تُنْي ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لًا ، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».

> قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَّجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّي فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

[٤٤٢١] (. . . ) قَالَ مُسلِمٌ: وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٤٢٢] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ ابْنُ

ے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ دائٹؤ سے روایت کی کہ انھول نے کہا: مسلمانوں میں سے ایک آ دی رسول الله مالین کے پاس آیا، آب مجدین تشریف فرماتھ، اس نے آپ کو آواز دی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے۔ آپ ٹائٹا نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا، وہ گھوم کرایک طرف ہے آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے۔آپ نے (پھر)اس سے منہ پھیرلیاحتی کہ اس نے آپ کے سامنے یہی کلمات جار مرتبہ دہرائے۔ جب اس نے اینے خلاف حار گواہیاں دیں تو رسول اللہ علیم م نے اسے بلایا اور یو چھا: '' کیا شمصیں جنون ہے؟''اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے یو چھا: '' کیا تم نے شادی کی ہے؟'' اس نے کہا: جی ہاں۔ تو رسول الله تافیخ نے فرمایا: ''اسے لے جاؤ اور رجم کرو۔''

ابن شہاب نے کہا: مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حفرت جابر بن عبدالله دائف سے بیہ حدیث سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے: میں بھی ان لوگوں میں تھا جنھوں نے اسے رجم کیا، ہم نے اسے جنازہ گاہ میں رجم کیا تھا، جب پھروں نے اس کی برداشت ختم کر دی تو وہ بھاگ نکلا، ہم نے اسے سیاہ يقرول والى زمين ميں جاليا اور رجم كر ديا\_

[4421]عبدالرحمان بن خالد بن مسافر نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[4422]شعیب نے بھی زہری ہے ای سند کے ساتھ خبر دی اور ان دونوں (عبدالرحمان بن خالد بن مسافر اور شعیب) کی حدیث میں ہے: ابن شہاب نے کہا: مجھے اس متحض نے بتایا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ وہش سے

كَمَا ذَكَرَ عُقَبْلٌ.

سنا ....ای طرح جیسے قبل نے حدیث بیان کی۔

[٤٤٢٣] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ النَّهْ وَ وَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

شِهَابِ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،

[4423] یونس، معمرادرابن جریج سب نے زہری ہے،
انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائیا
سے اور انھوں نے نبی طائیا ہے اسی طرح روایت بیان کی
جس طرح عقیل نے زہری ہے، انھوں نے سعید (بن مسیّب)
اور ابوسلمہ (بن عبدالرحمان بن عوف) ہے اور انھوں نے
حضرت ابو ہریرہ ڈائیا ہے روایت کی۔

أَنُو كَامِلُ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَهُ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ مَالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ مَوَّاتٍ أَنَّهُ زَنِي النّبِيِّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ أَنَّهُ زَنِي، وَدَاءً، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ أَنَّهُ زَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَلَعَلَك؟» قَالَ: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَلَعَلَك؟» قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ وَاللهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنِي الْأَخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ وَاللهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنِي الْأَخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ مَطِبَ فَقَالَ: "أَلَا كُلَّمَا نَقُرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ خَطَبَ فَقَالَ: "أَلَا كُلُّمَا نَقُرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ النَّيْسِ، خَلَفَ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمَكِنِي مِنْ أَحَدُهُمُ الْكُنْبَةَ، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمَكِنِي مِنْ أَحَدُهُمُ الْكُلْلَةُ عَنْهُ».

[٤٤٢٥] ١٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ – وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى –

[4425] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت

قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ: أُتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِرَجُل قَصِير مِّنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا ﴾ - أَوْ نَكَّلْتُهُ -.

أَشْعَتَ، ذِي عَضَلَاتِ، عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَّقَذْ زَنْي، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْن، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّونَ : «كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْس، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُنْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِ

قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

[٤٤٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ، وَّوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرِ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

[٤٤٢٧] ١٩-(١٦٩٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ -قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ: «أَحَقُّ مَّا بَلَغَنِي عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّى؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ

عابر بن سمرہ ڈاٹھؤ سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُاٹھٹا کے پاس چھوٹے قد، براگندہ بالوں اور مضبوط پھوں والا ایک مخص لایا گیا،اس (کےجسم) پرایک تہبند تھا اوراس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، آپ نے اسے دو بارلوٹایا، پھراسے (رجم كرنے كا) حكم ديا تواہے رجم كرديا كيا، اس كے بعدرسول الله عَلَيْم ن (خطبه ويت موس) فرمايا: "بم جب بهي الله کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو تم لوگوں میں سے کوئی شخص بیجھے رہ جاتا ہے، وہ نسل کثی کے بکرے کی طرح جوش ہے آوازیں نکالتا ہے اور عورتوں میں سے کسی کو (آمادہ کرنے کے لیے) معمولی سی چیز پیش کرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ جب بھی مجھے ان میں سے کی ایک برقابودے گا تو میں لاز ما اسے (لوگوں کے لیے )عبرت بنادوں گا، یاعبرتناک سزادوں گا۔''

کہا: میں نے برحدیث سعید بن جبیر کو بان کی تو انھوں نے کہا: آپ نے اسے جار بارواپس کیا تھا۔

[4426] شابہ اور ابوعام عقدی دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ساک سے ، انھوں نے حضرت عابر بن سمرہ دہائی سے اور انھوں نے نبی مُؤیم سے ابن جعفر کی حدیث کی طرح روایت کی اور شابہ نے اس بات میں ان کی موافقت کی کہ آپ مُلَاثِمُ نے اسے دو بارلوٹایا۔اورابوعامر کی حدیث میں ہے: آپ نے اسے دویا تین بارواپس کیا۔

[4427] حضرت ابن عباس واثنا سے روایت ہے کہ نی تالیا نے (جارباروالی کرنے اوراس کےاصرار کے بعد) ماعز بن مالك التلاس يوجها: "كيا وه بات سي ب جو مجه تمھارے بارے میں پیچی ہے؟'' انھول نے کہا: میرے بارے میں آپ کو کیا بات بیٹی ہے؟ آپ اللہ نے فرمایا: " مجھے یہ بات بینچی ہے کہتم نے فلاں خاندان کی لونڈی سے

🚣 فا کدہ: رسول الله مٹاٹیلم تک یہ بات پہنچے چکی تھی لیکن آپ نے ماعز بن ما لک دٹاٹل کوخوذ نبیں بلایا۔ ندامت اور پشیمانی سے جو اس کی حالت تھی اس کی وجہ ہے، دوسری روایات کے مطابق ،اس کی اپنی قوم نے اسے رسول اللہ ناٹیٹر کے پاس حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔مسلم کی اگلی روایت کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہان کی قوم کوان کی سخت پشیانی اور کرب کی کیفیت سے ان کی نجات کا بھی راستہ نظر آتا تھا کہ وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کریاک ہو جائیں۔ بہت ہے لوگ آج بھی ایسے ہوتے ہیں جوایخ کسی بڑے گناہ پر نا قابل برداشت پشیمانی میں مبتلا ہوکرشد پد کرب میں مبتلا ہوجاتے ہیں، کئی پاگل ہوجاتے ہیں، کی خودکشی تک کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔اس طرح کے نتائج سے بیچنے کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ پشیمان انسان اپنے گناہ کی سزا بھگت لے۔رسول اللہ مٹائیم ماعز داللا کے بارے میں بالکل نہیں جا ہتے تھے کہ وہ سزا بھگتیں، آپ نے بار بار انھیں واپس کیا، وہ پھرے آ جاتے تھے۔ اس مرحلے پرآپ نے مزیدیقین کے لیے تفصیلی سوال یو چھا کہ جو بات مجھے پنچی تھی وہ پچ تھی۔ ماعز دہنٹو نے تیجے جواب دینے کے لیے پورے ہوش وحواس اور عقلندی سے سوال کی وضاحت جابی کہ آپ کو کیا بات پیچی ہے۔ آپ ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''کہتم نے فلال خاندان کی لونڈی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا ہے۔'' انھوں نے کہا: ہاں ، اور اپنے اعتراف کو چار دفعہ دہرایا۔ آپ ٹاٹیٹل نے ان کو یہاں تک سمجھانے کی کوشش کی کہوہ جس گناہ کی پشیمانی میں مبتلا ہیں وہ زنا کے عمل سے پہلے تک کا کوئی مرحلہ ہوگا۔وہ نہیں مانے۔ ویگر کتب کی روایات میں ہے کہ آپ تائیم نے ان کی قوم کے ہزال نامی جس مخص کے باس وہ رہتے تھے، اس سے کہا: لَوْ سَنَوْ تَهُ بِنُوبِكَ با هَزَّالُ لَكَانَ خَيْراً لَّكَ "برّ ال! اگرتم اے این كيڑے ہے بى چھيا ليتے ، يعنى اس كى كيفيت قوم كے دوسرے افراد تک نه پہنچنے دیتے ادروہ اس کومیرے پاس آنے کا مشورہ نہ دیتے تو بیٹمھارے لیے بہتر ہوتا۔'' لیکن ماعز جھٹٹا سزا بھگٹنے برمصررہے، پھر جب خیس ہڈیوں مٹی کے ڈھیلوں اور تھیکروں وغیرہ سے مارا جانے لگا اور آٹھیں احساس ہوا کہ اس طرح ان کی سزا پوری نہیں ہوگی تو وہ دوڑ کر سخت اور بڑے بڑے پھروں والے علاقے ''حرے' میں چلے گئے اور وہاں جاکر'' فَانْتَصَبَ لَنَا'' مارنے والوں کے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک پھر کھاتے رہے''خٹی سَکَتَ'' یہاں تک کہ بے جان ہو گئے۔ جب آپ الله الله عنه الله وه جنازه كاه سے بھاگ كر حره كينچ تو آپ الله الله خرمايا: "هَالَّا تَرَكْتُمُوهُ" (تم نے اسے چھوڑ كيول نہ ويا؟ (جامع النرمذي: 1428 ، وسنن ابن ماجه: 2554) أكل احاديث سے اس معاملے كے اور بہلوسامنے آئيں كے \_ان حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے بید دعویٰ کہ ماعز بڑٹنز فحاثی پھیلانے کے عادی تھے، اس لیے انھیں بیسزا دی گئی علمی دیانتداری پرمن نہیں۔ یہ بات رجم کی سزا کی مخالفت کے لیے جان ہو جھ کر گھڑی گئی ہے اور حقائق کومنے کرنے کی کوشش ہے،اس کے سوالیج پہنیں ۔۔

[4428] عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں داود نے ابونضر ہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابوسعید جانشا سے روایت

٢٠ [٤٤٢٨] ٢٠-(١٦٩٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ،

عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، أَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا، نَرْى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغُرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْنَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، قَالَ: فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ يَعْنِي الْحِجَارَةَ، حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا مِّنَ الْعَشِيِّ قَالَ: «أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَٰى بِرَجُل فَعَلَ ذٰلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ»، قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَيَّهُ.

کی کداسلم قبیلے کا ایک آ دی، جے ماعز بن مالک وہ تا کہا جاتا تھا، رسول الله مُنْ اللهُ كا ياس آيا اور كہا: مجھ سے بدكاري ہوگئ ے، مجھ براس کی حد نافذ کیجے۔ نبی ٹاٹیٹر نے اے کی بار والیس کیا۔ کہا: پر آپ طافظ نے اس کی قوم سے یو چھا تو انھول نے کہا: ہم ان کی کسی برائی کونہیں جانتے ، گران سے کوئی بات سرز د ضرور ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انھیں اس کیفیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی کہ ان ير حدقائم كر دى جائے۔ كہا: اس كے بعد وہ رسول الله مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهِ مُنْ ال کے پاس پھر واپس آئے تو آپ نے ہمیں علم دیا کہ انھیں رجم كردير \_ كها: ہم أخيس بقيع الغرقد كى طرف لے كر گئے \_ کہا: نہم نے انھیں باندھا، ندان کے لیے گڑھا کھودا۔ کہا: ہم نے اٹھیں بڈیوں مٹی کے ڈھیلوں اور تھیکروں سے مارا۔ کہا: وہ بھاگ نظی تو ہم بھی ان کے پیچیے بھا گے حتی کہ وہ حرہ (سیاہ پھروں والی زمین) کے ایک کنارے پر آئے اور ہمارے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے اضیں حرو کی چٹانوں کے نکڑوں، لینی (بڑے بڑے) پھروں سے ماراحتی كه وه بے جان ہو گئے، كہا: پھرشام كورسول الله تَأَيْمُ خطبه دیے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: "جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں کوئی آ دی پیچیے ہارے ابل وعیال کے درمیان رہ جاتا ہے اور بکرے کی طرح جوش میں آوازیں نکالتا ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میرے یاس کوئی ابیا آ دمی نہیں لایا جائے گا جس نے ابیا کیا ہوگا گر میں اسے عبرتناك سزا دول كار" كها: آب تأثيم نے (خطبے كے دوران میں) نہان کے لیےاستغفار کیا، نہاٹھیں پرا بھلا کیا۔

[4429] یزید بن زریع نے کہا: ہمیں داود نے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی اور انھوں نے حدیث میں کہا: شام کو نی تافیق کھڑے ہوئے ،اللہ کی حمد اور [٤٤٢٩] ٢١-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ

فِي الْحَدِيثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ

فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ أَقْوَام، إِذَا غَزَوْنَا، يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا، لَهُ نَبيبٌ كُّنَبيب التَّيْسِ»، وَلَمْ يَقُلْ: «فِي عِيَالِنَا».

[٤٤٣٠] (. . . ) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَريًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا، عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : فَاعْتَرَفَ بِالزِّنْي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[٤٤٣١] ٢٢-(١٦٩٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِع الْمُحَارِبِيُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمًانَ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ: "وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِر اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ \* قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهُرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَيُحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : "فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟ " فَقَالَ : مِنَ الزِّنْي ، فَسَأَلَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبهِ جُنُونٌ؟» فَأُخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونِ، فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ

ثنا بان کی ، پھرفر مایا: ''اما بعد! لوگوں کا کیا حال ہے؟ جب ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص پیچھےرہ جاتا ہے، وہنس کثی کے برے کی طرح آوازیں نکالتا ہے۔۔۔۔۔'' انھوں (مزید بن زریع) نے ''ہمارے اہل وعمال میں'' کے الفاظہیں کے۔

[4430] يحيى بن زكريا بن إلى زائده اورسفيان دونوں نے داود سے ای سند کے ساتھ اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا، البته سفیان کی حدیث میں ہے: اس نے تین بارزنا کا اعتراف کیا۔ (چوتھی ہار کے اعتراف پراسے سزا سائی گئی۔)

[4431] سليمان بن بريده في الية والد (بريده بن حصیب اسلمی والین سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ماعز بن ما لک (اسلمی) والنزنی مالناتی کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے الله كرسول! مجھ ياك كيجيدآپ الله فرمايا:"تم ير افسوس! حاؤ، الله ہے استغفار کرواور اس کی بارگاہ میں توبہ كرو' ' كها: وه لوث كرتھوڑى دورتك كئے ، پھر واپس آئے اور کہنے گے: اے اللہ کے رسول! مجھے یاک کیجے۔ تو ني سُلِيْظُ نے فرمایا: ''تم پر افسوس! چاؤ، الله سے استغفار کرو اوراس کی طرف رجوع کرو۔'' کہا: وہ لوٹ کرتھوڑی دورتک كئ، پرآئ اور كمن لك: اے الله كے رسول! مجھے ياك سیجے۔ تو نی اللہ نے (پھر) اس طرح فرمایاحتی کہ جب چوتھی بار ( یہی بات) ہوئی، رسول الله تُلْقِیْم نے اس سے یو چھا: "میں شمصیں کس چیز سے یاک کروں؟" انھوں نے كبا: زنا سے ـ رسول الله مالل في يوجها: " كيا اسے جنون ہے؟" تو آپ كو بتايا گيا كه يه مجنون نہيں ہے۔ تو آپ نے یوچھا:''کیااس نے شراب بی ہے؟''اس برایک آ دمی کھڑا رَجُلٌ فَاسْتَنْكُهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرِ، قَالَ: بَوَاوراسَكَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَزَنَيْتَ؟" فَقَالَ: نَعَمْ، كَها: وَرسولَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ الْمُولِ فَي قَلْمُ يَعْفِي اللَّهِ فَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، واقحى كَاهَد يَقُولُ: هَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِز: (كورجم كُنَ أَنَّهُ جَاءً إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَوضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ عَالِهِ بَعْفِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَالله اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَالله اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَمُعْمَى اللهُ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ وَعُلْوا اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ہوا اور اس کا منہ سونگھا تو اسے اس سے شراب کی بونہ آئی۔ كہا: تورسول الله ظائم نے يوجھا: '' كياتم نے زنا كيا ہے؟'' انھوں نے جواب دیا: جی ہاں ( یہیں آپ نے اس سے اس واقعے کی تصدیق جاہی جوآ ہے تک پہنچاتھا) پھرآ ہے نے ان (کورجم کرنے) کے بارے میں حکم دیا، چنانچے انھیں رجم کر دیا گیا۔ بعدازاں ان کے حوالے سے لوگوں کے دوگروہ بن گئے، کچھ کہنے والے یہ کہتے: وہ تاہ و ہریاد ہوگیا، اس کے گناہ نے اسے کھیرلیا۔اور کچھ کہنے والے یہ کہتے: ماعز کی توبہ ہے افضل کوئی تو بہنیں (ہو عمتی) کہ وہ (خود) نبی مناقظ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، پھر کہا: مجھے پھروں سے مار ڈالیے۔ کہا: دو یا تین دن وہ (اختلاف کی) اس كيفيت مين رب، پهر رسول الله عظم تشريف لائ، وه سب بیٹھے ہوئے تھ،آپ نے سلام کہا، پھر بیٹھ گئے اور فر مایا: '' ماعز بن مالک کے لیے بخشش مانگو۔'' کہا: تو لوگوں نے کہا: اللّٰہ ماعز بن ما لک کومعاف فر مائے! تورسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا: ''بلاشبہ انھوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک امت میں بانٹ دی جائے تو ان سب کو کافی ہوجائے۔''

کہا: پھرآپ کے پاس ازد قبیلے کی شاخ غامد کی ایک عورت آئی اور کہنے گئی: اللہ کے رسول! مجھے پاک کیجے۔ تو آپ نے فرمایا: "تم پرافسوس! لوٹ جاؤ، اللہ سے بخشش مائلو اور اس کی طرف رجوع کرو۔" اس نے کہا: میرا خیال ہے آپ مجھے بھی بار بارلوٹانا چاہتے ہیں جیسے ماعز بن مالک کو لوٹایا تھا۔ آپ نے پوچھا:" وہ کیا بات ہے (جس میں تم تطہیر چاہتی ہو؟)" اس نے کہا: وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہے۔ تو چاہتی ہو؟)" اس نے کہا: وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہے۔ تو آپ نے (تاکیدا) پوچھا:" کیا تم خود؟" اس نے جواب دیا: آپ نے اسے فرمایا: " (جاؤ) یہال تک کہ جو تم مارے بیٹ میں ہے اسے جنم دے دو۔" کہا: تو انصار تم محمارے بیٹ میں ہے اسے جنم دے دو۔" کہا: تو انصار

قَالَ: ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِّنْ غَامِدِ مِّنَ الْأَذْدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِيَ اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ»، فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنْي، فَقَالَ: «آنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ»، فَالَتْ: قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى قَالَ: قَلْ وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيِّ عَيْنِ فَقَالَ: قَلْ رَخُمُهَا وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيِّ عَيْنِ فَقَالَ: قَلْ نَوْجُمُهَا وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: «إِذًا لَا نَوْجُمُهَا

کے ایک آ دی نے اس کی کفالت کی حتی کہ اس نے بیچے کو جنم دیا۔ کہا: تو وہ آ دمی نبی نگافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے کا غالمہ کی عورت نے بیچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: ''تب ہم (ابھی) اسے رجم نہیں کریں گے اور اس کے نبی کو کم سنی میں (اس طرح) نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی اسے دودھ پلانے والا نہ ہو۔'' پھر انصار کا ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے نبی! اس کی رضاعت میرے ذھے ہے۔ کہا: اے اللہ کے نبی! اس کی رضاعت میرے ذھے ہے۔ کہا: تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔

فاکدہ: یہاں اختصار کی بنا پر پچھ تفصیل حذف ہوگئ ہے۔ بیدوا قعہ ولادت کے موقع کانہیں، پچھ عرصہ بعد کا ہے جب اس پچ نے دودھ کے علاوہ کھانے کی دوسری چیزیں کھانی شروع کر دی تھیں۔تفصیل اگلی احادیث میں ہے۔

[4432] بُشير بن مهاجرنے حدیث بیان کی ، کہا: عبداللہ بن بريده نے ہميں اينے والد سے حديث بيان كى كه ماعز بن ما لک اسلمی ڈاٹٹو رسول اللہ ظافیہ کے باس آئے اور کہا: اے الله كرسول! ميس نے اپن جان برظلم كيا ہے، ميس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے (گناہ کی آلودگی سے) یاک کر دیں۔آپ نے انھیں واپس بھیج دیا، جب اگلا دن ہوا، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ كرسول! ميں نے زناكيا ہے۔ تو آپ نے دوسرى بارانھيں والی بھیج دیا۔ آپ ٹائیٹم نے ان کی قوم کی طرف پیغام بھیجا اور يو چها: ' كياتم جانة ہوكمان كى عقل ميں كوئى خرابى ہے، (ان عِمْل میں) شمصیں کوئی چیز غلط لگتی ہے؟" تو انھوں نے جواب دیا: ہمارے علم میں تو یہ پوری عقل والے ہیں، جہاں تک ہمارا خیال ہے۔ یہ ہمارے صالح افراد میں سے میں۔ وہ آپ کے ماس تیسری بارآئے تو آپ نے پھران کی طرف (ای طرح) پیغام بھیجااوران کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ ان میں اور ان کی عقل میں کوئی خرائی نہیں ہے، جب چھی بارالیا ہوا تو آپ نے ان کے لیے ایک گڑھا [٤٤٣٢] ٢٣-(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيَّ أَتْي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَلِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: «أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟» فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْل، مِنْ صَالِحِينَا، فِيمَا نُرٰي، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. کھدوایا، پھران (کورجم کرنے) کے بارے میں حکم دیا تو اخیس رجم کردیا گیا۔

> قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُّنِي؟. لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتٌ مَاعِزًا، فَوَاللهِ! إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي» قَالَ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنُّهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتِّي تَفْطِمِيهِ"، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتْ: لهذا، يَا نَبِيَّ اللهِ! قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُل مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرَهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرِ، فَرَلْمِي رَأْسَهَا، فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلًا يًّا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً ، لَّوْ تَابَهَا صَاحِبُ ا مَكْس لَّغُفِرَ لَهُ».

کہا: اس کے بعد غامہ قبیلے کی عورت آئی اور کہنے گی: اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، مجھے باک کیجے۔ آپ نے اسے واپس بھیج دیا، جب اگلا دن ہوا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے واپس کیوں سیجے ہیں؟ شاید آپ مجھے بھی ای طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے ماعز کو بھیجا تھا،اللہ کی قتم! میں حمل سے ہوں۔آپ نے فرمایا:"اگر نہیں (مانتی ہو) تو جاؤحتی کہتم نیچے کوجنم دے دو۔ ' کہا: جب اس نے اسے جنم دیا تو بیچے کو ایک بوسیدہ کپڑے کے مکڑے میں لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: یہ ہے، میں نے اس کوجنم دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا:''حاؤ، اسے دودھ بلاؤحتی کہتم اس کا دودھ چھڑا دو۔''جب اس نے اس کا دودھ چھڑا دیا تو بیچے کو لے کرآپ کے پاس حاضر ہوئی،اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا،اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اس نے کھانا بھی کھالیا ہے۔ (ابھی اس کی مدت رضاعت باقی تھی۔ایک انصاری نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی) تو آپ نے بجہ ملمانوں میں ہے ایک آ دمی (اس انصاری) کے حوالے کیا، پھراس کے لیے (گڑھا کھودنے کا) تھم دیا تو سینے تک اس کے لیے گڑ ھا کھودا گیا اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انھوں ۔ نے اسے رجم کر دیا۔حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹوایک پھر لے کرآ گے بڑھےاوراس کے سریر مارا،خون کا فوارہ پھوٹ کر حفرت خالد ڈٹائٹڑ کے جیرے پریڑا توانھوں نے اسے برا بھلا کہا، نی مُن اللہ نے ان کے برا بھلا کہنے کوس لیا تو آپ نے فرمایا: "خالد الهم جاؤ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس عورت نے الی تونید کی ہے کہ اگر ناجائز

محصول لینے والا (جوظلماً لا تعداد انسانوں کا حق کھاتا ہے) ایسی توبر رے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے۔'' پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کی نماز جناز ہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

فا کدہ: امام سلم بڑھ نے یہ حدیث اصل حدیث کی تائید کے لیے متابعات کے شمن میں پیش کی ہے۔ اس میں سابقہ اصادیث کے برعکس یہ کہا گیا ہے کہ رجم کے وقت ماعز فٹاٹو کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا تھا۔ خود حضرت بریدہ فٹاٹو ہے مروی پچھلی روایت میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں۔ یہ اس حدیث کے ایک راوی بشیر بن مہاجر کا وہم ہے۔ امام ابن قیم بڑھ تہذیب اسنن (351/6) میں فرماتے ہیں: ﴿ وَ الْحَفُرُ وَهُمْ مَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ هَرَبَ وَ نَبِعُوهُ وَهٰذَا وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ مِنْ سُوءِ حِفْظِ بُسُن رُمُهَاجِر ﴾ ' گڑھا کھودنے کی بات وہم ہے، اس کی دلیل ہے ہے کہ وہ (ماعز فٹاٹو) دوڑے تھے، لوگ ان کے پیچھے دوڑے تھے۔ اور یہ بات، اللہ بی زیادہ جانے والا ہے، بُشیر بن مہاجر کے حافظے کی خرابی کے سبب سے ہوئی۔'' امام احمد نے بھی بشیر کے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے۔

[٤٤٣٣] ٢٤-(١٦٩٦) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَاذِّ يَّعْنِي ابْنَ هِشَامِ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنِي أَبُو فِلاَبَةَ: أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبُ حَدَّنَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن: أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَهِيَ حُبْلُي مِنَ الزِّنْي، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِي اللهِ ﷺ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدْ تَّابَتْ تَوْبَةً لَّوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتً تَوْيَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالُم ؟».

[4433] ہشام نے مجھے کی بن الی کثیر سے مدیث بان کی، کہا: مجھے ابوقلایہ نے حدیث بیان کی کہ آتھیں ابومہلب نے حضرت عمران بن حصین دھنا سے حدیث بیان کی کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی ٹاٹیل کے پاس آئی، وہ زنا ہے حاملے تھی ،اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں (شرعی) حد کی مستحق ہوگئ ہوں، آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائیں۔ نبی ظافرا نے اس کے ولی کو بلوایا اور فرمایا: ''اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ بچے کوجنم دے تواسے میرے پاس لے آنا۔'' اس نے ایسا ہی کیا۔ پھرنی مُنْ اَیْنُ نے اس کے بارے میں حکم دیا تواس کے کیڑے اس پرکس کر باندھ دیے گئے، پھرآپ نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازه پر هائی ـ تو حضرت عمر جائظ منے آب ہے عرض کی: الله کے نبی! آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اس نے زناکیا ہے؟ آپ نے فرامایا: "اس نے یقینا ایس توب کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے ستر گھروں کے درمیان تقسیم کر دی جائے توان کے لیے بھی کافی ہوجائے گی۔اور کیاتم نے اس

ے بہتر (کوئی) توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ (کو راضی كرنے) كے ليے ان جان قربان كردى ہے؟"

اس روایت میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ بیچ کی بیدائش کے بعدیوورت آئی تو آپ نے اسے بیچ کو دودھ ملانے کے لیے واپس کرویا۔ جب وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا، یہ پھرسے واپس آئی تو آپ نے اس پر حدقائم کرنے کا حکم دیا۔

[4434] آبان عطار نے کیلی بن ابی کثیر سے ای سند

[٤٤٣٤] (. . . ) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا أَبَانٌ كِماتهاى كما تندمديث بيان كى ـ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِّي كَثِيرٍ بِهٰذَا الإشناد، مِثْلَهُ.

[4435]لیث نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ہے، انھول نے حضرت ابو ہر رہ ہ اور حضرت زید بن خالد جہنی ٹائٹیا ہے روایت کی کہان دونوں نے کہا: باد بنشینوں میں سے ایک آ دمی رسول اللہ ٹاٹیٹر کے ياس آيا اور كہنے لگا: اے اللہ كے رسول! ميں آپ كو اللہ كي قتم ویتا ہوں، آپ میرے لیے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ كريں۔ (اس كے) مخالف فريق نے كہا: اور وہ اس سے زیادہ سمجھ دارتھا، جی ہاں، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کی رو سے فیصلہ کیجیے اور مجھے ( کچھ کہنے کی) اجازت دیجے۔ تو کے ہاں مزدورتھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا اور مجھے بتایا گیا کہ میرے میٹے پر رجم (کی سزا) ہے، چنانچہ میں نے اس کی طرف ہے ایک سو بکریاں اور ایک لونڈی بطور فدیہ دی، اور اہل علم سے یو چھا تو انھوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے پر (تو) ایک سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور رجم اس کی عورت پر ہے۔ رسول الله تالل نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمھارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، لونڈی ادر بکریاں تخفیے واپس ملیں گی جمعارے بیٹے پرایک سو

[٤٤٣٥] ٢٥-(١٦٩٨/١٦٩٧) حَدَّثُنَا تُتَسُّتُهُ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعْرَابِ أَتْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَالْذَنْ لِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى لهٰذَا، فَزَنْى بامْرَأَتِهِ، وَإِنِّى أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وُولِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَّتَغْرِيبُ عَام، وَّأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِينَّ ا بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَّعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَّتَغْرِيبُ عَام، اغْدُ، يَا أُنَيْسُ! إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا».

کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ اُنیس! (انس بن فعاک اسلمی بھٹ مراد ہیں۔ عورت اٹھی کے قبیلے سے تھی)اس (دوسرے آدمی) کی عورت کے ہاں جاؤ، اگر وہ اعتراف کر ہے تواسے رجم کردو۔''

قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللہِ ﷺ، فَرُجِمَتْ.

کہا: وہ اس کے ہال گئے تو اس نے اعتراف کرلیا، رسول الله الله الله اس (کورجم کرنے) کا حکم دیا، چنانچہ اےرجم کردیا گیا۔

[٤٣٦] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَحُرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا

[4436] يونس، صالح اور معمرسب نے زہری ہے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی۔

(المعجمة) - (بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ، أَهْلِ الذِّمَةِ، فِي الزِّنْي)(التحفة ١٧)

الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

باب:6-زنا (کے جرم) میں ذمی یہودکور جم کی سزا

[٤٤٣٧] ٢٦-(١٦٩٩) حَدَّثِنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَتِي بِيَهُودِيِّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَتِي بِيَهُودِيِّ وَيَهُودِيًّ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَتَّى جَتَّى جَتَّى جَاءً يَهُود، فَقَالَ: "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنْى؟ " قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ مَنْ زَنْى؟ " قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالُوا: "فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، إِنْ كُنْتُمْ بِهِمَا، قَالُوا: اللهَ وَرَاةِ، إِنْ كُنْتُمْ بِهِمَا، قَالُوا بِالتَّوْرَاةِ، إِنْ كُنْتُمْ

[4437] عبیداللہ نے ہمیں نافع سے خبر دی، کہا: حضرت عبداللہ بن عمر بھا بھنے نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ طاقی کے پاس ایک یہودی عورت کو لایا گیا جضوں نے زنا کیا تھا، تو رسول اللہ طاقی کی لیہودی عورت کو لایا گیا جضوں نے آئے اور پوچھا: "تم تو رات میں اس آ دمی کے بارے میں کیا سزایا تے ہوجس نے زنا کیا ہو؟" انھوں نے کہا: ہم ان دونوں کا منہ کالا کرتے ہیں، انھیں (گدھے پر) سوار کرتے ہیں، انھیں (گلہ ہے بر) سوار کرتے ہیں، ان دونوں بازاروں میں) بھرایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

صَادِقِينَ " فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَأُوهَا، حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، وَهُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَّهُ، فَرَفَعَهَا، فَإِذَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.

[٤٤٣٨] ٧٧-(...) وَحَدَّنِي رُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَغْنِي ابْنَ عُلَيَّةً - عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَهْلِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَّالِكُ بْنُ أَنْسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَّالِكُ بْنُ أَنْسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزِّنِي يَهُودِيَّيْنِ، رَجُلًا وَّامْرَأَةً زَنَيَا، فَأَتَتِ النَّهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهِمَا، وَسَاقُوا الْتَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهِمَا، وَسَاقُوا الْتَحْدِيثَ بِنَحْوهِ.

[٤٤٣٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ:
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَّافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ
اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِّنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، وَسَاقَ
اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ.

''اگرتم سیچ ہو، تورات لے آؤ۔'' وہ اے لائے اور پڑھنے لیے حتی کہ جب رجم کی آیت کے نزدیک پنچ تو اس نوجوان نے ، جو پڑھ رجم کی آیت پر رکھا اور وہ حصہ پڑھ دیا جو آ گے تھا اور جو پیچھے تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن ملام ڈاٹٹ نے آپ سے عرض کی ، اور وہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے ساتھ موجود تھے: آپ اے تھم دیجھے کہ اپنا ہاتھ اٹھا نے۔اس نے ہاتھ اٹھا یا تو اس کے نیچ رجم کی آیت (موجود )تھی ، اس پررسول اللہ ٹاٹٹ نے ان دونوں (کو وجم کرنے) کا تھم صادر پررسول اللہ ٹاٹٹ نے ان دونوں (کو وجم کرنے) کا تھم صادر فرمایا تو آئھیں رجم کردیا گیا۔

حضرت عبدالله بن عمر خانف نے کہا میں بھی ان لوگوں میں تھا جضول نے انھیں رجم کیا، میں نے اس آ دمی کو دیکھا وہ اپنے (جسم کے) ذریعے سے اس عورت کو بچار ہاتھا۔

[4438] ابن علیہ نے ہمیں ایوب سے خبر دی، نیز عبداللہ بن وہب نے کہا: مجھے اہل علم میں سے بہت سے آدمیوں نے جن میں امام مالک بن انس بڑھنے بھی شامل ہیں، خبر دی کہ انھیں نافع نے بتایا، انھوں نے حضرت ابن عمر عالم اللہ تاریخ کے ناز (کی حد) میں دو یہود یوں، ایک مرداور ایک عورت کو، جنھوں نے زنا کیا تھا، رجم کرایا۔ یہود انھیں لے کررسول اللہ تاریخ کے پاس آئے تھے کرایا۔ یہود انھیں لے کررسول اللہ تاریخ کے پاس آئے تھے کہ اس آگے تھے کا کی رسالقہ صدیث کی اس آگے تھے۔ اس آگے ای (سابقہ صدیث کی) طرح صدیث بیان کی۔

[4439] موی بن عقبہ نے ہمیں نافع سے صدیث بیان کی ، انھول نے حضرت ابن عمر ٹاٹٹا سے روایت کی کہ یہود اپنے ایک مرداور ایک عورت کو، جضول نے زنا کیا تھا، لے کررسول اللہ ٹاٹٹا کے پاس آئے .....آگے نافع سے عبیداللہ کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیان کیا۔

[4440] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے عبداللہ بن مرہ سے اور انھوں نے حضرت براء بن عازب ڈانٹیا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک یہودی کورسول اللہ طالیج کے قریب ہے گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا اے کوڑے لگائے گئے تھے،آپ نے انھیں (ان کے عالموں کو) بلایا اور يوچها: "كياتم اين كتاب ميس زاني كي حداى طرح يات ہو؟" انھوں نے کہا: جی ہاں۔ (بعدازاں آپ کے حکم سے تورات منگوائی گئی۔ انھوں نے آیت رجم چھیالی، وہ ظاہر ہو گئی۔اس کے بعد) آپ نے ان کے علاء میں سے ایک آ دمی کو بلایا اور فرمایا: ' میں شمصیں اس الله کی قتم ویتا ہوں جس نے موی ملی ایتورات نازل کی! کیاتم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حدای طرح یاتے ہو؟" اس نے جواب دیا: نہیں، اور اگرآپ مجھے یہ تم نددیے تو میں آپ کونہ بتاتا۔ (ہمایی کتاب میں) رجم (کی سزالکھی ہوئی) یاتے ہیں۔لیکن ہمارے اشراف میں زنا بہت بڑھ گیا۔ (اس وجہ سے) ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کی کمزورکو پکڑتے تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے۔ ہم نے (آپس میں) کہا: آؤ! کسی ایسی چیز (سزا) پرجمع ہوجائیں جے ہم معزز اور معمولی آ دی ( دونوں ) برلا گوکرسکیں، تو ہم نے رجم کے بچائے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے (کی سزا) بنالی۔ اس يررسول الله تافيظ نے فرمايا: "اے الله! ميں وہ يبلافخص ہوں جس نے تیرے حکم کوزندہ کیا جبکہ انھوں نے اسے مردہ كردياتھا۔ ' پھرآپ نے اس كے بارے ميں حكم ديا تواہے رجم کرویا گیا۔اس براللّٰدعز وجل نے (بیآیت) نازل فرمائی: "اے رسول! آپ ان لوگوں کے چیھے نہ کڑھے جو تیزی ہے کفر میں داخل ہوتے ہیں ..... اس فرمان تک: "اگر مصيريم كم ديا جائة توقبول كرلينا " (الماندة 415) (ان

[٤٤٤٠] ۲۸–(۱۷۰۰) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عِينَ بِيَهُودِيِّ مُحَمَّمًا مَّجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: «هٰكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِّنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلْى مُوسٰى!: أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَّنِي بَهْذَا لَمْ أُخْبِرُكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلٰكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّريفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّريفِ وَالْوَضِيع، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَللُّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَخْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ» فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاَا فَخُذُوهُ ﴾ [السائدة ٥: ٤١] يَسَفُولُ: انْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيم وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَ إِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُّمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ [المائدة ه: ١٤]. ﴿ وَمَن لَّمَرْ \* يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الماندة ٥٥٥]. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم سِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَيْكَ

🚣 فائدہ: حضرت براء بن عازب ﷺ مسلمانوں کے بارے میں توبیسوچ بھی نہ سکتے تھے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیں گے اور غیرمسلموں کے قوانین اپنالیس گے، اس لیے ان کا موقف یہی تھا کہ ندکورہ بالا سب آیات کا فرول کے بارے میں ہیں۔مختلف روایات میں مختلف تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں تمام قابل استناد روایات کوسیح ترتیب ہے جمع کیا جائے تو پورا واقعہ سامنے آجا تا ہے۔اگر سیح ترتیب سے جمع نہ کیا جائے تو بظاہر روایات میں اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ مختلف احادیث میں بیان کر دہ تفصیلات کی ترتیب یہ ہے کہ یہود میں سے سی مرد وعورت نے زنا کیا۔انھوں نے تورات میں بیان کردہ رجم کی سزا کے بجائے اپنی بنائی ہوئی کوڑے لگانے، منہ کالا کر کے گلیوں میں گھمانے کی سزا دی۔رسول كمى بي؟ "انهول نے جواب دیا: ہم ان كى تذليل كرتے بين اوركوڑے مارتے ہيں۔ (صحيح البخاري: 6841 وصحيح مسلم، حدیث: 4437) بعض دوسری روایات میں سیجی ہے کہ وہ لوگ کوڑوں کے بجائے ری سے مارتے تھے۔ان کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام خاتظ نے رسول الله تابیل کو بتا دیا کہ تورات میں 'رجم' کی سزاموجود ہے۔ رسول الله تابیل نے چونکہ اس آ دی کو دیکھ کرسوال کیا تھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو یہود نے سوچا کہ اس موقع کوبھی رسول اللہ علیم کے خلاف استعال کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کے ذہنوں میں بیتجویز آئی کدان دونوں کا مقدمہ رسول الله تاہی کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ کوئی معمولی سزایا تورات میں مقرر کی گئی سزا سے مختلف کوئی بھی سزا تجویز کریں تو پروپیگنڈا کیا جائے کہاس رسول کو (نعوذ باللہ)معلوم ہی نہیں کہاللہ کی طرف سے اس گناہ کی کیا سزامقرر کی گئی ہے۔ بعض روایات میں، جوسندا بہت مضبوط نہیں لیکن انتخراج احکام کو چھوڑ کرمحض واقعے کی وضاحت کے لیے ان سے مدد لی جاسکتی ہے، یہ ہے کہ یہود نے آپس میں گفتگو بھی کی، کسی نے بیمی کہا: محمد مالکا مموا دینی احکام میں تخفیف کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ انھیں امیدتھی کہ آپ کوئی کم درجے کی سزا دینے کا فیصلہ کریں گے۔ان میں سے کچھلوگوں نے، جوایئے دلوں میں مانتے تھے کہ اصل میں محمد رسول الله تائیل سے رسول میں، یہ بھی کہا کہ کم تر سزا کی صورت میں

صدود كا بيان مين المستناسط و من المناسبة عند المستناسبة عند المستناء المستناسبة من المستناسبة المستناسبة المستنا

وہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے کہ تیرے ایک نبی ترثیر نے ہمیں مدسزا بتائی۔ (فنح البادي: 208/12 و سنن أبي داود ، حدیث: 4450 )ان کی باہمی گفتگو میں معاملے کا دوسرا پہلوبھی سامنے آیا کہ آپ ٹرٹیز ارجم کی سزابھی دے سکتے ہیں۔اٹھیں اندیشہ تھا کہ آپ سائٹ کو تورات میں رجم کی سزا کاعلم ہوسکتا ہے۔اس بران میں ہے کسی (بااثر) آ دمی نے بیطریقہ تجویز کیا کہ اگر رسول الله ظائم نے کوڑوں اور مند کالا کرنے تک کی سزاتجویز کی تو قبول کر لینا۔ بیسزا تو تم دے ہی چکے ہو، اگرآپ ناٹی نے رجم کی سزا بتائی تواس پرعمل نه کرنا په (حدیث:4440)

اس مشورے کے بعدوہ زنا کے مرتکب دونوں افراد کو لے کررسول اللہ منافظ کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے بکمال حکمت ان کی ساری سازش خود انھی پرالٹ دی۔ آپ اٹھے اور ان کے مدراس (جہاں تورات پڑھی جاتی تھی) تشریف لے گئے۔ آپ کے مطالبے پر یہودصور ماکے دو بیٹوں کو، جوتورات کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، لے آئے۔ (سنن أبي داود، حدیث: 4452) آپ نے ان سے فرماما کہ وہ تورات لائیں اور متعلقہ مقام پڑھیں ، انھوں نے تورات کھولی ، پڑھنے والے نے اس مقام پر ، جہاں رجم کی آیت تھی، ہاتھ رکھ کر پیچھے اور آ کے والے جھے پڑھے۔حضرت عبداللہ بن سلام بھٹؤ نے رسول اللہ عُلَيْمَ کواس کی حركت سے آگاه كيا۔اس آدمى كا باتھ موايا گيا تو وہاں رجم كى آيت موجودتھى۔ يڑھنے والنوجوان عالم كى سخت شرمندگى كى كيفيت د کیھتے ہوئے رسول اللہ مالیکا نے ان کواس ذات کی قتم ولائی جس نے مویٰ ملینا پر تورات نازل کی کہوہ زنا کی سزا کی پوری حقیقت بتائے۔اس موقع پر وہ مزید جموث نہ بول سکے اور پوری حقیقت بنا دی کہ یہود یوں نے کن حالات میں کس طرح تورات کی سزا کے بجائے دوسری سزا شروع کی۔ دوسرے یہودیوں نے بھی عذرتر اشے کہ ہماری سلطنت جاتی رہی، اختیار ختم ہو گیا تو ہمیں رجم کے ذریعے ہے قتل جیسی تکلین سزا ترک کرنی پڑی۔اب ان کے عالموں سمیت ان کی طرف سے اعتراف سامنے آگیا کہ شادی شدہ زانی کے لیے کوڑوں اور مند کالا کرنے کی سزامن گھڑت ہے اور تورات میں رجم بی کی سزا کا تھم دیا گیا ہے۔ وہ لوگ میثاق مدیند میں اس بات پر وستخط کر بیکے تھے کہ مقد مات میں فیصلے کا آخری اختیار رسول الله علیم کے پاس ہوگا اور بیمقد مدوہ خودرسول الله عُقَامًا كم سامن بيش كر ع تقر، الله يه آب ني بيكه كركدات الله! مين تيري اى حكم كا إحيا كرر با مول جم يدلوك ختم كر چکے تھے،ان دونوں کورجم کرنے کا حکم صادر فرمادیا۔ آپ کے حکم سے ان پر بیسزا نافذ کر دی گئی۔

الْأَشَجُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فِي الى الله عَمَالُ الله عَمَالُهُ الله عَمَالُ الله عَمَالُهُ عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُهُ عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُهُ عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُهُ عَمَالُ الله عَمَالُهُ عَمَالُ الله عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمْلُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمِينَا عَمَالُهُ عَمَاللهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمِلْ عَلَا عَمِلْ عَمَالُهُ عَمِلْ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمِلْ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمِلْ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمِلْ عَمَالُهُ عَمِلْكُمُ عَمِلْ عَلَا عَمِلْ عَلَا عَمِلْكُوا عَمَالُهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمِلْكُمُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمِلْكُمُ عَمِلْكُمُ عَمِلْمُ عَمِلُهُ عَمِلُهُ عَمِل بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مَا بَعْدَهُ مِنْ

> [٤٤٤٢] ٢٨م-(١٧٠١) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

[ العُعْمًا ( . . . ) حَدَّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْر وَّأَبُو سَعِيدِ [ 4441] وكيح في مين حديث بيان كي ، كها: بمين أمش '' نبی ٹائٹیا نے تکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔'' انھوں نے اس کے بعد کا ،آبات کے نازل ہونے والاحصہ بیان نہیں کیا۔

[4442] تحاج بن محمر نے ہمیں صدیث بان کی، کہا: ابن جریج نے کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھول نے حضرت جابر بن عبدالله والله عليه كو به كهت بوئے سا: في ماليا م

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنْ أَسُلْمَ، وَرَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ.

[٤٤٤٣] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَامْرَأَةً.

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنَ اللهِ اللهُ اللهُ

قبلها: قال ده: آج کے کج فکروں کی طرح خوارج بھی سزائے رجم کا انکار کرتے تھے۔اپ طور پرشیبانی کے سوال کا مقصد یہی تھا کہ اگر سورہ نور کے نزول کے بعد رسول الله تائیل نے رجم کی سزا پھل کیا تو ثابت ہوجائے گا کہ سورہ نور کے نزول سے رجم کی سزا منسوخ نہیں ہوئی۔ حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ تائیل نے رجم کی سزا بعد میں دی۔ رجم کے واقعے میں حضرت ابو ہریرہ ٹوٹو شامل منسوخ نہیں ہوئی۔ واقعے میں حضرت ابو ہریرہ ٹوٹو شامل منسوخ نہیں ہوئے۔

[٤٤٤٥] ٣٠-(١٧٠٣) وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "إِذَا يَقُولُ: "إِذَا يَقُولُ: "إِذَا وَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَغِهَا، وَلَوْ بِحَبْلِ زَنَتِ النَّالِئَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَغِهَا، وَلَوْ بِحَبْلِ

نے قبیلہ اسلم کے ایک مرد اور یہود کے ایک مرد اور اس کی (آشنا)عورت کورجم کرایا۔

\_\_\_\_\_

[4443] رَ وح بن عبادہ نے ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی ، البتہ انھوں نے (اور اس کی عورت کے بجائے صرف)''اورعورت'' کہا۔

[ 4444] ابواسحاق شیبانی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن ابی اوفی ڈائٹ سے بوچھا: کیا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ انھیں نے کہا: ہاں۔ کہا: میں نے بوچھا: سورہ نور نازل کیے جانے کے بعد یا اس سے پہلے؟ انھوں نے کہا: میں نہیں جانا۔

[4445] لیث نے سعید بن ابی سعید سے، انھوں نے الیہ والد سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کی، انھون نے انھیں (ابو ہریرہ ٹاٹٹا) یہ کہتے ہوئے سا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا ہے سے:

''جبتم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا (کسی دلیل سے) واضح (ثابت) ہوجائے تو وہ (مالک) اس پر صد دلیل سے) واضح (ثابت) ہوجائے تو وہ (مالک) اس پر صد لگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے، پھراگروہ زنا کرے تو اس کو حدلگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے، پھراگروہ زنا کر وہ تیسری

حدود کا بیان 🗈 بارزنا کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو اسے فروخت کر مِّنْ شَعَرٍ». دے، جاہے بالوں کی ایک رس ہی کے عوض کیوں نہ ہے۔''

🚣 فائدہ: جب سزانافذ ہوگئی اور گناہ گار کا گناہ دھل گیا تو تذلبل و ملامت کی کوئی تنجائش نہیں۔ بیظلم ہے۔اس سے غلطی کرنے والا با اوقات وهيك بوجاتا بـ رسول الله عليه في في عد ك بعد شرائي كولعت كرنے سے روكتے موسے فرمايا تھا: «لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ " " إي بِمالَى كَظاف شيطان كَ مددكًا رنه بنو " (صحيح البخاري ، حديث: 6781)

[٤٤٤٦] ٣١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي

شَيْبَةً وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيِّينَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: حَدَّثِنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هَنَّادُّ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ،' كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحْقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

[٤٤٤٧] ٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ نُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي جَلْدِ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ

ثَلَاثًا: «ثُمَّ لْيَبِغْهَا فِي الرَّابِعَةِ».

[4446] الوب بن مویٰ، عبیدالله بن عمر، اسامه بن زید اور محد بن اسحاق سب نے سعد مقبری سے، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ جھٹڑ ہے اور انھوں نے نبی مُلٹیٹر سے روایت كى، البته ابن اسحاق نے اپنى حدیث میں كہا: سعید نے اپنے والدیے، انھوں نے حضرت ابو ہر سرہ ڈاٹٹڑ سے اور انھوں نے ني الله على المراد على المراد لگانے کی بات روایت کی ، ( آ گے فر ماما)'' پھر چوتھی بارا سے فروخت کردے۔''

[4447]عبداللہ بن مسلمہ تعنبی نے کہا: ہمیں مالک نے حدیث سٰائی،اوریحیٰ بن یحیٰ نے۔ حدیث کےالفاظ آتھی کے ہیں ۔ کہا: میں نے امام مالک کےسامنے قراءت کی ،انھوں نے ابن شہاب سے، انھول نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہر پر ہ دیائیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ منافیظ

سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: \*إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي، أَبَعْدَ الثَّالِئَةِ أُو الرَّابِعَةِ.

وَقَالَ الْفَعْنَبِيُّ، فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

ے لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا، جب وہ زنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو، تو آپ ٹاٹیل نے فر مایا: ''اگر وہ زنا کرے تو اے کوڑے لگاؤ، پھر اے کوڑے لگاؤ، پھر اسے کوڑے لگاؤ، پھر اسے فروخت کر دو، عالم زنا کرے تو اسے فروخت کر دو، عالم نایک گندھی ہوئی ری کے عوض کیوں نہ ہو۔''

ابن شہاب نے کہا: میں نہیں جانتا یہ (بیچنے کا حکم) تیسری بار کے بعد ہے یا چوتھی بار کے بعد۔

قعنی نے اپنی روایت میں کہا: ابن شہاب نے کہا: اور ضفیر سے مرادری ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ قَانَ الْمُعَسَنَةِ مِنَ الْعَنَابِ ﴾ ''اگر وہ فحش کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں سے آدھی سزا ہے۔'' فعلیفِق نِصْفُ مَا عَلَی الْمُعَسَنَةِ مِنَ الْعَنَابِ ﴾ ''اگر وہ فحش کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں سے آدھی سزا ہے۔'' (النساء 25:4) اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غلام اور کنیز پر رجم کی حد نافذ نہیں ہو علق کیونکہ وہ آدھی نہیں ہو علق رسول الله علی اس کی حیثیت بتائی گئی۔ حد کے حوالے سے الله علی شدہ اور غیر شادی شدہ کنیز یں دونوں برابر ہیں۔ ﴿ یعی سے کنیز کو نئے ماحول میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنے کا موقع کے گا۔ یہ بھی امید کی جاسک ہے کہ وہاں وہ اس گناہ کی ترغیب سے محفوظ رہے گی۔

[٤٤٤٨] ٣٣-(١٧٠٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: سُئِلَ عَنِ الْأُمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالظَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

[٤٤٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا

[4448] ابن وہب نے کہا: میں نے امام مالک سے سنا، وہ کہدرہ تھے: مجھے ابن شہاب نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتب صدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ اور زید بن خالد جمنی والیت کی کہ رسول اللہ کافیا ہے لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا ۔۔۔۔۔۔ ورایت کی حدیث ہے۔۔۔۔۔ اور انھوں نے ابن شہاب کے قول: 'ضغیر صدیث ہے۔۔۔۔۔ اور انھوں نے ابن شہاب کے قول: 'ضغیر سے مرادری ہے''کا تذکرہ نہیں کیا۔

[4449] صالح اور معمر دونوں نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی واقت کی میں خالد جہنی واقت کی میں میں میں کہا تھا ہے۔ اور اس کی تھے تیسری جس طرح امام مالک کی حدیث ہے۔ اور اس کی تھے تیسری

521

ةً بار.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَشَاقُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ. وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا، فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.

## (المعجم٧) - (بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النَّفَسَاءِ) (التحفة ١٨)

آبُكُو الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا رَائِدَةُ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ اللهُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقًانِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لُرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ فِنَاسٍ، فَخَشِيثُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا، أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِلنَّبِي ﷺ، فَقَالَ: «أَخْسَنْتَ». فَقَالَ: «أَخْسَنْتَ».

[٤٤٥١] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَنَى بُنُ اَنَا إِسْحَنَى بُنُ إِنْ الْمِرَائِيلُ إِنْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السُّدِّيِّ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مَنْ أَخْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْصِنْ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: "أَتُرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ".

#### (المعجم ٨) - (بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ)(التحفة ٩)

[٤٤٥٢] ٣٥-(١٧٠٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بار ہے یا چوتھی بار،اس میں شک دونوں کی حدیث میں ہے۔

باب:7- نفاس والىعورتوں كى حدمؤخركرنا

[4450] زائدہ نے سُدّی ہے، انھوں نے سعد بن عبیدہ ہے اور انھوں نے ابوعبدالرجمان سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے خطبہ دیا اور کہا: اے لوگو! اپنے غلاموں پرحد نافذ کرو، جوان میں سے شادی شدہ ہوں اور جوشادی شدہ نہوں، رسول اللّٰہ بَالِیْمُ (کے خاندان) کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ نے مجھے کم دیا کہ اسے کوڑ ہے ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ نے مجھے کم دیا کہ اسے کوڑ ہے لگاؤں، تو اچا تک پنہ چلا کہ اسے نفاس (نچ کی ولادت سے خون آنی) کی حالت میں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑ ہے مارے تو میں اسے مار ڈالوں گا، چنانچہ میں نے ابی کوڑے مارے تو میں اسے مار ڈالوں گا، چنانچہ میں نے ابی کا گھڑا سے یہ بات عرض کی، تو آپ نے نی بالی کا کیا۔''

[4451] اسرائیل نے سُدّی سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور انھوں نے سیر بیان نہیں کیا: ''جوان میں سے شادی شدہ ہوں۔'' اور انھوں نے صدیث میں بیاضافہ کیا: ''اس (کنیز) کوچھوڑ دو یہاں کک کہ وہ صحت مند ہوجائے۔''

باب:8-شراب کی حد

[4452]محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ لَبْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتِي بِمُحَلِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

[٤٤٥٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِ، : الْحَارِثِ، : حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ، فَذَكَرَ نَحْهَهُ.

آلُمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي، اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُوبَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمْ مَلَا: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانَ نَ فَجَلَدَ عُمَرُ فَمَانَ نَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمْ اللّهَ الرَّانِ فَيَالِهُ عَمْرُ فَعَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمْ مَانِ نَ فَجَلَدَ عُمَرُ فَمَانِ نَ

شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے
سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ سے حدیث بیان کر رہے
سنے کہ نبی سُلٹی کے پاس ایک آ دمی کولایا گیا جس نے شراب
پی تھی، تو آپ نے اسے تھجور کی دو ٹہنیوں سے تقریباً چالیس
ضربیں لگائیں۔

کہا: حفرت ابو بکر دہاتی نے بھی ایسا ہی کیا، جب حفرت عمر دہاتی کا زمانہ آیا، انھوں نے لوگوں سے مشورہ لیا تو حضرت عبدالرحمٰن دہاتی کہا: حدود میں سب سے ملکی حدای کوڑے ہے، چنانچ حضرت عمر دہاتی کے اس کا تھم صادر کر دیا۔

[4453] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس دھٹو سے سا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ تُلٹیل کے پاس ایک آدمی لایا گیا۔۔۔۔۔ پھرای طرح بیان کیا۔

[4454] معاذبن ہشام نے کہا: مجھے میرے والد نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹو ہے نے شراب میں مجبور کی شہی اور جوتوں سے مارا۔ پھر حفرت ابو بکر ڈاٹٹو نے چالیس شہی اور جوتوں سے مارا۔ پھر حفرت عمر ڈاٹٹو کا دور آیا اور لوگ مربز وشاداب مقامات اور بستیوں کے قریب جابسے تو انھوں نے (مشورہ کرتے ہوئے) پوچھا: شراب کی سزا کے بارے میں تمھاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبدالرحمان بن عوف ڈاٹٹو نے کہا: میری رائے ہے؟ تو حضرت عبدالرحمان بن عوف ڈاٹٹو نے کہا: میری رائے ہے کہ آپ اسے سب سے بہلی حد کے برابر مقرر کردیں۔ کہا: اس کے بعد حضرت عمر ڈاٹٹو نے ای کوڑے مارے۔

خط فوائد ومسائل: ﴿ لَا لَوْكَ جِبِ شادابِ علاقوں میں بسے گاور مال کی فراوانی ہوگئی تو شراب نوشی میں اضافہ ہوگیا۔حضرت عبدالرحمان بن عوف واٹن نے مشورہ دیا کے قرآن مجید میں جوحدیں

نہ کور ہیں، یعنی چوری کی حد ہاتھ کا نا، زنا کی سوکوڑ اور قذف کی آئی کوڑے، ان میں سے سب ہے کم، یعنی ای کوڑے شراب نوشی کی سزامقرر کی جائے۔ موطاً میں روایت ہے کہ حضرت علی ٹائٹونے با قاعدہ اجتہاد کرتے ہوئے کہا کہ جوشراب بیتا ہے وہ مخور ہوجاتا کی سزامقرر کی جائے۔ موطاً میں روایت ہے کہ حضرت علی ٹائٹونے نا تا عدہ اجتہاد کر دی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ بیسز اسخت ہونے کے باوجود کی تجویز دی۔ حضرت عمر ٹائٹوئے نے اس وقت سے اس کوڑوں کی سزاجاری کردی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ بیسز اسخت ہونے کے باوجود بنیادی طور پر رسول اللہ ٹائٹوئے کے طریقے پر بنی ہے کہ آپ دو چھڑیوں (کھجور کی شاخوں) سے اس ضر بیس لگاتے تھے۔ ﴿ حَصْرِتُ عَلَیٰ ٹائٹوئوں کا نقطہ نظر بہی تھا کہ ضرور تا سزاکو تحت کر بھی لیا جائے تو بھی اصل اور ہر وقت قابل عمل وہی سزایا حد ہے جو رسول اللہ ٹائٹوئوں کی مزاد بنا نے جاری کی ، اس لیے آپ نے ولید بن عقبہ کو چالیس کوڑے لگنے کے بعد مزید کوڑے دوک دیے اور فرمایا: جمجھے اتنی ہی سزاد بنا کے جاری کی ، اس لیے آپ نے ولید بن عقبہ کو چالیس کوڑے لگنے کے بعد مزید کوڑے دوک دیے اور فرمایا: جمجھے اتنی ہی سزاد بنا کہ کی اور حد کو نافذ کرتے ہوئے اگر آ دمی مرجائے تو جمھے اتنا افسوں نہیں ہوگا جتنا شراب کی حد میں کی دیت ادا کروں گا۔ (حدیث : 4458) آپ کا یہ کسی کے مرنے پر ہوگا اور یہ بھی فرمایا کہ آگر میرے ہاتھ سے مرہ تو میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ (حدیث : 4458) آپ کا یہ فرمان قانوں، خصوصاً نظام جرم وسزا کے بہترین فہم ، انسانی حقوق کی کھمل رعایت اور عدل وانصاف کے تقاضوں کی تحیل کے اس اعلیٰ معیار کی خبردیتا ہے جو آپ کے جی شراخوتا تھا۔

[ ٤٤٥٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٢٤٥٦] ٣٧-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُر: الرِّيفَ وَالْقُرَى.

[١٤٤٧] ٣٨-(١٧٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْزٍ، فَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً - عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ اللهِ اللهِ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ

[4455] یکیٰ بن سعید نے ہشام سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[4456] وکیج نے ہشام ہے، انھوں نے قادہ سے اور انھوں نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس جائٹا سے روایت کی کہ نبی تائٹا شراب کے جرم میں جوتوں اور کھجور کی ٹبنی سے چالیس ضربیں لگاتے سے سے سے بیان کیا اور انھوں سے سے سے سرسبز وشاداب مقامات اور بستیوں (کے قریب بسے) کا ذکر نہیں کیا۔

[4457] ابوبکر بن ابی شیب، زہیر بن حرب اور علی بن حجر سب نے کہا: ہمیں اساعیل بن علیہ نے ابن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی ، انھول نے عبداللہ داناج (فاری کے لفظ دانا کو عرب اسی طرح پڑھتے تھے) سے روایت کی ، نیز اسحاق بن ابراہیم خطلی نے ۔ الفاظ انھی کے ہیں۔ کہا: ہمیل کی اسی محاد نے خبر دی ، کہا: ہمیں عبدالعزیز بن مختار نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن عامر داناج کے مولی عبداللہ بن فیروز بیان کی ، کہا: ہمیں ابن عامر داناج کے مولی عبداللہ بن فیروز

مَوْلَى ابْنِ عَامِرِ الدَّانَاجِ: حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَلْمَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ؛ أَنَّهُ رَآهُ حُمْرَانُ؛ أَنَّهُ شَرِبَهَا، نَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّا حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٍّ: قُمْ، يَتَقَيَّا حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٍّ! قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٍّ: قُمْ، يَتَقَيَّا حَتَى شَرِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٍّ: قُمْ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ! قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٍّ: قُمْ، مَنْ تَوَلِّى قَارَهُا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : قُمْ يَا عَلَيْ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ! قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدُهُ، وَعَلِيًّ مَنْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ، ثُمَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ! قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ: أَمْسِكُ، ثُمَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ! قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ: أَمْسِكُ، ثُمَّ عَلَدُهُ، وَعَلِيًّ قَالَ الْجَعِينَ، وَكُلِّ سُنَةً، وَهُذَا قَالَ: أَمْسِكُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْبَعِينَ، وَكُلِّ سُنَةً، وَهُذَا فَلَا: أَمْسِكُ، ثُمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَةً، وَهُذَا إِلَيْ بَكِي

نے حدیث بان کی: ہمیں ابوساسان کھیں بن منڈر نے حدیث بیان کی،انھوں نے کہا: میں حضرت عثمان بن عفان دہیؤہ کے پاس حاضر ہوا، ان کے پاس ولید (بن عقبہ بن الی معط) کولایا گیا، اس نے صبح کی دورکعتیں پڑھائیں، پھر کہا: کیا شمصیں اور (نماز) بڑھاؤں؟ تو دوآ دمیوں نے اس کےخلاف گواہی دی۔ان میں سے ایک حمران تھا (اس نے کہا) کہ اس نے شراب نی ہاور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اسے (شراب کی) تے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عثان والله فالله في كما: اس في شراب في بوقو (اس كى) قع كى ے۔اور کہا:علی! اٹھواورا سے کوڑے مارو۔ تو حضرت علی جاتی نے کہا جسن! اٹھیں اورا سے کوڑے ماریں ۔حضرت حسن ڈاٹٹ نے کہا: اس (خلافت) کی نا گوار باتیں بھی آخی کے سپر د کیجیے جن کے سپر داس کی خوش گوار ہیں۔ تو ایسے لگا کہ انھیں نا گوارمحسوں ہوا ہے، تب انھوں نے کہا: عبداللہ بن جعفر! اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ تو انھول نے اسے کوڑے لگائے اور حضرت علی دہائیا شار كرتے رہے حتى كه وہ حاليس تك يہنچ تو كہا: رك جاؤ\_ پر کہا: نی اللہ نے جالیس کوڑے لگوائے، ابو بر وہالانے چالیس لگوائے اور عمر جاٹوئے ای (کوڑے) لگوائے ، پیرسب سنت ہیں اور یہ (حالیس کوڑے لگاٹا) مجھے زیادہ پسندہ۔

زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَخْفَظْهُ.

علی بن حجر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: اساعیل نے کہا: میں نے داناج کی حدیث ان سے تی تھی لیکن اسے یاد

فوائد ومسائل: ﴿ وَلَيْدُ وَحَفرت عَلَى مُنْ اللّهُ فَ إِلَيْسَ وَرْبَ لَكُعائے۔ ای کے بارے میں حضرت علی بھی نے اشارہ فر مایا کہ چالیس کوڑوں کی بات ہے۔ (صحیح البحاری، حدیث: 3696) کی ایک روایت میں ای کوڑوں کی بات ہے۔ (صحیح البحاری، حدیث: 3696) کی ن حافظ این ججر رافت نے مسلم کی ای مفصل روایت کو تجے دی ہے۔ اور بخاری کی روایت کے الفاظ کو بونس کے شاگر دشمیب بن سعید کا وہم قرار دیا ہے۔ (منح الباری: 3696) کی ولید بن عقبہ حضرت عثمان رافت کے مادری بھائی تھے، یہ ایک باصلاحیت نوجوان تھا۔ حضرت البوبکر اور حضرت عمر می شائل مقرر کیا۔ طبری نے ایسی روایات بیان کی البوبکر اور حضرت عمر می البوبکر کی ایک روایات بیان کی البوبکر اور حضرت عمر می مقال میں مقرر کیا۔ طبری نے ایسی روایات بیان کی

*حدود کا بیان* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ہیں جن سے پیۃ چلتا ہے کہ اس کے خلاف ان لوگوں نے غلط الزام تراثی کی تھی جو حضرت عثان دھڑا کی خلافت کو پندنہیں کرتے سے
اور سازشوں کے ذریعے سے امت میں انتثار پیدا کرنے میں گے ہوئے سے اس کے خلاف اور بھی غلط الزامات لگائے گئے ۔ ﴿ يَ جُونِکَهُ حَصْرت عَلَى اور سازشیں جاری حضرت علی اور حضرت حسن دھ بھٹا اس اور سازشیں جاری بیں اس لیے انتہائی تا گوار اقدام
بیں ، اس لیے انھیں تر دوتھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بیسزادیں۔ اس وقت کی الزام تراشیوں کی بنا پر اس سزاکا نفاذ ایک انتہائی تا گوار اقدام
تھا، اس لیے وہ اس میں شامل ہونا نہ چا ہے سے دوسری طرف امیر المونین کے فیصلے کا نفاذ بھی ضروری تھا، اس لیے حضرت علی دہوئی نے تردد کے باوجود اپنے بھتے عبور الله بین جعفر چھٹے کے ذریعے سے سزادلوائی لیکن چالیس کوڑوں پر آگر ، جوان کے نزدیک رسول اللہ مقابلہ کی ابنی سنت تھی ، انھوں نے بیسزار کوا دی اور بیفر مانا ضروری سمجھا کہ مجھے (اس کیس میں ) اتن ہی سزادیا زیادہ پیندتھا۔

مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ: حَدَّثَنَا مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ: حَدَّثَنَا مَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلَى أَحِد سَعِيدٍ، عَنْ عَلَى أَحَدِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدِ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ، فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي، إلَّا حَدًا فَيَمُوتَ فِيهِ، فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لِأَنَّهُ إِنْ مَّاتَ وَدَيْتُهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَسُنَّهُ.

[٤٤٩٩] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٩) - (بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ) (التحفة ، ٢)

[4458] یزید بن زریع نے کہا: ہمیں سفیان توری نے ابوصین سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمیر بن سعید سے اور انھوں نے حضرت علی دی تی انھوں نے کہا: میں انھوں نے کہا: میں کی شخص پر صدنہیں لگا تا کہ وہ اس میں مرجائے تو میں اس سے اپ دل میں کوئی ملال محسوں کروں ، سوائے شراب چنے والے اپ دل میں کوئی ملال محسوں کروں ، سوائے شراب چنے والے کے ، وہ اگر مرجائے تو میں اس کی دیت اوا کروں گا کیونکہ رسول اللہ نا بی نے اس طریقے (ای کوڑوں کی سزا) کو جاری نہیں کیا۔

[4459]عبدالرجمان نے سفیان سے ای سند کے ساتھ اس کے ماند صدیث بال کی۔

باب:9- تعزیر کے کوڑوں کی تعداد

[4460] حفزت ابوبردہ انصاری ٹاٹٹا ہے روایت ہے
کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو بیر فرماتے ہوئے سا:
"حدود اللہ میں سے کسی حد کے علاوہ کسی کو دی سے زیادہ
کوڑے نہ مارے جائیں۔"

سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ».

#### (المعجم ١٠) - (بَابُ الْحُدُودِ كَفَّارَاتٌ لَّاهْلِهَا)(التحفة ٢١)

آلدُّهُ وَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَالْوَ الْحَالَةُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[٤٤٦٢] ٤٢-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ: ﴿ أَن لَا لِمُنْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا ﴾ الْآيَة [المنحة ١٢:٦٠].

[٤٤٦٣] ٤٣-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمِ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي

#### باب:10-حدودجن پرجاری کی جائیں ان کے لیے کفارہ ہیں

[4461] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے الوادرلیں خولائی ہے اور انھوں نے حضرت عبادہ بن صامت بھا گئا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: ہم مجلس میں رسول اللہ گا گئا ہم کے ساتھ (موجود) تھے، آپ نے فرمایا: ''تم اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو میں نہیں تھہراؤ کے، زنانہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے اللہ نے حرمت عطا کی ہے، ناحق قل نہیں کرو گے۔ اللہ نے حرمت عطا کی ہے، ناحق قل نہیں کرو گے۔ تم میں ہے جس نے اس (عہد) کو کارتکا ہا اس کا اجراللہ پر ہے اور جس نے ان میں ہے کسی چیز کا ارتکا ہے کیا اور اللہ نے دو اس کا کفارہ ہے۔ جس نے ان میں ہے کسی چیز کا ارتکا ہے کیا اور اللہ نے دو اس کا کفارہ ہے۔ جس نے اس کی پردہ داری کی تو اس کا معالمہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی اس کی پردہ داری کی تو اس کا معالمہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی اور اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی اور اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی اور اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی کو تو اس کا معالمہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی کو تو تا کو تا کو تا کہ کو تا کی تو اس کا معالمہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر عالمی کو تا کہ کو تا کو

[4462] معمر نے زہری سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور حدیث بیں بیداضافہ کیا: اس کے بعد آپ نے ہمارے سامنے ورتوں (کے احکام) والی (سورۃ المتحنی ) بیہ آیت تلاوت کی: ''کہ وہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ کریں.....'

ابوا شعث صنعانی نے حضرت عبادہ بن صامت دائش سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مائیلم

عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كُمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لَّا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَّلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا: «فَمَنْ وَّفٰي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَتْى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

[٤٤٦٤] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، غَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَّا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَّلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتُهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ إِلَى اللهِ، وَقَالَ ابْنُ رُمْح: كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلُّ .

قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ نِيم سے (ای طرح) عبدلیا جس طرح آپ نے عورتوں ے عہد لیا تھا: ہم اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولا د کوقل نہ کریں گے اور ایک دوسرے پرتہمت نہ لگائیں گے: "دتم میں سے جس نے ایفا کیا اس کا اجراللہ یر ہے اور جس نے ایسا کام کیا جس پر حد ہے اور اس کو حدلگا دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگی، اورجس کا اللہ نے بردہ رکھا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر جا ہے تواہے عذاب دے اور جا ہے تو معاف کردے۔''

[4464] قتيب بن سعيد اورمحر بن رمح في ليف ع، انھول نے یزید بن ابی حبیب سے، انھول نے ابوالخیر سے، انھوں نے (عبدالرحمان) صنابحی سے اور انھوں نے حضرت عمادہ بن صامت ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں ان نقیبوں میں سے ہوں جضوں نے رسول اللہ تالیم کی بیعت کی تھی۔ اور کہا: ہم نے اس بات برآپ کے ساتھ بیعت کی کہاللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے،کسی زندہ (انسان) کو ناحق قتل نہ کریں گے جےاللہ نے حرمت عطا کی ہے، ڈاکے نہ ڈالیں گے اور نافر مانی نہ کریں گے۔اگر ہم نے اس برعمل کیا تو جنت ہاوراگرہم نے ان میں سے کی چیز کا ارتکاب کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سیر دہوگا۔ ابن رمح نے اس کا فیصلہ کے بھائے ''اس مخض کا فیصلہ اللہ عز وجل کے سیر د ہوگا'' کہا۔

باب: 11- جو بائے کے لگائے ہوئے اور کان اور كنويں ميں (گرنے سے ازخود ) لگنے والے زخم كا تاوان نہیں ہے

[4465] لیف نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی،

(المعجم ١١) - (بَابُ جُرْح الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِن وَالْبِئْرِ جُبَارٌ)(التحفة ٢٢)

[٤٤٦٥] ٤٥-(١٧١٠) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

يَخْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْكُ؟
ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِيِّ أَنَّهُ
قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَّالْبِئْرُ جُبَارٌ،
قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَّالْبِئْرُ جُبَارٌ،
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ،

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ -يَعْنِي: ابْنَ عِيلَى-: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ، مِثْلَ حَدِيثِهِ.

[٤٤٦٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمِنْلِهِ.

[٤٤٦٨] ٤٦-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُوسَى، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدِ أَنَّهُ قَالَ: «الْبِئْرُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا الْمُعَالِدُ الْخُمُسُ».

[٤٤٦٩] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ

انھوں نے سعید بن مستب اور ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے اور انھوں نے رسول اللہ کاٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا ''چو پائے کے (لگائے ہوئے) زخم پر تاوان نہیں، کنویں (کے زخم) کا تاوان نہیں، (معدنیات کی) کان (کے زخم) کا تاوان نہیں اور جاہلیت کے دفینے میں کان (کے زخم) کا تاوان نہیں اور جاہلیت کے دفینے میں ربیت المال کا) یا نجواں حصہ ہے۔''

[ 4466] ابن عیبینداور امام ما لک دونوں نے زہری سے لیٹ کی سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث بیان کی۔

[4467] بونس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابن مہتب اور عبیداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے ابو ہر رہ ماٹائل سے، انھوں نے ابو ہر رہ ماٹائل سے اور انھوں نے رسول اللہ ماٹلا کی ہے اس کے مانندروایت کی۔

[4468] اسود بن علاء نے ابوسلمہ بن عبد الرحمان سے، افھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی تی اور افھون نے رسول اللہ تا تی میں کہ آپ نے فر مایا:'' کنویں کے زخم پر تاوان نہیں، درھات وغیرہ کی) کان کے زخم پر تاوان نہیں، چو پائے کے زخم (یا نقصان) پر تاوان نہیں اور دیننے میں پانچواں حصہ ہے۔''

[4469] محمد بن زیاد نے حضرت ابوہریرہ وہ اللہ سے اور انھوں نے نبی مالیہ کے سے اس کے مانندروایت کی۔

مُسْلِم؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي هُرِيْرَةً، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فوائد و مسائل: ﴿ الله و مسائل الله و فيره ميں كوئى جانور چرد ہا ہے اور وہ كی شخص كوزئى كرديتا ہے تواس كاكوئى ضام نہيں۔ امام شافعى برائيد كن ديا ہے تو وہ شخص ذمه دار ہوگا۔ اس طرح اگر كوئى شخص كى كى زمين ميں كھدے ہوئے كنويں ميں ياكى كى كان ميں گر كرزئى كوئى شخص كى كى زمين ميں كھدے ہوئے كنويں ميں ياكى كى كان ميں گر كرزئى ہوجاتا ہے تواس كاخون بہانہيں ہوگا۔ اس سے بياستدلال بھى كيا گيا ہے كہ كى نے كنوال كھود نے يا كان كنى كے ليے كى كواجرت برركھا ہے توكى حادثے ، تو دہ و فيرہ گر نے پر ، مالك ذمه دار نہ ہوگا۔ ايسا كام قبول كرنے والے كافرض ہے كہ وہ خطرات كا بيشكى برركھا ہے توكى حادثے ، موجاتا ہے ، جس كاكوئى مالك نه ہوء بيا مال خور كے دفينے كو كہا جاتا ہے ، جس كاكوئى مالك نه ہوء بيا مال غنيمت كى طرح ہے ، اس كا پانچوال حصہ بيت المال كا ہوگا۔ امام ابو صفيفہ برائي (معد نيات كى ) كانوں كو بھى اس پر قياس كرتے ہيں۔ امام مالك اور امام شافعى بيسے كانوں كو دفينے پر قياس نہيں كرتے كوئكہ كان كنى ميں بيسة لگانا پر تا ہے اور محنت كرنى پر تی ہے۔ ان كے نور كے دور كے دائيات كى ) كانوں كو بھى اس پر قياس كرتے ہيں۔ امام مالك اور امام شافعى بيسے الكور كو احتى ہو تا ہے اور محنت كرنى پر تی ہے۔ ان كے نور كے دور كے دائيات كى بيسے لگانا پر تا ہے اور محنت كرنى پر تی ہے۔ ان كے نور كے دور كے دائيات كى بيدر كان كى بير بير تا ہے اور محنت كرنى پر تی ہے۔ ان كے نور كے دور كے دائيات كى بير اور كے دور كے دو



#### ارشاد بارى تعالى

فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا ثِمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا

''پین نہیں! آپ کے رب کی شم! وہ مومن نہیں ہوسکتے جب تک کدا پنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پران کے دلوں میں کوئی شکی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل وجان سے مان لیں۔''
(النساء 4:65)

## كتاب الاقضية كاتعارف

اتفے یہ، قضا کی جمع ہے۔ جب کسی حق کے بارے میں دوآ دمیوں یا دوفریقوں کے درمیان اختلاف ہوتو شریعت کے حکم کے مطابق اصل حقدار کا تعین کر کے اس کے حق میں فیصلہ کرنا'' تضا'' ہے۔ فیصلہ کرنے والا قاضی کہلاتا ہے۔ ان فیصلوں کا نفاذ حکومت کی طاقت سے ہوتا ہے۔ کسی بھی حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے فیصلوں کا نفاذ ہے۔ ان کے بالمقابل فتو کا کسی معاملے میں شریعت کا حکم واضح کرنے کا نام ہے۔ اس کے پیچھے قوت نافذہ نہیں ہوتی لیکن عمونا رائے اس کی حامی ہوتی ہے، اس لیے فتووں کا انجاوز ن بھی ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی بھی ۔ فتو کی ان امور میں بھی حاصل کیا جاتا ہے جوانسان نے رضا کا رانہ طور پرخودا ہے آپ پرنافذکر نے ہوتے ہیں۔

اس جھے میں فیصلے کرنے کے حوالے سے رسول اللہ کا گھڑا نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ آن کل اسے Procedural laws کتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ طلب قضیے کے حوالے سے ثبوت اور گوائی پیش کرنا ملی فی ذمہ داری ہے، جبکہ تم مدعا علیہ پر آتی ہے۔ اگر ثبوت اور گوائی کواچھی طرح کھڑا گئے اور دوسرے فریق کا موقف سننے کے بعد حق وانصاف پر بنی فیصلہ ممکن ہے تو فیما اور اگر ممکن نہیں، مدی اپنی بات تابت کرنے میں ناکام رہا ہے تو مدعا علیہ پر قتم ہوگی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بعض اوقات ناکائی گوائی کی صورت میں مدی ہے بھی قتم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ فیصلہ ہوگا۔ بعض اوقات ناکائی گوائی کی صورت میں مدی ہے بھی قتم کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو اصل حقد ارتفا، غلط فیصلہ دیا جاتا ہے۔ فیصلہ سے فاکدہ اٹھا۔ فیصلہ نے اور غلط بھی ۔ غلط فیصلہ نافذ بھی ہوجائے تو حق پھر بھی اس کا رہتا ہے جو اصل حقد ارتفا، غلط فیصلہ سے فاکدہ اٹھا۔ والے سے شریعت کا تھا۔ گھر پلو اور خاندائی معاملات میں بھی واقعات دوسر نے فریق کی موجودگی کے بغیر اصل معاملے کے حوالے سے شریعت کا تھی مواند اسے کی مواند کی ہوتا ہے اور جمن محقوق کا مطالبہ میں کیا گئی، ان کی جاتا ہے۔ ایسے فیصلوں پر عمل کا معاملہ انسان کے ضمیر پر مخصر ہوتا ہے، بعض فیصلوں میں فریق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور عمل کیا گیا، ان کی اور کی کے معاملات ہیں۔ ان میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آئی کو رہ نی فیلہ کی دو نواوں کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ فیصل کے والے سے ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور کی نے دالوں کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ فیصلہ کریں گیا ور یہ کہ فیصلوں کے حوالے سے ان کی ذمہ داری کیا ہے۔

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

#### بنب به أللهِ النَّخَيْرِ . الرَّجَيَهِ

# ٣٠- كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ جھگڑ وں میں فصلے کرنے کے طریقے اور آ داپ

## یاب:1- بدعاعلیہ برقتم ہے

[4470] ابن جریج نے ابن الی ملکہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عماس دانتی سے روایت کی کہ نی مالیتا نے عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ فرمايا "الراوكون كوان كرموون كرمطابق ورياجات

[4471] نافع بن عمر نے ابن الی ملکہ ہے اور انھوں شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، فَ حَفرت ابن عباس الله الله عَالَيْظ نے قتم مدعاعلیہ پر ہونے کا فیصلہ کیا۔

#### (المعجم ١) - (بَابُ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ)(التحفة ١)

[٤٤٧٠] ١-(١٧١١) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ لَوْبَهِت سے لوگ دوسروں کے خون اور ان کے اموال بر بِدَعْ وَاهُمْ، لَادَّعْی نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَوَیٰ کرنِ لَیْس کُلین تم معاعلیه برے '' وَّأَمْوَالَهُمْ، وَلٰكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ».

> [٤٤٧١] ٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً، عَن ابْن عَبَّاس؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

کے فائدہ: صحیح بخاری میں نافع بن عمر کی اس سند سے مدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: «قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ " ' رسول الله تَأْتُمُ نِي في المفرماما كفتم مدعاعليه يرجول ـ ' (حديث: 2514)

باب:2-ایک گواہ اور ایک قتم ہے فیصلے کا وجوب

[4472] حضرت عبدالله بن عماس بن شخاسے روایت ہے

(المعجم٢) - (بَابُ وُجُوبِ الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَّيَمِين)(التحفة ٢)

[٤٤٧٢] ٣-(١٧١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي

533 =====

جھر وں میں فیلے کرنے کے طریقے اور آ داب 🔐 🚅 🗝 🚅 شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر قَالًا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَّهُوَ ابْنُ خُبَابِ: حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرو ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضٰي بيَمِين وَّشَاهِدٍ.

که رسول الله من ﷺ نے ایک قشم اور ایک گواہ سے فیصلہ فر مایا۔ ( بینی ایک گواہ کی موجودگی میں مدعی کی قتم کو دوسرے گواہ کا قائمُ مقام بنایا۔)

## (المعجم ٣) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ خُكُمَ الْحَاكِمِ لاَ يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ)(التحفة٣)

باب: 3- حاكم كافيصله اصل حقيقت كوتبديل نهين كرتا

[٤٤٧٣] ٤-(١٧١٣) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام ابْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيَ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ نَهُ بِهِ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ ».

[4473]ابومعاویہ نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے اینے والد سے، انھول نے زینب بنت الی سلمہ بھنی ہے اور انھول نے حضرت امسلمہ بھنی سے روایت كى ، انھول نے كہا: رسول الله تأثير نے فرمايا: "تم ميرے یاس جھکڑے لے کرآتے ہو، ہوسکتا ہے تم میں ہے کوئی اپنی دلیل کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لحاظ سے دوسرے کی نسبت زیاده زبین وفطین ( ثابت ) ہواور میں جس طرح اس ہے۔سنوں اس طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں ،تو جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں وہ اسے نہ لے، میں اس صورت میں اس کے لیے آگ کا ککڑا کاٹ کر دے ر ہا ہوں گا۔"

> [٤٤٧٤] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٤٧٥] ٥-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ

[4474] وكيع اورابن نمير دونوں نے ہشام سے اس سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[4475] پائس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے عروه بن زبیر نے زینب بنت الی سلمہ ﴿ فَتُخِاسِے خبر دی ، انھوں نے نبی مالیا کی اہلیہ محتر مدحضرت امسلمہ دافیا سے روایت کی

الزَّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

[٤٤٧٦] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَبِي، عَنْ صَالِحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عُونُسَ.

وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُ عَيْكُ لَجَبَةَ خَصْم بِبَابٍ أُمُّ سَلَمَةً.

کدرسول الله مُنْ الله عُلَیْم نے اپنے جمرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شور وغو غا سنا، آپ باہر نکل کر ان کی طرف گئے اور فرمایا: ''میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں، ہوسکتا ہاں میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آ در ہو، میں مجھول کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ میں جس شخص کے حق میں کسی (دوسرے) مسلمان کے حق کا ایک نکڑا ہے، وہ عیا ہے تو چھوڑ دے۔''

[4476] صالح اور معمر دونوں نے زہری سے اس سند کے ساتھ یونس کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

معمر کی حدیث میں ہے انھوں (امسلمہ رہا) نے کہا: نی تالیا نے حضرت امسلمہ رہا کے دروازے پر جھاڑنے والوں کا شورسنا۔

#### باب: 4-حضرت مند فالفيّا كامقدمه

[4477] على بن مسهر نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عاکشہ جھن سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ جھنارسول اللہ طالیم کی خدمت میں (بیعت کے لیے) حاضر ہوئیں تو عرض کی : اللہ کے رسول! ابوسفیان بخیل آ دمی ہے، وہ مجھے اتنا خرج نہیں دیتا جو مجھے اور میر بیوں کوکافی ہو جائے ، سوائے اس کے جو میں اس کے مال

#### (المعجم ٤) - (بَابُ قَضِيَّةٍ هِنْدٍ) (التحفة ٤)

السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ اللهِ يَعِيْقِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، لَّا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي رَبِّ مَنْ التَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكُفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَّالِهِ بِغَيْرِ وَيَكُفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَّالِهِ بِغَيْرِ

عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَٰلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْكِ : «خُذِي مِنْ مَّالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ».

میں سے اس کی لاعلمی میں لے لوں، تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''معروف طریقے سے ان کے مال میں سے (بس) اتنا لے لیا کرو جوشھیں اور تمھارے بچوں کو کافی ہو۔''

کے فائدہ: معروف طریقے سے مرادیہ ہے کہ جس طرح معاشرے میں رہن مہن کا عام طریقہ ہے اس کے مطابق خرچ کرنے کے لیے لیو، اس سے زیادہ نہیں۔

[٤٤٧٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمُيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَّوَكِيعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ، عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[4478] عبداللہ بن نمیر، وکیع، عبدالعزیز بن محمد اور ضحاک بن عثان سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[٤٤٧٩] ٨-(...) وَحَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: الرَّهُولَ النَّعِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُنِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُنِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُغِزَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُغِزَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُغِزَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : "وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي الْمَعْرُونِ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْقِ: "لَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ مِنَ عَلَى عَلَيْ حَرَجُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ". وَمَا عَلَى عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ". وَمَا عَلَى عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ".

افروں نے حفرت عائشہ وہ اسے روایت کی، افھوں نے کہا:
افھوں نے حفرت عائشہ وہ اسے روایت کی، افھوں نے کہا:
ہند دہ اللہ البید کے سول! اللہ کی خدمت میں حاضر
ہوئیں تو عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ کی تشم! (پہلے) روئے
ہوئیں تو عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! (پہلے) روئے
ہیں یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ اللہ انھیں ذکیل کرے اور (اب
ایمان لانے کے بعد) روئے زمین پرآپ کے گھرانے سے
میں یہ بات ہیں کھرانے کے بارے میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ
ایمان لانے کے بعد) روئے زمین پرآپ کے گھرانے سے
ہوئیں عزت دے۔ نبی منافی آئے نے فرمایا: ''اس ذات کی تشم جس
کے ہاتھ میں میری جان ہے! اور بھی (زیادہ تم یہ چاہوگ۔)'
پھر انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! ابوسفیان مال روک کر
کے والے آ دمی ہیں۔ تو کیا مجھ پراس بات میں کوئی حرج
ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیران کے مال میں سے ان
کے گھر والوں پرخرچ کروں؟ نبی منافی نے فرمایا: ''تم پرکوئی

## حرج نہیں کہتم معروف طریقے سےان پرخرچ کرو۔''

[4480] زہری کے بیٹیج نے ہمیں اپنے بچا ہے صدیث بیان کی ، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ ٹاٹنا اللہ بند بنت عتبہ بن رہید بڑھا آئیں اور کہنے لگیں: اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! روئے زمین پر آپ کے گھرانے ہے بڑھ کرکسی گھرانے کے بارے میں مجھے زیادہ محبوب نہیں تھا کہ وہ ذیل ہواور آج روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانے میں جموع وہ نہیں تھا کہ کوئی گھرانہ مجھے محبوب نہیں کہ وہ باعزت ہو۔ تو رسول اللہ ٹائیل کے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اور بھی (اس مجت میں اضافہ ہوگا۔)'' پھر انھوں نے کہا: ہے! اور بھی (اس مجت میں اضافہ ہوگا۔)'' پھر انھوں نے کہا: مجھے پر کوئی حرج ہے کہ میں، جو پچھاس کا ہے، اس میں سے مجھے پر کوئی حرج ہے کہ میں، جو پچھاس کا ہے، اس میں سے مجھے پر کوئی حرج ہے کہ میں، جو پچھاس کا ہے، اس میں سے فرمایا: ''نہیں، مگر دستور کے مطابق کھلاؤ۔''

باب:5- بلاضرورت کثرت سے سوالات کرنے کی ممانعت اور''رو کنا، لا وُ'' کی ممانعت، اس سے مرادا پنے ذمے جوحق ہے اس کوا دانہ کرنا اور جس چیز کاحق نہیں اس کا مطالبہ کرنا ہے

[4481] جریر نے سہیل سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طائٹۂ نے فر مایا: '' بلا شبہ اللہ تمھارے لیے تین چیزیں پسند کرتا ہے، وہ تمھارے لیے پسند کرتا ہے، کہتم اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرواور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لواور فرقوں میں نہ بڑے اور وہ تمھارے لیے قبل و قال (فضول باتوں)،

وَحَدَّنَنَا أَهُمْ بُنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْهِ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ الْبَنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَغِزُّوا مِنْ أَنْ يَلِلُوا مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ : "وَأَيْضًا ، اللهِ يَظِيَّةُ : "وَأَيْضًا ، لَلهِ وَلَيْقَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَلَيْقَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِلَيْ مِنْ اللهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

(المعجمه) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَّالنَّهْيِ عَنْ مَّنْعٍ وَّهَاتِ، وَهُوَ الِا مُتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ لَّزِمَهُ أَوْ طَلَبُ مَا لاَ يَسْتَحِقُّهُ)(التحفةه)

آ (۱۷۱۵) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْدُ: "إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَلْاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَلْاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَلْاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ أَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَهُ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».

# کثر تے سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپیند کرتا ہے۔''

کے فائدہ: کشرت سوال میں دوسروں سے مانگنا، ہر بات کی ٹوہ لگانا اور غیر ضروری سوالات کرناسب کچھشامل ہے۔

[٤٤٨٢] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاتًا، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلَا تَفَرَّقُوا.

[٤٤٨٣] ١٢-(٥٩٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ مَّنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَّسُولِ ابْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْقُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَوْرة لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَوْرة السُّؤَالِ، وَكَوْرة السُّؤَالِ، وَإِضَاعَة الْمَالِ».[١٣٣٨]

[٤٨٤] (...) حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَّنْصُورِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: وَلَمَّنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثِنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».

[4482] ابوعوانہ نے سہیل سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی، گر انھوں نے (ناپند کرتا ہے کی جگہ)''ناراض ہوتا ہے'' کہااور انھوں نے''فرقوں میں نہ ہو'' (کا جملہ) بیان نہیں کیا۔

[4483] جریر نے منصور سے، انھوں نے طعی سے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ کے آزاد کردہ غلام ورّاد سے، انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھ کے سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''بلاشبہ اللہ عزوجل نے تم پر ماؤں کی نافر مائی، بیٹیوں کوزندہ درگور کرنے اور 'دوسروں کے حقوق دبانے اور جوابنا نہیں اور 'دوسرول کے حقوق دبانے اور جوابنا نہیں اسے حاصل کرنے) کو حرام کیا ہے اور تمھارے کے قبل و قال، کھرتے سوال اور مال ضائع کرنے کونا پند کیا ہے۔''

[4484] شیبان نے منصور سے اسی سند کم ساتھ اسی کے ماتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر انھوں نے کہا: ''رسول الله مُلَّالِمُمُّا فَيْمُ بِين' اور انھوں نے بینہیں کہا: ''بلاشبہ الله نے تم پرحرام کی ہیں۔''

[4485] عبی سے روایت ہے، کہا: مجھے مغیرہ بن شعبہ نگائیا کے کا تب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت معاویہ ن الٹوانے حضرت مغیرہ نڈائیا کی طرف لکھا: مجھے کوئی الی چیز لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ نگائیا سے سی ہو۔ تو انھوں نے ان کو لکھا: میں نے رسول اللہ نگائیا سے سا، آپ فرما رہے تھے: '' بلاشبہ اللہ نے تمھارے لیے تین چیزوں کو ناپہند کیا ہے: قیل وقال، مال کا ضیاع اور کٹر تے سوال۔'' [٤٤٨٦] ١٤-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدِّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَانًا، وَوَأَد رَسُولَ اللهِ عَنْ ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ، وَوَأَد وَنَانَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهٰى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ».

[4486] محمہ بن عبیداللہ تعقی نے ہمیں وراد سے خبر دی، انھوں نے کہا: حضرت مغیرہ (بن شعبہ ہو ان نے حضرت معاویہ ہو اس کے بعد! میں معاویہ ہو اس کے بعد! میں نے رسول اللہ طاقی ہے سنا، آپ فرمارے سے: '' بلا شباللہ نے تین چیزیں حرام کی ہیں اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے: نے والد کی نافرمانی، بیٹیوں کوزندہ درگور کرنے اور ند دو اس نے والد کی نافرمانی، بیٹیوں کوزندہ درگور کرنے اور ناجائز اور لاؤ (اپنے ذمے حقوق کی اوائیگی نہ کرنے اور ناجائز حقوق کا مطالبہ کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور تین باتوں سے منع کیا ہے: قبل وقال (فضول باتوں) سے، کشر سے سوال سے، اور مال ضائع کرنے ہے۔''

(المعحم٦) - (بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ أَوْ، أَخْطَأَ (التحفة٦)

[٤٤٨٧] حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، يَخْيَى التَّهِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَادِ، عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ الْبَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو أَنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، قَلْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْرُانِ.

[٤٤٨٨] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ: قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ

#### باب:6- حاکم اجتها دکرے،خواہ وہ صحیح ہویا غلط،اس پر اجروثواب کا بیان

[4487] جھے یکی بن یکی تمیں نے حدیث بیان کی، کہا:

ہمیں عبدالعزیز بن محمہ نے بزید بن عبدالله بن اسامہ بن ہاد

سخبر دی، انھول نے محمہ بن ابراہیم سے، انھول نے بسر بن

سعید سے، انھول نے عمر و بن عاص والٹو کے مولی ابوتیں سے

اور انھول نے حضرت عمر و بن عاص والٹو سے روایت کی کہ

انھول نے رسول اللہ تاہو سے بنا، آپ نے فرمایا: "جب

کوئی عالم فیصلہ کرے اور اجتہاد (حقیقت کو سیحفے کی بھر پور

کوشش) کرے، پھر وہ حق بجانب ہوتو اس کے لیے دواجر

میں) غلطی کرجائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ "

[4488] اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن ابی عمر دونوں نے عبدالعزیز بن محمد سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا:''یزید نے کہا: میں نے یہ حدیث ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کو سائی تو انھوں

539 -----

جُمَّرُول مِن فَصِلَ كَرِ فَ كَطَرِيقَ اور آواب -- فَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[٤٤٨٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ مَعْدِ اللهِ مُنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ اللهَادِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ اللهَادِ اللهَ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ اللهَادِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ اللهَادِ اللهَ بْنِ أُسَامَةً بْنِ اللهَادِ اللهِ بْنِ أُسَامَةً بْنِ اللهَادِ اللهِ بْنِ أُسَامَةً بْنِ اللهَادِ اللهِ اللهِ اللهَادِينِ جَمِيعًا .

#### (المعجم٧) - (بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُو غَضْبَانٌ)(التحفة٧)

آب المنابة ال

[٤٤٩١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: خَدَّثَنَا

نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے ای طرح حدیث بیان کی تھی۔

[4489] لیث بن سعد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھے بزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہادلیثی نے (اپنی) دونوں سندوں سے یہی حدیث عبدالعزیز بن محمد کی روایت کے مانند بیان کی۔

#### باب:7- قاضی کے لیے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کی ناپندیدگی

[4490] ابوعوانہ نے ہمیں عبدالملک بن عمیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی بکرہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میرے والد نے بحستان کے قاضی عبیداللہ بن ابی بکرہ کو خط لکھوایا۔ اور میں نے لکھا۔ کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو، تو دوآ دمیوں کے مابین فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ نافیج کو یے فرماتے ہوئے سا: ''کوئی شخص جب وہ غصے کی حالت میں ہو دو (انسانوں افریقوں) کے مابین فیصلہ نہ کرے۔''

[4491] ہشیم ، حماد بن سلمہ، سفیان ، محمد بن جعفر، شعبہ اور زائدہ سب نے عبد الملک بن عمیر سے، انھوں نے عبد الرحمان بن الى بكرہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے بی منافظ سے روایت كى جس طرح ابوعوانه كى حدیث ہے۔

٣٠- كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ:

أَبِي، كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّ هُوُلَاءِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً: بِمِثْل حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً.

#### (المعجم ٨) - (بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ)(التحفة ٨)

[ المحق بن المحقور المحقور المحقور المحق المحقور المحتور المح

#### باب: 8-باطل فیصلوں کومنسوخ اور دین میں نے نکالے گئے امور کومستر دکرنا

[4492] ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمان بن عوف نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں میرے والد نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عائشہ ہی انھوں نے حضرت عائشہ ہی انھوں نے حضرت عائشہ ہی ۔ دوایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی انھی نے فر مایا: '' جس نے ہمارے اس امر (دین) میں کوئی الیی نئی بات شروع کی جواس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔''

ابراہیم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ہمیں سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے قاسم بن محمد سے ایسے آ دمی کے بارے میں پوچھاجس کے تین گھر ہیں اوراس نے ان میں سے ہر گھر کے ایک تہائی جھے کی وصیت کی ہے۔ انھوں نے جواب دیا: اس کے تہائی کو ایک گھر کی صورت میں جمع کر دیا جائے گا۔ پھر انھوں نے کہا: مجھے حضرت میں جمع کر دیا جائے گا۔ پھر انھوں نے کہا: مجھے حضرت عائشہ طاب نے خبر دی کہ رسول اللہ طابق نہیں تو وہ مردود ہے۔'' ایساعمل کیا، ہمارادین جس کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔''

#### (المعجم٩) - (بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ) (التحفة٩)

(المعجم، ١) – (بَابُ انْحِبَلافِ الْمُجْتَهِدِينَ) (التحفة، ١)

حَرْبِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ حَرْبِ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْبَيْقِ النِّنِيِّ عَنِيْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّيْقِ قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا النَّبِيِّ وَقَالَ: هَبَا الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَقَالَتْ هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَقَالَتْ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَقَطَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَقَالَتِ الْمُعْرَايِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَتِ الْمُعْرَايِ الْمُعْرَاقِةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَتِ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلِى الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولِ ال

#### باب: 9- بهترين گواه كابيان

[4494] حضرت زید بن خالد جهنی واثنا سے روایت ہے کہ نبی طاق نے فرمایا: '' کیا شخصیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہی جوشہادت طلب کیے جانے سے پہلے اپنی گواہی پیش کر دے۔''

باب:10-اجتهاد (دین کے احکام بیجھنے کی بہترین کاوش) کرنے والوں کا باہمی اختلاف

افعوں نے اعرج ہے، افعوں نے حضرت ابو ہریرہ دائش ہے اور افعوں نے اعرج ہے، افعوں نے حضرت ابو ہریرہ دائش ہے اور افعوں نے نبی ساتھ ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:

دروعورتیں تھیں، دونوں کے بیٹے ان کے ساتھ تھے (استے میں) بھیٹریا آیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا تو اس نے میں اپنی ساتھی عورت سے کہا: وہ تمھارا بیٹا لے گیا ہے۔ چنا نچہ وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داود میٹ کیا ہے۔ چنا نچہ وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داود میٹ کے باس آئیں تو افعوں نے بڑی کے حضرت سلمان بن داود میٹ کے سامنے آئیں اور افعیں (اپنے معاطے سے) آگاہ کیا تو افعول نے کہا: وہ میں اسے تم دونوں کے مابین آدھا آر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ میرے پاس چھری لاؤ، میں اسے تم دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ میرے پاس چھری لاؤ، میں اسے تم دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ میرے پاس چھری لاؤ، میں اسے تم دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ میں آدھا کہ دیا دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ میں آدھا کہ دیا دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ میں آدھا کے دیا دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ میں آدھا کہا کہا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ کے دیا کہا کیا تو انہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ کی دیا کہا کی کورت نے کہا: نہیں، اللہ کیا کیا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں، اللہ کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا: نہیں اسے تو کہا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا کیا کو دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت نے کہا کیا کو دیتا ہوں۔

آپ پررم کرے! وہ ای کا بیٹا ہے۔ تو انھوں نے جھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کردیا۔

کہا: حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے اس دن سے پہلے (چھری کے لیے) سِکٹین کا لفظ نہیں سا تھا۔ہم مُدئیہ ہی کہا کرتے تھے۔

[4496] مویٰ بن عقبہ اور محمد بن عجلان نے ابوز ناد ہے۔ اس سند کے ساتھ ورقاء کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَثِذٍ، مَّا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ.

آ [ ٤٤٩٦] (...) وَحَدَّنَيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنِي حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ
الْقَاسِمِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، جَمِيعًا، عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ
وَرْقَاءَ.

(المعجم ۱) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِصْلاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْن)(التحفة ۱)

[۱۷۲۱] ۲۱-(۱۷۲۱) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيِّةٍ: "إِشْتَرٰى رَجُلٌ مِّنْ رَجُلٍ مَنْ رَجُلٍ مَنْ رَجُلٍ مَنْ رَجُلٍ مَنْ رَجُلٍ مَنْ رَجُلٍ اللهِ عَقَارًا لَّهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرٰى الْعَقَارَ الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ، فَقَالَ لَهُ اللَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ لَهُ اللَّذِي مَنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ اللَّهُ اللَّذِي شَرَى الْأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ اللَّهُ وَمَا اللَّذِي شَرَى الْأَرْضَ؛ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي

# باب:11- حاکم کادوفریقوں کے درمیان صلح کرانا مستحب ہے

[4497] ہمام بن مدیہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

یہ احادیث ہیں جو ہمیں حفرت ابو ہریہ ڈاٹٹو نے رسول
اللہ ٹاٹٹو سے بیان کیں، انھوں نے چندا حادیث بیان کیں،
اللہ ٹاٹٹو نے بیان کیں، انھوں نے چندا حادیث بیان کیں،
ان میں یہ بھی تھی، اور رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''ایک آ دی
نے دوسرے آ دمی سے اس کی زمین خریدی تو اس آ دمی کو،
جس نے زمین خریدی تھی، اپنی زمین میں ایک گھڑا ملا جس
میں سونا تھا۔ جس نے زمین خریدی تھی، اس نے اس ( ییچئے
میں سونا تھا۔ جس نے زمین خریدی تھی، اس نے اس ( ییچئے
والے ) سے کہا: اپنا سونا مجھ سے لے لو، میں نے تم سے زمین
خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ اس پر زمین بیچئے والے نے
کہا: میں نے تو زمین اور اس میں جو کچھ تھا شمصیں تھی دیا تھا۔
کہا: میں نے تو زمین اور اس میں جو کچھ تھا شمصیں تھی دیا تھا۔
کہا: وہ دونوں جھڑا لے کر ایک شخص کے باس گئے، تو جس

**543**=

سونے کے ذریعے سے) لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دواور

اس میں سے این اور بھی خرچ کرواور صدقہ بھی کرو۔"

جھڑوں میں فیصلے کرنے کے طریقے اور آ داب ---تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدُ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي كَ بِاس وه جَمَّرُ الْحَكَرُ مِنْ تَصَاس في كها: كيا جمارى غَلَامٌ، وَّقَالَ الْآخَوُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: اولاد ب؟ ان من سے ايك نے كها: مرا ايك لاكا باور أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ. وَأَنْفِقُوهُ عَلَى وورے نے كها: ميرى ايك لاكى بے ـ تواس نے كها: (اس أَنْفُسكُمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا».

### فرمان رسول مكرم ساتية

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَّمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»

رسول الله ﷺ ہے (کسی کی) گری اور بھولی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو
آپﷺ نے فرمایا: ''ایک سال اس کی تشہیر کرو،اگراس کی شناخت نہ ہو پائے (کوئی
اے اپنی چیز کی حیثیت سے نہ پہچان سکے) تو اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت کرلوپھر
اسے کھاؤ (استعال کرو)، پھراگراس کا مالک آجائے تواسے اس کی ادائیگی کردو۔''
صحیح مسلم، حدیث: 4504 (1722)

# كتاب اللقطه كاتعارف

گھکے سے مرادوہ چیز، سواری کا جانور وغیرہ ہے جوگر جائے یا غفلت کی بنا پر کہیں رہ جائے یا سواری ہے تو کہیں چلی جائے، کام کی جو چیزیں دریا، سمندر وغیرہ اپنے کناروں پر لا چینکتے ہیں، یا کوئی قیتی چیز جوکسی کو پرندے کے آشیانے میں اس جائے، اس کی چونچے یا پنجے وغیرہ سے گر جائے، سب اسی میں شامل ہے۔

پچھلے ابواب میں مالی حقوق کے حوالے سے پیدا ہونے والے جھگڑ دل کے بارے میں احکام تھے۔اس جھے میں ان چیز ول کا ذکر ہے جن کا کوئی دعوے دارموجو دنہیں ،کیکن ان پر کسی نامعلوم انسان کا حق ہے۔

اس جھے کی احادیث میں وضاحت ہے کہ کون می چیزیں سنجالی جائتی ہیں اور کون می چیزیں سنجانے کی اجازت نہیں۔
سنجانے والے پرفرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے اصل مالک کو تلاش کرنے کے لیے سال بھراس کی تشہیر کرے، پھر وہ اس چیز کوخر ج
کرسکتا ہے مگر اس کی حیثیت امانت کی ہوگی۔ اصل مالک کے آجانے اور معقول طریقے پر اس کاحق ملکیت ثابت ہوجانے کی
صورت میں وہی اصل حقدار ہوگا۔ وہ چیزیا اس کی قیمت اس کو اداکر دینی ضروری ہوگی۔ آخری جھے میں کسی انسان کے اس حق کی
وضاحت ہے جوکسی دوسرے کے مال میں ہوسکتا ہے، مثلاً: مہمان کاحق، اور تنگی کی صورت میں جو کسی کے پاس موجود ہے اس پر باقی
لوگوں کاحق۔

#### بِنْ إِنَّهِ ٱلنَّهِ ٱلنَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عِنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ

# ۳۱ - كِتَابُ اللَّقَطَةِ كسى كو ملنے والى الىي چيز جس كے مالك كاپية نہ ہو

(المعجم ٠٠٠) - (بَابُ مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَحُكْمِ ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ)(التحفة ١)

التَّمِيمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ التَّمِيمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَّزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَّزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، غَنْ زَيد مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَهَالَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: الْمَا عَنْ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: الْعَرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً، الْإِعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا»، قَالَ: «قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ فَضَالَّةُ الْإِيلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ أَوْ لِلْخِيكَ أَوْ لِللَّذِيكِ وَلَا أَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْإِيلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ لَلْالِمِيّ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأَكُلُ الشَّجَرَ، حَتَى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».

باب: (کسی چیز کے )ڈھکنے (یاتھیلی)اور (اس کے ) بندھن کی شناخت رکھنااور گمشدہ بکری اوراونٹ کے بارے میں شریعت کا تھم

انھوں نے کہا: میں یکیٰ بن یکیٰ تمیں نے حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی،
انھوں نے ربیعہ بن الی عبدالرحمٰن سے، انھوں نے مدیعث بھٹو انھوں نے مربعث بھٹو کے مولیٰ بزید سے اور انھوں نے حضرت زید بن خالد جہنی بھٹو کا ایک آدمی نی مٹلولا کے مولیٰ بزید سے اور انھوں نے کہا: ایک آدمی نی مٹلولا کے بارے میں آیا اور آپ سے (کسی کی) گری، بھولی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ مٹلولا نے فرمایا: ''اس کے ڈھکنے اسمیلی اور بندھن کی شاخت کرلو، پھر ایک سال اس کی تشہیر کرو، اگر اس کا مالک آجائے (تو اسے دے دو) ورنہ اس کا جو چا ہو اس کا مالک آجائے (تو اسے دے دو) ورنہ اس کا جو چا ہو کرو۔' اس نے کہا: گشدہ اونٹ؟ آپ مٹلولا نے فرمایا: ''تمھاری ہے یا بھیٹر یے کی نے فرمایا: ''تمھاری ہے یا بھیٹر یے کی نے فرمایا: 'تمھاری ہے کیا تعلق؟ اس کی مشک اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے، وہ (خود ہی) پانی پر پہنچتا ہے اور درخت (کے کے ساتھ ہے) کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالیتا ہے۔''

سمی کو ملنے والی ایس چیز جس کے مالک کا پیتہ نہ ہو \_\_\_\_ قَالَ یَحْلِی: أَحْسِبُ قَرَأْتُ: عِفَاصَهَا.

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ اللَّهَهَنِيُّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"وَحَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ النَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ النَّوْرُيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ وَأَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنَهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَمِثْلَ حَدِيثِ مَالِكِ ، غَيْرَ حَدَّنَهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَمِثْلَ حَدِيثِ مَالِكِ ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: قَالَ: قَالَ: أَنِّي رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ عَيْرٌ وَأَنَا مَعُمْرُ وَفِي مَعْهُ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ؟ وَقَالَ: قَالَ عَمْرٌ وفِي الْحَدِيثِ: "فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا".

یجیٰ نے کہا: میرا خیال ہے میں نے عِفَاصَهَا پڑھا تھا۔ (بعض روایات میں''و کَاءَ هَا''(اس کا بندھن) ہے۔)

[4499] اساعیل بن جعفر نے ہمیں ربیعہ بن ابی عبدالرحن میں دریدہ عدیث بیان کی ، انھوں نے منبعث کے مولی (آزاد کردہ غلام) بزید سے اور انھوں نے حضرت زید بن خالد جہنی ڈائٹو کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی سے نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی سے فرمایا: ''ایک سال اس کا اعلان کرد، پھر اس کے بندھن اور تھیلی وغیرہ کی شناخت رکھو، پھر اس سے خرچ کرو، اگر اس کا ماک آجائے تو اسے دے دو۔' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا: ''اسے پکڑلو، وہ تمھاری میں اس نے کہا: اس اللہ ٹاٹٹو کی ہے۔' اس نے کہا: اس اللہ ٹاٹٹو کی ہے۔' اس نے کہا: اس اللہ ٹاٹٹو کی ہے۔' اس نے کہا: اس پررسول اللہ ٹاٹٹو کی ہے۔' اس نے کہا: اس پررسول اللہ ٹاٹٹو کی ہے۔' اس نے کہا: سے بوئے حتی کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے ۔ اس نے کہا: سی پرسول اللہ ٹاٹٹو کی کے اس کا ماک اسے پالے، اس کی اتھ ہے۔' کی اس کا ماک اسے پالے، اس کا موزہ اور اس کی مشک اس کے ساتھ ہے۔'' کا موزہ اور اس کی مشک اس کے ساتھ ہے۔''

الله عبدالله بن وہب نے ہمیں خبر دی ، کہا: مجھے سفیان توری ، مالک بن انس ، عمر و بن حارث اور دیگر لوگوں نے خبر دی کہ ربیعہ بن ابی عبدالرحمان نے انھیں ای سند کے ساتھ مالک کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی ، البتہ انھوں نے بیاضافہ کیا: کہا: ایک آ دمی رسول الله طاق کے پاس آیا تو میں آپ کے ساتھ تھا، اس نے آپ ہے کی کی گری پڑی جیز کے بارے میں پوچھا۔ اور (ابن وہب نے) کہا: عمر و نے حدیث میں کہا: 'جب اے تلاش کرنے والاکوئی نہ آئے تو الے خرج کراو۔''

أَخْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَ يَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ يَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ عَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْمَارً وَجْهُهُ وَجَبِيهُ، وَغَضِبَ، وَزَادَ – بَعْدَ فَالْ: فَالْ: فَالْ: فَالْ اللهِ عَلْمَا لَا اللهِ عَلْمَ أَنَّهُ قَالَ: فَالَ: فَالْ اللهِ عَلْمَ أَنَّهُ قَالَ: فَا خَمَارً وَجْهُهُ وَجَبِيهُ، وَغَضِبَ، وَزَادَ – بَعْدَ فَوْلِهِ: ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً –: "فَإِنْ لَمْ يَجِىءُ فَوْلِهِ: ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً –: "فَإِنْ لَمْ يَجِىءُ فَالَا وَلِيعَةً عِنْدَكَ».

نے فائدہ: امانت اس معنی میں کہ خرچ کرنے کے باوجود مالک کے اللہ جانے پراسے پوری اوا یکی کرنی ہوگ یعض اہل علم نے پیجی کہا ہے کہ اگروہ چیز اس کی کئی کوتا ہی کے بغیر ضائع ہوجائے تو مالک کوواپسی کی ذمہ داری اس کی نہ ہوگی۔

مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ الْمُنْبَعِثِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ يَعْلِيْهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهُ عَنْ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اللهِ يَعْلِيْهُ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اللهِ يَعْفِقُهُ مَنْ عَرِفْهُا سَنَةً، اللهِ يَعْفِقُهُا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَالَكَ عِنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَالَكَ عِنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا مُؤَنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُهَا» وَسَأَلُهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خَذْهَا، فَإِنَّمَا هِي الشَّاءِ؟ فَقَالَ: «خَذْهَا، فَإِنَّمَا هِي وَسَأَلُهُ عَنِ الشَّاءِ؟ فَقَالَ: «خَذْهَا، فَإِنَّمَا هِي النَّاهِ فَي الشَّاءِ فَقَالَ: «خَذْهَا، فَإِنَّمَا هِي اللَّهُ عَنِ الشَّاءِ؟ فَقَالَ: «خَذْهَا، فَإِنْمَا هُولِكَ أَوْ لِلذَّنْبِ».

 تمھارے بھائی کی ہے یا بھیٹریے کی ہے۔''

[٤٥٠٣] ٢-(...) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ زَادَ رَبِيعَةُ. فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ. وَإِلَّا، فَهِيَ لَكَ».

مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَّرَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ

[٤٠٠٤] ٧-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَّمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدُّهَا إِلَيْهِ».

[٥٠٥] ٨-(...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بهٰذَا ٱلْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَإِنِ اعْتُرفَتْ فَأَدِّهَا، وَ إِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا وَوعَاءَهَا وَعَدَدَهَا".

و [4503] حاد بن سلمه نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھے کی بن سعید اور ربیعہ راے بن ابوعبدالرحمان نے منعث کے مولی بزیر سے حدیث بیان کی، انھول نے حضرت زید بن خالد جہنی والشاسے روایت کی کدایک آ دمی نے نی سال ہے گشدہ اونٹ کے بارے میں یو چھا۔ (اس روایت میں)ربعہ نے اضافہ کیا: تو آپ غصے ہوئے حتی کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے ..... اور انھوں نے اضی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور (آخریس) بیاضافه کیا:"اگراس کا مالک آجائے اوراس کی تھیلی، (اندر جوتھااس کی) تعدا داوراس کے بندھن کو جانتا ہوتو اسے دے دوورنه وهتمھاری ہے۔''

[4504] مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا: مجھے ضحاک بن عثمان نے ابونضر سے حدیث بیان کی ، انھول نے بسر بن سعيد سے اور انھول نے حضرت زيد بن خالد جہنی ڈائٹنا ے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول الله طالیظ سے (کسی کی) گری اور بھولی ہوئی چیز کے بارے میں یوچھا گیا تو شاخت نہ ہو پائے (کوئی اسے اپی چیز کی حشیت سے نہ بیجان سکے) تو اس کی تھیلی اور بندھن کی شناخت کرلو، پھر اسے کھاؤ (استعال کرو)، پھراگراس کا مالک آ جائے تواہے اس کی ادائیگی کر دو۔''

[4505] ابو کمر حنفی نے ضحاک بن عثان سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انھوں نے حدیث میں کہا:''اگر اے بیجان لیا جائے تو ادا کر دو ورنداس کی تھیل، بندھن، (جس) برتن (میں بندھی) اور تعداد کی پیجان (محفوظ) رکھو۔''

[4506] (محمہ بن جعفر ) غندر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے سلمہ بن کہیل سے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے سوید بن غفلہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں، زید بن صوحان اور سلمان بن ربید جہاد کے لیے نکلے، مجھے ایک کوڑا ملا تو میں نے اسے اٹھا لیا، ان دونوں نے مجھے سے کہا: اسے رہنے دو۔ میں نے کہا: نہیں، بلکہ میں اس کا اعلان کروں گا، اگراس کا مالک آگیا (تواہے دے دوں گا) ورنداس سے فائدہ اٹھاؤں گا کہا: میں نے ان دونوں ( کی بات مانے) سے انکار کر دیا۔ جب ہم اپنی جنگ سے واپس ہوئے (تو) میرے مقدور میں ہوا کہ میں نے عج کرنا ہے، چنانچہ میں مدینہ آیا،حضرت الی بن کعب وانٹؤ سے ملاقات کی اوراٹھیں کوڑے کے واقعے اوران دونوں کی باتوں ہے آگاہ كيا تو انھول نے كہا: رسول الله تَالَيْمُ كَعبد ميں مجھے الك تقبلي ملی جس میں سو دینار تھے، میں اسے لے کر رسول اللہ ٹافیج کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا:''سال بھراس کی تشہیر کرو۔'' میں نے (دوسراسال)اس کی تشہیر کی تو مجھے کو کی شخص نہ ملا جو اسے پہیان یاتا، میں پھرآپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: "ایک سال اس کی تشهیر کرو۔" میں نے (پھر سال بھر) اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی مخف نہ ملا جواہے پیچان یا تا، میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: ''ایک سال اس کی تشہیر كرو\_' ميں نے اس كى تشہير كى تو جھے كوئى اليا شخص نه ملا جو اسے پہان یا تا۔ تو آپ نے فرمایا: "اس کی تعداد، اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کو یاد رکھنا ، اگر اس کا مالک آ جائے ۔ (تو اسے دے دینا) ورنہ اس سے فائدہ اٹھا لینا۔'' کھر میں نے اسے استعال کیا۔

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْن كُهَيْل قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالًا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلٰكِنْ أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، قَالَ: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا، قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا » قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَتَّنِيُّهُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا، ثُمَّ أَيَّنُهُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: «إَحْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَ إِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا » فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا .

[٤٥٠٦] ٩-(١٧٢٣) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(شعبہ نے کہا:) اس کے بعد میں انھیں (سلمہ بن کہیل کو) مکہ میں ملا تو انھوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں (حضرت فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَّاحِدٍ.

[4507] بنرنے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے سلمہ بن کہل نے خبر دی با انھوں نے کچھلوگوں کوخبر دی اور میں بھی ان میں (شامل) تھا، انھوں نے کہا: میں نے سوید بن غفلہ سے سا، انھوں نے کہا: میں زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کے ساتھ (سفریر) فکلا، مجھے ایک کوڑا ملا ..... انھوں نے ای (سابقہ روایت) کے ماننداس قول تک حدیث بیان کی:'' پھر میں نے اے استعال کیا۔' شعبہ نے کہا: میں نے دس سال بعد ان سے سنا، وہ کہدرہے تھے: انھوں نے ایک سال اس کی تشهير کي تھي۔

[4508] قتیہ بن سعید نے کہا: ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی۔ ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی۔ ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بان کی، وکیع اور عبدالله بن نمیر نے سفیان سے روایت کی محمد بن حاتم نے کہا: ہمیں عبداللہ بن جعفر رقی نے حدیث بان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن عمر نے زید بن الی ائیسہ سے حدیث بیان کی۔عبدالرحمٰن بن بشر نے کہا: ہمیں بنږ نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، ان سب (اعمش ،سفیان، زید بن ابی انیسه اور حماد بن سلمہ) نے سلمہ بن کہیل ہے اسی سند کے ساتھ شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ حماد بن سلمہ کے سوا، ان سب کی حدیث میں تین سال ہیں اوران (حماد) کی حدیث میں دویا تین سال ہیں۔سفیان، زید بن الی انیسہ اور حماد بن سلمہ کی حدیث میں ہے:''اگر کوئی (تمھارے پاس) آ کر شمھیں اس کی تعداد، تھیلی اور بندھن کے بارے میں بتا دے تو وہ اسے دے دو'' وکیع کی روایت میں سفیان نے یہاضافہ کیا:

[٤٥٠٧] (. . . ) وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ بشر الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: سَمِعْتُ شُويْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: عَرَّفَهَا عَامًا وَّاحِدًا.

[٤٥٠٨] ١٠-(...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاً للهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، كُلُّ لهَٰؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: ثَلَاثَةَ أَحْوَالِ، إِلَّا حَمَّادَ ابْنَ سَلَمَةً فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَّفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ: "فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُتُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ»، وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيع: «وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ».

552

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ : "وَ إِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا».

"ورنہ وہ تمھارے مال کے طریقے پر ہے۔" اور ابن نمیر کی روایت میں ہے:" اور اگر نہیں (آیا) تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔"

### (المعجم ١) - (بَابٌ: فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ) (التحفة ٢)

## باب: 1- حاجیوں کی گری پڑی چیز کا حکم

[ ٤٠٠٩] ١١-(١٧٢٤) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَّخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْمِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْمِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُنْمَانَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[4509] حفرت عبدالرحمان بن عثمان تیمی دہنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاہو کا نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اللہ تاہوں کی گری پڑی جیز اللہ تاہوں کی گری پڑی جیز اللہ تاہوں کی گری پڑی جیز اللہ تاہوں کی گری پڑی ہیں۔

آ . [ ٤٥١٠] ١٢ - (١٧٢٥) وَحَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَبُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً، عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ آوَى ضَالَّةٌ فَهُوَ ضَالٌ، مَّا لَمْ يَعْرُفْهَا».

[4510] حفرت زید بن خالد جہنی جھٹنے نے رسول اللہ کھٹھٹے سے روایت کی، آپ نے فر مایا: ''جس نے (کسی کے) بھٹکتے ہوئے جانور (اوٹنی) کواپنے پاس رکھ لیا ہے تو وہ (خود) بھٹکا ہوائے جب تک اس کی تشہیر نہیں کرتا۔''

### (المعجم٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَا لِكِهَا)(التحفة٣)

باب:2-مالک کی اجازت کے بغیر جانور کا دودھ دوہنا حرام ہے

[ ٤٥١١] ١٣-(١٧٢٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَطْفَحُ قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَّاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا

[4511] امام مالک بن انس نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر میں شخصے روایت کی کدرسول اللہ مالی آئے اللہ فائی آئے نے فرمایا: ''کوئی آدمی کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے، کیا تم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ اس کے

كى كوطنے والى الى چيز جس كے مالك كاپة نه ہو \_\_\_\_\_ بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَخْلِبَنَّ أَحَدٌ مَّاشِيَةً أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

[٤٥١٢] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؟ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِر؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، جَمِيعًا، عَنْ أَيُّوبُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُّوسْى، كُلُّ لَهُؤُلَاءٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ﴿فَيُشْتَلَ ۗ إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: اْفَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُۥ كَرُوَايَةِ مَالِكٍ.

> (المعجم٣) - (بَابُ الضَّيَافَةِ وَنَحُوِهَا) (التحفة ٤)

[٤٥١٣] ١٤-(٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا لَيْكُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ،

بالا خانے میں آیا جائے، اس کا گودام توڑا جائے اور اس کا غلم نظر ا جائے؟ لوگوں کے مویشیوں کے تھن بھی ان کے لئے ان کی خوراک محفوظ رکھتے ہیں، لہذا کوئی آدمی کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوھے۔''

[4512] لیف بن سعد، ابن مسم، عبیدالله، ایوب، اساعیل بن امیداورموی (بن عقبه) سب نے نافع ہے، انھوں نے حفرت ابن عمر عالیہ سے اور انھوں نے نمی تالی سے امام مالک کی حدیث کی طرح روایت کی ہے اورلیث بن سعد کے سواان سب کی حدیث میں فَیْنَتَذُلُ ( ثکال پھیکا جائے) ہے اور ان (لیف) کی حدیث میں امام مالک کی روایت کی طرح اور ان (لیف) کی حدیث میں امام مالک کی روایت کی طرح فَیْنَتَقَلَ طَعَامُهُ "اس کا کھانا منتقل کرلیا جائے" کے الفاظ ہیں۔

باب:3-مهمان نوازی کابیان

[4513] لیٹ نے سعید بن الی سعید سے، انھوں نے ابوشر کے عددی سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب رسول اللہ مٹائی کے نے گفتگو کی، تو میرے دونوں کا نول نے سنا اور

وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكُومِ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ"، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ تَلَائَهُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ"، وَقَالَ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أو لْيَضْمُتْ". [راجع: ١٧٦]

[ 1018] 10-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ
مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اَلصَّيَافَةُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ،
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اَلصَّيَافَةُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ،
وَجَائِزَتُهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ
انْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولُ
اللهِ! وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: "يُقِيمُ عِنْدَهُ، وَلا اللهِ! وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: "يُقِيمُ عِنْدَهُ، وَلا اللهِ!

[ [ [ [ [ [ [ الحَمِيدِ بَنْ جَعْفَى الْحَنَفِيّ - ، : الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَّعْنِي الْحَنَفِيّ - ، : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمُفْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَبَصُرَ عَيْنِي، وَوَعَاهُ قَلْبِي، حَيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَذَكَرَ فِيهِ: "وَلَا يَجِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ " بِمِثْلِ مَا فِي

میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، آپ نے فر مایا: ''جوخف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو، جو پیش کرتا ہے، اس کو لائق عزت بنائے۔' صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اس کو جو پیش کیا جائے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اس کے ایک دن اور ایک رات کا اجتمام اور مہمان نوازی تین دن ہے، جو اس سے ذاکد ہے وہ اس پر صدقہ ہے۔' اور آپ مائی نے فرمایا: ''جوخف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کے یا خاموش رہے۔''

[4514] وکیج نے کہا: ہمیں عبدالحمید بن جعفر نے سعید بن ابی سعید مقبری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوشر ک خزاعی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله کالی نے فرمایا: ''مہمان نوازی تین دن ہے اور خصوصی اہتمام ایک دن اور ایک رات کا ہے اور کی مسلمان آ دمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں (ہی) تھہرا رہے حتی کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے ۔' صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ میں مبتلا کر دے گا؟ آپ نے فرمایا: ''وہ اس کے ہاں ظہرار ہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہوجس سے وہ اس کی میز بانی کا انتظام کرے۔)

[4515] ابوبر حنی نے کہا: ہمیں عبدالحمید بن جعفر نے صدیث بیان کی کہ ابھی سعید مقبری نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے ابوشر کے خزاعی ٹائٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری آئکھ نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا جب رسول اللہ ٹائٹ نے نے گفتگو میرے دل نے یاد رکھا جب رسول اللہ ٹائٹ نے نے گفتگو فرمائی ..... (آگ) لیث کی حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں یہ ذکر کیا: ''تم میں سے کی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے میں نے کی کے اسے گناہ میں ڈال دے۔'' میں ایک کے ہاں تفہرا رہے حتی کہ اسے گناہ میں ڈال دے۔''

کی کو ملنے والی ایک چیز جس کے مالک کا پته ند ہو ...... حَدِيثِ وَكِيع .

(المعجم٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ)(التحفة ١: المغازي)

قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدِ مِّنَّا فِي فَضْلٍ.

ای کے مانندجس طرح وکیع کی حدیث میں ہے۔

[4516] حفرت عقبہ بن عامر دائی سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ
ہمیں کسی (اہم کام کے لیے) روانہ کرتے ہیں، ہم پچھلوگوں
کے ہاں اترتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے،
آپ کی رائے کیا ہے؟ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے ہمیں فرمایا: "اگر
تم کسی قوم کے ہاں اتر واور وہ تمھارے لیے ایسی چیز کا حکم
دیں جومہمان کے لائق ہوتی لے و قبول کرلواور اگر وہ ایسانہ کریں
تو ان سے مہمان کا اتناحق لے لوجوان (کی استطاعت کے مطابق ان) کے لائق ہو۔"

باب:4-زائداز ضرورت مال ہے کسی کی دلداری کرنامتحب ہے

[4517] حضرت ابوسعید خدری دائی سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: ہم نبی تاثی کے ساتھ سفر میں تھے، اس اثا
میں ایک آ دی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا، کہا: پھر وہ
اپنی نگاہ دائیں بائیں دوڑانے لگا تو رسول اللہ تائی نے فرمایا:
درجس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو، وہ اس کے
ذریع سے ایسے محف کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس
سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد از ضرورت زاوراہ
ہے وہ اس کے ذریع سے ایسے محف کی خیرخوابی کرے جس

کہا: آپ نے مال کی بہت می اقسام کا ذکر کیا جس طرح کیا بھتی کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔

(المعحمه) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ، وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا)(التحفة ٢)

قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَرِغَ الْوَضُوءُ».

باب:5-اگرزادِراہ کم پڑجائے تواسے باہم ملالینا اوراس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی منحواری کرنا مستحب ہے

[4518] ایاس بن سلمه نے ہمیں اینے والد حضرت سلمه بن اکوع دانش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم رسول الله ناتی کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے، (رایتے میں) تنگی (زادراه کی کمی) کا شکار ہو گئے حتی کہ ہم نے اراد وکرلیا کہانی بعض سواریاں ذریح کرلیں۔اس برنی مُلْقُلُم نے تھم دیا تو ہم نے اپنا زادراہ اکٹھا کرلیا۔ ہم نے اس کے لیے چڑے کا دسترخوان بچهایا تو سب لوگوں کا زاد راہ اس دسترخوان پر اکٹھا ہوگیا۔ کہا: میں نے نگاہ اٹھائی کہ اندازہ کرسکوں کہ وہ کتنا ے؟ تو میں نے اندازہ لگاما کہ وہ ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہہ کے بفدر تھا اور ہم چودہ سوآ دمی تھے۔ کہا: تو ہم نے کھایا حق کہ ہم سب سیر ہو گئے، پھر ہم نے اینے (خوراک کے) تھلے (بھی) بھر لیے۔اس کے بعد نی تاتی کے پوچھا ''کیا وضو کے لیے بانی ہے؟" کہا: تو ایک آ دمی اینا ایک برتن لاما۔اس میں تھوڑا سایانی تھا، اس نے وہ ایک تھلے منہ والے پیالے میں انڈیلا تو ہم سب نے وضو کیا، ہم چودہ سوآ دمی اسے کھلا استعال كررب يتھـ

كها: پهراس كے بعد آخم افراد (اور) آئ، انھوں نے كہا: كيا وضوكے ليے پانى ہے؟ تو رسول الله على نے فرمايا: "وضوكا يانى ختم ہو چكا-"

### كتاب الجهاد كالتعارف

جہاد جہدسے ہے۔ حق کی مخالفت کورو کئے، حق کے دفاع اور حق کو ہرانسان تک پہنچانے کا راستہ محفوظ کرنے کے لیے جو جہد کی جائے، اصطلاحاً اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ ہرانسان کا پیدائش حق ہے کہ حق تک اس کی رسائی ہونی چاہے۔ حق کے دشمنوں کی طرف سے اس میں جور کاوٹیس ڈالی جاتی ہیں ان کو ہٹائے بغیرانسانوں کا یہ بنیادی اور اہم ترین حق انھیں نہیں ملتا۔ اس لیے جہاد انتہائی عظیم، مقدس اور قابل احترام جدوجہدہے۔

حق کے لیے جہاد کرنے والا، انسانی فلاح اور تحفظ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جوجد وجہد کرتا ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔

اس داستے میں بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی رضائے لیے ہے، اس کے حکم کے مطابق ہے، رسول اللہ ٹاٹیڈا کے طریقے پر ہے تو اس میں عبادت کے سارے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی ہوتا ہے۔ مجابد کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا جو ئی ہوتی ہے۔ تمام جسمانی صلاحیتیں اس میں کام آتی ہیں۔ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک بیاس سبنی پڑتی ہے، مالی قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی بازی لگانی ہوتی ہے۔ اس میں نماز، روزہ، جج اورز کا ہ جیسی عبادات کے سارے انداز شامل ہیں اور ان سے بڑھ کر اپنا خون بہانا اور جان دینا بھی اس میں شامل ہے، اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ چونکہ یہ بہت مشکل راستہ ہے اس لیے اللہ نے کمال رحمت سے اس کا اجر بہت بڑار کھا ہے لیکن اے فرض عین کے بجائے فرض کفایہ بنایا ہے، کیونکہ یہ ہرا یک کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ فرض عین ہوتا تو مسلمانوں کی بڑی تعداد جس میں عورتیں، بوڑ ھے، کمزور، بیار اور معذور وغیرہ شامل ہیں، اس فرض عین کے تارک قراریا تے۔

جہاد کا بنیادی مقصد انسانیت کی فلاح ہے، اس لیے رسول الله طاقیۃ نے جہاد کے معاطع میں ترجیح کے اعتبار سے اپنے مستحق ترین عزیزوں، خصوصاً بوڑھے ماں باپ کی خدمت کوسب سے مقدم رکھا ہے۔ آپ نے وضاحت سے بیالفاظ بولے: «فَفِیهِ مَا فَجَاهِدْ» (ان دونوں کی خدمت کر کے جہاد کرو۔) قال کی شدید ضرورت کے وقت بھی آپ طاقیۃ نے اس ترجیح کو قائم رکھا ہے۔ آپ نے حضرت عثان غنی وہا تھا کو اپنی بیار اہلیہ کی تیار داری کے لیے گھر پرچھوڑ ااور ان کے اس عمل کو نہ صرف جہاد قرار دیا بلکہ مال غنیمت میں سے ان کا حصہ بھی نکالا۔

اسلام میں جہاد کا نظام اپن اصلیت اور مزاج کے اعتبار سے قوموں کی باہمی جنگوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا مقصد قتل و غارت اور غلیمتوں کا حصول نہیں۔ اس کتاب میں بیر حدیث موجود ہے کہ ایک مشرک نے ، جس کی بہادری کا بہت چرچا تھا، بار بار رسول اللہ منگیا سے درخواست کی کہ اسے جنگوں میں شمولیت کی اجازت دی جائے، وہ مال غلیمت کے جصے پر اکتفا کرے گا، آپ نے اسے اجازت نہیں دی، جب اسلام قبول کر کے آیا تو شامل کرلیا۔ جہاد کا مقصد انسانوں تک حق کو پہنچانا ہے، اسی لیے جہاد کا پہلا قدم دعوت ہے۔ اگر دعوت کے درعمل کے طور پر مسلمانوں سے عداوت کی جاتی ہے اور انھیں نقصان پہنچایا جاتا ہے تو دفاع ضروری

كتاب الجهاد كالتعارف \_\_\_\_ ہے۔اس صورت میں بھی جب جنگ ناگز رہو جائے تو جنگ سے پہلے ایک بار پھر دعوت پہنجانا اور وہ قبول نہ کی جائے تو برامن بقائے باہمی کے طریقے تجویز کرنا ضروری ہیں۔ جولوگ اسلامی سرحدوں کے اندر بھی اینے دین پر قائم رہنا جاہیں ان کے تحفظ اور جس شہری،معاشرتی نظام اور جن سہولتوں ہے وہ متنفید ہوں گے ان کے بدلے میں زکاۃ ہے بھی کم ٹیکس (جزیہ) کے بوض ان کے تمام حقوق کے تحفظ کی پیش کش کی جاتی ہے۔اگر پرامن بقائے باہمی کی کوئی معقول صورت بھی وہ قبول نہ کریں اور عداوت پرمصر ہوں تو جنگ ناگز ہر ہو جاتی ہے۔

امامسلم والله نے کتاب الجہاد کے ابتدائی ابواب میں جہاد کے ان ابتدائی مراحل کے متعلق احادیث بیان کی ہیں۔ ان معاملات کے حوالے سے رسول الله مُنافِظ نے مخالفین اسلام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور معاہدوں کی کمل یابندی کا تھم دیا ہے۔ ان ابواب کے بعد، جنگی ضرورت کے لیے تداہیرا فتیار کرنے کی اجازت، خواہ نخواہ رشمن کا مقابلہ کرنے کی آرزو کی مخالفت، مبر ڈخل، فنچ کے لیے اللہ کی طرف رجوع،عورتوں اور بچوں گوتل نہ کرنے، درخت کا شنے کی ممانعت جیسے ابواب ہیں، پھر مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم، ان اموال ہے متحقوں کی خبر کیری، وشمنوں کومعاف کرنے اور قیدیوں کے بدلے اپنے قیدی چھڑانے، بغیرلڑے حاصل ہونے والے علاقوں اور اموال (فے) کے مسائل بر مشمل ابواب ہیں۔ فے کے بارے میں قرآن نے یہ کہا: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرْى قَيلُهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْنِي وَالْيَسُلِي وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِن السَّبِيْلِ ﴾ "بستيول والول ميل ہے جو پچھاللدا ہے رسول (یااس کے جانشینوں) کے ہاتھ میں دے تو وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے ليے، تيموں، مسكنوں اور مسافروں كے ليے ہے۔" (الحنر 7:59) رسول الله ظائم كى رطت كے فوراً بعد اموال في (فدك وغیرہ) کے حوالے ہے حضرت فاطمہ، حضرت علی ڈاٹٹا کے گھرانے ادر خلافت کے درمیان جواختلاف سامنے آیا اس میں حضرت ابو برصدیق دانش کا موقف یمی تھا کہ ان اموال کوجس طرح اللہ کے عکم کے مطابق رسول اللہ تافی استعال فرماتے تھے، آپ کے جانشین بھی بعینہای پڑمل کرنے کے پابند ہیں۔

ید معاملہ حضرت عمر وہ اللے کے سامنے بھی لایا گیا۔ انھوں نے بیسو جا کہ خلافت کے پاس اموال فے کی تولیت ہی ہے۔ ان کا استعال قرآن نے متعین کر دیا ہے۔ اگر امیر المونین تولیت کی ذمدداری اس شرط پر حضرت علی وہٹو کو نتقل کر دیں کہ وہ ان کواس طرح استعال کریں گے جس طرح رسول اللہ ٹاٹیل کرتے تھے تو اس سے اختلاف رائے ختم ہوسکتا ہے۔ یہی کیا گیا۔اس معاملے ک تفیدات بھی ضمنا صححمسلم کے ای صے میں آئی ہیں۔

اس کے بعد دنیا کے بڑے حکمرانوں کو لکھے محتے خطوط کا ذکر ہے جن کے ذریعے سے رسول الله مُاللہ اُ نصی اسلام کی طرف دعوت دی، پھر تاریخی ترتیب کے بجائے مسائل کی ترتیب سے رسول اللہ ناٹی کے مغازی کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً: پہلے جنگ بدر کا ذکر ہے اور اس کے همن میں قیدیوں کا۔اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ثمامہ بن اثال ڈاٹٹا کی قید اور آزادی کے حوالے سے حدیث لائی گئی،ای مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے یہود کی جلاولنی اوران کی شدید بدعهدی کی بنایر،تورات برمنی حضرت سعد مثلثا کے فیلے اور اس کے تحت جنگ جووں کے قبل اور باقیوں کی اسپری کے فیلے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ یہودیوں کو نکالنے کے بعد جب مہاجرین کی معاشی حالت بہتر ہوگئی تو انھوں نے انصار کےعطیہ کردہ باغات وغیرہ واپس کردیے،اس کی تفصیل بھی مہبیں بیان کی گئی ہے۔ خیبر کے بعدرسول الله طاقی نے غیرمسلم بادشاہوں کو خطوط روانہ کر کے اسلام کی دعوت دی اور بیہ چونکہ جہاد کا بنیادی مرحلہ ہے، اس لیے ان محتوبات کی تفصیل بھی یہاں بیان کردی گئی تا کہ تمام متعلقہ مسائل ایک جگدا تحضے بیان ہوجائیں۔

خیر کی جنگ میں کچھ ملاتے جنگ ہے فتح ہوئی، کچھ نے کے طور برحاصل ہوئی، ای طرح جنگ حنین میں بظاہر عزائم اور فی استح ملائے میں ، رسول اللہ علی ہوئی مٹی بھر فاک کے در سے اللہ تعاقبہ نظرات تا ہے۔ لوگوں کی پیپائی کے بعد رسول اللہ علی ہی رسول اللہ علی ہی ہوئی مٹی ہوئی مٹی بھر فاک و در سے سے اللہ تعافی نے جنگ کا بانسہ پانے کی بیار نسان کی دخات کے لیے حنین اور طائف کی جنگوں کا ذکر یہیں کیا گیا ہے، پھر دیا اور خصوصی اخراجات کے لیے خس پر اکتفا فر بایا۔ اس کی وضاحت کے لیے حنین اور طائف کی جنگوں کا ذکر یہیں کیا گیا ہے، پھر دوبارہ بدر کے احوال سے سلسلہ جوڑا گیا اور اس کے بعد فتح کہ کا ذکر آیا، حنین اور طائف کی طرح مسلمانوں کی یہ پیش قدی بھی دوبارہ بدر کے احوال سے سلسلہ جوڑا گیا اور اس کے بعد فتح کہ کا ذکر آیا، حنین اور طائف کی طرح مسلمانوں کی یہ پیش قدی بھی اگر چہم کی بین اس میں با قاعدہ جنگ کی نو بت نہ آئی۔ مشرکیین کے مال اور جا کداد یں غنیمت نہ مسلمان پر رسول اللہ علی کا افقیار تھا۔ آپ چا جہم تو آپ کو اس فیصلے کا پر رافقیار تھا۔ فتح کہ دار اور جنگ حنین اور جنگ طائف کا لہی منظر رسخد یا۔ ان اموال کی جو حیثیت تھی اس کی بنا پر آپ کو اس فیصلی کا پر رافقیار تھی متعلقہ امور، مثلاً: طافوت یہود کی سے مسلم حدیب سے واضح ہوتا ہے، اس لیے بہیں اس کی تفیدات بیان کر دی گئیں۔ پھر سابقہ جنگوں کے ساتھ سلسلہ جوڑتے ہوئے بیود کھب میں اور اس کی تفیدات کا ڈکر کیا گیا، غروہ اور اس کی تفیدات کی تفیدات کا تذکرہ کیا گیا، غروہ والوں کے بیان کیا گیا اور آخر میں وہ حدیث ہے کہ جہاد میں اور اس کی شمول جو اس موسلات میں جو اس کی میں دو اس کی شمول جو کی شمول ہے۔ کی شمول ہوئی نہیں۔

### بنسم أللهِ النَّغَيْبِ الرَّحَيْبِ

### ٣٢-كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

# جہاداوراس کے دوران میں رسول الله مَاليَّمُ کے اختیار کردہ طریقے

(المعحم ١) - (بَابُ جَوازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتُهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَام، مِنْ غَيْر تَقَدُّم اعْلام بِالْإِغَارَةِ)(التحفة ٣)

باب:1- حملے کی پیشگی اطلاع دیے بغیران کا فروں پردھاوا بولنا جائز ہے جن کواسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے(اوروہ شرارت برآ مادہ ہیں)

[4519] یکی بن یکی تمیمی نے کہا: سلیم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے قال سے پہلے (اسلام کی) دعوت دینے کے بارے میں پوچھنے کے لیے نافع کو خط لکھا۔ کہا: تو انھوں نے مجھے جواب لکھا: یہ شروع اسلام میں تھا۔ رسول اللہ تا ہی نے نے مصطلق پر حملہ کیا جبکہ وہ بے خبر تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے، آپ نے ان کے جنگجو افر او کوئل کیا اور جنگ نہ کرنے کے قابل لوگوں کو قیدی بنایا اور آپ کو اس دن سے بنت کے مارٹ کہا۔ جوریہ سے بنت میرا خیال ہے، انھوں نے کہا: جوریہ سے یا قطعیت سے بنت میرا خیال ہے، انھوں نے کہا: جوریہ سے یو حدیث جھزت عبداللہ بن عمر شاہنے نے بیان کی اور وہ اس لئکر میں موجود تھے۔

[4520] ابن انی عدی نے ابن عون سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی اور انھوں نے جورید بنت حارث وہن کہا، شک نہیں کیا۔

التَّمِيمِيُّ: حَدَّنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى الْمُضَطِلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَأَنْعَامُهُمْ عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَسَلَى سَبْيَهُمْ وَاللهِ عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَلَى سَبْيَهُمْ وَاللهِ قَالَ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ - قَالَ يَخْلَى: أَخْسِبُهُ قَالَ - وَاللَّهُ الْحَارِثِ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي لَهٰذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ الْجَيْشِ.

[٤٥٢٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَلَمْ يَشُكَّ.

فاکدہ: پہ حضرت ابن عمر خالف کی بیان کردہ حدیث سے نافع بڑھ کا استدلال ہے۔ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسین (کنویں کا نام) شعبان پانچ یا چے ہجری میں ہوا، جب آپ کومعلوم ہوا کہ وہ لوگ خاموثی سے آکر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ خالف کا سے بعد خیبر کے موقع پر، جبکہ جنگ جاری تھی، حضرت علی خالف کو جھنڈا عنایت فرماتے ہوئے یہی ہدایت دی کہ وہ جنگ کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیے کی پیش کش کریں، اسے بھی قبول نہ کیا جائے تو پھر جنگ کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا تھم منسوخ نہیں بلکہ جس طرح حدیث: جائے تو پھر جنگ کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا تھم منسوخ نہیں بلکہ جس طرح حدیث: علام میں ہوتا ہے کہ چنگ دعوت دی جائے ، کفار نہ ما نیں تو جزیے کی پیش کش کی جائے ، اسے بھی تھکرا دیں تو جنگ کی جائے۔

(المعجم٢) - (بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا)(التحفة٤)

[٤٥٢١] ٢-(١٧٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً.

ابْنُ هَاشِم - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ هَاشِم - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرْثَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اللهِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفُرُوا بِاشْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا فَلَا تَعْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْنُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَمْنُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَمْدُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَمْدُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُولًا وَلَا تَعْدُولًا وَلِا تَقْدُلُوا وَلِا تَقْدَلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُولًا وَلَا مَنْ

باب:2- بھیج جانے والے دستوں پرامام کاامیر مقرر کرنااورانھیں جنگ وغیرہ کے آ داب کی ملقین کرنا

[4521] الوبكر بن الى شيبه نے كہا: جميں وكيع بن جراح نے سفيان سے حديث بيان كى ، نيز اسحاق بن ابراہيم نے كہا: جميں سفيان نے خبر دى ، كہا: جميں سفيان نے خبر دى ، كہا: بمديث انھول نے جميں الملا كروائى ۔

[4522] نیز عبداللہ بن ہائم نے کہا۔ الفاظ اضی کے ہیں۔ جمجے عبدالرحمٰن بن مہدی نے حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں سفیان نے علقہ بن مرشد سے حدیث بیان کی، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھول نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ عَلَیْمُ جب کی بڑے لفکر یا چھوٹے دستے پرکسی کو امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اس کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں، جواس کے ساتھ ہیں، جھلائی میں جہاد کرو، جواللہ تعالی سے کفر کرتے ہیں ان سے لؤو، نہ میں جہاد کرو، جواللہ تعالی سے کفر کرتے ہیں ان سے لؤو، نہ میں جہاد کرو، نہ بدعہدی کرو، نہ مثلہ کرو اور نہ کسی بیج کوقل خیانت کرو، نہ بدعہدی کرو، نہ مثلہ کرو اور نہ کسی بیج کوقل

كرو-اورجب مشركول مين سے اپنے دشمن سے كراؤ تو انھيں تين باتوں کی طرف بلاؤ،ان میں سے جسے وہ تسلیم کرلیں، (ای کو) ان کی طرف سے قبول کرلواور ان (پر حملے) سے رک جاؤ، انھیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مان لیں تو اسے ان ( کی طرف) ہے قبول کرلواور (جنگ ہے) رک جاؤ، پھر انھیں این علاقے سے مہاجرین کے علاقے میں آجانے کی دعوت دواورانھیں بتاؤ کہاگروہ ایبا کریں گے توان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جومہاجرین کے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جومہاجرین بر ہیں۔اگر وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے سے انکار کریں تواضیں بتاؤ کہ پھروہ بادبیشیں ملمانوں کی طرح ہوں گے،ان پراللہ کا وہی تھم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہوتا ہے اور غنیمت اور فے میں سے ان کے لیے کچھ نہ ہو گا تگراس صورت میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ اگر وہ انکار کریں تو ان ہے جزیے کا مطالبه کرو، اگروہ تعلیم کرلیں تو ان کی طرف ہے قبول کرلواور رک جاؤ اوراگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگواوران سے لر واور جب تم کسی قلع (میں رہنے ) والوں کا محاصرہ کرواور وہتم سے جامیں کہتم انھیں اللہ اور اس کے نبی کا عبد و بیان عطا کروتو آخیں اللہ اوراس کے نبی کا عہدوییان نہ دو بلکہ اپنی اوراینے ساتھیوں کی طرف سے عہد وامان دو، کیونکہ میہ بات كةم لوك الني اوراي ساتهول كعبد و پيان كى خلاف ورزی کر بیٹھو، اس کی نبست ہلی ہے کہتم اللہ اور اس کے رسول تأثير كاعبدويان توردو-ادر جبتم قلعه بندلوگول كا محاصرہ کرواور وہ تم سے جاہیں کہتم انھیں اللہ کے عکم پر (قلعے ے) فیج ازنے دوتو انھیں اللہ کے تھم پر فیجے نہ ازنے دو بلكه ايخ تحكم يرانهين ينج اتارو كيونكه تنهيس معلوم نبيس كرتم ان کے بارے میں اللہ کے سیح تھم پر پہنچ یاتے ہویانہیں۔''

الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالِ - أَوْ خِلَالٍ -، فَأَيِّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمُ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ آدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ، فَلَهُمْ مَّا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَّا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَّتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُّجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ، فَلَا تَجْعَلْ لَّهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلٰكِن اجْعَلُ لَّهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَذَّرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا».

جہاداوراس کے دوران میں رسول اللہ علاقظ کے اختیار کردہ طریقے ۔۔۔۔ ×۔۔۔ د

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ، وَزَادَ إِسْحٰقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ: إِسْحٰقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ: فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، - قَالَ يَحْيٰى: يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ - فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ يَتَظِيَّةٌ نَحْوَهُ.

[٤٥٢٣] ٤-(...) وَحَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: الشَّاعِرِ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ؛ أَنَّ شُكْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأُوصَاهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

[٤٥٢٤] ٥-(...) حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا.

### (المعجم ٣) - (بَابٌ: فِي الْأَمْرِ بِالتَّيُسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ)(التحفة ٥)

[٤٥٢٥] ٦-(١٧٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَي بَعْضِ اللهِ يَنْ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مُنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا أَمْرِهِ قَالَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا

(ابن ہشام نے کہا:) عبدالرحمان نے یہی کہا یا ای
طرح کہا۔ اسحاق نے اپنی حدیث کے آخر میں یہاضافہ کیا:
کی بن آ دم سے روایت ہے کہ (علقمہ نے) کہا: میں نے یہ
حدیث مقاتل بن حیان سے بیان کی ۔ کی نے کہا: یعن
علقمہ نے ابن حیان سے بیان کی ۔ تو انھوں نے کہا: مجھے
مسلم بن ہیصم نے حضرت نعمان بن مقرن ڈائٹ کے واسطے
سے نی مُلِیْنَمْ سے ای طرح حدیث بیان کی ۔

[4523] عبدالصمد بن عبدالوارث نے مجھے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی ، کہا: مجھے علقہ بن مرشد نے حدیث بیان کی کہ انھیں سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ تالیا ہیں امیر کو یا چھوٹے اشکر کو روانہ کرتے تو آپ اسے بلاتے اور تلقین فرماتے ..... پھر انھوں (شعبہ) نے سفیان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[4524] حسین بن ولید نے شعبہ سے یہی حدیث روایت کی۔

باب:3- آسانی پیدا کرنے اور دور نه بھگانے کا حکم

[4525] حفرت ابوموی دائلاً سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ تائلاً اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو جب اسپنے کسی معاملے کی ذمہ داری وے کرروانہ کرتے تو فرماتے: "خوشخری دو، دور نہ بھگاؤ، آسانی پیدا کرو اور مشکل میں نہ ڈالو۔"

[٢٥٢٦] ٧-(١٧٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثْهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «يَسُرًا وَلَا تُعَثِّرُا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تُعَشِّرًا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تُخْتَلِفًا». [انظر: ٢١٤]

[۲۰۷۷] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنْ زَكْرِيّا بْنِ
عَدِيِّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً،
كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً، وَلَيْسَ
فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً: "وَتَطَاوَعَا وَلَا
فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً: "وَتَطَاوَعَا وَلَا
تَخْتَلَفَا).

[۲۰۲۸] ۸-(۱۷۳۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّيَّاحِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ وَعَقْمَوْنُ : قَالَ : مَعْفَرٍ اللهِ يَشِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِعْدُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا،

(المعجم٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ)(التحفة٦)

[4526] شعبہ نے سعید بن ابی بردہ سے، انھوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا (حضرت ابوموی اشعری باتش سے روایت کی کہ نبی طاقم شائل نے انھیں اور معاذری شائل کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا: "تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخری دینا، دور نہ بھگانا، آپس میں انقاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔"

[4527] عرو اور زید بن ابی انیسه دونوں نے سعید بن ابی بردہ سے روایت کی، انھوں نے اپنے والد سے (آگے) اپنے دادا سے اور انھوں نے نبی مُلَّاثِمُ سے شعبہ کی حدیث کی طرح روایت کی۔ اور زید بن ابی انیسہ کی حدیث میں بینیس ہے: ''دونوں آپس میں انفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔''

[4528] حفرت انس بن ما لك فالله كيتم بين: رسول الله فالله في في الله ف

باب:4-بدعهدی کی حرمت

آبِهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَّأَبُو أَسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ قَالًا: حَدَّثَنَا يَخْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَمَعَ اللهُ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَمَعَ اللهُ عَمْرَ قَالَ: فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَلُونِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ .

[٤٥٣٠] (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ؛ حَ: الْعَتَكِيُّ: حَدَّنَنَا أَيُّوبُ؛ حَ: وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّنَنَا عَفْانُ: حَدَّنَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ، كَلَاهُمَا عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِلْمَا الْحَدِيثِ.

[٤٥٣١] ١٠-(...) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللهُ لَهُ لِوَاءً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَلَا لَمْذِهِ غَذْرَةُ فُلَانَ».

[ ٢٥٣٢] ١١-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْيِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

[4529] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حفرت ابن عمر شائی ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے فرمایا: '' قیامت کے دن اللہ جب پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کو جع کرے گا تو بدعبدی کرنے والے ہر مخص کے لیے ایک جمنڈ ا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا: یہ فلال بن فلال کی بدعبدی (کا نشان) ہے۔''

[4530] ابوب اور صخر بن جویریه دونوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر والش سے اور انھوں نے نبی سالی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی سے یہی صدیث بیان کی۔

[4531] عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر والله اسے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول الله طالق نے فرمایا: ''بدعهدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن الله ایک جمنڈ انصب کرے گا اور کہا جائے گا: سنو! یہ فلال کی عہد شکنی (کا نشان) ہے۔''

[4532]عبدالله (بن عمر جانبی) کے دوبیو ل حمزہ اور سالم سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر جانبی نے کہا: میں نے رسول الله طالبی سے سنا، آپ فرمار ہے تھے: '' ہرعبد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جسنڈ ابوگا۔'' يَقُولُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٤٥٣٣] ١٢-(١٧٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيً ؛ حَ: وَحَدَّثِنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُكْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُكْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُكْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُكْنِي ابْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لُواءٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ لِنَا لَهُ عَلْنَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

[٤٥٣٤] (...) وَحَدَّفَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: "بُقَالُ: هٰذِهِ غَذْرَةُ فُلَانِ».

[٤٥٣٥] ١٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ غَادِرٍ عَبْدِ اللهِ قَالَ: هٰذِهِ غَدْرَةُ لُواءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، يُقَالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ».

[ ٢٥٣٦] ١٤-(١٧٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلُّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلُّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

[٤٥٣٧] ١٥-(١٧٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[4533] (محمد بن ابراہیم) ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے سلیمان (اعمش) سے، انھوں نے حضرت فیمشش ) سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈائٹو سے اور انھوں نے نی مٹائٹو سے دوایت کی، آپ نے فرمایا: ''ہر عبدشکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ ا ہوگا، کہا جائے گا: یہ فلال کی عبدشکن (کا نشان) ہے۔''

[4534] نظر بن همیل اور عبدالرحمان (بن مهدی) نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور عبدالرحمان کی حدیث میں یہ (الفاظ) نہیں ہیں:'' کہا جائے گا: یہ فلال کی عبد شکنی (کا نشان) ہے۔''

[4535] یزید بن عبدالعزیز نے اعمش سے، انھوں نے شقی سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ دھ اللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاق کا نے فرمایا: ''ہر عبدشکن کے انھوں نے کہا: رسول اللہ طاق کا ، وہ اس کے ذریعے سے لیے قیامت کے دن ایک جضڈ ا ہوگا، وہ اس کے ذریعے سے بچیانا جائے گا، کہا جائے گا: یہ فلال کی بدعہدی (کا نشان) ہے۔''

[4536] حفرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹل نے فرمایا: '' ہرعبد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔''

[4537] نطيد نے ابونظر ہ سے، انھوں نے حطرت

جہاداوراس کے دوران میں رسول اللّٰہ ٹَاٹیٹا کے اختیار کردہ طریقے

الْمُنَتَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيَّ قَالَ: الكُلِّ غَادِر لِّوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٤٥٣٨] ١٦-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الِكُلِّ غَادِرِ لُوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَذْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظُمُ غَذْرًا مِّنْ أَمِير عَامَّة".

(المعجم٥) - (بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْب)(التحفة٧)

[٤٥٣٩] ١٧–(١٧٣٩) وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِعَلِيِّ وَّزُهَيْرٍ، قَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْحَوْثُ خُدْعَةٌ».

[٤٥٤٠] ١٨-(١٧٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْم: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْحَوْثُ خُدْعَةٌ».

ابوسعید ولانٹوئا ہے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹیز سے روایت کی ، آ ب نے فرمایا: "بدعهدی كرنے والے بر مخص كے ليے، قيامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا (نصب) ہوگا۔''

[4538]متم بن رتان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابونظر و نے حضرت ابوسعید دانٹؤ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله مَالَيْظِ نے فرمایا: "عبد شکنی کرنے والے برخض کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جواس کی بدعبدی کے بقدر بلند کیا جائے گا،سنو! عبد شکنی میں کوئی عوام کے(عبدشکن) امیر سے بردانہیں ہوگا۔''

باب:5- جنگ میں حال چلنا جائز ہے

[4539] حفرت جابر دالل كت بس كه رسول الله الله نے فرمایا:"جنگ ایک حال ہے۔"

[4540] حضرت ابوہررہ ڈاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلَّاثِيَّا نے فر مایا: '' جنگ (مثمن کو) دھو کے (میں رکھنے) کا نام ہے۔''

(المعجم ٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنَّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْلقَاءِ)(التحفة ٨)

آلاده المحلواني وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْعِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْعِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: اللَّعَيْثُ قَالَ: الْقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللَّهِ الْقَلْدُو، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا الْمَالِدُولَ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَلِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُلْولِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلَى الْمُعْلِي الْمُع

رَافِع: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْعِ: رَافِع: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْعِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ اللهِ عَبْدِ اللهِ، حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ، يُخْبِرُهُ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ، حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ، يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي الْمَا فَي فِيهَا الْعَدُو، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ أَلَّ وَيَعْفِمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ اللهَيُو وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاضِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ! فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ! فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ! السَّيُونِ فَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمْ وَالْمَالُوا اللهَ وَمُحْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُحْرِيَ السَّحَابِ، وَمُحْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَخْرَاب، اهْزَمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ".

(المعجم٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ لدُّعَاءِ بِالنَّصُرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُقِ (التحفة ٩)

باب:6- دثمن ہے مقابلے کی آرز وکرنے کی ممانعت اور (اگر ) مقابلہ ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم

[4541 حفرت الوہررہ دائٹائے سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیڈی نے فرمایا: '' دیشن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، لیکن جب تمھاراان سے مقابلہ ہوتو صبر کرو۔''

[4542] ابونسر سے روایت ہے، انھوں نے نی کا گلا کا ساتھوں میں سے قبیلہ اسلم کے ایک آ دی، جنھیں عبداللہ بن ابی اوئی جائٹ کہا جاتا تھا، کے خط سے روایت کی، انھوں نے عمر بن عبیداللہ کو، جب انھوں نے (جہاد کی غرض سے) حروریہ کی طرف کوچ کیا، یہ بتانے کے لیے خط کھا کہ رسول اللہ کا گلا ایخ ایم شرف کوچ کیا، یہ بتانے کے لیے خط کھا کہ رسول اللہ کا گلا ایخ ایم ایام (جنگ) میں، جن میں آپ کا دخمن سے مقابلہ ہوتا، انظار کرتے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا، آپ ان (ساتھیوں) کے درمیان کھڑے ہوتے اور فرماتے: ''لوگو! دخمن سے مقابلے کی تمنا مت کر واور اللہ سے مقابلے کی تمنا مت کر واور اللہ سے عافیت ما گلو، (لیکن) جبتم ان کا سامنا کروتو صبر کر واور جان کوکہ جنت تگواروں کے سائے کے نیچے ہے۔'' پھر نی کا گلا کہ کھڑے ہوئے اور کے سائے کے نیچے ہے۔'' پھر نی کا گلا کہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: ''اے اللہ! کتاب کوا تار نے والے! کمارکوں کو چلانے والے اور لشکروں کو خلست دیے والے!

باب:7- دشمن سے مقالبے کی وقت فتح کی دعا کرنا مستحب ہے

آلاً الله عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَنْدِ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْأَخْرَابِ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحَصَابِ، اهْزِمِ الْأَخْرَابَ، اَللّٰهُمَّ! اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلُهُمْ".

آلِمُ الْمُحَدِّ بْنُ أَبِي كَرِ بْنُ أَبِي صَلَّمْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فَوْلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى ابْنِ أَبِي خَالِدٍ مَا لَا يَعْقُ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ، يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ، عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اهَازِمَ الْأَحْزَابِ، وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَهُ: «اَللهُمَّ».

[1808] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحَقُ بُنُ الْمُ إِسْحَقُ بُنُ الْمِرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: «مُجْرِيَ السَّحَاب».

[٢٥٤٦] ٢٣-(١٧٤٣) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَسِ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: "اَللَّهُمَّ! إِنَّكَ إِنْ تَشَأَ، لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْض».

(المعجم ٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ)(التحفة ١٠)

[4543] خالد بن عبدالله نے ہمیں اساعیل بن ابی خالد سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عبدالله بن ابی اوفی جائی جائی ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله تاہی نے (مدینه پر حملے کرنے والے) لشکروں کے خلاف بید عاکی: "اے الله! کتاب کو اتار نے والے! جلد حساب کرنے والے! سبالشکروں کو فکست دے، اے الله! انھیں فکست دے، اے الله! انھیں فکست دے، اے الله! انھیں فکست دے اوران کے قدم لرزادے۔"

[4544] وكيع بن جراح نے جمیں اساعیل بن ابی خالد سے حدیث بیان كی، انھوں نے كہا: میں نے ابن ابی اوفی دیا ہے سنا، وہ كہدرہ منے اس اللہ علی نے دعا كى اللہ علی اللہ علی نے دعا كى اللہ اللہ انھوں كى اللہ اللہ انھوں نے درا اللہ كا فكروں كو تكست دينے والے "كے الفاظ كے اورآپ كے فرمان ألله مم "كا فكرنيس كيا۔

[4545] اسحاق بن ابراہیم اور ابن افی عمر نے ابن عید نہ ہے، انھوں نے اساعیل سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن الی عمر نے اپنی روایت میں "بادلوں کو چلانے والے" کے الفاظ کا اضافہ کیا۔

[4546] حفرت انس ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ (جنگ ب) احد کے دن رسول اللہ ٹاٹٹ (بار بار) یہ فرمار ہے تھے: "اے اللہ! اگر تو یہ جاہتا ہے تو (آج کے بعد) زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ "(تیری عبادت کرنے والی آخری امت فتم ہوجائے گی۔)

باب:8- جنگ میں عورتوں اور بچوں گوٹل کرنے کی حرمت [ الله عَلَمُ اللهِ اللهُ الل

آلاد عَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مَنْ اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(المعحم ٩) - (بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمَّدٍ)(التحفة ١١)

[٤٥٤٩] ٢٦-(١٧٤٥) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ وَّعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيئِنَة، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَة قَالَ: شَيْلَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ شَيْلُ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيِّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نُسَايِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِّنْهُمْ».

[٤٥٥٠] ٢٧-(...) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ،

[ 4547] لیف نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ جائل ہے روایت کی کہ رسول اللہ طائع کے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ طائع نے عورتوں اور بچوں کے آل پر (سخت) نا گواری کا اظہار کیا (اور اس سے منع فرمادیا۔)

[4548] عبیداللہ بن عمر نے ہمیں نافع کے حوالے سے حفرت ابن عمر اللہ اس حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: غزوات میں سے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ مُلْقَمُ نے عورتوں اور بچوں کے تل سے مع فرمادیا۔

باب:9-شبخون میں بلاارادہ عورتوں اور بچوں کے تل ہوجانے کا جواز

[4549] سفیان بن عینہ نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھول نے حفرت ابن عباس شاہئا سے انھول نے حفرت ابن عباس شاہئا سے اور انھول نے حفرت میں جائے ہوایت کی، انھول نے حفرت صعب بن جتّامہ شاہئا سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول اللہ تائیل سے مشرکین کے گھر انے کے بارے میں پوچھا گیا، ان پرشب خون مارا جاتا ہے تو وہ (حملہ کرنے والے) ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں؟ آپ تائیل نے فرمایا: ''وہ انھی میں سے بہنچا دیتے ہیں؟ آپ تائیل نے فرمایا: ''وہ انھی میں سے بہنچا دیتے ہیں؟ آپ تائیل نے فرمایا: ''وہ انھی میں سے

[4550] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انھوں نے حضرت ابن عباس وہ انھوں نے حضرت صعب بن جمامہ وہ اللہ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «هُمْ مِّنْهُمْ».

سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! شبخون میں ہم مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''وہ انھی میں سے ہیں۔''

[٤٥٥١] ٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةً قِيلَ لَهُ: لَوْ أَنَّ خَيْلًا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «هُمْ مِّنْ آبَائِهِمْ».

[4551] عمرو بن دینار نے مجھے خبر دی کہ آخیں ابن شہاب نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد سے خبر دی کہ آخیں ابن شہاب نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبد سے خبر دی، انھوں نے حضرت صعب بن جثامہ ڈاٹٹڑ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹڑ سے پوچھا گیا کہ اگر پچھا گھڑ سوار رات کو دھاوا بولیں اور مشرکوں کے (ساتھ ان کے پچھ) بیٹوں کو (بھی) قبل کر دیں (تو گناہ تو نہیں ان کے پچھ) بیٹوں کو (بھی) قبل کر دیں (تو گناہ تو نہیں ہے ؟) آپ ٹاٹٹڑ نے فرمایا: ''وہ اپنے آباء ہی میں سے بی ا

الدہ: جان ہو جھ کر دشمن کے بچوں اور عورتوں کو نقصان پہنچانا منع ہے لیکن جب ناگزیر ہو، مثلاً: وہ اپنے لڑنے والوں کے بچاؤ کے اور عورت میں امتیاز ممکن نہیں رہا تو وہ ای انجام سے دوچار ہوں گے جس سے ان کے مرد دوچار ہوں گے جس سے ان کے مرد دوچار ہوں گے۔ دوچار ہوں گے۔

### (المعجم، ١) – (بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا)(التحفة ٢)

[۲۰۰۲] ۲۹-(۱۷٤٦) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ حَ: وَحَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ حَرَّقَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ.

زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ فِي حَدِيثِهِمَا: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوَ لَلهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ لَيُخْرِيَ لَلْهِ وَلِيُخْرِيَ

### باب:10- کا فروں کے درختوں کو کا نٹااور جلانا جائز ہے

قتیبه اوراین رمح نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا: اس پر الله عزوجل نے بیآت نازل فرمائی: "متم نے کھجور کا جو درخت کاٹ ڈالایا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو دہ الله

27-كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ : **الْفَلْسِقِينَ♦** [الحشر: ٥]. کی اجازت سے تھا اور اس لیے تا کہ وہ (اللہ) نافر مانوں کو

> [٤٥٥٣] ٣٠-(٠٠٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ نُنُ مَنْصُورٍ وَّهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَّافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِير وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

> وَهَانَ عَالَى سَرَاةِ بَالِي لُوَيِّ حَرِيتُ بِالْبُويْسِرَةِ مُسْتَهِطِيرُ

> وَفِي ذٰلِكَ نَزَلَتْ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيـنَةٍ أَوْ تُكُنُّبُوهَا ﴾ الْآنَةَ.

[4553]مویٰ بن عقبہ نے نافع ہے،انھوں نے حضرت ابن عمر جائف سے روایت کی کہ رسول الله مالی نے بونفیر کی محورول کے درخت کاٹے اور جلا دیے۔ ای کے بارے میں حضرت حسان دہائی کہتے ہیں:

"بولؤى (قريش) كے سرداروں كے ليے بويرہ ميں ہر طرف بھیلنے والی آگ کی کوئی حیثیت نہ تھی۔''

اورای کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:"تم نے محجور کا جوبھی درخت کاٹایا اسے چھوڑ دیا....." آیت کے آخيک

🚣 فا کدہ: مدینہ کے یبود یوں اور مشرکین مکہ کا آپس میں گھ جوڑ تھا۔ یبودی انھیں مدینہ بر حملے کی وعوت دیتے رہتے تھے اور اس کام میں مدد کے وعدے کرتے تھے اور قریش، مدینہ میں شورش بریا کرنے پر یہودیوں کو اپنی مدد کا یقین ولاتے تھے۔ جنگ احزاب میں قریش حملہ آور ہوئے کیکن یہودی اپنی سازشوں اور منافقین کو ورغلانے کے باوجود قریش کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ای طرح قریش نے یہودیوں کو اکسایا، ان کے بڑے قبیلے بونضیر نے رسول کے تمام گروہوں کو ذلیل کیا، یہود کے درخت جلانا دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت تھا۔

[٤٥٥٤] ٣١-(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ [4554] عبيدالله نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عُثْمَانَ: أَخْبَرَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِي عَنْ عبدالله بن عمر الله سے روایت كى، انھوں نے كہا: رسول عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ .

الله مَا الله عَلَيْهِ فِي بَوْضِير كي تحورول كے درخت جلا ديــ

(المعجم ١) - (بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً)(التحفة ١٣)

باب: 11- اموال غنيمت كوخاص طوريراس امت کے لیے حلال کیا گیا

[٤٥٥٥] ٣٢–(١٧٤٧) وَحَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْب

[4555] ہمام بن مدبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

یہ (احادیث) ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ واللہ نے رسول الله طَالِمُ سے بیان کیس، پھر انھوں نے چندا مادیث بیان كيس، ان ميس سے (ايك) بير ب: اور رسول الله تلكم نے فرمایا: "انبیاء میں سے کسی نبی نے جہاد کیا تو انھوں نے اپنی قوم سے کہا: میرے ساتھ وہ آ دمی نہ آئے جس نے کمی عورت سے شادی کی ہے، وہ اس کے ساتھ شب زفاف گزارنا چاہتا ہےادرابھی تک نہیں گزاری، نہوہ جس نے گھر بتمير کيا ہے اور ابھی تک اس کی چھتیں بلندنہیں کیں اور نہ وہ جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچہدینے کا منتظر ہے۔ کہا: وہ جہاد کے لیے نکلے، نمازعمر کے وقت یااس کے قریب، وہ بہتی کے نزدیک پہنچے تو انھوں نے سورج سے کہا: تو بھی (اللہ کے حکم کا) یابند ہے اور میں بھی یابند ہوں، اے اللہ! اسے کچھ وقت کے لیے مجھ پر روک دے۔تواہےروک دیا گیا جی کہ اللہ نے انھیں فتح دی۔ کہا: انھیں ننیمت میں جو ملا، انھوں نے اس کو اکٹھا کرلیا، آگ اسے کھانے کے لیے آئی تواسے کھانے سے بازرہی۔اس بر انھول نے کہا: تمھارے درمیان خیانت (کا ارتکاب ہوا) ہے، ہر قبیلے کا ایک آ دمی میری بیعت کرے۔انھوں نے ان کی بیت کی توایک آ دمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چے گیا۔ انھول نے کہا: خیانت تم لوگول میں ہوئی ہے، لہذاتم مارا قبیلہ میری بیت کرے۔اس قبلےنے ان کی بیت کی تو (آپ كا ہاتھ ) دويا تين آدميول كے ہاتھ سے چمك كيا۔اس ير انھول نے کہا: خیانت تم میں ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ کہا: تو وہ گائے کے سر کے بقدرسونا تکال کر ان کے پاس لے آئے۔کہا: انھوں نے اسے مال غنیمت میں رکھا، وہ بلند جگہ پررکھا ہوا تھا، تو آگ آئی اور اے کھا گئی۔اموال غنیمت ہم ے سلے کی کے لیے طال نہ تھے، یہ (ہمارے لیے طال) اس وجیہ ہے ہوا کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے ہاری کمزوری اور

مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَّهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَزَا نَبيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَّبغنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَّهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَمَّا يَبْن، وَلَا آخَرُ قَدْ بَنٰي بُنْيَانًا، وَّلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ، وَّهُوَ مُنْتَظِرٌ وُلَادَهَا، قَالَ: فَغَزَا، فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْر، أَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْس: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَّأَنَا مَأْمُورٌ، اَللَّهُمَّ! احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلُهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَّجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُل بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِغْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَتْهُ، قَالَ: فَلَصِقَ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِّنْ ذَهَبِ، قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدِ مِّنْ قَبْلِنَا، ذٰلِكَ بأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضُعْفَنَا وَعَجْزَنَا ، فَطَيَّبَهَا لَنَا». 

### عجز کود یکھا تو اس نے ان کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔''

ن کدہ: ضعف و بجز سے مالی کمزوری بھی مراد ہو عتی ہے اور یہ بھی کہ کہیں اس امت کے لوگ امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں، اس لیے غلیمتوں کوان کے لیے حلال کر کے انھیں امتحان سے بچالیا جائے۔ بیاس امت پراللہ کے خاص انعامات میں سے ہے۔

### باب:12-اموال غنيمت كابيان

[4556] ابو کوانہ نے ساک ہے، انھوں نے مصعب بن ابی اسعد سے اور انھوں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص ناتی ہیں ہے والد نے مقاص ناتی ہی ہے والد نے ممن میں سے کوئی چیز لی، اسے لے کر نبی مُلَقَیٰم کے پاس آئے اور عرض کی: یہ مجھے مبہ فرما ویں تو آپ نے انکار کیا۔ کہا: اس پر اللہ عزوجل نے (یہ کم م) نازل فرمایا: ''لوگ آپ سے اموال غیمت کے بارے میں بوچھتے ہیں، کہد و یجے: اموال غیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں۔''

المحدود المحد

### (المعجم ٢١) - (بَابُ الْأَنْفَالِ)(التحفة ١٤)

[۲۰۰۸] ۳۳-(۱۷٤۸) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا، فَأَتَّى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: هَبْ لِيهِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَبْ لِي هٰذَا، فَأَبِي، قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: لِي هٰذَا، فَأَبِي، قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَسُولِ ﴾ (الأنفال: ١]. [انظر: ١٣٣٨]

جہاداوراس کے دوران میں رسول اللہ تاتی کے اختیار کردہ طریقے

يس ) كوكى فاكده نبيس موا؟ تونبي الثيارة في السيفر مايا: "مم نے اسے جہال سے لیا ہے وہیں رکھ دو۔ ' کہا: اس پر بیہ آیت نازل ہوئی ''وہ آپ سے علیمتوں کے بارے میں یو چھتے ہیں۔ کہہ دیجے اللیمتیں اللہ کے لیے اور رسول مکھا کے لیے ہیں۔''

کے فوائد ومسائل: 🖺 ان چاروں آیتوں کی تفصیل کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص دہائی کے تذکرے میں بیان ہوئی ہے۔ ﴿ جَالِمُ دور میں مال غنیمت میں سے سب سے اچھا اور بردا حصد سردار کے لیے ہوتا تھا۔ وہ جا ہتا تو اس میں سے کچھنمایاں بہادری دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آخیں عطا کرتا۔سنن ابوداود میں ہے کہ رسول اللہ ٹاپٹی نے بدر کے موقع رِ اعلان فرما يا تما: "مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا" " جِس نَ فلاس فلاس كام كيا استا تا اتا اتا اضافي انعام ملے گا۔'' (سنن أبي داود ، حدیث: 2737) حضرت سعد والتر جب اضافی انعام کے طور براین بیند کی تلوار لے کرآئے تو اس وقت تک الله كى طرف سے ننیمت كے احكام نازل نه موئے تھے اگر چدان كے نزول كى توقع كى جار ہى تھى ، اس ليے آپ تائل نے حضرت سعد خاتنو کو محکم دیا که وه تلوار واپس رکھ دیں ۔ سنن ابوداود ہی میں حضرت سعد خاتیو ہے تقصیلی روایت منقول ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انی پندی تلوار لے کررسول الله ناتیا کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا: "بیلوارنتمهاری ہے ندمیری" پھر جب میں چلا گیا تو آپ نے میرے پیچھے قاصد بھیجا۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا ''تم نے مجھ سے بیتلوار مانگی تھی، حالانکہ بدنہ میری ہے اور نہ تمماری اور (اب) الله تعالى نے اسے مجھے وے دیا ہے (پانچوال حصد میری صوابدید برہے)، لبذا اب بیتمھاری ہے۔" (سن ابی داود، حدیث: 2740) سورة انقال میں ہے کہ اموال غنیمت بورے بورے اللہ اور اس کے رسول کے بیں اور تقسیم اس طرح کی گئی ہے: اللہ تعالی کی طرف سے جار مصے جہاد کرنے والوں میں بانٹنے کے لیے ہوں گے اور پانچواں حصدرسول الله طاق کے لیے۔آپ اس جھے میں سے انعام بھی دیتے تھے اور ضرورت مندول کی ضرورتیں بھی پوری فرماتے تھے۔

> [٤٥٥٨] ٣٥–(١٧٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً، وَّأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلَّا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَّنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

[٤٥٥٩] ٣٦-(...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح:

[4558] امام ما لك نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر جائشات روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی مُالیّنم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا، میں بھی ان میں تھا، انھوں نے بہت ہے اونٹ غنیمت میں حاصل کے توان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ یا گیاره گیاره اونٹ تھا اور آنھیں ایک ایک اونٹ زائد دیا گیا

[4559]لیث نے نافع سے، انھوں نے حفرت ابن عمر جائنیا سے روایت کی کہ نبی مُناتِیم نے نجد کی طرف ایک وستہ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، قُلَمْ يُعَبِّرُهُ رَسُولُ وَنُقُلُوا سِوٰى ذٰلِكَ بَعِيرًا، فَلَمْ يُعَبِّرُهُ رَسُولُ الله ﷺ.

بھیجا، ان میں ابن عمر ٹاٹھ بھی تھے، ان کے جھے بارہ بارہ اونٹ ایک ایک اور اس کے علاوہ آھیں ایک ایک اونٹ زائد (بھی) ملاتو رسول اللہ ٹاٹھ کا نے اس (فیصلے) کو تبدیل نہیں کیا۔

فائدہ: ''ایک ایک اونٹ زائد بھی ملا' یعنی ان کے دیتے کے امیر نے ان کو ایک ایک اونٹ کارکردگی پر دیا۔ پھر بقیہ مال

کے چار جھے ان میں تقسیم کیے تو ان کو بارہ بارہ اونٹ علی، باتی وہ رسول اللہ تافیل کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اس تقسیم کو

برقر ارر کھا۔ اس سے طابت ہوتا ہے کہ جہاد میں غیر معمولی مشکلات کی بنا پر حسن کارکردگی کی بنا پر انعام دیا جاسکتا ہے۔ باتی اموال

غنیمت کومقررہ حسوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ آگل حدیث میں ہے: بارہ بارہ اونٹ مل جانے کے بعدرسول اللہ تافیل نے ایک اونٹ خود بھی عنایت فر بایا۔

ایک اونٹ خود بھی عنایت فر بایا۔

[٤٥٦١] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْيَى وَهُوَ الْفَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِلْهَذَا الْإِسْنَادِ.

[۲۰۹۲] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُوكَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَمْأَلُهُ عَنِ النَّفَل؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ؟

[4561] بیلی قطان نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ مدیث بیان کی۔

[4562] اليب نے ہميں حديث بيان كى، اور (ايك دوسرى سند سے) ابن عون نے كہا: ميں نے غنيمت كے بارے ميں پوچھنے كے ليے نافع كى طرف خطاكھا، انھوں نے بھے جواب ميں لكھا كہ حضرت ابن عمر الله اور اسامہ بن زيد نے بھى حديث بيان كى، ان سب نيز موكىٰ اور اسامہ بن زيد نے بھى حديث بيان كى، ان سب

جہاداوراس کے دوران میں رسول اللہ ٹاٹیٹر کے اختیار کر دہ طریقے

ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حِ: قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا لَهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[٤٥٦٣] ٣٨–(١٧٥٠) وَحَدَّثْنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ – وَاللَّفْظُ لِشُرَيْحِ – قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ، عَن الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوى نَصِيبنَا مِنَ الْخُمْس، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ - وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبيرُ-.

[٤٥٦٤] ٣٩-(...) وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ نُنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: بَلَغَنِي عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، بِنَحُو حَديثِ ابْن رَجَاءٍ.

[٤٥٦٥] ٤٠-(...) حَدَّثُنَا عَنْدُ الْمَلِكِ نُنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ مُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا، لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوْى قَسْم عَامَّةِ الْجَيْش، وَالْخُمْسُ فِي ذَٰلِكَ، وَاجِبٌ كُلِّهِ.

[4563] عبدالله بن رجاء نے پوس سے، انھول نے زہری سے، انھول نے سالم سے اور انھول نے اینے والد (حضرت ابن عمر دہشنہ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله طَالِمُ فِي مِينِ حَمْسِ سے ہمارے جھے کے سوا اضافی بھی دیا تو مجھے ایک شارف ملا۔ اور شارف سے مراد پختہ عمر کا

(مضبوط)اونٹ ہے\_

(ایوب، ابن عون، موکٰ اور اسامہ) نے نافع سے اس سند

کے ساتھ اٹھی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

[ 4564] ابن مبارك اور ابن وبب دونول نے يونس کے حوالے سے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجصے حفرت ابن عمر والشائ سے بیر حدیث مینی ، انھول نے کہا: رسول الله تَاثِيمُ نِهِ ابك وست كوزائد دما .... ابن رجاء كي حدیث کی طرح۔

[4565]عقیل بن خالد نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول الله كالله با اوقات عام كشكركي تقيم سے بث كر بعض دستوں کو، جنھیں آپ روانہ فرماتے تھے، خصوصی طور پر ان کے لیے زائدعطیات دیتے تھے،اورٹمس ان سب مہموں میں واجب تقابه

### (المعجم ١٣) – (بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيل)(التحفة ٥١)

[٤٥٦٦] ٤١-(١٧٥١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لَّأْبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

[٤٥٦٧] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ صَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبًا فَتَادَةَ قَالَ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

وَحَرْمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَحَرْمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَّقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعِيْعُ عَامَ أَنِي مُحَمَّدٍ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعِيْعُ عَامَ مُنَ الْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَلَى: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَذَ عَلَا مَن الْمُسْلِمِينَ وَجُلًا مِّن الْمُسْلِمِينَ فَلْ عَلْمَ وَلَا أَيْهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ فَلْ عَلْمَ وَبُلُ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ رَجُلًا مُنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَنْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ رَجُلًا مُنَ الْمُوتِ، فَطَيَّ فَصَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، فَلَرِقْتُ عُمَرَ بْنَ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى خَلْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى فَشَلَ أَنْ اللهِ وَعَلَى عَبْلِ عَاتِقِهِ وَا أَفْبَلَ عَلَى فَشَلَ أَنْ اللهِ وَعَلَى عَلَى اللهَ وَعَلَى اللهَ وَاللهِ وَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللهِ وَعَلَى اللهَ وَلَي اللهَ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَعَلَى اللهَ وَاللهِ وَعَلَى اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَوْلُ اللهِ وَعَلَى اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### باب:13-مقتول سے چھپنے گئے سامان کا حقداراس کا قاتل ہے

[4566] ہشیم نے بیکی بن سعید سے، انھوں نے عمر بن کثیر بن افلح سے اور انھوں نے ابومحد انصاری سے روایت کی اور وہ حضرت ابوقیادہ بی گؤ کے ہم نشیس تھے، انھوں نے کہا: حضرت ابوقیادہ جی گؤ نے کہا ..... اور انھوں (ابومحمد) نے حضرت ابوقیادہ جی گؤ نے کہا ..... اور انھوں (ابومحمد) نے حدیث بیان کی۔

[4567]لیث نے کی بن سعید ہے، انھوں نے عمر بن فلم کثیر بن افلح ہے، انھوں نے عمر بن کثیر بن افلح ہے، انھوں نے مولی ابوقادہ دائی ہا ۔۔۔۔۔اور ابوقادہ دائی نے کہا ۔۔۔۔۔اور حدیث بیان کی۔

الم ما لک بن انس کہتے ہیں: جھے یکیٰ بن انس کہتے ہیں: جھے یکیٰ بن انعوں نے سعید نے عمر بن کثیر بن افلح سے حدیث بیان کی، انعوں نے حفرت ابوقادہ ڈٹٹو کے مولی ابومحہ سے اور انعوں نے حضرت ابوقادہ ڈٹٹو کے مولی ابومحہ جب (دہمن سے) ہمارا سامنا رسول اللہ ڈٹٹٹو کے ساتھ نکلے، جب (دہمن سے) ہمارا سامنا ہوا تو مسلمانوں میں بھگدڑ بچی۔ کہا: میں نے مشرکول میں سے ایک آدمی دیکھا جومسلمانوں کے ایک آدمی پر غالب آگیا تھا، میں گھوم کراس کی طرف بڑھا حتی کہاس کے پیچھے اگیا اور اس کی گردن کے پٹھے پر دار کیا، وہ (اسے چھوڑ کر) میری طرف بڑھا اور مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے اس دربانے) سے موت کی بومحوں ہونے گی، پھراس کوموت کے نومحوں ہونے گی، پھراس کوموت نے آئیا تو اس نے محمد چھوڑ دیا، اس کے بعد میری حضرت نے تو چھا: اللہ کا قلم ہے۔ پھرلوگ عمر بن خطاب دائوں سے ملاقات ہوئی، انھوں نے پو چھا: لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ کا تکم ہے۔ پھرلوگ

فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتلًا، لَّهُ عَلَيْهِ نَتَّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، قَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذٰلكَ النَّاليَّةَ، قَالَ: فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: "مَا لَكَ مَا أَمَا قَتَادَةً؟!» فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ! سَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ: لَا هَا اللهِ! إِذًا لَّا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِّنْ أُشُدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَن اللهِ وَعَنْ رَّسُولِهِ فَيُغطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَدَق، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ" فَأَعْطَانِي، قَالَ: فَبِغْتُ الدِّرْعَ فَابْتَغْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلَام.

وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكُر : كَلَّا لَا يُعْطِهِ أَضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ وَّيَدَعُ أَسَدًا مِّنْ أُشُدِ الله .

وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: لَأَوَّلُ مَالِ تَأَنَّلْتُهُ.

والیس بلٹے اور رسول اللہ علیہ میٹھ گئے تو آپ نے فرمایا: ''جس نے کسی کوقل کیا، (اور) اس کے باس اس کی کوئی رلیل (نشانی وغیرہ) ہوتو اس (مقتول) سے چھینا ہوا سامان ای کا ہوگا۔' کہا: تو میں کھڑا ہوا اور کہا: میرے حق میں کون گوائی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے ای طرح ارشاد فرمایا۔ کہا: تو میں کھڑا ہوا اور کہا: میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھرآ ب نے تیسری باریمی فرمایا۔ کیا: میں پھر کھڑا ہوا تو رسول الله نگاتی نے فرمایا: ''ابوقیادہ!تمھارا کیا معاملہ ہے؟'' تو میں نے آپ کو بیرواقعہ سایا۔اس برلوگوں میں سے ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے سے کہا ہے۔ اس مقتول کا چھینا ہوا سامان میرے یاس ہے،آ بانھیں ان کے حق سے ( دستبردار ہونے ر)مطمئن کر دیجے۔اس برحضرت ابوبکر**صدیق ڈائ**ٹانے کہا: نہیں، اللہ کی قتم! آپ ٹاٹھ اللہ کے شیروں میں سے ایک شرے، جواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کرتا ے، نہیں جا ہیں گے کہ وہ اینے مقول کا چھینا ہوا سامان تمهيس دے ديں۔ تو رسول الله تافيم نے فرمایا: "انھوں نے سے کہا: وہ آٹھی کودے دو۔'' تو اس نے (وہ سامان) مجھے دے دیا، کہا: میں نے (اسی سامان میں ہے) زرہ فروخت کی اور اس (کی قیت) ہے (اپنی) بنوسلمہ (کی آبادی) میں ایک ماغ خریدلیا۔ وہ بہلا مال تھا جومیں نے اسلام (کے زمانے) میں بنایا۔

لیث کی حدیث میں ہے: حضرت ابو بحر دافتو نے کہا: ہر گز نہیں، آپ مالی اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر قریش کےایک جھوٹے ہے لگڑ بگھے کوعطانہیں کریں گے۔

لیٹ کی حدیث میں ہے: (انھوں نے کہا) وہ پہلا مال تھا جومیں نے بنایا۔ [٤٥٦٩] ٤٢-(١٧٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، نَّظَرْتُ عَنْ يَّمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْن مِنَ الْأَنْصَارِ، حَدِيثَةً أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمًّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْل؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ؟ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَشُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَئِنْ رَّأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ خَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنًّا، قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا، قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَّظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَّزُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَرَيَانِ؟ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ، قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ، فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالًا: لَا، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ» وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. - وَالرَّجُلَانِ: مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ -.

[4569] حضرت عبدالرحمان بن عوف دلاتنز سے روایت ہے، انھول نے کہا: بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے دولڑکوں کے درمیان میں کھڑا تھا، ان کی عمریں کم تھیں، میں نے آرزو کی، کاش! میں ان دونوں کی نبت زیادہ طاقتورآ دمیول کے درمیان ہوتا، (اتنے میں) ان میں ہے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا: چیا! کیا آپ ابوجہل کو پیچانے ہیں؟ کہا: میں نے کہا: ہاں ، میتیج اسمیں اس ہے كيا كام ب؟ اس نے كها: مجصے بتايا كيا ہے كہ وہ رسول میں میری جان ہے!اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میراوجوداس وفت تك اس كے وجود ہے الگ نہيں ہوگا يہاں تك كہ ہم میں سے جلد تر مرنے والے کوموت آجائے۔ کہا: میں نے اس پرتعجب کیا تو دوسرے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی، کها: پهر زیاده دریه نه گزری که میری نظر ابوجهل پر پڑی، وه لوگوں میں گھوم رہا تھا۔ تو میں نے (ان دونوں سے) کہا:تم د کھنیں رہے؟ یہ ہےتھارا (مطلوبہ) بندہ جس کے بارے میں تم یو چھر ہے تھے۔ کہا: وہ دونوں یکدم اس کی طرف لیکے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں حتی کہ اسے قتل کر دیا، پھر مليث كررسول الله مُلَافِيْمٌ كَي خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ کواس کی خبر دی تو آپ نے یوچھا: "متم دونوں میں سے اے کس نے قل کیا ہے؟" ان دونوں میں سے ہرایک نے جواب دیا: میں نے اسے قل کیا ہے۔ آپ نے یو چھا: "کیاتم دونوں نے اپنی تکواریں صاف کرلی ہیں؟" انھوں نے کہا: نہیں۔آپ نے دونوں تلواریں دیکھیں اور فرمایا: ' متم دونوں نے اسے قل کیا ہے۔ '' اوراس کے ساز وسامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمر و بن جموح دائشے کے حق میں دیا۔اوروہ دونوں جوان معاذبن عمروبن جموح اورمعاذبن عفراء درائيز تقييه

کے فائدہ: دونوں کی تلواریں و کھے کر آپ کو پہ چل گیا کہ دونوں نے وارکیا ہے، ان میں سے معاذبن عمروبن جموح براتھ کا حملہ شدید تر تھااور پہلے بھی تھا، اس لیے آپ نے ساز وسامان کا فیصلہ اس کے حق میں کیا قبل کا آخری مرحلہ حضرت عبداللہ بن مسعود الله تا کہ ہاتھوں سرانجام یایا۔

[٤٥٧٠] ٤٣ -(١٧٥٣) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِّيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوَّفِ بْن مَالِكِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِّنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِّنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتْى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَوْفُ ابْنُ مَالِكِ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدِ: «مَا مَنعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ» فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِينَةِ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاسْتُغْضِبَ. فَقَالَ: «لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ! لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَل رَجُل اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ، وَكِدْرُهُ عَلَيْهِمْ".

[4570]معاويه بن صالح نے عبدالرحمان بن جبیر ہے، انھوں نے اینے والد سے اور انھوں نے حضرت عوف بن ما لک دلاٹیؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:حمیر کے ایک آ دمی نے دشن کے ایک آ دمی گوتل کر دیا اور اس کا سلب (مقتول کا سازوسامان) لینا حام تو حضرت خالدین ولید ٹاٹٹانے انھیں منع كر ديا اور وه ان پرامير تھے، چنانچه عوف بن مالك ٹائلا (اینے حمیری ساتھی کی حمایت کے لیے) رسول الله طافیظ کے یاس آئے اور آپ کو بتایا تو آپ نے خالد ڈاٹٹا سے یو چھا: ' دشتھیں اس کے مقتول کا سامان اسے دینے سے کیا امر مالغ ے؟" انھوں نے جواب دیا: الله کے رسول! میں نے اسے زیادہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا: ''وہ (سامان) ان کے حوالے کردو۔''اس کے بعد حضرت خالد دانٹؤ، حضرت عوف ٹانٹؤ کے یاس سے گزرے تو انھوں نے ان کی جا در ھینجی اور کہا: کیا میں نے بورا کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رسول الله تاليّن كحوالے ہے كہا تھا؟ رسول الله تاليّن نے ان كى بات من لى تو آپ كوغصه آگيا اور فرمايا: " خالد! اسے مت دو، خالد! اسے مت دو۔ کیا تم میرے (مقرر کے ہوئے) امیروں کومیرے لیے حیوڑ سکتے ہو ( کہ میں اصلاح کروں، تم طعن وتشنیع نه کرو!) تمهاری اوران کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جے اونٹول یا بحریوں کا چرواما بنایا گیا، اس نے انھیں جرایا، پھران کو یانی بلانے کے وقت کا انتظار کیا اور اٹھیں حوض پر لے گیا، انھوں نے اس میں سے بینا شروع کیا تو انھول نے اس کا صاف یانی بی لیا اور گدلا جھوڑ دیا تو صاف یانی تمھارے لیے ہےاور گدلاان کا!''

[4571] مفوان بن عمرو نے عبدالرجمان بن جبیر بن نفیر سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حفرت عوف بن مالک انتجی دلائن سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں غروہ موتہ میں حفرت زید بن حارثہ دلائن کے ہمراہ جانے والوں کے ساتھ روانہ ہوا، یمن سے مدد کے لیے آنے والا ایک آدی بھی میرا رفیق سفر ہوا۔۔۔،، انھوں نے نبی تلائل سے اسی کی طرح حدیث میں کہا: حلاح حدیث میں کہا: عوف دلائن کی، البتہ انھوں نے حدیث میں کہا: عوف دلائن کے ہا: خالد! کیا آپ کومعلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ تلائل نے سلب (مقتول کے ساز وسامان) کا فیصلہ قاتل کے حق میں کیا تھا؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں!

[ ٤٥٧٢] 20-(١٧٥٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا فُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيْ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثِنِي أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ حَدَّثِنِي أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحْى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحْى مَعَ

[4572] ایاس بن سلمہ نے کہا: مجھے میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع واللہ خاتی کے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ طاقی کی معیت میں حنین کی جنگ لڑی، اس دوران میں ایک بارہم رسول اللہ طاقی کے ساتھ صبح کا کھانا کھارے تھے کہ سرخ اونٹ پر ایک آ دمی آیا، اسے بٹھایا، پھر

583

جهاداوراس كردوران من رسول الله على الله على جَمَلِ الله عَلَى جَمَلِ الله وَسُولِ الله عَلَى جَمَلِ الله وَسُولِ الله عَلَى جَمَلِ الله وَسُولِ الله عَلَى جَمَلِ الله المُحْمَرَ فَأَنَا خَهُ، ثُمَّ انْتَرَعَ طَلَقًا مِّنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْحَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَبَعْضُنَا يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مَمْشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ، فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ لِ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاشْتَدَ بَعْ الْمَاسَلَةُ فَا فَاسْتَدَ اللهِ اللهُ وَرُقَاءً.

قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ، حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ الْجَمَلِ فَأَنختُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ الْجَمَلِ فَأَنختُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ الْجَمَلِ فَأَنْ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، اخْتَرَطْتُ سِيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ، عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟" قَالُوا: ابْنُ مَعْهُ، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟" قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَع، قَالَ: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ".

اس نے اپ پیکے سے چڑے کی ایک ری تکالی اور اس سے اون کو باندھ دیا، پھر وہ لوگوں کے ساتھ کھاٹا کھانے کے لیے آگے بڑھا اور جائزہ لینے لگا، ہم میں کچھ بیدل بھی تھے، سوار بوں میں دبلا پن موجود تھا، ہم میں پچھ بیدل بھی تھے، اچا تک وہ دوڑتا ہوا تکلا، اپنے اونٹ کے پاس آیا، اس کی ری کھولی، پھر اسے بھایا، اس پر سوار ہوا اور اسے اٹھایا تو وہ (اونٹ) اسے لے کر دوڑ پڑا۔ (بید کھے کر) خاکسری رنگ کی اونٹی پرایک آ دمی اس کے بیچھے لگ گیا۔

حضرت سلمہ ڈائٹ نے کہا: میں بھی دوڑتا ہوا الکا، میں اوپھیا کرنے والے مسلمان کی) اوٹنی کے پچھلے جھے کے پاس بہنچ گیا، پھر میں آگے بڑھا یہاں تک کداونٹ کے پچھلے حصے کے پاس بہنچ گیا، پھر میں آگے بڑھا دیا، جب اس نے اپنا گھٹٹا دونٹ کی کیمل پکڑ کی اور اسے بٹھا دیا، جب اس نے اپنا گھٹٹا زمین پر رکھا تو میں نے اپنی تلوار تکالی اور اس شخص کے سر پر وارکیا تو وہ (گردن سے) الگ ہوگیا، پھر میں اونٹ کوئیل وارکیا تو وہ (گردن سے) الگ ہوگیا، پھر میں اونٹ کوئیل سے چلاتا ہوا لے آیا، اس پر اس کا پالان اور (سوار کا) اسلحہ بھی تھا، رسول اللہ ناٹیٹ نے لوگوں سمیت میرااستقبال کیا اور پوچھا: ''اس آدمی کوئس نے قبل کیا؟'' لوگوں نے کہا: ابن اور علی اسلمان کیا ہے۔''

باب:14-زائدعطیه دیناادرقیدیوں کے ذریعے ہے مسلمانوں کا فدید دینا

[4573] حفرت سلمہ بن اکوع بھٹنا نے کہا: ہم نے بوفزارہ سے جنگ لڑی، حفرت الوبکر بھٹنا ہمارے سربراہ سے، رسول اللہ علیہ نے انھیں ہمارا امیر بنایا تھا، جب ہمارے اور چشے کے درمیان ایک گھڑی کی مسافت رہ گئ تو

(المعجم ٤١) - (بَابُ التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بالْأَسَارِ'ى)(التحفة ١١)

[ ٤٥٧٣] ٤٦-(١٧٥٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَمَّرَهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ، أَمَرَنَا أَبُو بَكُر فَعَرَّسْنَا، ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ، وَسَلِّي، وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقِ مِّنَ النَّاسِ، فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَل، فَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَل، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُواً، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِّنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَلَيْهَا قِشْعٌ مِّنْ أَدَم، -قَالَ: الْقَيشْعُ النَّطَعُ - مَعَهَا ابْنَهُ لَّهَا مِنْ أَخُسَن الْعَرَبِ، فَشُفَّتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرِ، فَنَقَّلَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ! هَبْ لِي الْمَرْأَةَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوْبًا، ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لِيَ: "يَا سَلَمَةُ! هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ، لِلَّهِ أَبُوكَ» فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَاللهِ! مَا كَشَفْتُ لَهَا تَوْبًا، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً، فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةً.

حفرت ابوبکر ڈاٹٹا نے ہمیں حکم دیا اور رات کے آخری جھے میں ہم اتر پڑے، پھر انھوں نے دھاوا بول دیا اور یانی پر پہنچ گئے، وہاں انھوں نے جسے قتل کیا سوقتل کیا اور قیدی بھی بنائے، میں نے ان لوگوں کی ایک قطاری دیکھی، اس میں عورتیں اور یجے تھے، مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے بہاڑتک پہنچ جائیں گے، چنانچہ میں نے ان کے اور بہاڑ ك درميان ايك تير يهيكا، جب انعول نے تير ديكها تو تھبر گئے (انھیں یقین ہوگیا کہ وہ تیر کا نشانہ بنیں گے)، میں انھیں ہانگا ہوا لے آیا، ان میں بنوفزارہ کی ایک عورت تھی، ال ( ك جم ) ير ركك موع چرك كى جادر تقى تفع ، چڑے کی بنی ہوئی جا در ہوتی ہے۔اس کے ساتھ اس کی بٹی تھی جو عرب کی حسین ترین الرکیوں میں سے تھی۔ میں نے انھیں آگے لگایا حتی کہ حضرت ابوبکر جھٹٹا کے یاس لے آیا، انھول نے اس کی بیٹی مجھے انعام میں دے دی۔ ہم مدینہ آئے اور میں نے (ابھی تک) اس کا کیر انہیں کھولا تھا کہ بازار میں رسول الله تالل سے میری ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا: "سلمه! وه عورت مجھے مبه کر دو۔" میں نے عرض کی: اےاللہ کے رسول! اللہ کی قشم! وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور (ابھی تک) میں نے اس کا کیڑ ابھی نہیں کھولا، پھرا گلے دن بازار (بی) میں رسول الله علال سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ''سلمہ! وہ عورت مجھے ہمہ کردو، اللہ تمھارے باپ کو برکت دے!'' میں نے عرض کی: اللہ کے ا رسول! وہ آپ کے لیے ہے۔اللہ کی قتم! میں نے اس کا کیڑا بھی نہیں کھولا۔ تو رسول اللہ نگاٹی نے اسے مکہ بھیج دیا اور اس کے بدلےمسلمانوں میں ہے کچھلوگوں کوچھڑالیا جو مکہ میں قد کے گئے تھے۔

باب:15-فے کا حکم

(المعجم٥١) - (بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ)(التحفة١٧)

[٤٥٧٤] ٧٤-(١٧٥٦) وَحَلَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَلَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَلَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَيْتُمُوهَا، وَأَقْمَتُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ عَصْبِ الله وَرَسُولِهِ عَلَيْ خُمُسَهَا لِلهِ وَرَسُولِهِ عَصْبِ الله وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الله وَرَسُولُه الله وَلَاهِ عَلَى الله وَرَسُولِهِ عَلَى الله عَلَى الله وَرَسُولِهِ الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَاهِ عَلَى الله وَلَهُ الله وَلَاهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَهُ الله ولَهُ الله وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[٤٥٧٥] ٤٨-(١٧٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُلَاكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمْرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَيَنِيْقَ، مِمَّا لَمُ يُوجِفُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى وَالسَّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

[٢٥٧٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٥٧٧] ٤٩-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ

[4574] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ نے ہمیں محمد رسول
اللہ ٹاٹٹٹ سے بیان کیس، پھر انھوں نے چند احادیث ذکر
کیس، ان میں سے یہ بھی تھی: اور رسول اللہ ٹاٹٹٹ انے فرمایا:

"تم لوگ جس بستی میں آؤ اور اس میں قیام کرو (بغیر جنگ
کے تمھاری تحویل میں آجائے) تو اس میں تمھارے لیے
(دوسرے مسلمانوں کی طرح ایک) حصہ ہے اور جس بستی
نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی (اور تم نے لڑ کر
اسے حاصل کیا) تو اس کاخس اللہ اور اس کے رسول کا حصہ
ہے، پھروہ (باقی سب)تمھاراہے۔"

[4575] قتیہ بن سعید، محمد بن عباد، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی ، الفاظ ابن ابی شیبہ کی شیبہ کے ہیں۔اسحاق نے کہا کہ ہمیں خبردی، جبکہ دوسروں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے عمرو سے ، انھوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے عمرو سے ، انھوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے عمرو سے ، انھوں نے کہا بونفیر کے حضرت عمر والیت کی ، انھوں نے کہا بونفیر کے مصال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو ربطور نے ) عطا کیے جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑ ائے نہ اونٹ تو وہ نبی بڑا ہی کے لیے خاص تھے۔ آپ دوڑ ائے نہ اونٹ تو وہ نبی بڑا ہی کے لیے خاص تھے۔ آپ ران میں سے ) اپنے اہل وعیال کے لیے ایک سال کا خرج لیتے اور جو بی جاتا اسے اللہ کی راہ میں (جہاد کی) تیاری کے لیے جنگی سواریوں اور اسلح پرلگا دیتے۔

[4576]معمرنے زہری سے ای سند کے ساتھ روایت کی۔

[4577] امام ما لک نے زہری سے روایت کی کہ انھیں مالک بن اوس نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: حضرت

عمر بن خطاب دہنیؤ نے میری طرف قاصد بھیجا، دن چڑھ حکا تھا کہ میں ان کے باس پہنچا۔ کہا: میں نے ان کوان کے گھر میں اپنی حیاریائی پر بیٹھے ہوئے پایا، انھوں نے اپنا جسم تھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چرے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی ، تو انھوں نے مجھ سے کہا: اے مال (مالِك) إتمهاري قوم ميس سے مجھ خاندان ليكتے ہوئے آئے تھے تو میں نے ان کے لیے تھوڑا ساعطیہ دینے کا تھم دیا ہے، اے لواور ان میں تقسیم کر دو۔ کہا: میں نے کہا: اگر آپ میرے سواکسی اور کو اس کا حکم دے دیں (تو کیسا رہے؟) انھوں نے کہا: اے مال! تم لےلو۔ کہا: (اتنے میں ان کے مولی) رفا ان کے یاس آئے اور کہنے گے: اميرالمونين! كيا آپ كوعثان، عبدالرحمان بن عوف، زبيراور معد ٹائی (کے ساتھ ملنے) میں ولچیس ہے؟ انھول نے کہا: مال ۔ تو اس نے ان کواجازت دی۔ وہ اندر آ گئے، وہ مجر آیا اور کہنے لگا: کیا آپ کوعماس اورعلی ٹاٹٹن (کے ساتھ ملنے) میں ولچیں ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ تو عماس والله نے کہا: امیرالمونین! میرے اور اس جھوٹے، گناہ گار، عبدشکن اور خائن کے درمیان فیصله کردیں۔ کہا: اس پر ان لوگوں نے کہا: ہاں، امیرالمونین! ان کے درمیان فیصله کر کے ان کو (جھڑے کے عذاب سے ) راحت ولا وس مالک بن اوس نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں نے ان لوگوں کو اس غرض سے اینے آ کے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر ناتیو نے کہا:تم دونوں رکو، میں مسس الله كى قتم ديتا ہول جس كے حكم سے آسان اور زمین قائم ہیں! کیاتم جانع ہو کدرسول الله من نے فرمایا تفا: ''ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑیں مے وہ صدقه موگا"؟ ان سب نے کہا: ہاں۔ پھروہ حضرت عباس اور على النين كل طرف متوجه موسة اوركها: مين تم دونو ل كواس الله

مَّالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْس حَدَّنَهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرِهِ، مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِّنْ أَدَم، فَقَالَ لِي: يَا مَالُ! إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِّنَّ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخ، فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتُ بِهٰذَا غَيْرِي؟ قَالَ: فَخُذْ، يَا مَالُ! قَالَ: فَجَاءَهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَّكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَّكَ فِي عَبَّاسِ وَّعَلِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ لهٰذَا الْكَاذِبِ الْآثِم الْغَادِرِ الْخَائِن، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: أَجَلْ، َيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ، - فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِلْالِكَ - فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدَا، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ! أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً »؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٌّ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ! أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ؟ " قَالًا: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ بِخَاصَّةٍ لَّمْ يُخَصَّصُ بِهَا

ک قتم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسان اور زمین قائم ہیں! كياتم دونول جانة موكدرسول الله ظَيْمُ في فرمايا تها: " بمارا کوئی دارٹ نہیں ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑیں گے،صدقہ ہوگا''؟ ان دونوں نے کہا: ہاں۔ تو حضرت عمر ثان ان اللہ اللہ اللہ تعالی نے اپنے رسول ٹاٹیٹم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کس کے لیے مخصوص نہیں کی تھی ،اس نے فرمایا ہے: "جو کھ مجی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اینے رسول پر لوٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول الثیر کا ہے۔ " \_ مجھے یہ نہیں کہ انھوں نے اس سے يبلے والى آيت بھى بردهى يانبيس \_ انعول نے كہا: رسول کاتم! آپ نے (اپن ذات کو) تم پرتر جے نہیں دی اور نہ شميس جھوڑ كروه مال ليا جتى كەبيە مال باقى نچ كيا ہے، رسول جاتا اے (بیت المال کے) مال کے مطابق (عام لوگوں کے فائدے کے لیے) استعال کرتے۔ انھوں نے پر کہا: میں شميس اس الله كوقتم ويتا ہوں جس كے تھم سے آسان اور زمین قائم ہیں! کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ پھر انھوں نے عباس اور علی می انتہا کو وہی قتم دی جو باتی لوگوں کو دی تھی (اور کہا): کیا تم دونوں میہ بات جانتے ہو؟ انھوں نے کہا: کی ہاں۔ پھر کہا: جب رسول الله ظافا فوت موئ تو حضرت الوكر والثلاث كها: من رسول الله ظافي كا جانشیں ہوں تو آپ دونوں آئے، آپ اپنے بھتیج کی وراثت ما تک رہے تھے اور بدائی ہوی کی ان کے والد کی طرف سے ورافت ما تك رب تصرت حضرت ابوبكر التؤلف كها: رسول الله الله الله المالي تفا: "جارا كوكى وارث نبيس موكا، جم جو جھوڑیں کے،صدقہ ہے۔"توتم نے انھیں جھوٹا، گناہ گار،عبد شکن اور خائن خیال کیا تھا اور اللہ جانتا ہے وہ سیچے، نیکوکار،

أَحَدًا غَيْرَهُ. قَالَ: ﴿ مَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الحشر: ٧] - مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأُ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا؟ - قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ، فَوَاللهِ! مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِيَ لَهٰذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَتَهُ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ! أَتَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَّعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ: أَتَعْلَمَانِ ذٰلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجِئتُمَا ، تَطْلُبُ مِيرَاثُكَ مِن ابْن أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكُر: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المَا نُورَثُ، مَا تَرَكُّنَا صَدَقَةٌ ا فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، وَّاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدٌ تَابِعٌ لُّلْحَقِّ، ثُمَّ تُؤُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، وَّأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ، فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدٌ تَابِعٌ لُّلْحَقٌّ، فَوَلِيتُهَا، ثُمَّ جِثْتَنِي أَنْتَ وَهٰذَا، وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ، وَّأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمُ: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخَذْتُمَاهَا بِذٰلِكَ، قَالَ: أَكَذٰلِكَ؟ قَالَا:

جہاداوراس کے دوران میں رسول الله طافیظ کے اختیار کردہ طریقے

نَعَمْ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَفْضِيَ بَيْنَكُمَا، وَلَا وَاللهِ! لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىً.

راست رَ واور حق کے بیرو کار تھے۔ پھر ابو بکر جھٹٹہ فوت ہوئے اور میں رسول الله مُنْافِيْم اور ابو بكر دائشًا كا جانشیں بنا تو تم نے مجھے جھوٹا، گناہ گار، عہد شکن اور خائن خیال کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں سیا، نیکوکار، راست رَ واورحق کی پیروی کرنے والا ہوں، میں اس کا منتظم بنا، پھرتم اور پیرمیرے پاس آئے،تم دونوں اکٹھے ہواورتمھارا معاملہ بھی ایک ہے۔تم نے کہا: یہ (اموال) ہمارے سپرد کر دو۔ میں نے کہا: اگرتم جا ہوتو میں ال شرط پر میتم دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہتم دونوں پر الله کے عہد کی پاسداری لازمی ہوگی ،تم بھی اس میں وہی کرو کے جورسول اللہ ٹائیم کرتے تھے۔ تو تم نے اس ٹرط پراسے لے لیا۔ انھوں نے یو چھا: کیا ایسا ہی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا: ہاں۔ انھوں نے کہا: پھرتم (اب) دونوں میرے یاس آئے ہوکہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں نہیں، الله كى قتم! مين قيامت كے قائم مونے تك تمهارے درميان اس کے سوااور فیصلہ نہیں کروں گا۔اگرتم اس کے انتظام سے عاجز ہوتو وہ مال مجھے واپس کر دو\_

فک فائدہ: حضرت عباس وہ ہونے نے میں اپنے بھینج کے بارے میں سخت الفاظ استعال کے، وہ بڑے تھے اور بجھتے تھے کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ور نہ حاشا وکل حضرت علی وہ ہوائے انہا کہ ایما ندار اور عہد کے پابند تھے۔ ان کی کسی بات کو، جو حضرت عباس وہ ہون کی مونی کے خلاف تھی، حضرت عباس وہ ہون نے ان برمحمول کر لیا۔ اختلاف میں وقتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر وہ ہون نے ان وونوں کے حوالے سے حضرت ابو بکر وہ ہونا اور اپنے بارے میں جو بات کہی، اس میں بھی ضروری نہیں کہ انھوں نے ایسے الفاظ ہی استعال کیے ہوں۔ ناراضی کے وقت ان دونوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہ ہونا کے جوالے سے جو کہا ہوگا اس کو حضرت عمر وہ ہونا کے ان الزامات برمحمول کرلیا۔ حضرت عمر وہ بات کی ایک جو حضرت عمر وہ ہونا کی تمام غلط فہمیوں کے حوالے سے اچھی طرح وضاحت میں کہا وہ ی بچ ہے۔

[4578] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب والنوائے نے میری طرف پیغام بھیجا اور کہا: تحصاری قوم میں سے کچھ گھر انوں کے لوگ آئے تھے.....

[40۷۸] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - حَمِّدُ الرَّزُاقِ: أَخْبَرَنَا - حَمِّدُ الرَّزُاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ تَحَ مَّالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِّنْ قَوْمِكَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكِ، غَيْرَ أَنْ فِيهِ: فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، وَّرُبَّمَا فَالَ مَعْمَرٌ: يَحْسِلُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْسِلُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْسِلُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ مَعْمَرٌ:

(المعجم ٦) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مَّالَّيْمُ: ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ))(التحفة ١٨)

[٤٥٧٩] ٥١-(١٧٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَّ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُزُوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، حِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، أَزُوَاجَ النَّبِيِّ عَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَيَسَأَلْنَهُ مِيرَاتَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُونَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُونَ مَلَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا لَهُونَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَ

رَافِع: أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، رَافِع: أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "لَا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ اللهُ مَا يَاكُلُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "لَا لَهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "لَا

مالک کی حدیث کی طرح، البتہ انھوں نے اس میں کہا:
آپ نظیم اس سے سال بحرایت اہل وعیال پرخرج کرتے۔
اور (حدیث بیان کرتے ہوئے) بسا اوقات معمر نے کہا:
آپ اس سے اپنے گھر والوں کی سال بحرکی کم از کم خوراک
الگ کر لیتے، پھر جو بچتا اسے اللہ کے مال (بیت المال) کے مصارف پر لگاتے۔

باب:16- ني سَالَيْكُمُ كافر مان: "ماراكوني وارث نبيل موگامم في جوچهور او وصدقه موگا"

[4979] عروہ نے حضرت عائشہ بھٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: جب رسول اللہ سکھٹا فوت ہوئے تو نبی سکھٹا کی اندواج نے ارادہ کیا کہ وہ عثمان بن عفان بھٹ کو حضرت ابوبکر بھٹھ کے پاس جمیس اور ان سے اپنے لیے نبی سکھٹا کی ورافت کا مطالبہ کریں تو حضرت عائشہ بھٹا نے ان سے کہا:

کیا رسول اللہ سکھٹا نے نہیں فرمایا تھا: ''ہماری کوئی ورافت نہیں ہوگا''؟

[4580] عثیل نے ابن شہاب ہے، انموں نے عروہ بن زیر سے اور انھوں نے حضرت عاکشہ جات ہے روایت کی، انھوں نے ان (عروہ) کو خبر دی کہ رسول اللہ تکاللہ کی دختر حضرت فاطمہ جاتھ نے حضرت ابو بکر صدیق ٹائٹ کی طرف بیغام بھیجا، وہ رسول اللہ تکاللہ کے اس ورثے میں ہے اپنی وراثت کا مطالبہ کررہی تھیں جو اللہ نے آپ کو مدینہ اور فدک میں بطور نے دیا تھا اور جو خیبر کے خس سے باتی بچتا تھا، تو مفرت ابو بکر جاتھ نے کہا: بلاشبہ رسول اللہ تکافی نے فرمایا تھا: دمنرت ابو بکر جاتھ نے کہا: بلاشبہ رسول اللہ تکافی نے فرمایا تھا: دمنرت ابو بکر جاتھ نے کہا: بلاشبہ رسول اللہ تکافی نے وہ صدقہ بوگا در خاتی کے وہ صدقہ بوگا در خاتی کے وہ صدقہ بوگا در کے انہوں کے وہ صدقہ بوگا در خاتی کے در ایک کی کی در ایک ک

اور محمد تلکا کا خاندان اس مال میں سے کھاتا رہے گا۔' اور الله كي قتم! ميس رسول الله طَالِيمُ كم صدق كي اس كيفيت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کروں گا جس پر وہ رسول اللہ اللہ کے عہد میں تھا، اور میں اس میں اس طریقے برعمل کروں گا جس يررسول الله مُنْقِمُ فِي عَمَل فر ماما - حفرت الوبكر والله في حضرت فاطمه والله كو م حمد ديية سے انكاركيا تو اس معاسلے مين حضرت فاطمه علما حضرت الويكر والنا ير ناراض موكسي، انھوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے بات چیت نہ کی حى كدوفات ياكئير ـ وه رسول الله الثالي كعديه ماه زنده ریں، جب فوت ہوئیں تو ان کے فاوند حضرت علی بن ابی طالب وہ اور حضرت کے وقت وفن کر دیا اور حضرت ابوبكر والله كالساب كى اطلاع نه دى حضرت على والله بى نے ان کی نماز جنازہ برحائی۔حضرت فاطمہ عالم کا زندگی میں حضرت علی دہن کی طرف لوگوں کی توجہ تھی، جب وہ وفات یا تکئیں تو حضرت علی والنؤنے لوگوں کے چیرے بدلے ہوئے بائے، اس برانھوں نے حضرت ابوبکر والٹو سے ملح اور بیعت کرنی جابی-انھول نے ان (چھ)مہینوں کے دوران میں بیت نہیں کی تھی۔ انھوں نے حضرت ابو کر واٹھ کی طرف بیغام بعیجا کہ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے ۔ (ایبا)عمر بن خطاب ٹاٹٹا کی آمد کو ناپند کرتے ہوئے (کہا) \_ اس پر حفرت عمر فاللہ نے حفرت الوبكر والثات كها: الله كي قتم! آب ان كم بال اكيل نہیں جائیں گے۔حفرت ابوبر ٹاٹھنے کہا:ان سے کیا توقع ہے کہ وہ میرے ساتھ (کیا) کریں گے؟ اللہ کی قتم! میں ان کے پاس جاؤل گا۔ چنانچہ حضرت ابو بر رام ان کے ہاں آئے تو حضرت علی بن ابی طالب دائٹا نے (خطے اور) تشہد ككلمات كبي، پركها: ابوبر! ممآب كي نضيلت اورالله نے جوآب کوعطا کیا ہے،اس کےمعترف ہیں،ہم آپ ہےاس

مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هٰذَا الْمَالِ" وَإِنِّي، وَاللهِ! لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَى أَبُو بَكُرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْنًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكُر فِي ذَٰلِكَ، قَالَ: فَهَجَرَتُهُ، فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا، وَّلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ، وَّصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَّكَانَ لِعَلِيِّ مِّنَ النَّاسِ جِهَةٌ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُّجُوهَ النَّاس، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ يَلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنِ الْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ - كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرِ: وَّاللهِ لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَّمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟، إِنِّي وَاللهِ! لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا، يَا أَبَا بَكُرِ! فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَّ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَحْنُ نَرْى لَنَا حَقًّا لَّقَرَابَتِنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكُر حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُر قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي

شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، فَإِنِّي لَمْ الله فِيهَا عَنِ الْحَقِّ، وَلَمْ أَثُرُكُ أَمْرًا رَّأَيْتُ رَسُولَ الله يَعْلَمُ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلّا صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٍّ لَأَبِي بَكْرٍ: مَّوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ، رَقِيَ الْمِبْبَرَ، صَلَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ، رَقِيَ الْمِبْبَرَ، فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفُهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، فَلَمَّا وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَد وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَد عَلَى أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى الله عَلَى أَبِي طَلِي فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلا إِنْكَارًا لِلَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلا إِنْكَارًا لِلَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي اللهُ عَلَى أَبِي اللهُ عَلَى الله عَلَى أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلِى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى المَعْرَالِ اللهُ عَلَى المُعْرَالِ ا

جہاداوراس کے دوران میں رسول اللہ منافیظ کے اختیار کردہ طریقے

خوبی اور بھلائی برحسہ نہیں کرتے جواللہ نے آپ کوعطا کی ہے، کین آپ نے امارت (قبول کر کے) ہم برمن مانی کی ے اور رسول الله ظافا ہے رشتہ داری کی بنایر ہم سجھتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی حق ہے (ہم سے بھی مشورہ کیا جاتا)، وہ حضرت ابوبكر والنيزية كفتكو كرتي ربحتي كه حضرت ابوبكر والنيزكي دونوں آئکھیں یہ بڑس۔ پھر جب حضرت ابو بکر دائش نے گفتگو کی تو کہا: اس ذات کی قتم جس کے ماتھ میں میری جان ے! مجھے اپنی قرابت کی نسبت رسول الله مُلَاثِمٌ کی قرابت نبھانا کہیں زیادہ محبوب ہے اور اس مال کی بنا پر میرے اور آپ لوگوں کے درمیان جواختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق ہے نہیں ہٹا، اور میں نے کوئی ایسا کامنہیں جھوڑا جو میں نے رسول اللہ مُلْثِيْنَ کو اس میں کرتے ہوئے دیکھا تھا گھر میں نے بالکل وہی کیا ہے۔ اس پر حضرت علی ماتھ نے حفرت ابوبكر والله سے كہا: بيعت كے ليے آپ كے ساتھ (آج) پچھلے وقت کا وعدہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر ڈاٹنڈ نے ظهر کی نماز بڑھائی تو منبر پر چڑھے،کلماتِ تشہدادا کیے اور حضرت علی می اللہ کا حال، بیعت ہے ان کا پیچھے رہ حانے کا سب اوران کا وہ عذر بیان کیا جوانھوں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، پھر استغفار کیا۔ (اس کے بعد) علی بن ابی طالب والنوائة نے كلمات تشهد ادا كيے اور حضرت ابوبكر والنواك حق کی عظمت بیان کی اور یہ ( کہا: ) کہ انھوں نے جو کیا اس کا سب ابوبکر دہائیز کے ساتھ مقابلہ بازی اور اللہ نے انھیں جو فضیلت دی ہے اس کا انکار نہ تھا،لیکن ہم سجھتے تھے کہ اس معاطے میں ہمارا بھی ایک حصد تھا جس میں ہم برمن مانی کی کئی ہے، ہمیں اینے دلوں میں اس یر دکھ محسوس ہوا۔ اس ( گفتگو) برمسلمانوں نے انتہائی خوثی کا اظہار کیا، انھوں نے کہا: آپ نے درست کہا ہے اور جب وہ پیندیدہ بات کی طرف لوٹ آئے تو مسلمان حضرت علی ڈھٹڑا کے قریب

ہو گئے۔

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْبَرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْبَنُ رَافِعِ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتِيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ يَكُوْ، وَهُمَا حِينَئِدٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُودٍ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُمَا أَبُو بَكُودٍ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ خَدِيثِ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُودٍ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ عَلِيْتُهُ عَلَيْ فَقَالَ الْمُعَلِي عَلِي فَقَالُ اللهِ يَكُونُ فَلِي أَيْهُ فَالَ : ثُمَّ قَامَ اللهِ يَكِيْ فَقَالُوا : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ وَأَحْسَنْتَ وَأَخْسَنْتَ وَأَخْسَنْتَ وَأَنْمَا أَلُولَ : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ وَأَخْسَنْتَ وَالْمَعْرُوفَ . فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ خَيْلٍ خَينَ قَارَبَ الْأَمْرَ فَلَى النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرُ وَلَى النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرِ فَى النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ وَالْمَعْرُوفَ . وَالْمَعْرُوفَ . .

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّحَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلُوانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: الْحُلُوانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: اخْبَرَنِي عُرْوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا

[4581]معمر نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھول نے حضرت عائشہ فیٹنا سے روایت کی کہ حضرت فاطمہ اور حفرت عباس والنب حفرت الوبكر والنو كي ياس آئ، وه دونوں رسول الله ظافر کے ترکے سے اپنی وراشت کا مطالبہ کر رہے تھے، اس وقت وہ آپ کی فدک کی زمین اور خیبر ہے آپ کے جھے کا مطالبہ کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر ٹاٹٹانے ان دونوں سے کہا: میں نے رسول اللہ ناٹی سے سا .... انھول نے بھی زہری سے عقیل کے ہم معنیٰ حدیث بیان کی، البتة انھول نے كہا: كھرحفرت على دائنا اللے،حفرت ابو بكر واثنا کے حق کی عظمت بیان کی اوران کی فضیلت اور (اسلام میں) سبقت كا ذكركيا، كمروه حضرت ابوبكر الثلث كي طرف محيّے اور ان کی بیت کی ،اس پرلوگ حضرت علی ڈاٹٹؤ کی طرف آئے اور کہنے گگے: آپ نے درست کیا، بہت اچھا کیا۔ جب وہ (حضرت على نظرًا) امارت اور (اس كے حوالے سے) پنديده روش کے قریب ہوئے تو لوگ بھی حضرت علی دائیڈا کے قریب ہو گئے۔

[4582] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا:
مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ آخیس نی تاثیل کی زوجہ محترمہ حضرت عاکشہ جائیل کے نور جائیل کی دوات کے بعد حضرت فاطمہ جائیل نے رسول اللہ تائیل کی وفات کے بعد حضرت الویکر جائیل کے دوان کے لیے رسول اللہ تائیل کے الیور اللہ تائیل کے واللہ نے آپ تائیل کو بطور اس ترکے میں سے حصہ نکالیس جواللہ نے آپ تائیل کو بطور نے دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر جائیل نے ان سے کہا: رسول اللہ تائیل نے دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر جائیل وارث نہیں ہوگا، ہم نے جو اللہ تائیل میں اوگا، ہم نے جو جوڑا وہ صدق ہوگا۔"

جهاداوراس كےدوران ميں رسول الله تَقَيَّمُ كَافْتيار كرده طريقے أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ».

قَالَ: وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِنَةَ الشَّهُ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَلِى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ، وَقَالَ: لَسُتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، إِنِي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ مَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، إِنِي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ مَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، إِنِي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيْ وَعَبَّاسٍ، فَعَلَبُهُ عَلَيْهَا عَمْرُ إلَى عَلِيْ وَعَبَّاسٍ، فَعَلَبُهُ عَلَيْهَا عَمْرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَدَكُ فَأَمْسَكُهُمَا عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَتُهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَعَبَّاسٍ، فَعَلَبُهُ عَلَيْهَا عَمْرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَتُهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَتُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: هُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُا مَنْ مُنُ أَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْبَوْمِ.

کہا: وہ رسول اللہ علی کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں۔
حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر خاتی ہے اس مال میں سے اپنے
حصے کا مطالبہ کرتی تھیں جورسول اللہ علی کے خیبر، فدک اور
مدینہ میں صدقے کی صورت میں چھوڑا تھا۔ تو حضرت
ابو بکر خاتی نے ان کی بیہ بات سلیم نہ کی اور کہا: میں کوئی ایس
چز نہیں چھوڑ وں گا جس پر رسول اللہ علی کم کرتے تھے،
گر میں بھی ای پر عمل کروں گا۔ اگر میں نے آپ کے حکم
مر میں بھی ای پر عمل کروں گا۔ اگر میں نے آپ کے حکم
میں سے کوئی چیز چھوڑ دی تو مجھے ڈر ہے کہ میں گراہ ہو جاؤں
گا۔ رہا آپ کا مدینہ والا صدقہ، تو حضرت عمر خاتی نے وہ
حضرت علی اور حضرت عباس خاتی کے حوالے کر دیا، اس پر
فیل کو حضرت عمر خاتی نے روک لیا اور کہا: بیرسول اللہ علی اور خور کے دوک لیا اور کہا: بیرسول اللہ علی کا ایسا صدقہ ہے جو آپ کے ذھے آنے والے حقوق اور
حوادث کے لیے تھا، ان دونوں کا معاملہ ای کے سردر ہے گا
جو حکومت کا ذمہ دار ہوگا۔ کہا: وہ دونوں آج تک ای حالت

کے فاکدہ: رسول اللہ تاقیق کی جائیں اور سلمانوں کی امارت بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ہے۔ اس میں سب ہے بنیادی بات سے کہ تمام معاملات کو بعید ای طرح چلایا جائے جس طرح رسول اللہ تاقیق نے چلایا اور تھم دیا۔ خلافت راشدہ کے دوران میں خلیفہ کی بیعت کرتے ہوئے اس ہے اس بات کا عہد لیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین نے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالتے ہوئے اپنے خطابات میں اس بات کا عہد کیا۔ حضرت ابو بکر جائٹو کے لیے یہ بڑا امتحان تھا۔ وہ اس بات پر ثابت قدم رہے کہ جو بھی معاملہ ہو، وہ اسے اس طرح نیٹو کئر کی اردائی ہو، وہ اسے اس طرح نیٹو کئر کی اللہ تاقیق کہ لاینا غریق کا ریا اپنا فیصلہ تھا۔ اسامہ وہ تاقیل کے لئر کی اورائی کی از دائی مصرت عمر وہ تھا کہ مدید کو در پیش شدید خطرات کے پیش نظر جہاں رسول اللہ تاقیق کی از دائی مطہرات اور آپ کا خاندان مقیم تھا، اس لشکر کی روائی کو ملتوی کر دیا جائے۔ تمام لوگوں کی رائے ، ان کی مرضی اور ان کے مطالبے کے باوجود حضرت ابو بکر جائو کا جواب ایک ہی تھا جو فیصلہ رسول اللہ تاقیق نے کیا اور جس بات کا آپ نے تھم دیا، میں اس میں تبدیلی نہیں کرسکتا چاہے ہی ساس کی جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ نے کے اموال، اراضی اور باغات کو رسول اللہ تاقیق نے موال، اراضی اور باغات کو رسول اللہ تاقیق نے

- 2

صدقہ قرار دیا تھا اوران کی آمدنی میں ہے اپنی از واج اور خاندان کے اخراجات کے بعد باتی سارا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اورا پی حیات مبارکہ کے دوران میں ای پھل فر مایا تھا۔ اب حفرت فاطمہ اور حضرت علی ہے جہ کے مطالبے پر سول اللہ طابق کے حیات مبارکہ کے دوران میں ای پھل فر مایا تھا۔ اب حفرت فاطمہ اور حضرت علی ہے جہ کے مطالبے پر رسول اللہ طابق کے حیات اور آپ کے صریح ارشاد 'لانور من نہ تھا۔ انھوں نے ، ان اموال کو جو حیثیت رسول اللہ طابق کی میں آپ کا طریق کا رچھوڑ دوں تو گراہ ہو جاؤں گا۔ انھوں نے حضرت کا مراز دین اصدقہ '' کی یاد دہانی کے بعد یہی عذر پیش کیا کہ میں آپ کا طریق کا رچھوڑ دوں تو گراہ ہو جاؤں گا۔ انھوں نے حضرت ما ماز واج مطمہ ات کے معالم اللہ طابق کی درشہ نہ ملا اور حضرت فاطمہ پھٹا، ان کے گھرانے اور بخوات کا مراز اس کے موانے اور عملہ کو کھوں ان اموال سے حاصل ہونے والی آمدنی کا وہ پورا حصہ جورسول اللہ طابق کی درشرت فرماتے تھے، ماتا رہا۔ بعدازاں حضرت عمر ڈاٹٹو نے ان باغات کا انتظام اس شرط پر حضرت علی اور حضرت عباس ٹاٹٹو کے کہا اختیار کردہ طریق کا رکے مطابق خرج کریں گے۔ اس کے بعد انھوں نے از واج مطمہ ات کو بھی اختیار دیا کہوہ سے اللہ طابق کری کی اور جھے نے اراضی اور باغ کا آنے والے جھے کی تولیت میں وے دیا جائے۔ سابق آمدنی عبار اور پی مطمہ ات کو بہد کیا۔ از واج مطمہ ات میں دیا گیا تھا۔ اس کی تولیت میں دیا گیا تھا۔ اس کی از واج مطمہ ات میں دیا گیا تھا۔ اس کی تولیت میں دیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل اور بر بیان کردہ احادیث میں وابد ہو دے۔

آ (۱۷۹۰) ٥٥-(۱۷۹۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّةِ قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَّا تَرَكْتُ، بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ».

[٤٥٨٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٤٥٨٥] ٥٦-(١٧٦١) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ الْبُنُ عَدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَهْرِيِّ، عَنِ الْأَهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَّ الْمُ قَالَ:

[4583] امام ما لک نے ابوزناد سے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: ''میرے ورثاء ایک دینار کا بھی حصہ نہیں لیں گے، میں نے جوچھوڑا، وہ میری بویوں کے خرچ اور میرے عامل کی ضروریات کے بعد (سب کا سب) صدقہ ہے۔''

[ 4584] سفیان نے ابوز ناد سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی ۔

[4585] زہری نے اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے اور انھوں نے نبی تالیق سے روایت کی، انھوں نے کہا: ''ہمارا کوئی وارث نہیں ہے گا، ہم نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہوگا۔''

جہاداوراس کے دوران میں رسول الله منابق کے اختیار کردہ طریقے میں میں سول الله منابق کے اختیار کردہ طریقے میں می

" لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".

## (المعجم١٧) - (بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ)(التحفة ٩٩)

يَخْلَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَخْلَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْم. قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهُ قَسَمَ فِي النَّقَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

[٤٥٨٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فِي النَّفَل.

(المعجم ۱۸) - (بَابُ الْإِمْدَادِ بِالْمَلائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ)(التحفة ۲۰)

السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبَّالٍ هُوَ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثِنِي عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنُ عَبَّالٍ اللهِ عَلَى عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنُ عَبَّالٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ ا

باب:17-(جنگ میں) حاضر ہونے والے لوگوں کے درمیان غنیمت تقسیم کرنے کی کیفیت

[4586] علیم بن اخصر نے ہمیں عبیداللہ بن عمر سے خبر دی، کہا: ہمیں نافع نے حصرت عبداللہ بن عمر عالیہا سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے نغیمت میں سے گھوڑ ہے کے لیے دو جھے اور آ دمی (سوار) کے لیے ایک حصہ نکالا۔

[4587] عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی اور انھوں نے بینیں کہا: "فنیمت میں"۔

باب:18-غزوۂ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدداور اموال غنیمت (کے استعال) کی اجازت

[4588] ابوزمیل ساک حنق نے کہا: مجھے عبداللہ بن عباس بڑا شان نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے حضرت عمر بن خطاب بڑا شان نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجسے حضرت بدر کا دن تھا، رسول اللہ بڑا شان نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ ایک ہزار تھے، اور آپ کے ساتھ تین سوانیس آ دمی تھے، تو بی مٹائی قبلہ ترخ ہوئے ، پھراپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آ واز من شائی قبلہ رب کو پکار نے لگے: ''اے اللہ! تو نے مجھے جو وعدہ کیا اسے میر سے لیے پورا فرما۔ اے اللہ! تو نے جو مجھے وعدہ کیا اسے میر سے لیے پورا فرما۔ اے اللہ! تو نے جو مجھے عطا فرما۔ اے اللہ! اگر اہل اسلام کی سے وعدہ کیا مجھے عطا فرما۔ اے اللہ! اگر اہل اسلام کی سے جماعت ہلاک ہوگئ تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگے۔''

إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَّأَصْحَابُهُ ثَلَاثُهِائَةٍ وَيَسْعَةَ عَشَرَ رَجُلا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ يَشْخُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اَللّٰهُمَّ! اللهُمَّ! آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اَللّٰهُمَّ! آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللّٰهُمَّ! آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللّٰهُمَّ! إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ اللّٰهُمَّ! إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ مَنْ أَهْلِ بَرِبِهِ مَادًا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رَدَاءَهُ بِرَبِهِ مَادًا يَدَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُو، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَرَائِهِ، فَأَلْفَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَلْفَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُو، فَأَنْوَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَمْ أَنْ مُلْكَبَعْدُ لَكُمْ أَنْ مَلْكَمْ أَنْ مُلْكُمْ فَالْتَعْدَلُكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: وَقَالَ: هَا لَهُ بِالْمَلَاءِكُمْ أَنْ مُؤْمِنِكُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا: هَا مُعْمَلُهُ بِالْمَلَاءِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ بَالْمُلَادِكَةً مُرْدِفِينَ اللهُ بَالْمُلَادِكَةً مُرْدِفِينَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ فَوقَهُ يَقُولُ: بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ فَوقَهُ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ!، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرً مُسْتَلْقِيّا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْهُهُ، مُسْتَلْقِيّا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْهُهُ، وَشُولِ أَمَامَهُ فَخَرَّ وَشُولَ وَشُقَ وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذٰلِكَ رَسُولَ وَشُقَ وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْتَى ذٰلِكَ رَسُولَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُ فَحَدَّثَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، فَقَالَ: "صَدَقْتَ، ذٰلِكَ مِنْ مَدِدِ السَّمَاءِ النَّالِثَةِ" فَقَالَ: "صَدَقْتَ، ذٰلِكَ مِنْ مَدِدِ السَّمَاءِ النَّالِثَةِ" فَقَالَ: "صَدَقْتَ، ذٰلِكَ مِنْ مَدِد السَّمَاءِ النَّالِثَةِ" فَقَالَ: "صَدَقْتَ، ذٰلِكَ مِنْ مَدِد السَّمَاءِ النَّالِثَةِ" فَقَالَ: "وَمَدَيْذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا السَّمَاءِ النَّالِثَةِ" فَقَالُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

آپ قبلدروہ وکراپ ہاتھوں کو پھیلائے مسلسل اپ رب کو پیارے کے کندھوں سے گر گئارت رہ حتی کہ آپ کی چا در آپ کے کندھوں سے گئا۔ اس پر حفرت ابوبکر دائٹ آپ کے پاس آئے، چا در اٹھائی اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے: اللہ کے بی! اپ رب سے آپ کا مانگنا اور پکارتا کافی ہوگیا۔ وہ جلد بی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ عز وجل نے یہ آیت بازل فرمائی: ''جب تم لوگ اپ رب سے مدد مانگ رب نازل فرمائی: ''جب تم لوگ اپ زب سے مدد مانگ رب تھے اتر نے والے ایک بڑار فرشتوں سے تمھاری مدد کروں پیچھے اتر نے والے ایک بڑار فرشتوں سے تمھاری مدد کروں گا۔'' پھراللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدفر مائی۔

ابوزمیل نے کہا: مجھے حفرت ابن عباس ان اللہ ان مدیث میان کی، انھوں نے کہا: اس دوران میں، اس دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپ سامنے بھا گئے ہوئے مشرکوں میں سے ایک آدی کے پیچے دوڑ رہا تھا کہ اچا تک اس نے اپ اوپر سے گوڑ سوار کی آوازئ، اوپر سے گوڑ سوار کی آوازئ، جو کہہ رہا تھا: چیزوم! آگے بڑھے۔ اس نے اپ سامنے مشرک کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا، اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پرنشان پڑا ہوا تھا، اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پرنشان پڑا ہوا تھا، کوڑے کی مشرب کی طرح اس کا چرہ بھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبز مضرب کی طرح اس کا چرہ بھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبز تو آپ نے فرمایا: ''تم نے بچ کہا، یہ تیسرے آسان سے ہو چکا تھا، وہ انسان کے انسوں (صحابہ) نے اس دن ستر آدمی قتل کے اور ستر قدی بنائے۔

ابوزمیل نے کہا: حضرت ابن عباس ڈائٹنانے فرمایا: جب انھوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ مُلْقِیْمُ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہائٹیا سے یو چھا:''ان قید یول کے بارے میں تمھاری رائے کیا ہے؟" تو حضرت ابوبکر دائش نے کہا: اے اللہ کے نبی ایہ مارے چیا زاد اور خاندان کے بیٹے ہیں۔میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدید لے لیں، یہ کافروں کے خلاف ہماری قوت کا باعث ہوگا، ہوسکتا ہے کہ الله ان كو اسلام كى راه ير چلا دے۔ اس كے بعد رسول میں نے عرض کی: نہیں، اللہ کے رسول! الله کی قتم! میری رائے وہ نہیں جوابو بکر ڈاٹنڈ کی ہے، بلکہ میری رائے بہے کہ آپ ہمیں اختیار دیں اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔آپ عقیل برعلی بناتیٔا کواختیار دیں وہ اس کی گردن اڑا دیں اور مجھے فلاں ہم کے ہم نب پر اختیار دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ بہلوگ کفر کے پیشوا اور بڑے سردار ہیں۔ تھی اور جو میں نے کہا تھا اسے پیند نہ فرمایا۔ جب اگلا دن ہوا (اور) میں حاضر ہوا تو ویکھا کہ رسول الله تالیّن اور ابوبكر والثيَّة دونوں بيٹھے ہوئے ہيں اور دونوں رورہے ہيں۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! مجھے بتائیے، آپ اور آپ کا ساتھی کس چیز پر رور ہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آگیا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو بھی میں آپ دونوں کے رونے کی بنا ہر رونے کی کوشش کروں گا۔ تو رسول اللہ مُلْقِيْلُم نے فرمایا:''میں اس بات پر رور ہا ہوں جوتمھارے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش کی تھی، ان کا عذاب مجھے اس درخت سے بھی قریب تر دکھایا گیا'' \_ وہ درخت جواللہ کے نبی ٹاٹیٹم کے قریب تھا \_ اور اللَّهُ عز وجل نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں: ''کسی نبی کے لیے

قَالَ أَبُو زُمَيْل: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارٰي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرِ وَّعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هٰؤُلَاءِ الْأُسَارِي؟» فَقَالَ أَبُو بَكُر: يَّا نَبِيَّ اللهِ! هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟!» قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرِ، وَّلٰكِنِّي أَرِي أَنْ تُمَكِّنًا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِّنْ عَقِيلِ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِّعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنْقُهُ، فَإِنَّ لْهُؤُلَاءِ أَيْمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهَويَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَّلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَّجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِيُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرضَ عَلَىَّ عَذَا بُهُمْ أَذْنَى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ» - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِّنْ نَّبِيِّ اللهِ ﷺ - وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِلْبِي أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِۢ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَكُ طَيِّبُأَ ﴾ [الانفال: ٧٧-٦٩] فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ.

(روا) نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہائے .....، 'اس فرمان تک ...... ''تو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیز ہفیمتیں تم نے حاصل کی ہیں۔'' تو اس طرح اللہ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔

کے فائدہ: عمّاب کے بعد اللہ نے رحمت فرمائی، جو فیصلہ رسول اللہ طاقیۃ نے کیا اسے پہلے سے مقدر کیا ہوا معاملہ قرار دیتے ہوئے اس کی تصویب فرمادی اور اموال غنیمت کوآپ اور آپ طاقی کی امت کے لیے حلال کردیا۔

## باب:19-قیدی کو باندھنے مجبوں رکھنے اور اس پر احسان کرنے کا جواز

[4589]ليث نے ہميں سعيد بن الى سعيد سے مديث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہر برہ دلائٹڑ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول الله مُنْ تَعْمُ نے نجد کی جانب گھر سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنوحنیفہ کے ایک آ دمی کو پکڑ لائے ، جے ثمامه بن اثال كها جاتا تفا، وه الل يمامه كاسردارتها، انھوں نے اسے متجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، رسول الله ظائم (گھرسے) نکل کر اس کے پاس آئے اور یو چھا:''ثمامہ!تمھارے پاس کیا (خبر)ہے؟''اس نے جواب دیا: اے محمد! میرے پاس اچھی بات ہے، اگر آپ تل کریں گے تو ایک ایسے شخص کوتل کریں گے جس کے خون کاحق مانگا جاتا ہے اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان كريس كے جوشكر كرنے والا ہے۔ اور اگر مال جاتے ہیں تو طلب سیجیے، آپ جو چاہتے ہیں، آپ کو دیا جائے گا۔ رسول الله ظائم في السي اس ك حال بر) حجور وياحتى كه جب الله سے بعد کا دن (آیندہ پرسوں) ہوا تو آپ القام نے بوچھا:''ثمامہ!تمھارے پاس ( کہنے کو) کیا ہے؟''اس نے جواب دیا: (وہی) جو میں نے آپ سے کہا تھا، اگر

## (المعجم ١٩) - (بَابُ رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ)(التحفة ٢١)

[٤٥٨٩] ٥٩-(١٧٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُنَّالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟! ﴿ فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ! خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَّإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَّإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟!» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَّإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَّإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: "مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟!» فَقَالَ:

احمان کریں گے تو ایک شکر کرنے والے پر احمان کریں گے اورا گرفتل کریں گے تو ایک خون والے کوفتل کریں گے اور اگر مال حاہتے ہیں تو طلب کیجے، آپ جو حاہتے ہیں آپ کو وبی دیا جائے گا۔ رسول اللہ مالین نے اسے (اس حال میں) جھوڑ دیا حتی کہ جب اگلا دن ہوا تو آپ اللا نے یو جھا: "ثمامه! تمهارے پاس کیا ہے؟" اس نے جواب دیا: میرے یاس وہی ہے جومیں نے آپ ہے کہا تھا: اگر احسان کریں گے تو ایک احسان شناس پراحسان کریں گے اورا گرفتل کریں <sup>۔</sup> گے تو ایک ایسے شخص کوتل کریں گے جس کا خون ضائع نہیں ، جاتا، اوراگر مال حاج ہیں تو طلب کیجے، آپ جو حاہتے بین وہی آپ کو دیا جائے گا۔ تو رسول الله تاثیل نے فرمایا: "ثمامه کوآزاد کر دو۔" وہ مجد کے قریب تھجوروں کے ایک باغ کی طرف گیا،غسل کیا، پھرمسجد میں داخل ہوااور کہا: میں ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد نظام اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے محمد! الله کی قتم! روئے زمین برآپ کے چرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بغض ہواور اب آپ کے چرے سے بڑھ کر کوئی چرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کی قتم! آپ کے دین سے بردھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپندیدہ نہیں تھا، اب آپ کا دین سب سے بڑھ كرمجوب دين ہوگيا ہے۔الله كاقتم! مجھےآپ كے شہر سے بڑھ کرکوئی شہر برانہیں لگتا تھا،اب مجھے آپ کے شہرسے بڑھ کرکوئی اور شہر محبوب نہیں۔ آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے (اس ونت) پکڑا تھا جب میں عمرہ کرنا حیاہتا تھا۔اب آپ کیا (صیح) سیجھتے ہیں؟ تو رسول الله تافیل نے انھیں (ایمان کی قبولیت کی) خوشخبری دی اور حکم دیا که عمره ادا کرے۔ جب وہ مكه آئے توكى كينے والے نے ان سے كہا: كيا بے دين ہو گئے ہو؟ تو انھوں نے جواب دیا: نہیں، بلکہ اللہ کے

عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر، وَّإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَّإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً» فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْل قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ! مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَّجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ كُلُّهَا إِلَىَّ، وَاللهِ! مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَىَّ، وَاللهِ! مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلُّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيمَ، وَأُمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلٰكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا، وَاللهِ! لَا تَأْتِيكُمْ مِّنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةِ حَتِّي نَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ . 攤 山 رسول مُنْ الله کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگیا ہوں، اور اللہ کی قتم ایمانہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگیا ہوں، اور اللہ کی قتم ایمانہ کے ایک دانہ بھی تمھارے پاس نہیں پنچے گا میہاں تک کدرسول اللہ مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ

خکے فائدہ: جہاد وغز دات کامقصود اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے، وہ غیر جانب داری سے اسلام کا جائزہ لیں ، اس پرغور وفکر کریں اور شرح صدر حاصل ہوتو اسے تبول کریں۔ رسول اللہ ٹائٹی نے ثمامہ ڈاٹٹو کو ای بات کا موقع عطافر مایا اور اس کی پیشکش کے باوجود اس سے مال کا کوئی حصہ حاصل کے بغیر اسے آزاد کر دیا۔ آپ کے اس اِقدام کا وہی نتیجہ لکلا جومطلوب تھا۔ ثمامہ ڈاٹٹو صدق دل سے مسلمان ہوگئے۔

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِثُ خَيْلًا لَّهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ، فَصَافَ اللهِ يَعْلِثُ خَيْلًا لَّهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ النَّيْفِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ النَّيْفِ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَقْتُلْنِي بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْنِي تَقْتُلْنِي .

# باب 20- حجازے يہودكوجلا وطن كرنا

[4591] حفرت ابو ہریرہ دہائٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک بارہم مسجد میں تھے کہ (اچا تک) رسول اللہ خاٹا کا ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: '' یہود کی طرف چلو۔'' ہم آپ کے ساتھ نکلے حتی کہ ان کے ہاں پہنچ گئے، رسول اللہ خاٹا کا کھڑے ہوئے، بلند آواز سے انھیں پکارا اور فرمایا: ''اے یہود کی جماعت! اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے۔'' انھوں نے کہا: اے ابوالقاسم! آپ نے پیغام پہنچادیا ہے۔

### (المعجم ٢٠) - (بَابُ اِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ)(التحفة ٢٢)

آ [ ٤٥٩١] ٦٠-(١٧٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ فَقَالَ: «الْبِطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى «الْبِطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى جِئْنَاهُمْ، فَقَالَ: حِثْنَاهُمْ، فَقَالَ: قَدْ رَبُنُ مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: قَدْ «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: قَدْ

رَافِع، وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: رَافِع، وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مُُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَفْعِيمٍ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، اللهِ عَلَى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، عَلَى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَالْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنَقَاعَ، وَهُمْ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَالِمُولِ اللهِ عَلَى مَالِمُولِ اللهِ عَلَى وَاللهُ مَالِمَةِ وَالْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنَقَاعَ، وَهُمْ فَرَالَ اللهِ عَلَى مَالُمُولُ اللهِ عَلَى مَالِمُولُ اللهِ عَلَى مَاللهُ اللهِ عَلَى مَالُولُهُ مَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مَالِمُ اللهِ عَلَى مَالُولُ اللهِ عَلَى مَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[۴۰۹۳] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ مُوسلى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، هٰذَا

رسول الله تاليم نيان سے فرمايا: "ميں يمي (پيغام پنجانا)
چاہتا ہوں، اسلام قبول كرلو، سلامتى پاؤگے-" افھوں نے كہا:
اے ابوالقاسم! آپ نے پیغام پنجا ویا ہے ۔ تو رسول الله تالیم الله تالیم ان سے فرمایا: "میں يمي چاہتا ہوں۔" آپ نے ان سے تيسرى مرتبہ كہا اور فرمایا: "جان لو! پيز مين الله اور اس کے رسول تالیم كى ہے اور میں چاہتا ہوں كه سميس اس زمین سے جلاوطن كردوں، تم میں سے جے اپنے مال كے موض كچھ ملے تو وہ اسے فروخت كردے، ورنہ جان لوكه بيز مين الله كى ہے۔ اور اس كے رسول تالیم كل ہے۔ "

[4592] ابن جریج نے مولی بن عقبہ سے، انحول نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر والفہ سے دوایت کی کہ بنوضیر اور قریظ کے بہود نے رسول اللہ مخالفہ سے جنگ کی تو رسول اللہ مخالفہ نے بنوضیر کو جلا وطن کر دیا اور قریظ کو کھیر نے دیا اور ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ اس کے (ایک ڈیڑھ سال) بعد قریظ نے (غزوہ احزاب میں ویمن کا ساتھ دیا اور) جنگ کی تو آپ نے (ان کے چنے ہوئے ٹالث حضرت معد بن معاذ فائوں کے فیطے پر) ان کے (جنگو) مردول کوئل کردیا اور ان کی عورتیں، نیچ اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی عورتیں، نیچ اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی عورتیں، نیچ اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا در سول اللہ مخالفہ کے ساتھ کے ۔ اور رسول اللہ مخالفہ کی دو سے) وابستہ ہو گئے تو آپ نے انھیں امان عطاکی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور رسول اللہ مخالفہ نے (خود اپنے فیصلے کی رو سے) مدینہ کے تمام یہود کو جوا وطن کیا: بنی قیبقیاع کو، بیہ حضرت عبداللہ میں سلام دائلۂ کی قوم تھی، بنو حارثہ کے یہود کو اور ہر یہودی کو حوملا یہ میں تھا۔

[4593] حفص بن میسرہ نے مویٰ سے بیر حدیث ای سند کے ساتھ بیان کی اور ابن جریج کی حدیث زیادہ لمبی اور زیادہ کمل ہے۔

[٤٥٩٨] ٦٥-(١٧٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرِ. قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَق، رَمَاهُ رَجُلُ مِّنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَل، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيب، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَضَعَ السَّلَاحَ، فَاغْتَسَلَ، فَأَتْنَى جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللهِ! مَا وَضَعْنَاهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَيْنَ؟» فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذِّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.

[ **2099**] 37-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا إِبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْم اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

[4598]حضرت عائشہ دی ایسے روایت ہے، انھوں نے کہا: خندق کے دن حضرت سعد والنو زخمی ہو گئے ، انھیں قریش کے ایک آ دمی نے، جسے ابن عُرقہ کہا جاتا تھا، تیر مارا۔اس نے آتھیں بازوکی بڑی رگ میں تیر مارا۔ رسول اللہ مُلَاثِمْ نے ان کے لیے مجدمیں خیمہ لگوایا، آپ قریب سے ان کی تمار داری کرنا چاہتے تھے۔ جب رسول الله تاثی خندق سے واپس ہوئے، اسلحہ اتارا اورغسل کیا تو (ایک انسان کی شکل میں) جبریل ملیٰ آئے، وہ اینے سرے گردوغبار حجماڑ رہے تھے، انھوں نے کہا: آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے؟ اللہ کی قتم! ہم نے نہیں اتارا، ان کی طرف نکیے، رسول الله نافی نے یوچھا: " کہاں؟" انھوں نے بنوقر بظہ کی طرف اشارہ کیا، رسول الله ناتیل نے ان ہے جنگ کی ، وہ رسول الله ناتیل کے فیصلے پر اتر آئے تو رسول اللہ مَالَیْلُم نے ان کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد دہنٹؤ کے سیر د کر دیا، انھوں نے کہا: میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جنگجوافراد کوتل کر دیا جائے اور یہ کہ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقتیم کر دیے جائیں۔

[4599] عروہ نے کہا: مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا: ''تم نے ان کے بارے میں اللہ عزوجل کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔''

ک فاکدہ: بنوقر یظہ کے معاطع میں بنواوس نے آکررسول اللہ تائیل سے عرض کی کہ آپ نے خزرج کے حلیف قبیلے بنوقینقاع کو عبداللہ بن سلام وہائٹ کی سفارش پر موت ہے کم ، جلاوطنی کی سزا دی۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایبا ہی سلوک کریں۔ ان کی بات سن کررسول اللہ تائیل نے فرمایا: ''کیاتم پند کروگے کہ ان کے بارے میں تمھارا ہی ایک آ دمی فیصلہ کرے؟' وہ راضی ہوگئے۔ رسول اللہ تائیل نے فیصلے کا اختیاران کے سروار حضرت سعد بن معافر دہن کو وے دیا۔ اسے یہود نے بھی پند کیا۔ رسول اللہ تائیل نے الصارکواس جج کے لیے اٹھنے کا حکم دیا جوزخی ہونے کے باوجود سوار ہوکر فیصلہ کرنے آگئے۔ (البدایة والنہایة: 319,318/4 (محقق)

جہاد اور اس کے دوران میں رسول اللّٰہ طَاقِعُ کے اختیار کردہ طریقے ۔ مقصود یہ بھی ہوگا کہ آھیں احتیاط کے ساتھ سواری ہے اتار کر لایا جائے۔

حَدَّنَا أَبْنُ نُمَيْ عَنْ هِشَامِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَلَيْهَ أَنَّ الْبُنُ نُمَيْ عَنْ هِشَامِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَعْدًا قَالَ، وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ، عَائِشَةَ: أَنَّ سَعْدًا قَالَ، وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ لِقَالَ: اللَّهُمَّ! فَإِنْ كَانَ بَقِيَ إِلَيَّ أَنْ كَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ رَسُولَكَ يَنِي قَوْمٍ كَذَّبُوا مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ، مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ، وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْخَهُمْ عَلَى مُوتِي فِيهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَيْءِ مَعْ فَيْ يَعْفَارٍ – إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هٰذَا لَنَعْدٌ جُرْحُهُ يَعِذَا لَلْ فَيْرَا مِنْ قِيلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَعِذَا لَا عَذَا لَا فَمَاتَ فِيهَا.

[4600] ابن تمير نے ہشام سے حديث بيان كى، كہا: مجھے میرے والدنے حضرت عائشہ رہ اللہ اسے خبر دی کہ حضرت سعد والله ني ، جب ان كا زخم بمرربا تها، (تو وعا كرتي ہوئے) کہا: اے اللہ! تو حانیا ہے کہ مجھے تیرے رائے میں، اس قوم کے خلاف جہاد سے بوھ کرکسی کے خلاف جہاد کرنا محبوب نہیں جضوں نے تیرے رسول کو حیٹلایا اور نکالا۔اگر قریش کی جنگ کا کوئی حصہ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھتا کہ میں تیرے رائے میں ان سے جہاد کروں۔اے اللہ! میراخیال ہے کہ تو نے ہارے اور ان کے درمیان لڑائی ختم کر دی ہے۔اگر تونے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی واقعی ختم کر دی ہے تو اس (زخم) کو بھاڑ دے اور مجھے اس میں موت عطا فرما، چنانچدان کی مسلی سے خون بہنے لگا، لوگوں کو۔اورمبحد میں اُن کے ساتھ بنوغفار کا خیمہ تھا۔اس خون نے ہی خوفز دہ کیا جوان کی طرف بدر ہا تھا۔ انھوں نے یو چھا: اے خیمے والوا بیکیا ہے جوتمھاری جانب سے ہماری طرف آرہا ہے؟ تو وه سعد رات کا زخم تھاجس سے مسلسل خون بر ہاہے، چنانچدوہ اسی (کیفیت) میں فوت ہو گئے۔

الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَانْفَجَّرَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتّٰى مَاتَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَرِمُ رُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ

[4601] عبدہ نے ہشام ہے اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی، البتہ انھوں نے کہا: اس رات سے خون بہنے لگا اور مسلسل بہتا رہا حتی کہ وہ وفات پاگئے۔ اور انھوں نے حدیث میں بیاضا فہ کیا، کہا: یہی وقت ہے جب (ایک کافر) شاعر کہتا ہے: اے سعد! بنومعاذ کے (گھر انے کے) سعد! وہ کیا تھا جو بنو قریظہ نے کیا اور (وہ کیا تھا جو ) بنو فضیر نے کیا؟ تمھاری زندگی کی قتم! بنومعاذ کا سعد، جس صبح ان لوگوں نے تمھاری زندگی کی قتم! بنومعاذ کا سعد، جس صبح ان لوگوں نے سزا برداشت کی، خوب صبر کرنے والا تھا۔ تم (اوس کے) لوگوں نے لوگوں نے اپنی ہانڈیاں اس طرح جھوڑیں کہ ان میں پچھ

غَدَاةً تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ تَرَكُتُمْ فِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ أَقِيمُوا، فَيْنُقَاعُ، وَلَا تَسِيرُوا وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمَ الْصَّخُورُ كَمَا ثَقُلَتْ بِمِيطَانَ الصَّخُورُ

باتی نه بچا تھا جبکہ قوم ( بنوخزرج ) کی ہانڈیاں گرم تھیں ، ابل رہی تھیں ، ابل رہی تھیں انھوں نے اپنے حلیف بنونضیر کا ساتھ دیا تھا۔ ) ایک کریم انسان ابوحباب (رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول ) نے کہا تھا: (بنو ) قینقاع! مقیم رہو، مت جاؤ۔ وہ لوگ اپنے شہر میں بہت وزن رکھتے تھے (باوقعت تھے ) جس طرح جبل میطان کی چٹا نیں بہت وزن رکھتی ہیں۔

کے فاکدہ: حضرت سعد دہ اٹن پر تعریض کرتے ہوئے بیا شعار جبل بن جوال تعلبی نے کہے تھے جواس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ بیکا فرول کے احساسات کی ترجمانی تھی۔مسلمانوں نے ، جو ہمیشدان یہود کی ریشہ دوانیوں کا نشانہ بنتے تھے، اس فیصلے سے جو خود یہود کی اپنی کتاب پرجن تھا، انتہائی اطمینان محسوس کیا۔

> (المعجم٢٣) - (بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ، وَتَقْدِيمِ أَهَمُّ الْأَمْرَيُنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ)(التحفة ٢٥)

آلاَ • [ ٢٩ - [ ١٧٠٠] وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَّافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ: الْأَنْ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً وَأَنْ لَا يُصَلِّينِ قُرَيْظَةً وَاللهِ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةً وَيُؤَنَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةً وَيُونَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةً وَيَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، قَالَ: فَمَا عَنْفَ وَاحِدًا مِّنَ الْفُرِيقَيْنِ.

(المعجم ٢٤) - (بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ اِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ مِّنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنُهَا بِالْفُتُوحِ)(التحفة ٢٦)

باب:23-جنگ کے لیے فوری اقدام اور دوباہم مختلف کا مول میں سے زیادہ اہم کومقدم رکھنا

[4602] حفرت عبدالله (بن عمر والله) سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: رسول الله طلط نے ، جس روز آپ جنگ استراب سے لوٹے ، ہم میں منادی کرائی کہ کوئی مخص بنوتر یظہ کے سواکہیں اور نماز ظہر ادا نہ کرے۔ پچھلوگوں کو وقت نکل جانے کا خوف محسوس ہوا تو انھوں نے بنوتر یظہ (پہنچنے) سے بہلے ہی نماز پڑھ لی، جبکہ دوسروں نے کہا: چاہے وقت ختم ہو جائے ہم وہیں نماز پڑھیں گے جہاں رسول الله طافی نمیں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا: تو آپ نے فریقین میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا: تو آپ نے فریقین میں سے کی کو بھی ملامت نہ کی۔

باب:24- جب فتوحات کی وجہ سے مہاجرین کو ضرورت ندر ہی تو انھول نے عطیے میں دیے گئے درخت اور کھل انصار کو واپس کردیے

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَّكَةً، الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ، كُلَّ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ، كُلَّ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَتْ أَمُّ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ، وَكَانَتْ أَمُّ عَلَى أَنْ مَالِكِ، وَهِي تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ أَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَهِي تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ أَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَهِي تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ أَمُّ أَنْسِ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ ا

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِّنْ ثِمَارِهِمْ، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِّعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، بَعْدَمَا تُوفِّي أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ، حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ،

[4603] ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک بھاتھ اسے روایت کی، انھوں نے کہا: جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو اس حالت میں آئے کہان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، جبکہ انصار زمین اور جا کدادوں والے تھے۔ تو انصار نے ان کے ساتھ اس طرح حصہ داری کی کہ وہ انھیں ہر سال اپنی اموال کی پیداوار کا آ دھا حصہ دیں گے اور بیر (مہاجرین) موسی محنت ومشقت سے بے نیاز کر دیں گے۔ حضرت انس والله بن ابی طلحہ جو کی والدہ، جو ام سلیم کہلاتی تھیں اور عبداللہ بن ابی طلحہ جو حضرت انس واللہ کی والدہ تھیں۔ کے حضرت انس واللہ کی کہا تی تھے، کی بھی والدہ تھیں۔ حضرت انس واللہ کی اللہ مالی کی والدہ تھیں۔ حضرت انس واللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کھور کے اپنے کچھ درخت دیے تھے، رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا تھی کی والدہ ام ایمن واللہ کی والدہ ام ایمن واللہ کی والدہ ام ایمن واللہ کی تھی۔ کو وعنایت کر دے تھے۔

ابن شہاب نے کہا: مجھے حفرت انس بن مالک وہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ وہ اللہ علیہ اللہ خیار کے خلاف جنگ ہے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے وہ عطیے واپس کر دیے جو انھوں نے انھیں اپنے کھوں (کھیتوں باغوں) میں سے دیے تھے۔ کہا: تو رسول اللہ علی کے میری والدہ کوان کے مجور کے درخت واپس کر دیے اورام ایمن وہ کو رسول اللہ علی کے ان کی جگہا پنے بین وہ کی حسم عطافر ما دیا۔

ابن شہاب نے کہا: اسامہ بن زید بھٹ کی والدہ ام ایمن شہاب نے کہا: اسامہ بن زید بھٹ کی والدہ ام ایمن بھٹ کے حالات یہ ہیں کہ وہ (رسول اللہ بھٹ کے والد گرامی) عبداللہ بن عبدالمطلب کی کنیر تھیں، اور وہ حبشہ سے تھیں، اپنے والدکی وفات کے بعد جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ بھٹ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ام ایمن بھٹ آپ کو گود میں اٹھا تیں اور آپ کی پرورش میں ایمن بھٹ آپ کو گود میں اٹھا تیں اور آپ کی پرورش میں

ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

[٤٦٠٤] ٧١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مَنْيَةَ وَحَامِدُ بْنُ عَمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ -: حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَجُلًا - سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَجُلًا - شَلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسَ أَنَّ الرَّجُلَ - قَالَ حَامِدٌ وَّابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَنَّ الرَّجُلَ - كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّغَلَى: أَنَّ الرَّجُلَ - كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَرَيْظَةً وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ خَلَل بَعْدَ فَيْحَمَلُ بَعْدَ فَلِكَ، يَرُدُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ.

قَالَ أَنسُ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِي النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَسُلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَسُأَلُهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَخَعَلَتِ النَّوْبِ فِي عُنْقِي وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا فَجَعَلَتِ النَّوْبِ فِي عُنْقِي وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا نُعْطِيكُهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ: فَعَلِيكُهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ: فَعَلَى مَقُولُ: عَذَا أُمَّ أَيْمَنَ! اثْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا»، وَتَقُولُ: كَذَا وَكَذَا»، وَتَقُولُ: كَذَا وَكَذَا»، وَتَقُولُ: كَذَا وَكَذَا مَ عَشَرَةً أَمْنَالِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِّنْ عَشْرَةً أَمْنَالِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِّنْ عَشْرَةً أَمْنَالِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِّنْ عَشْرَةً أَمْنَالِهِ.

(المعجم ٢٥) - (بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ)(التحفة ٢٧)

شریک رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ طاق مردے ہو گئے تو آپ نے اضیں آزاد کر دیا، پھر زید بن حارثہ دہشؤ سے ان کا نکاح کرادیا، وہ رسول اللہ طاق کی وفات سے پانچ ماہ بعد فوت ہوگئیں۔

[4604] ابوبکر بن ابی شیبہ، حامد بن عمر بکراوی اور مجد بن عبدالاعلیٰ قیسی، سب نے معتمر سے حدیث بیان کی ۔ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ کہا: ہمیں معتمر بن سلیمان تیمی نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت انس دہاؤ سے حدیث بیان کی کہ کوئی آ دمی ۔ جبکہ حامد اور عبدالاعلیٰ نے کہا: کوئی مخصوص آ دمی ۔ اپنی زمین سے مجوروں کے بچھ درخت (فقرائے مہاجرین کی خبر کیری کے لیے فاص کر دیتا تھا، حتی کہ خبر کیری کے لیے فاص کر دیتا تھا، حتی کہ قریظہ اور بنوضیرآ پ کے لیے فاح ہوگئے تو اس کے بعد جو کی نے قریظہ اور بنوضیرآ پ کے لیے فتح ہوگئے تو اس کے بعد جو کی نے آپویڈا نے اسے واپس کرنا شروع کر دیا۔

حفرت انس بھٹنے نے کہا: میرے گھر والوں نے جھے سے کہا کہ میں نبی تھٹی کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے وہ سب یا اس کا بچھ حصہ ہا تگوں، جو ان کے گھر والوں نے آپ تھٹی کو دیا تھا، اور نبی تلٹی نے وہ ام ایمن تھٹی کو دی دیا تھا۔ میں نبی تلٹی کے پاس آیا تو آپ نے وہ سب کا سب مجھے دے دیا، اس پر ام ایمن بھٹی آئیں، میرے گلے میں کپڑا ڈالا اور کہنے گیس: اللّٰہ کی شم! ہم وہ (ورخت) شمیس نہیں دیں گے، جبکہ آپ تلٹی وہ ہمیں دے چکے ہیں۔ تو نبیں دیں گے، جبکہ آپ تلٹی وہ ہمیں دے چکے ہیں۔ تو نبیں دیں گے، جبکہ آپ تلٹی وہ ہمیں دے چکے ہیں۔ تو نبیں ویں بین جرکر نبیں، اس ذات کی شم جس کے سوائی حقیق معبود نہیں! اور آپ ای طرح فرماتے رہے تی کہ کوئی حقیق معبود نہیں! اور آپ ای طرح فرماتے رہے تی کہ آپ نے اسے دی گلائی معبود نہیں! اور آپ ای طرح فرماتے رہے تی کہ کوئی حقیق معبود نہیں! اور آپ ای طرح فرماتے رہے تی کہ آپ نے اسے دی گنا کے دیا دیا۔

باب:25- دارالحرب میں غنیمت میں ملی خوراک میں سے کھانا جائز ہے

[٤٦٠٥] ٧٧-(١٧٧١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا شُلْبِمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِّنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَالْتَوْمَ أَحَدًا قَالَ: فَالْتَوْمَ أَحَدًا مَنْ هَذَا شَيْئًا، قَالَ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، قَالَ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ مُتَسِّمًا.

الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: اللهِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَّوْمَ خَيْبَرَ، فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ، قَالَ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

(...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ وَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: جِرَابٌ مِّنْ شَحْم، وَّلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ.

(المعجم ٢٦) - (بَابِّ: كَتَبَ النَّبِيُّ مُلَّيُّ إِلَى الْمِيْ النَّبِيُ مُلَّيْرُ اللَّهِ السَّامِ يَدْعُوهُ اللَّي الْإِسْلَامِ) (التحفة ٢٨)

[٤٦٠٧] ٧٤-(١٧٧٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا

[ 4605] ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حمید بن ہلال نے عبداللہ بن مغفل سے حدیث بیان کی، کہا: کی، انھوں نے کہا: خیبر کے دن مجھے چر کی کا (مجرا ہوا) چرے کا ایک تھیلا ملا۔ کہا: میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹالیا اور کہا: آج کے دن میں اس میں سے کی کو پچھنیں دول گا۔ کہا: میں نے مرمر کرد یکھا تو رسول اللہ میالیم مسکرارہے تھے۔

[4606] بہر بن اسد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، کہا: مجھے حمید بن ہلال نے
حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن معفل ڈاٹٹو
کو یہ بتاتے ہوئے سا: خیبر کے دن ہماری طرف چڑے کا
ایک تھیلا پھیکا گیا جس میں کھانا اور چربی تھی، میں اسے
کیڑنے کے لیے جھپٹا۔ کہا: میں نے مؤکر دیکھا تو (پیچھے)
رسول اللہ کاٹی موجود تھے۔تو مجھے آپ سے بہت حیا آئی۔
ابوداود نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی،
البتہ انھوں نے ''جربی کا (بھرا ہوا) تھیلا'' کہا، کھانے کا ذکر

باب:26-شام کے بادشاہ ہرقل کواسلام کی دعوت دینے کے لیے نبی سُکھٹی کا نامہ مبارک

[4607] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس پڑھنا سے روایت کی کہ حضرت ابوسفیان پڑھنا نے انھیں روبر و بتایا، کہا: (معاہدہ صلح کی) اس مت کے دوران میں جو میرے اور رسول اللہ طابع کے درمیان تھی، میں سفر پر گیا۔

تہیں کیا۔

كها: اس اثنامين، جب مين شام مين تها، برقل، يعني شاوروم کے پاس رسول اللہ ظافیر کی طرف سے ایک خط لا ہا گیا۔ کہا: اسے دحیہ کلبی والنظ کے کرآئے اور حاکم بھریٰ کے حوالے کیا، بصریٰ کے حاکم نے وہ ہرقل تک پہنا دیا تو ہرقل نے کہا: کیا ال مخض كى قوم ميں سے، جودعوىٰ كرتا ہے كدوہ نبى ہے،كوئى مخص یہاں موجود ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ کہا: تو قریش کے کچھ افراد سمیت مجھے بلایا گیا، ہم برقل کے پاس آئے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا:تم میں سےنب میں اس آدمی کے سب سے زیادہ قریب کون ہے جودعویٰ کرتا ہے کہوہ نبی ہے؟ ابوسفیان نے کہا: میں نے جواب دیا: میں ہوں۔ تو ان لوگوں نے مجھے اس کے سامنے بھا دیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچیے بٹھا دیا، پھراس نے اینے ترجمان کو بلایا اور اس ہے کہا: ان سے کہدوو: میں اس آ دمی ے اس محف کے بارے یو چھنے لگا ہوں جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے،اگر بیمیرے سامنے جھوٹ بولے تو تم لوگ اس كى مكذيب كروينا-كها: ابوسفيان نے كها: الله كي قتم! اگريدور نہ ہوتا کہ میری طرف جھوٹ کی نبیت کی جائے گی تو میں جھوٹ بولتا۔ پھراس نے اسینے ترجمان سے کہا: اس سے پوچھو:تم میں اس کا حسب (خاندان) کیسا ہے؟ کہا: میں نے جواب دیا: وہ ہم میں حسب والا ہے۔اس نے یو چھا: کیا اس کے آباء واجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی تھا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس نے یو جھا: کیا اس نے (نبوت کے حوالے سے) جو کہا، اس کے کہنے سے پہلےتم اس برجھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے جواب دیا: نہیں۔اس نے پوچھا: اس کے پیروکارکون لوگ ہیں؟ بڑے لوگ ہیں یا کمز ورلوگ بی میں نے جواب دیا بلکہ کمزور لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا: کیا وہ بڑھرہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟ کہا: میں نے جواب دیا: نہیں، بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے یو چھا: کیا

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ ، مِنْ فِيهِ إِلٰى فِيهِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ، إِذْ جِيءَ بِكِتَابِ مِّنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ، يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرٰی، فَدَفَعَهُ عَظِیمُ بُصْرٰی إِلٰی هِرَقْلَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَهُنَا أَحَدٌ مِّنْ قَوْم هٰذَا الرَّجُل الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِّنْ لهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَوْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَّهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ لهٰذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ! لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَى ٓ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ، كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَب، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلْتُ: لَأَ، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لا ، قَالَ: وَمَنْ يَّتَّبِعُهُ؟ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا،

بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَّهُ؟ قَالَ: فَلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَعَمْ، تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَا تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَا وَنَحْنُ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلْ يَعْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَّا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَّا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: فَوَاللهِ! مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ قَالَ: فَوَاللهِ! مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ قَالَ: فَوَاللهِ! مَا أَمْكَنْنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ

قَالَ: فَوَاللهِ! مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ لهٰذِهِ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ لَهٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلُهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَّهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَّكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لًّا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلْتُ رَجُلٌ يَّطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ، أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَّا، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِّيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَّهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَّا، وَكَذْلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ،

ان میں ہے کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعداسے نایند کرتے ہوئے مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا: نہیں۔اس نے پوچھا: کیاتم نے اس سے جنگ بھی کی ہے؟ میں نے جواب دیا: ہاں۔اس نے بوجھا: توتھاری اس سے جنگ کسی رہی؟ میں نے جواب دیا: مارے اور اس کے درمیان جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہے، وہ ہمیں نقصان بہنیا تا ہے اور ہم اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔اس نے یو چھا: کیا وہ برعبدی کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا بنیں، ہم اس کی جانب سے (کی گئی) صلح کے زمانے میں ہیں، ہمیں معلوم نہیں، وہ اس میں کیا کرے گا۔ کہا: اللّٰہ کی قشم! اس ایک کلمے ے سوااس میں کوئی اور بات ملانا میرے لیے ممکن نہ ہوا۔ اس نے یوچھا: کیا اس سے پہلے کسی نے وہ بات کمی ہے؟ میں نے جواب دیا جہیں۔اس نے اسے ترجمان سے کہا:ان ہے کہو: میں نے تم سے اس کے حسب کے بارے میں یو چھا توتم نے کہا کہ وہتم میں (اونچے)حسب والا ہے۔رسول ای طرح ہوتے ہیں، اپنی قوم کے اعلیٰ خاندانوں میں بھیجے حاتے ہیں۔اور میں نے یو جھا: کیا اس کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو تم نے وعویٰ کیا نہیں، میں نے (ول میں ) کہا: اگر اس کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں ، كہتا: وه آ دى اينے آباء كى بادشاہت حاصل كرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے اس کے پیروکاروں کے بارے میں یو چھا: وہ کمزورلوگ ہیں یا اشراف ہیں؟ تو تم نے کہا: بلکہ وہ کمزور لوگ ہیں،رسولوں کے پیروکاروہی لوگ ہوتے ہیں۔اور میں ا نے تم سے یوچھا کہ جو وہ کہتا ہے اس سے پہلے تم اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے تو تم نے کہا: نہیں، اس طرح میں جان گیا کہ پیمکن نہیں کہ وہ لوگوں پر تو حجوث نہ بولے مگر الله يرجموث باند صنے لگے۔ اور ميں نے تم سے يو چھا: كيا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس سے ناراض

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَا فَغْدِرُ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هٰذَا الْقُولَ أَحَدٌ فَبْلَهُ؛ فَلْتُ: يَوْ قَالَ هٰذَا الْقُولَ أَحَدٌ فَبْلَهُ، قَلْتُ: يَوْ قَالَ هٰذَا الْقُولُ قِيلَ الْقَوْلُ أَحَدٌ فَلْتُ: يَوْ قَالَ هٰذَا الْقُولُ قِيلَ الْقَوْلُ أَحَدٌ فَلَكُ: يَمُ يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا فَلْكُ: يَا مُرُكُمْ وَلَلْ فَيْلَ اللّهُ اللّهُ مَنْكُمْ، قَلْلَ يَلِكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْكُمْ، وَلَوْ يَكُنُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًا، فَإِنَّهُ نَبِيْ ، وَقَدْ كُنْتُ الْمُنْدُ أَنْهُ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ يَكُنُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًا، فَإِنَّهُ نَبِيْ ، وَقَدْ كُنْتُ الْمُنَا أَنَّهُ مَا تَحُدَ عَلَى الْمُعَلِّ فَا فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْكُمْ، وَلَوْ يَكُنُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًا، فَإِنَّهُ نَبِيْ ، وَقَدْ كُنْتُ الْمُنْهُ أَنَّهُ مَا تَحُدَ عَنْدَهُ لَعْمَلُتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَ فَلَكُونُ الْمُنْ أَلَاهُ مَنْكُمْ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيْلُغَنَ أَنْهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيْلُغَنَّ مَلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيْلُغَنَّ مَلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيْلُغُنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْقُولُ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

ہوکراس کے دین سے نکلا ہے؟ تو تم نے کہا: نہیں، ایمان جب دلول میں رچ بس جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا: کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، ایمان ایبا ہی ہوتا ہے بہال تک کہ وہ کمل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے یوچھا: کیاتم نے اس سے لڑائی کی؟ توتم نے کہا کہ (ہاں)تم نے اس سے لڑائی کی ہے اور تمھارے اور اس کے درمیان جنگ ڈول کی طرح ہوتی ہے، وہتم میں ہےلوگوں کوتل کرتا ہے اور تم اس کے لوگوں میں سے قبل کرتے ہو، رسول اس طرح ہوتے ہیں، انھیں آ زمایا جاتا ہے، پھر انجام انھی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے بوجھا: کیا وہ عبد ملنی كرتا ہے؟ توتم نے کہا کہ وہ عبد شکنی نہیں کرتا اور رسول اسی طرح ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا: کیا اس سے پہلے کی نے بیاب کی (کدوہ اللہ کا رسول ہے؟) تو تم نے کہا جنہیں، میں نے (ول میں) کہا: اگر كى نے اس سے يہلے يہ بات كى موتى تو مى كہتا: ية دى وہی بات کہنا چاہتا ہے جواس سے پہلے کہی جاچکی ہے۔ کہا: پھراس نے بوچھا: وہ شھیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں نے جواب ديا: وه جميس نماز ، زكاة ، صلدري اوريا كبازي كاحكم ديتا ہے۔اس نے کہا: اگرتم جواس کے بارے میں کہتے ہو، تج ہے، تو بلاشبہوہ نبی ہے اور میں جانتا تھا کہ اس کا ظہور ہونے والا بليكن ميں بينيس مجھتا تھا كه وهتم ميں سے ہوگا، اورا كر مجھے علم ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان سے ملنے کومجوب رکھوں۔ اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤل دھوتا اور ان کی حکومت اس زمین تک پہنچ کر رہے گی جومیرے قدموں کے نیچے ہے۔

کہا: پھراس نے رسول اللہ طَائِیْم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا تو اس میں (کھا) تھا: اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم

قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي الْهُدُى أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي الْهُدُى أَمَّا بَعْدُ، فَإِنْ وَأَسْلِمْ مُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ وَأَسْلِمْ مُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتِ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ وَيَتَأَهْلَ الْكِنْكِ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ وَيَتَأَهْلَ الْكِنْكِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدَ اللهَ عَلَوْا اللهَ بَنَى اللهُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَكُو اللهُ مَنْ اللهِ اللهَ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَكُو اللهَ مَنْ اللهُ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وآل عمران: ١٤] فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكُثُر إِلَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وآل عمران: ١٤] فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكُثُر اللهِ اللهُ فَلُن أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ، حَتَٰى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ.

[٤٦٠٨] (...) حَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشْي مِنْ حِمْصَ إلى إِيلِيَاءَ، شُكْرًا لَمَا أَبْلَاهُ مَشْي مِنْ حِمْصَ إلى إِيلِيَاءَ، شُكْرًا لَمَا أَبْلَاهُ

اللهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «مِنْ مُّحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ

کرنے والا، ہمیشہ مہر مانی کرنے والا ہے، اللہ کے رسول محر سالی کا طرف سے شاہ روم ہرقل کے نام، اس پرسلامتی ہوجس نے ہدایت کا اتباع کیا، اس کے بعد، میں مسی ابلام کے بلاوے کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرلو، سلامتی یالو گے، اسلام قبول کرلو، الله شخصیں دو باراجر دے گا اور اگرتم نے مندموڑ لیا تو کسانوں (عام لوگوں) کا گناہ (جوتمھارے پیچھے چلتے ہیں)تم پر ہوگا۔اور''اےاہل كتاب! اس بات كى طرف آؤجو مارے اور تمارے درمیان ایک جیسی ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں،اس کے ساتھ کس چیز کوشریک نہ کریں،ہم میں سے کوئی کسی کواللہ کے سوارب نہ بنائے ، پھرا گروہ منہ موڑ لیس تو کهه دین، (تم) گواه رجو که جم فرمان بردار (اسلام قبول كرنے والے) بيں۔"جب وہ خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے پاس آوازیں بلند ہونے لگیس اور شور بڑھ گیا، اس نے ہمارے بارے حکم دیا تو ہمیں باہر بھیج دیا گیا۔ کہا: جب ہم باہر نکلے تو میں نے اینے ساتھیوں سے کہا: ابو کبشہ کے بيے كا معاملة تو بہت برا ہوگيا ہے، اس سے تو بنواصفر (اہل روم) کا بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے۔ کہا: اس کے بعد رسول آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ میں اوپر سے (غالب کر کے ) اسلام داخل کر ویا۔

[4608] صالح نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور حدیث میں بیداضافہ کیا: جب اللہ نے قیصر (کے سر پر سے) فارس کے لشکروں کو ہٹا دیا تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، جواللہ نے اس پر کی تھی، بیدل چل کرمص سے ایلیاء گیا، اور انھوں نے حدیث میں (یوں) کہا: "اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد (سالیم) کی طرف سے۔" اور انھوں نے (اریسین کے بجائے یاء کے ساتھ)

٣٢ - كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيَر

ریسین اور''اسلام کی طرف بلانے والے کلمے کے ساتھ (دعوت دیتا ہوں)'' کے الفاظ کھے۔ وَرَسُولِهِ»، وَقَالَ: «إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ»، وَقَالَ: «بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَام».

(المعجم ۲۷) - (بَابُّ: كَتَبَ النَّبِيُّ الْمُثَّالِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ اِلَى الْإِسْلَامِ) (التحفة ۲۹)

[٤٦٠٩] ٧٥-(١٧٧٤) حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَتَبَ اللهِ ﷺ كَتَبَ اللهِ كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، إِلَى كَسْرَى، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، وَإِلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِلَى كُلُّ جَبَّادٍ، يَّدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسِ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ.

[٤٦١٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الرُّزِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ الرُّزِيُّ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ بِعِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ النَّبِيِّ بِعِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ النَّبِيِّ بَعِيْدٍ.

[٤٦١١] (...) وَحَدَّفَيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْحَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَّلَمْ يَذْكُرْ: وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلِّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَيَالِيَّةٍ.

(المعجم ٢٨) - (بَابُ غَزْوَةِ حُنَيْنِ)(التحفة ٣٠)

٧٦-(١٧٧٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:

باب:27- نی منگ فیل نے کا فرول کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھ جسیج

[4609] عبدالاعلیٰ نے ہمیں سعید (بن ابی عروبہ) سے حدیث بیان کی ، انھوں نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس ڈٹٹٹ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی ٹٹٹٹ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی ٹٹٹٹ سے اور ہر متکبر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے خطوط لکھ بھیج ، اور اس سے وہ نجاشی مرادنہیں جس کی نبی ٹلٹٹ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (اس کے بعد والے نجاشی کی طرف خالکہ ا

[4610] عبدالوہاب بن عطاء نے سعید ہے، انھوں نے تادہ ہے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ڈائٹا نے نی تالی ہے اس کے مانند حدیث بیان کی، اور انھوں نے نہیں کہا: اور بینجاشی وہ نہیں تھا جس کی نبی تالی ہے نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔

[4611] خالد بن قیس نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس ڈھٹڑ سے روایت کی اور انھوں نے بھی میہ ذکر نہیں کیا: یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس کی نبی ٹاٹیٹر نے نماز جناز ہ پڑھائی تھی۔

#### باب:28-غزوهٔ حنین

[4612] بونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے کثیر بن عباس بن عبدالمطلب ڈاٹنو نے حدیث

بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت عباس والفن نے کہا: حنین کے ون میں رسول الله تالیم کے ساتھ موجود تھا، میں اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب والله رسول الله طالم كم ساته رہے، آپ سے جدانہ ہوئے، رسول الله ظاہر اپنے سفید نچر یر (سوار ) بتھے جوفروہ بن نُفاثہ جذامی نے آپ کو تخفے میں دیا تھا۔ جب مسلمانوں اور کفار کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان پیٹھ يهيركر بھاكے، (مگر) رسول الله منافظ اينے نچركواير لكاكر، کفار کی جانب بوھانے گئے۔حضرت عباس واللہ نے کہا: میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے خچر کی لگام تھاہ میں عابتا تھا کہ وہ تیزی سے (آگے) نہ بڑھے اور ابوسفیان جائظ نے رسول اللہ ناٹین کی رکاب کو پکڑا ہوا تھا۔ تو رسول بعت كرنے) والوں كوآ واز دو۔ "حضرت عباس ثانونے كها: \_ اور وہ بلند آواز والے تھے \_ میں نے اپنی بلندترین آواز ہے بکار کر کہا: کیکر کے درخت والے کہاں ہیں؟ کہا: الله کی فتم! میری آوازین کران کا پلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے اینے بچوں کی (آواز س کر ان کی) طرف بلٹتی ہے۔ اور وہ (جواب میں) کہنے گئے: حاضر ہیں! حاضر ہیں! کہا: تو وہ کفار ہے بھڑ گئے، بھر انصار میں بلاوا دیا گیا (بلاوا دیئے والے) کہتے تھے: اے انصار کی جماعت! اے انصار کی جهاعت! پیمراس ندا کو بی حارث بن خزرج تک محدود کر دیا گیا اور انھوں نے کہا: اے بنوحارث بن خزرج! اے بنوحارث بن خزرج! رسول الله سالية في اين خجر يربيه ہوئے، گردن کوآ گے کر کے دیکھنے والے کی طرح، ان کی لزائي كا جائزه ليا، اس وقت رسول الله عليم في فرمايا: "بيه گھڑی ہے کہ (لڑائی کا) تنور گرم ہوا ہے۔'' پھر رسول الله الله الله عن الريال كري اور المعين كافرول كے چرول پر مارا، پھر فرمایا: ''محد کے پروردگار کی قتم! وہ شکست کھا گئے۔''

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَّهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، قَالَ عَبَّاسٌ: وَّأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَّا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمْرَةِ»، فَقَالَ عَبَّاسٌ - وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا -: فَقُلْتُ بأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ، حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي، عَطْفَةُ الْبَقَر عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ! يَا لَبَّيْكَ! قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ، يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَج، فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! يَا بَنِيَ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ، كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا، إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هٰذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ»، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمٰى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا، وَرَبِّ مُحَمَّدِ ﷺ!» قَالَ: فَذَهَبْتُ

أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرْى، قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَّمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرْى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَّأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا.

[٤٦١٣] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّقْورِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: هَرُوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ، وَقَالَ: «انْهَزَمُوا، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!» وَزَادَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!» وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ.

قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ.

[٤٦١٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَئِلِثُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ يُونُسَ وَحَدِيثَ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَنَهُ مِنْهُ وَأَنَهُ.

[٤٦١٥] ٧٨-(١٧٧٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أُخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: يَا أَبَا عُمَارَةً! أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ خُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمِ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفًا وُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ، أَوْ كَبِيرُ سِلَاح، فَلَقُوا قَوْمًا رُّمَاةً لَّا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سِلَاح، فَلَقُوا قَوْمًا رُّمَاةً لَّا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سِلَاح، فَلَقُوا قَوْمًا رُّمَاةً لَّا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سِلَاح، فَلَقُوا قَوْمًا رُّمَاةً لَّا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ

کہا: میں ویکھنے لگا تو میرے خیال کے مطابق لوائی ای طرح جاری تھی۔ کہا: اللہ کی قتم! پھریہی ہوا کہ جونہی آپ نے ان کی طرف کنگریاں پھینکیس تو میں ویکھ رہاتھا کہان کی دھار کند ہوگئ ہےاوران کا معاملہ پیچھے جانے کا ہے۔

[4613] معمر نے ہمیں زہری سے اس سند کے ساتھ اس طرح خبر دی، البتہ انھوں نے فروہ بن (نفا ثه کی جگه) نعامہ جذا می (صحیح نفا ثه ہی ہے) کہا اور کہا: "رب عبہ کی قتم! وہ شکست کھا گئے۔" اور شکست کھا گئے۔" اور انھوں نے حدیث میں بیاضافہ کیا: یہاں تک کہ اللہ نے انھیں شکست دے دی۔

کہا: ایے لگتا ہے کہ میں (اب بھی) نبی ٹاٹیٹر کو دیکھ رہا مول کہ آپ ان کے پیچھے اپنے خچرکوارٹ لگارہے ہیں۔

[4614] سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے کثیر بن عباس ڈیٹٹ نے اپنے والد سے خبر دی، انھول نے کہا: حنین کے دن میں نبی تابیل کے ساتھ موجود تھا ..... اور (آگے باتی ماندہ) حدیث بیان کی، البتہ یونس اور معمر کی حدیث ان (سفیان) کی حدیث سے زیادہ کمی اور زیادہ کممل ہے۔

[4615] ابوضیٹمہ نے ہمیں ابواسحاق سے خبر دی، انھوں نے کہا: ایک آ دی نے حضرت براء ٹاٹھ سے کہا: ابو تمارہ! کیا آپ لوگ حنین کے دن بھاگے تھے؟ انھوں نے کہا: نہیں، اللہ کا ٹیٹم نے رخ تک نہیں پھیرا، البہ آپ کے ساتھیوں میں سے چند نوجوان اور جلد باز (جنگ کے ساتھیوں میں سے چند نوجوان اور جلد باز (جنگ کے لیے) نہتے نکلے تھے جن (کے جسم) پراسلحہ یا بڑا اسلح نہیں تھا، تو ان کی ٹر بھیڑ ایس تیرانداز قوم سے ہوئی جن کا کوئی تیر

سَهُمٌ، جَمْعُ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، فَرَشَقُوهُمْ رَشُقًا مَّا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْ عَلَى بَغْلَتِهِ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ النُمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ، قَالَ:

«أَنَسِا السنَّسِيِّ لَا كَسِدِبُ أَنَسَا ابْسنُ عَبْدِ الْمُسطَّلِبِ» ثُمَّ صَفَّهُمْ.

قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا، وَاللهِ! إِذَا احْمَرَّ الْبأْسُ

(زمین) پر نہ گرتا تھا، ((نشانے پر لگتا تھا) وہ بنوہوازن اور بنونھر کے جھے تھے، انھوں نے ان (نوجوانوں) کواس طرح سے تیروں سے جھیدنا شروع کیا کہ کوئی نشانہ خطا نہ جاتا تھا، پھروہ لوگ وہاں سے رسول اللہ تاٹیکم کی جانب بڑھے، آپ پھروہ لوگ فیر پر تھے اور ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب جھڑ پر تھے اور ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب جھڑ اسے چلا رہے تھے، آپ نیچ اترے (اللہ سے) مدد مائگی اور فرمایا:

''میں نبی ہوں، سے جھوٹ نہیں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں'' پھرآپ نے (نٹے سرے سے) ان کی صف بندی کی (اور پانسہ پلٹ گیا۔)

[4616] زکریا نے ابواسحاق سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک آدی حفرت براء ٹاٹھ کے پاس آیا اور بوچھا: ابو کمارہ! کیا آپ لوگ حنین کے دن پیٹے پھیر گئے تھے؟ تو انھوں نے کہا: میں اللہ کے نبی ٹاٹھ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رخ تک نبیس پھیرا، کچھ جلد بازلوگ اور دیتا ہوں کہ آپ نے رخ تک نبیس پھیرا، کچھ جلد بازلوگ اور نہتے ہوازن کے اس قبیلے کی طرف بڑھے، وہ تیراندازلوگ تھے، انھوں نے ان (نوجوانوں) پراس طرح یکبارگی اکشے تیرے چھیکے جیسے وہ ٹڈی دل ہوں۔ اس پر وہ بھر گئے، اور تیرے رہوازن کے) لوگ نبی ٹاٹھ کی طرف بڑھے، ابوسفیان وہ (ہوازن کے) لوگ نبی ٹاٹھ کی طرف بڑھے، ابوسفیان (بن حارث) ڈاٹھ آپ کے خچرکو پکڑ کر چلا رہے تھے، تو آپ نیجازے، دعا کی اور (اللہ سے) مدد مائگی، آپ فرمارے تھے:

"میں نبی ہوں، سے حجموث نہیں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ اےاللہ! اپنی مدد نازل فرما۔"

نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّى - الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ مَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ قَيْسٍ: هَلْ فَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَئِلْ مِّنْ وَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ، وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِلْ رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا لَمَ يَفِرَّ، وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِلْ رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا كَمْ يَفُوا، فَأَكْبَبُنَا عَلَى الْغَنَائِمِ، فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا فَهُو يَقُولُ: اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَهُو يَقُولُ:

«أنَـا الـنَّـبِيُّ لَا كَــذِبْ أنَا ابْـنُ عَـبْدِ الْـمُـطَـلِبْ»

[٤٦١٨] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا : حَدَّثَنِي حَدَّثَنِا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عُمَارَةَ! فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقَلُ مِنْ حَدِيثِهِمْ، وَهُوَ أَقَلُ مِنْ حَدِيثِهِمْ،

[٤٦١٩] ٨٥-(١٧٧٧) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ هُوَ

اختیار کر جاتی تو ہم آپ کی اوٹ لیتے تھے اور ہم میں سے بہادر وہ ہوتا جو آپ کے، یعنی نبی ٹاٹٹا کے ساتھ قدم ملاکر کھڑا ہوتا۔

"مِن نبي بول، بي جموث نبيس ميں عبدالمطلب كا بيٹا ہول"

[4618] سفیان سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے ابواسحاق نے حضرت براء دائٹ اسے حدیث بیان کی، کہا: ایک آدمی نے ان سے پوچھا: ابو تمارہ!..... اور (آگے) حدیث بیان کی، ان کی حدیث ان سب (ابو خیشمہ، زکریا اور شعبہ) کی حدیث سے (تفییلات میں) کم ہے اور ان سب کی حدیث زیادہ کمل ہے۔

[4619] حفرت سلمہ بن اکوع دائٹو نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ طالع کے ہمراہ حنین کی جنگ لڑی، جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو میں آگے بڑھا

ابْنُ الْأَكْوَعِ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْةِ حُنَيْنًا، فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ، فَأَعْلُو ثَنِيَّةً، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِّنَ الْعَدُوِّ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْم، فَتَوَارَى عَنِّي، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ، وَنَظَرْبُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى، فَالْتَقَوْا، هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلِيْقٌ، فَوَلِّي صَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلِيْقٌ، وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا، وَعَلَى بُرْدَتَانِ، مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا، مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى، فَاسْتَطْلَقَ إِزَادِي، فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُنْهَزِمًا، وَّهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ رَجَعَ ابْنُ الْأَكْوَع فَزَعًا» فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ عَن الْبَغْلَةِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابٍ مِّنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ، فَقَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ، فَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ، فَوَلَّوْا مُدْبرينَ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَٰلِكَ، .وَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(المعحم ٢٩) - (بَابُ غَزُوَةِ الطَّائِفِ)(التحفة ٣١)

[٤٦٢٠] ٨٢-(١٧٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمٰى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ

پھر میں ایک گھاٹی پر چڑھ جاتا ہوں، میرے سامنے دشمن کا آدى آيا تومين اس يرتير پهينكآ مون، وه مجھ سے جهي گيا، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں اس نے کیا کیا۔ میں نے (اُن) لوگوں کا جائزہ لیا تو دیکھا وہ ایک دوسری گھاٹی کی طرف ہے۔ ظاہر ہوئے، ان کا اور نبی سُافِیٰ کے ساتھیوں کا عمراؤ ہوا تو نی مالیا کے ساتھی پیچیے ہٹ گئے اور میں بھی فکست خوردہ لوٹا ہوں۔ مجھ (میرےجسم) پر دو جادریں تھیں، ان میں ہے ایک کا میں نے تہیند باندھا ہوا تھا اور دوسری کواوڑ ھرکھا تھا تو میرا تہبند کھل گیا، میں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا اور كست خوردگى كى حالت ميں رسول الله الله الله كافا كے ياس سے گزرا، آپ این سفید نچر بر تھے۔ (مجمع دیکھ کر) رسول الله ظَالِيَّا نِهُ مايا: "أكوع كابيثا كمبرا كرلوث آيا ہے۔ " جب وہ ہر طرف سے رسول الله تَاثِيْنَ برحمله آور ہوئے تو آپ خچر سے پنچ ازے، زمین سے مٹی کی ایک مٹھی لی، پھراہے سامنے کی طرف ہےان کے چبروں پر پھینکا اور فر مایا:'' چبر ہے گڑر گئے۔''اللہ نے ان میں ہے کسی انسان کو پیدائہیں کیا تھا مگراس ایک مٹھی ہے اس کی آنکھیں مٹی سے بحر دیں، سووہ یٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، اللہ نے اس (ایک مٹھی خاک) ہے انھیں شکست دی اور (بعدازاں) رسول اللہ نٹاٹیٹم نے ان کے اموال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیے۔

#### باب:29-غزوهٔ طائف

[4620] حضرت عبدالله بن عمرود الثخاس روايت ہے، الل طائف كا محاصره كيا الله عليم في الله عليم الله عليم في الله عليم كي حال نه لے سكے تو آپ نے فرمايا: "ان شاء الله بم كل لوث جائيں گے۔" آپ كے محالب نے كہا: ہم لوث جائيں جبہ ہم نے اسے فتح نہيں كيا؟ تورسول

الله طَلِيْظِ نَهِ ان سے فرمایا: "ضبح جنگ کے لیے نکلو،" ووضح فکے تو رسول الله طَلِیْظِ نے ان سے فرمایا:
"جم کل واپس لوٹ جائیں گے۔" کہا: تو انھیں یہ بات اچھی لگی،اس پررسول الله طَلِیْظِ مِنس پڑے۔

الله على أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: "إِنَّا قَافِلُونَ، إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ أَصْحَابُهُ: نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْنَتِحْهُ؟، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أُغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ" فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا" قَالَ: فَأَعْجَبَهُمْ ذٰلِكَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

## (المعجم٣٠) - (بَابُ غَزْوَةِ بَدْرِ)(التحفة٣٢)

[٤٦٢١] ٨٣-(١٧٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ، حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُريدُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ تُجِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَّضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا، قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا، وَّوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ، وَّفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَشْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ: مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلٰكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْل وَّعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمِّيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَإِذَا قَالَ ذَٰلِكَ ، ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنَا أُخْبِرُكُمْ،

#### باب:30-غزوهُ بدر

[4621] حفرت انس والله سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله كالمن كالله كالله كالله كالمركى خرملى تو آب نے مشورہ کیا، کہا: حضرت الو کر واٹنانے گفتگو کی تو آپ نے ان ے اعراض فر مایا، پھر حضرت عمر والله نے گفتگو کی تو آپ نے ان ہے بھی اعراض فر مایا۔ اس پر حضرت سعد بن عیادہ ڈیاٹٹڈ كفرے ہوئے اور كہنے لگے: اے اللہ كے رسول! كيا آپ ہم سے (مثورہ کرنا) جاہتے ہیں؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر آپ ہمیں (ایخ گھوڑے) سمندر میں ڈال دینے کا تھم دیں تو ہم انھیں ڈال دیں گے اور اگر آپ ہم کو انھیں (معمورہ اراضی کے آخری کونے) برک غماد تک دوڑانے کا حکم دیں تو ہم یہی کریں گے۔ کہا: تو رسول الله تافظ نے لوگول كو بلايا، اور وہ چل يركحتى كه بدر میں بڑاؤ ڈالا۔ ان کے پاس قریش کے پانی لانے والے اونث آئے، ان میں بنوجاج کا ایک سیاہ فام غلام بھی تھا تو انھوں نے اسے پکڑ لیا، رسول اللہ ٹاٹیج کے ساتھی اس سے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یوچھ مجھے كرنے كلے تو وہ كہنے لگا: مجھے ابوسفيان كا تو پية نہيں ہے، البته ابوجهل، عتبه، شيبه اور اميه بن خلف يهال (قريب

لهٰذَا أَبُو سُفْيَانَ، فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَّلٰكِنْ لهٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَعَنْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ، فَإِذَا قَالَمٌ قَالَ لهٰذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ قَائِمٌ يُصَلِّيه، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ انْصَرَفَ، وَقَالَ: الْصَلَقَ مَنْ وَقَالَ: اللهِ عَلَيْةِ قَائِمٌ اللهِ عَلَيْةِ قَائِمٌ يُصَلِّيه، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ انْصَرَفَ، وَقَالَ: الْوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتُرُكُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتُرْكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ،

موجود) ہیں۔ جب اس نے یہ کہا، وہ اسے مار نے گئے۔ تو اس نے کہا: ہاں، محس بتا تا ہوں، ابوسفیان ادھر ہے۔ جب انھوں نے اسے چھوڑا اور (دوبارہ) بوچھا، تو اس نے کہا: ابوسفیان کا تو مجھے کم نہیں ہے، البتہ ابوجہل، عتبہ، شیبہ اورامیہ بن خلف یہاں لوگوں میں موجود ہیں۔ جب اس نے یہ (پہلے والی) بات کی تو وہ اسے مار نے گئے۔ رسول اللہ تُلَقِمُ کُم کُمر نے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو آپ (سلام پھیرکر) پلنے اور فرمایا: ''اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب وہ سے کہتا ہے تو تم جسوٹ بولتا ہے تو تم اسے مارتے ہو اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تو اسے حھوڑ دیے ہو۔''

کہا: اور رسول الله طَائِمُ نے فرمایا: "بدفلال کے مرنے کی جگہ ہے۔" آپ زمین پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے (اور فرماتے تھے) یہال اور یہال۔کہا: ان میں سے کوئی بھی رسول الله طَائِمُ الله طَائِمُ کَا اِن مِی اِن اِن مِی اِن اِن مِی کے ہاتھ کی جگہ سے (ذرہ برابر بھی) اِدھراُدھرنہ ہوا۔

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لهٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ» وَّيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، لهُهُنَا وَلهُهُنَا، قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ، عَنْ مَّوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

فیک فائدہ: اس مدیث میں دوجگہ اشکال ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ تاہیم کا اور سفیان جائی گا شام ہے آمد کی خبر ملی تو آپ تاہیم نے ساتھیوں ہے مشورہ کیا اور انھوں نے عرض کی ، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اہل مغازی اور محدثین کی بیان کردہ دیر کر روایات میں ہے کہ جس مشورے کے دوران والی لوگوں کی با تیں اس مدیث میں نقل کی گئی ہیں وہ مشورہ مدینہ میں، ابوسفیان جائی کی آمد کی خبرین کرنہیں ہوا تھا بلکہ بدر کے قریب مقام صفراء میں ہوا تھا، جب ابوسفیان جائی کئی جانور اہل مکہ کی فوج کی آمد کی خبرین کرنہیں ہوا تھا بلکہ بدر کے قریب مقام صفراء میں ہوا تھا، جب ابوسفیان جائی کئی ہے وہ اس موقع پر خضرت سعد بن کر خبری خبری خبرین کر بھی مشورہ ہوا کین جو گفتگواس مدیث میں نقل کی گئی ہے وہ اس موقع پر خضرت سعد بن عبادہ جائیں کی گئی۔ غالباً کسی بیان کرنے والے راوی کی اختصار پسندی کی بنا پر بیان کل بیدا ہوا۔ دوسرا اشکال اس موقع پر خضرت سعد بن عبادہ دی تائی کی طرف منسوب گفتگو کے حوالے ہے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعد بن عبادہ دی تائی جد میں شریک نہ ہو سکے تھے، شریک معلم معرکہ حضرت سعد بن معاذ دی تی جو کے وہ الے ہو ای کا وہم ہے کہ حضرت سعد جائی کا نام لیتے ہوئے وہ نسب کے حوالے ہے وہم کا شکار مطمئن بلکہ راضی ہوئے وہ نسب کے حوالے ہے وہم کا خوالے معادہ دی تائی کی ان میں بیا ورسعد بن معاذ دی تائی کی جگہ سعد بن عبادہ دی تائی کی جگہ سعد بن عبادہ دی تائی کی کہ کہ سے دوراک کا وہم ہے کہ حضرت سعد بن اس کیتے ہوئے وہ نسب کے حوالے ہے وہم کا شکار مطمئن بلکہ راس معاذ دی تائی کی جگہ سعد بن عبادہ دی تائی کہ دیا۔ واللہ اعلم بالصواب .

باب:31-فتح مكه

(المعجم ٣١) - (بَابُ فَتُحِ مَكَّةَ)(التحفة ٣٣)

[٤٦٢٢] ٨٤-(١٧٨٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا تَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً، وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْض الطَّعَامَ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْغُونَا إِلَى رَخْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟! ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَتِّبَيْنِ، وَيَعَثَ خَالدًا عَلَى الْمُجَنِّيَةِ الأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «أَنُو هُرَيْرَةَ» قُلْتُ: لَتَنْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿ لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيِّ».

[4622] شیبان بن فروخ نے حدیث بیان کی، کہا: میں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث سائی ، کہا: ہمیں ثابت بنانی نے عبداللہ بن رماح سے صدیث بان کی، انھوں نے حضرت ابوہر پرہ دائیؤ ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: کئی وفور حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کے پاس گئے، یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ (عبدالله بن رباح نے کہا:) ہم ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تو ابو ہریرہ ڈاٹٹا تھے جوہمیں اکثر اپنی قیام گاہ پر بلاتے تھے۔ایک (دن) میں نے کہا: میں بھی کیوں نہ کھانا تیار کروں اور سب کو اپنی قیام گاہ پر بلاؤں۔ میں نے کھانا بنانے کا کہددیا، پھرشام کوابو ہریرہ ڈاٹٹڑ سے ملا اور کہا: آج کی رات میرے یہال دعوت ہے۔حضرت ابو ہریرہ دائش نے کہا: تونے مجھ سے پہلے کہہ دیا۔ (یعنی آج میں وعوت کرنے والا تھا) میں نے کہا: ماں، پھر میں نے ان سب کو بلا ما۔حضرت ابوہررہ دہ تنظ نے کہا: اے انصار کی جماعت! کیا میں شمصیں تمھارے متعلق احادیث میں سے ایک حدیث نہ بتاؤں؟ پھر انھوں نے مکہ کے فتح ہونے کا ذکر کیا۔اس کے بعد کہا: رسول الله تُعْفِظُ تشريف لائے يبال تك كه مل واخل ہو گئے، پھردو میں سے ایک بازو پرزبیر دائن کو بھیجا اور دوسرے باز و يرخالد بن وليد خاتنزُ كو، ابوعبيده (بن جراح) جاتنزُ كوان لوگوں کا سردار کیا جن کے یاس زر ہیں نتھیں۔ انھوں نے گھاتی کے درمیان والا راستہ اختیار کیا تو رسول اللہ ظافی ایک رہتے میں تھے۔آپ ٹاٹھانے مجھے دیکھا تو فرمایا:''ابو ہریرہ!'' میں نے کہا: حاضر ہوں ،اللہ کے رسول! آپ مُنْ اَثْنُام نے فرمایا: ''میرے ساتھ انصاری کے سواکوئی نہ آئے۔''

> زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَّهَا وَأَتْبَاعًا، فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هُؤُلَاءٍ، فَإِنْ

شیبان کے علاوہ دوسرے راویوں نے اضافہ کیا: آپ نے فرمایا: "میرے لیے انسار کوآ داز دو۔" انسار آپ کے اردگرد آگئے۔ ادر قریش نے بھی اینے اوباش لوگوں اور تابعداروں کو اکٹھا کیا اور کہا: ہم ان کو آ گے کرتے ہیں، اگر ا کوئی چیز ( کامیابی) ملی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور اگران یر آفت آئی تو ہم سے جو مانگا جائے گا دے وس گے۔ (دیت، جرمانه وغیره) آپ تاین نے فرمایا: "تم قریش کے ادباشوں اور تابعداروں (ہر کام میں پیروی کرنے والوں) کو د کھے رہے ہو؟'' پھرآپ نے دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر (مارتے ہوئے) اشارہ فرمایا: (ان کا صفایا كردو، ان كا فتنه دباوو)، پر فرمايا: "يبال تك كهتم مجه صفا يرآ المو-' حضرت ابو ہريره الله انے كہا: پھر ہم طے، ہم میں سے جو کوئی ( کا فرول میں سے ) جس کسی کو مارنا حابتا، مار ڈالٹا اور کوئی ہماری طرف کسی چیز (ہتھیار) کو آ گے تک نہ كرتا، يهال تك كه ابوسفيان ولله أع اور كمن لكي: الله كرسول! قريش كى جماعت (كخون) مباح كرديد مك اور آج کے بعد قریش نہ رہے۔ رسول اللہ تالی نے (اینا سابقہ بیان دہراتے ہوئے) فرمایا:'' جو مخص ابوسفیان کے گھر کے اندر چلا جائے اس کو امن ہے۔" انصار ایک دوسرے ے کہنے لگے: ان کو ( یعنی رسول الله مالفظ کو) اینے وطن کی الفت اور این کنبه والول برشفقت آگی ہے۔ ابو ہر برہ مالٹنا نے کہا: اور وحی آنے لگی اور جب وحی آنے لگی تھی تو ہم سے مخفی نه رهتی - جب وی آتی تو وی ( کا نزول)ختم مونے تک كوني شخص آب تأثيم كي طرف ايني آنكه نه الهاتا تها، غرض جب وى ختم موكى تو رسول الله كَاللهُ عَلَيْهُم في مايا: "أ الصار ك لوكو!" انھول نے كہا: الله كے رسول! بم حاضر بيں۔ آپ الله فالله فرايا "م في يكها ال فض (كول مين) اینے گاؤں کی الفت آگئی ہے۔'' انھوں نے کہا: یقینا ایبا تو موا تعا-آب الله على فرمايا: "بركر نبيس، ميس الله كابنده اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جرت کی اور تمهاری طرف (آیا) اب میری زندگی بھی تمهاری زندگی

كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ» ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرِي، ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِّنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ يُوَجُّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُبيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش، لَّا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَاْرَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ \* فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ ، بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ جَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! ۚ قَالُوا: لَبَّيْكَ ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ»، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: «كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَ إِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللهِ! مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّفَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، قَالَ: وَأَقْبَلَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّٰى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَتٰى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا أَتٰى عَلَى الطَّنَم جَعَلَ يَطْعَنُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الطَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَطْعَلُ عَلَيْهِ، يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو.

(كساتھ) باورموت بحى تمھارے ساتھ بے " يين كر انصارروتے ہوئے آگے برھے، وہ کہدرے تھے: اللہ تعالی ك قتم! بهم نے كہا جوكہا محض اللہ تعالى اوراس كے رسول مُنْقِيْر کے ساتھ شدید چاہت (اور ان کی معیت سے محرومی كے خوف) كى وجه سے كہا تھا۔ رسول الله كالله كالله كار "بے شک اللہ اوراس کا رسول تمھاری تصدیق کرتے ہیں اور تمھارا عذر قبول کرتے ہیں۔'' پھرلوگ ابوسفیان جائٹا کے گھر کی طرف آ گئے اورلوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور رسول الله ظافیم حجراسود کے پاس تشریف لے آئے اور اس کو چوما، پھر بیت الله کا طواف کیا، پھرآپ بیت الله کے پہلو میں ایک بت کے پاس آئے، لوگ اس کی بوجا کیا کرتے تھے، اس وقت آپ ناٹی کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ ناٹی نے اس کوایک طرف ہے پکڑا ہوا تھا، جب آب بت کے یاس آئے تو اس کی آکھ میں چھونے لگے اور فرمانے لگے: "حق آگيا اور باطل مف كيا-" جب ايخ طواف سے فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر آئے ،اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت الله کی طرف نظر اٹھائی اور اینے دونوں ہاتھ اٹھائے ، پھراللہ تعالیٰ کی حمہ کرنے لگے اور اللہ سے جو مانگنا حایا وہ ما تکنے لکہ

ا[٢٦٢٣] ٨٥-(...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ هَاشِم: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهُ اللهِ اللهِ سَنَادِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ: بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى: «أَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا»، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «أَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا»، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالُ: «فَمَا قَالُوا: قُلْنَا: ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَمَا اسْمِي إِذًا؟ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ».

[٤٦٢٤] ٨٦-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

[4623] بنرنے کہا: سلیمان بن مغیرہ نے ہمیں ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، انھوں نے حدیث میں (یہ) اضافہ کیا: آپ نے دونوں ہاتھون ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ پھیرتے ہوئے اشارہ کیا: ''ان کو اسی طرح کاٹ ڈالو جس طرح فصل کائی جاتی ہے۔'' انھوں نے حدیث میں (یہ بھی) کہا: ان لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! ہم نے یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''تو پھر میرا نام کیا ہوگا؟ ہرگر نہیں، میں اللہ کا بندہ ادراس کا رسول ہوں۔''

[4624] ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، (کہا:)

ہمیں ثابت نے عبداللہ بن رباح سے خبر دی، انھوں نے کہا: ہم بطور وفد حضرت معاویہ بن الی سفیان چی بنے ، اور ہم لوگوں میں ابو ہریرہ والنظ بھی تھے، ہم میں سے ہرآ وی ایک دن اینے ساتھیوں کے لیے کھانا بناتا، ایک دن میری باری تھی، میں نے کہا: ابو ہررہ دائٹ! آج میری باری ہے، وہ سب میرے ٹھکانے برآئے اور ابھی کھانانہیں آیا تھا۔ میں نے کہا: ابو ہریرہ وافرا کاش آب ہمیں رسول الله تافیم سے کوئی حدیث سائیں یہاں تک کہ کھانا آجائے۔ انھوں نے كہا: ہم فتح كمد كے دن رسول الله ظافم كے ساتھ تھے۔ آب الفيام في خالد بن وليد والله كوداكي بازو (مينه) بر (امير) مقرر كيا اور زبير دانتُو كو باكيس بازو (ميسره) يراور ابوعبیدہ جائش کو پیادوں پر اور وادی کے اندر (کے رائے) پر تعینات کیا، پھر آپ ٹاٹیم نے فرمایا: "ابوہریرہ! انصار کو بلاؤ۔'' میں نے ان کو بلایا، وہ دورتے ہوئے آئے۔ آپ الل نے فرمایا: "انسار کے لوگوا کیا تم قریش کے اوباشوں کو د کھےرہے ہو؟ انھول نے کہا: بی بال-آپ ناٹیا نے فرمایا: '' دیکھو! کل جب تحھارا ان سے سامنا ہوتو ان کو اس طرح كاف دينا جس طرح فصل كائي جاتى ہے" اور آپ الله نے بوشدہ رکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر کے بنایا اور داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ اور فرمایا: "ابتم سے ملاقات كا وعده كوه صفاير ب- " حضرت ابو بريره والثنزن كها: تو اس روز جس کسی نے سر اٹھایا، انھوں نے اس کوسلا دیا، ( يعنى مار ذالا - ) رسول الله تافيظ صفا يهاز يرج عه، انصار آئے، انھوں نے صفا کو گھیرلیا، اٹنے میں ابوسفیان ڈاٹٹا آئے اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! قریش کی جمعیت منا دی گئی، آج عة قريش ندر ب- ابوسفيان والله عن كبا: تورسول الله عن الله نے فرمایا: '' جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں جلا گیا اس کو امن ہے اور جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے اور جو اپنا

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن رَبَاحِ قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَفِيَّنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَكَانَ كُلُّ رَجُلِ مِّنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَّوْمًا لَّأَصْحَابِهِ، فَكَانَتْ نَوْبَتِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! الْيَوْمُ يَوْمِي، فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ، وَلَمْ يُدْرِكُ طَعَامُنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنٰي، وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَدْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ» فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْش؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «انْظُرُوا، إِذَا لَقِيتُمُوِّهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا» وَأَخْفَى بِيَدِهِ، وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، وَقَالَ: «مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا» قَالَ: فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَّهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَنَامُوهُ، قَالَ: وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّفَا، وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ، فَأَطَافُوا بالصَّفَا، فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُبيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش، لَّا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَّمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَّمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ»، فَقَالَتِ

دروازه بندکر لے اس کوبھی امن ہے۔' انسار نے کہا: آپ

پراپ عزیزوں کی محبت اور اپنے شہر کی الفت غالب آگئ

ہے۔ پھر رسول اللہ ٹاٹیٹر پر وہی نازل ہوئی۔ آپ ٹاٹیٹر نے
فرمایا:''تم لوگوں نے کہا: مجھ پر کنے والوں کی محبت اور اپ
شہر کی الفت غالب آگئ ہے، دیکھو! پھر (اس صورت میں)
میرانام کیا ہوگا؟'' آپ نے تین بارفرمایا:۔''میں مجھ اللہ تعالیٰ
میرانام کیا ہوگا؟'' آپ نے تین بارفرمایا:۔''میں مجھ اللہ تعالیٰ
کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کے لیے تھاری
طرف ہجرت کی، تو اب زندگی تمھاری زندگی (کے ساتھ)
ہے اور موت تمھاری موت (کے ساتھ) ہے۔'' انھوں نے
ہے اور موت تمھاری موت (کے ساتھ) ہے۔'' انھوں نے
میرا اللہ کی قتم! ہم نے یہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹر کی
ملاوہ کی دجہ سے نہیں کہا تھا۔ آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا:'' تو اللہ
علاوہ کی دجہ سے نہیں کہا تھا۔ آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا:'' تو اللہ
اور اس کا رسول دونوں تم کوسچا جانے ہیں اور تمھارا عذر قبول

الأنصارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتُهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَلِيُّةٍ، قَالَ: "قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتُهُ رَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، أَلَا فَمَا السَّعِي إِذَا ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، قَالُوا: فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، قَالُوا: وَاللهِ عَرَسُولِهِ يَنِيْقٍ، قَالَ: وَاللهِ عَرَسُولِهِ يَنِيْقٍ، قَالَ: "فَإِنَّا اللهَ وَرَسُولِهِ يَنِيْقٍ، قَالَ: "فَإِنَّا اللهَ وَرَسُولِهِ يَنِيْقٍ، قَالَ: "فَإِنَّا اللهَ وَرَسُولِهِ يَنْ إِنْ اللهِ وَرَسُولُهِ يَنْ إِنْ اللهِ وَرَسُولُهِ يَنْ إِنْ اللهِ وَرَسُولُهِ يَنْ إِنْ اللهِ وَرَسُولُهِ يَنْ إِنْ اللهِ وَرَسُولُهُ يَعْلَى اللهِ وَرَسُولُهِ وَيَعْلَى اللهِ وَرَسُولُهِ وَيَعْلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْفِى اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْفِرُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْفِى اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْفِي اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْفِى اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْفِى اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَيُعْلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا الللهِ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللْهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَةُ وَلَهُ وَلَهُ الْعَلَا الْعَلَالِيْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلْمُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلْمُ الْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعُلَالِهُ الْعَلَا الْعَلَا

## باب:32- کعبہ کے جاروں طرف سے بتوں کی صفائی

[4625] ابو بحر بن ابی شیبه عمروناقد اور ابن ابی عمر نے
الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں ۔ کہا: ہمیں سفیان بن عینہ
نے ابن ابی نجیح سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مجاہد ہے،
انھوں نے ابو معمر ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دہائیا
سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ کی کمہ میں داخل ہوئے تو
کعبہ کے گرد تین سوساٹھ بت تھے۔ آپ ٹاٹھ ہم ایک کواپئے
ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی ہے کچوکا دے کر گرانے گے اور یہ
فرمانے لگے: ''حق آگیا اور باطل مث گیا، بلاشبہ باطن مشنے
والا ہے۔ حق آگیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ لوٹا تا ہے''
والا ہے۔ حق آگیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ لوٹا تا ہے''
والا ہے۔ حق آگیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ لوٹا تا ہے''

## (المعجم٣٦) - (بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ)(التحفة ٣٤)

[ ١٩٢٥] ٨٠-(١٧٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُ وِ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةً - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَيِّلَةً مَكَّةً، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُواتَةً وَيَقُولُ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُواتَةً وَيَعْنَ الْبَعْلِلُ كَانَ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَاتَهُ الْخَقُ وَزَهَنَ الْبَعْلِلُ كَانَ بِيدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَاتَهُ الْخَقُ وَمَا يَبْدِي اللهِ وَمَا يُبْدِئُ وَمَا يَبْدِئُ وَمَا يَبْدِئُ لَا الإسراء: ١٨]. ﴿ جَاتَهُ الْمُثَلُ وَمَا يُبْدِئُ لَا الإسراء: ١٨]. ﴿ جَاتَهُ الْمُثَلُ وَمَا يُبْدِئُ اللهِ عُمْرَ: الْمَنْ أَبِي عُمْرَ:

الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِلْذَا الْإِسْنَادِ، إلى قَوْلِهِ: زَهُوقًا، وَّلَمْ يَذْكُرِ بِلْكَ أَلْمُ يَذْكُرِ اللَّهَ الْأَيْدَ الْأَيْدَ الْأَيْدَ الْأَيْدَ اللَّهُمْ عَنْمًا.

[4626] ثوری نے ابن الی نجیع سے ای سند کے ساتھ "زهو قا" (پہلی آیت کے آخر) تک روایت کی، دوسری آیت بیان نہیں کی اور نے نُصُباً کے بجائے مَنَاماً کہا: (دونوں کے معنی بت کے ہیں۔)

(المعجم٣٣) – (بَابٌ: لاَّ يُقْتلُ قُرَشِيُّ صَبْرًا بَعْدَا الْفَتْحِ)(التحفة٣٥)

باب:33-فتح ( مکہ ) کے بعد ( بھی ) کسی قریش کو باندھ کو قل نہ کرنے کا حکم

[٤٦٢٧] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّوَكِيعٌ عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّوَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَظِيَّةُ ابْنُ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَظِيَّةُ يَقُولُ مُوسِيِّ صَبْرًا بَعْدَ يَقُولُ مُوسِيِّ صَبْرًا بَعْدَ هَلَا يُقْتَلُ قُرَشِيِّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ، إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

[4627] على بن مسہراور وکیج نے ذکریا ہے، انھوں کے شعبی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن مطبع نے اپنے باپ (مطبع بن اسود دائلہ ) سے خبر دی ، انھوں نے کہا: جس دن مکہ فتح ہوا میں نے رسول اللہ مُلِیم کو کہتے ہوئے بنا: '' آج کے بعد قیا مت تک کوئی قریش با ندھ کوئل نہ کیا جائے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ آپ کارشاد کا مقصدیہ ہے کہ تمام قریش مسلمان ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی مر اس پرمرتد کی سزا، بعنی قبل نافذ کرنے کی ضرورت ہو۔ اور یہی ہوا۔ جب آپ ٹاٹی کی رصلت کے بعد بہت سے عرب مرتد ہوئے قو قریش اسلام پر قائم رہے۔ ﴿ اس میں نہی بھی ہے کہ کسی قریش کو باندھ کوقبل نہ کیا جائے۔ شارحین کے زویک اس سے مرادیہ کہ ان جرائم کے سواجن کی سزا اللہ اور رسول ٹاٹی کی کا طرف سے قبل مقرر کی گئی ہے کسی دوسرے جرم میں قبل کی سزا نہ دمی جائے۔ یہ عمر قریش کے مفتوح ہونے کے موقع پر آیا، اس لیے انھی کا نام لیا گیا۔ اس میں تمام مسلمان شریک ہیں۔ اس فرمان سے نہ کورہ بالا جرائم کے علاوہ دوسرے جرائم میں سزائے قبل کی ممانعت سامنے آتی ہے۔

[ ٤٦٢٨] ٨٩-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِّنْ عُصَاةٍ قُرَيْشٍ، غَيْرَ مُطِيعٍ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِيَ،

[4628] عبدالله بن نمير نے كہا: مميں زكريا نے اى سند كے ساتھ يہى حديث سائى اور بياضافه كيا، كہا: اس ون قريش كے عاص (نافرمان) نام كے لوگوں ميں سے، مطبع كے سوا، كوئى مسلمان نہيں ہوا۔ اس كا نام (تخفیف كے ساتحة

٣٢-كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

عاص اور تخفیف کے بغیر) عاصی تھا، آپ طائی نے اس کا نام (بدل کر) مطبع رکھ دیا۔ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُطيعًا.

کے فائدہ: بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت ابوجندل بن سہیل بن عمرو دائیڈ کا نام بھی عاص تھا۔ ان کا نام نہیں بدلا گیا۔ یہ کوئی ٹابت شدہ حقیقت نہیں محض ایک روایت ہے۔ وہ فتح مکہ بلکہ حدیبہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور وہ اپنے نام سے، اگر وہ عاص تھا بھی ،معروف ہی نہ تھے۔ وہ ابوجندل ہی کہلاتے تھے اور کہلاتے رہے۔ ان کا نام بدلنے کی ضرورت ہی نہتی۔

(المعجم ٣٤) - (بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ) (التحفة ٣٦)

[٤٦٢٩] ٩٠-[٤٦٢٩) حَدَّنِي عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَتَبَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصَّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَوْ نَعْلَمُ فَقَالُوا: لَا تَكْتُبُ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِيعَلِيْ : "امْحُهُ " فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَالُ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَالُ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِيلِهِ ، قَالَ: وَكَانَ فِيمَا فَمَحَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِيلِهِ ، قَالَ: وَكَانَ فِيمَا الشَّرَطُوا، أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا، السَّرَطُوا، أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا، وَكَانَ السَّلَاحِ. وَلَا يَدْخُلُهَا بِسِلَاحِ، إلَّا جُلُبَّانَ السَّلَاحِ.

قُلْتُ لِأَبِي إِسْحٰقَ: وَمَا جُلُبًّانُ السَّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ.

[٤٦٣٠] ٩١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

# باب:34- صلح حديبيه

ابواسحاق المحافظ عنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابواسحاق کے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے براء بن عائب المحال ہو کہتے ہوئے سائ حضرت علی بن المحال ہوں کے درمیان حدیبیہ معاہدہ لکھا جورسول اللہ تالیخ اورمشرکوں کے درمیان حدیبیہ کے دن ہوئی تھی۔ انھوں نے لکھا: ''یہ (معاہدہ) ہے جس پر تحریبی صلح کی اللہ کے رسول، محمہ تالیخ نے۔'' ان لوگوں المشرکوں) نے کہا: ''اللہ کے رسول'' مت لکھے، اس لیے کہ اگر ہم یقین جانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے اگر ہم یقین جانے کہ آپائے انھوں نے عرض کی: جواس (لفظ) کو منائے گا فظ کو منا دو۔'' انھوں نے عرض کی: جواس (لفظ) کو منائے گا دو میں نہیں۔ تو رسول اللہ تائی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے منا فظ کو منا دو۔'' انھوں نے جو شرطیس رکھیں ان میں ہے بھی تھا کہ دیا، کہا: انھوں نے جو شرطیس رکھیں ان میں ہے بھی تھا کہ دیا، کہا: انھوں نے جو شرطیس رکھیں ان میں ہے بھی تھا کہ جمزے کے تھیلے درمیلیاں) کمہ میں آئیں اور تین دن تک مقیم رہیں اور جمیں داخل نہ ہوں، الآب کہ چرے کے تھیلے جمیں داخل نہ ہوں، الآب کہ چرے کے تھیلے جس ہوں۔۔

(شعبہ نے کہا) میں نے ابواسحاق سے کہا: چڑے کے تھلے سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: نیام اور جواس کے اندر ہے۔

[4630] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوا کی

الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَّقُولُ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، : كَتَبَ عَلِيٍّ رَسُولُ كِتَابًا بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَكَتَبَ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ لِبَعْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ اللهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِنَعْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: «هٰذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْه».

ے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب بڑ شخب سے سنا، کہدرہ سے جھے: جب رسول الله تُلَّالِيْم نے حدیبید (میں آ کر صلح کی گفتگو کرنے) والوں سے سلح کی تو ان کے مابین حضرت علی بڑا شؤ نے تحریر لکھی ، کہا: انھوں نے ''مجمد رسول الله تُلِیْم '' لکھا، پھر معاذ کی حدیث کی طرح بیان کیا، گر انھوں نے '' بیہ ہے جس پر تحریری صلح کی' (کا جملہ) بیان نہیں کیا۔

[٤٦٣١] ٩٢-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا عَن عِيسَى بْنِ يُونُسَ: - وَاللَّفْظُ لِإِسْلِحَقَ -، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا أُخْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا، وَّلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السَّلَاحِ: السَّيْفِ وَقِرَابِهِ، وَلَا يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَّعَهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَّمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، قَالَ لِعَلِيِّ: «اكْتُب الشَّرْطَ بَيْنَنَا، بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، لهٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \* فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ، وَلٰكِن اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَّمْحَاهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَّا، وَاللهِ! لَا أَمْحَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرِنِي مَكَانَهَا» فَأَرَاهُ مَكَانَهَا ، فَمَحَاهَا ، وَكَتَبَ "ابْنُ عَبْدِ اللهِ". فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ النَّالِثُ قَالُوا لِعَلِيِّ: هٰذَا آخِرُ يَوْم

[4631] اسحاق بن ابراهيم خطلي اور احمد بن جناب مصیصی دونوں نے عیسیٰ بن یونس سے لفظ اسحاق کے ہں۔ روایت کی، کہا: ہمیں عیسیٰ بن پیس نے خبر دی، ہمیں زكريان ابواسحاق سے حديث بيان كى ، انھوں نے براء داللہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جب رسول الله مُنافِظُ کو بیت الله کے پاس روک لیا گیا، آپ ٹاٹیٹر سے مکہ والوں نے اس بات برصلح کی که (آینده سال) مکه میں داخل ہوں اور تین دن تک اس میں رہیں اور ہتھیار رکھنے کے تھیلوں: تلوار اور اس کے نیام کے علاوہ (کوئی ہتھیار لے کر) اس شہر میں داخل نہ ہوں اور کسی مکہ والے کو اینے ساتھ نہ لے جائیں اور ان کے ساتھ آنے والوں میں سے جو وہاں رہ جائے (مشرکوں كا ساته قبول كرلے) تو اس كومنع ندكرير - آب الله الله نے حضرت علی دانیج سے فرمایا: ''اس شرط کو ہمارے درمیان کھو بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم بيب بس برباجى فيملدكيا الله تعالى كے رسول محمد تَلَيْمُ نَهُ " مشرك بولے: اگر ہم ميہ یقین جانتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ کی پیروی كرتى، بلكه يول كهي: "محمر بن عبدالله نيا" آب مُلْفِظ نے حضرت علی جانثۂ کو حکم ویا ان (الفاظ) کومٹا ویں۔انھوں نے کہا: الله کی قتم این (اینے ہاتھ سے) ندمناؤں گا۔رسول الله مَالِينَ فِي مايا: "اجها، مجھے اس (جملے) کی جگه دکھاؤ۔"

مِّنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَأْمُرْهُ فَلْيَخْرُخِ، فَأَخْبَرَهُ بِذْلِكَ، فَقَالَ: «نَعَمْ» فَخَرَجَ.

حضرت علی بھاتھ نے دکھا دی، آپ سالی ہے اس کومٹا دیا اور ابن عبداللہ لکھ دیا (جب حسب معاہدہ اگلے سال آکر عمرہ ادا فرمایا) تو تین روز ہی مکہ معظمہ میں رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو مشرکول نے حضرت علی بھاتھ سے کہا: یہ تھارے صاحب کی شرط کا آخری دن ہے، ان سے کہو: اب وہ چلے جائیں، انھول نے آپ کو بتایا تو آپ بھاتھ نے فرمایا: ''اچھا۔'' اور آپ بھاتھ نے فرمایا: ''انہ کھا آگے۔

وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ: - مَكَانَ تَابَعْنَاكَ - بَايَعْنَاكَ.

ابن جناب نے "جم آپ کی پیروی کرتے" کے بجائے "
"جم آپ کی بیعت کرتے۔" کہا۔

[٤٦٣٢] ٩٣-(١٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيُّ ﷺ، فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ: «اكْتُبْ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمَ اللهِ، فَمَا نَدْرِي مَا بِشُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرِّحِيم، وَلٰكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ: «اكْتُبْ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ» قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِن اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اكْتُبْ مِنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ" فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مُّنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْكُتُبُ لَهٰذَا؟ قَالَ: النَّعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا».

[4632] حضرت انس خاتف سے روایت ہے کہ قریش نے نی مُلَیْظُ سے مصالحت کی ، ان میں سہیل بن عمرو دہیتیا بھی تع - رسول الله تأثيم نے حضرت علی دائل سے فرمایا: "كمو: بسم الله الرحمٰن الرحيم-"سهيل كمن كاد: جهال تك بم الله كاتعلق ب تو بم بسم الله الرحمٰن الرحيم كونبين جانة الكين وه لكمو جي بم جانة بين: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. كمر ہے۔'' وہ لوگ کہنے لگے: اگر ہم یقین جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی بیروی کرتے ، کیکن اپنا اور اینے والدكا نام كلهو، ني تَلْقُيْمُ نِي قُرمانا " ولكهو : محمد بن عبدالله مَالَيْمُ كى طرف سے ـ' ان لوگوں نے نبی ماللہ پرشرط لگائی كه آپ لوگول میں سے جو (ہمارے یاس) آجائے گا ہم اے آپ لوگوں کو واپس نہ کریں گے اور ہم میں سے جو آپ کے پاس آیا آپ اسے ہم کو دالیں کر دیں گے۔ (صحابے) پوچھا: ا الله كرسول! كياجم بيلكه دين؟ فرمايا: "إن، جم مين سے جو تحض ان کے پاس چلا گیا تواسے اللہ نے ہم سے دور كرديا اوران ميس سے جو مارے ياس آئے گا اللہ اس كے لے کشادگی اور نکلنے کا راستہ پیدا فرمادے گا۔''

[4633] حبيب بن الى ثابت نے ابوواكل (شقيق) سے روایت کی، انھوں نے کہا: سہل بن حنیف واٹن جنگ صفین کے روز کھڑے ہوئے اور (لوگوں کو مخاطب کر کے) کہا: لوگو! (امپرالمونین پر الزام لگانے کے بحائے) خود کو الزام دو (صلح کومستر د کر کے اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے تم بث رہے ہو) ہم حدیبی کے دن رسول تو جنگ كر گزرتے ـ بياس صلح كا واقعه ب جورسول الله ظافا اور مشرکین کے درمیان ہوئی۔ (اب تو مسلمانوں کے دو گروہوں کا معاملہ ہے۔)عمر بن خطاب جان آئے، رسول الله طائم كي خدمت مين حاضر موسة اوركها: اس الله ك رسول! کیا ہم حق پر اور وہ باطل پرنہیں؟ آپ نے فرمایا: "كون نبين!"عض كي: كياجار عققول جنت مي اوران کے مقتول آگ میں نہ جائیں گے؟ فرمایا:'' کیوں نہیں!'' عرض کی: تو ہم اپنے وین میں نیچے لگ کر (صلح) کیوں کریں (نیجے لگ کر کیوں صلح کریں؟) اور اس طرح کیوں لوث حائیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہیں کیا؟ تو آپ تائیم نے فرمایا: "خطاب کے میے! میں اللہ کا رسول ہوں، (اس کے تھم ہے صلح کر رہا ہوں) اللہ مجھے بھی ضائع نبیں کرے گا۔' کہا: عمر ڈاٹھ غصے کے عالم میں چل پڑے اورصبر نہ کر سکے۔ وہ ابو بکر دیانئؤ کے پاس آئے اور کہا: اے ابوبكر! كيا جم حق براوروه باطل يرنبيس؟ كها: كيون نبيس! كها: کیا ہارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول آگ میں نہیں؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں! (حضرت عمر واللہ نے) کہا: تو ہم اینے دین میں نیجے لگ کر (جیسی صلح وہ حاہتے ہیں انھیں ) کیوں دیں؟ اور اس طرح کیوں لوٹ جائیں کہ اللّٰد نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ تو انھوں ا نے کہا: ابن خطاب! وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انھیں

[٤٦٣٣] 4٤-(١٧٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ - وَّتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَّوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرْى قِتَالًا لَّقَاتَلْنَا، وَذٰلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَتْنَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى حَقٌّ وَّهُمْ عَلَى بَاطِل؟ قَالَ: «بَلِّي» قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلْي» قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُم اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! َ إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يَّضَيَّعَنِي اللهُ أَبَدًا» قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا، فَأَتٰى أَبَا بَكُر فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرِ! أَلَشْنَا عَلَى حَقٌّ وَّهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَ: بَلِي، قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلْي، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُم اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُّضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا، قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأُهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ:

نَفْسُهُ وَرَجَعَ .

[٤٦٣٤] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيق قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَّقُولُ بصِفْينَ: أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهمُوا آرَاءَكُمْ، وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَّلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدًّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ، وَاللهِ! مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرِ قَطُّ، إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَّعْرِفُهُ، إِلَّا أَمْرَكُمْ لَهَذَا.

لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرِ: إِلَى أَمْرِ قَطُّ.

[٤٦٣٥] (. . . ) -وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: إِلَى أَمْرِ يُفْظِعُنَا .

[٤٦٣٦] ٩٦-(...) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَّالِكِ ابْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي وَائِل

يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَ فَتُحْ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَطَابَتْ مِرَكْرَبَهِي ضَالَع نَهِين كرے گا۔ كہا: تورسول الله كَالِيُمْ يرفتح ( کی خوشخبری) کے ساتھ قرآن اترا۔ آپ تلکی نے عمر جات کو بلوایا اور انھیں (جو نازل ہوا تھا) وہ پڑھوایا۔ انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا یہ فتح ہے؟ آب تلکا نے فرمایا: " بال ـ " تو (اس یر) عمر دانت کا دل خوش مو گیا اور وه لوٹ آ ئے۔

[ 4634 ] ابوكريب محمد بن علاء اورمحمد بن عبدالله بن نمير . دونوں نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے شقیق (بن سلمه ابودائل) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے صفین میں بہل بن حنیف واللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: لوگو! اینی رائے یر (غلط ہونے کا) الزام لگاؤ۔ الله کی قتم! میں نے ابوجندل (کے واقعے) کے دن اینے آپ کواس حالت میں ویکھا کہ اگر میں رسول اللہ تاتی کے (صلح کے) معاطے کورو كرسكنا توردكر ديتا۔الله كي قتم! بهم نے مجھى كسى كام كے ليے اینے کندھوں پر تلواریں نہیں رکھی تھیں مگر ان تلواروں نے ہارے لیے ایسے معاملے تک پہنچنے میں آسانی کر دی جس کو ہم جانتے تھے، سوائے تمھارے موجودہ معالمے کے۔

ابن نمیرنے ''جمعی کی معاملے کے لیے'' کے الفاظ بیان

[4635] جرير اور وكيع دونوں نے اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت کی ،ان دونوں کی حدیث میں بہالفاظ ہیں: "ایسے کام کی طرف جوہمیں مشکل میں مبتلا کر رہا تھا۔"

[4636] ابوهین نے ابودائل سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے صفین میں مہل بن حنیف دہائی سے سنا، وہ کہہ رے تھے: این وین کے مقابلے میں این رائے پر الزام جہاداوراس کے دوران میں رسول الله مُلَاقِم کے اختیار کردہ طریقے ---------

قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ بِصِفِّينَ يَقُولُ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْنُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَّلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا سَدَدْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ، إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ.

[٤٦٣٧] ٩٧-(١٧٨٦) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَارِثِ: عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً؛ أَنَّ أَنَسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً؛ أَنَّ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَكَا مُبُينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَوَزَّا لَكَ فَتَكَا مُبُينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَوَزَّا لَكَ فَتَكَا مُبُينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَوَزَّا عَلَى اللَّهُ وَهُمْ عَظِيمَا ﴾ [الفتح: ١-٥] مَرْجِعُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ: "لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَ آيَةً هِيَ إِلْكُونُ أَلَا تَبْعِيقًا ».

[٤٦٣٨] (...) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ النَّضْرِ النَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا وَمُمَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا مُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، جَمِيعًا عَنْ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً.

(المعجم٣٥) - (بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ) (التحفة٣٧)

[٤٦٣٩] ٩٨-(١٧٨٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

دھرو۔ ابوجندل (کے واقعے) کے دن میں نے خود کو اس مات میں دیکھا کہ اگر میں رسول اللہ تاثیق کے فیصلے کورد کرسکتا (تو حاشا وکلا رد کر دیتا۔)لیکن بیمعاملہ ایسا ہے کہ ہم اس کے ایک کونے کومضبوط نہیں کر پاتے کہ ہمارے سامنے اس کا دوسرا کونا کھل جاتا ہے۔ (کیونکہ بیمسلم انوں کا آپس میں اختلاف ہے۔)

[4637] سعید بن ابی عروبہ نے ہمیں قادہ سے صدیث سائی کہ حضرت انس بن مالک ٹاٹھ نے انھیں صدیث سائی، کہا: جب آیت: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحًا ثَمْ بِيْنَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ ﴿ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞ تَكُ الرّی (تویہ) آپ ٹاٹھ کی دیسیے سے واپسی کا موقع تھا اور لوگوں کے دلوں میں غم اور دکھ کی کیفیت طاری تھی، آپ ٹاٹھ نے حدیسی میں قربانی کے اونٹ نح کر دیے تھے تو (اس موقع پر) آپ نے فرمایا: کے اونٹ نح کر دیے تھے تو (اس موقع پر) آپ نے فرمایا: سے زیادہ محبوب ہے۔''

[4638] معتمر کے والد (سلیمان)، ہمام اور شیبان سب نے قادہ سے روایت کی، انھول نے حضرت انس ڈاٹٹا سے سعید بن ابی عروبہ کی حدیث کی طرح روایت کی۔

باب:35-ايفائے عهد

[4639] حفرت حذیفہ بن یمان ٹاٹٹ نے بیان کیا کہ

أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ: حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِي الْيَمَانِ قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ فَرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا؟ فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَا مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نَقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرْ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ».

(المعجم٣٦) - (بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ) (التحفة٣٨)

وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ رُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَا عِنْدَ حُذَيْفَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: لَقْ أَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْدَ حُذَيْفَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: لَقْ أَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْدَ خُذَيْفَةً، فَقَالَ وَجُلٌ: لَقْ أَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْدَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَاكَ؟ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَاكَ؟ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَاكَ؟ لَقَذْ رَأَيْنُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ لَيْلَةَ الْأَخْزَابِ، وَأَخَذَنُا رِيخٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَأَكْرُ مُكُنَّنَا ، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَا أَحَدٌ، مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَا أَحَدٌ، مُعْ وَجُلٌ عَلَيْتِينِ بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ جَعَلَهُ اللهُ عَنْ وَجَلٌ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ جَعَلَهُ اللهُ عَنْ وَجَلٌ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَا أَخَذَ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ جَعَلَهُ اللهُ عَنْ وَجَلٌ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَا أَخَذَ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ وَجَلًا مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَا أَنْهُ وَجَلًا مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَا أَنْهُ وَجُلًا عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟

جنگ بدر میں میرے شامل نہ ہونے کی وجہ صرف بیتھی کہ میں اور میرے والد حسیل ٹاٹھ (جو بمان کے لقب سے معروف سے ) دونوں نکلے تو ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا: تم محمد ٹاٹھ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا: ان کے پاس جانا ہیں۔ جانا ہیں چاہتے ،ہم تو صرف مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ انھوں نے ہم سے اللہ کے نام پر بیے عہد اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے لیکن آپ ٹاٹھ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے،ہم نے رسول اللہ ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کریں گے،ہم نے رسول اللہ ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کریں گے،ہم نے رسول اللہ ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کریں گے ہم نے رسول اللہ ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کریں گے ہیں۔ کو بیخر دی، آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: ''تم دونوں لوٹ کر آپ کو بیخر دی، آپ ٹاٹھ کے دورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔''

باب:36-غزوه احزاب (جلكِ خندق)

[4640] ابراہیم تیمی کے والد (یزید بن شریک) سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے پاس تھے، ایک آدمی نے کہا: اگر میں رسول اللہ ٹاٹٹو کے عبد مبارک کو پالیتا تو آپ کی معیت میں جہاد کرتا اور خوب لڑتا، مفرت حذیفہ ڈاٹٹو نے فرمایا: کیا تم ایسا کرتے؟ میں نے خروہ احزاب کی رات ہم سب کودیکھا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے کا ماتھ تھے، ہمیں تیز ہوا اور سردی نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''کیا کوئی ایسا مرد ہے جو رکھا تھا۔ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''کیا کوئی ایسا مرد ہے جو کھے (اس) قوم (کے اندر) کی خبر لادے؟ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کومیر سے ساتھ رکھے!'' ہم خاموش رہے اور ہم میں ہے کی نے آپ کوکوئی جواب نہ دیا، آپ ٹاٹٹو نے پھر میں ہے جو میر سے پاس ان لوگوں کی خبر لے فرمایا: ''کوئی شخص ہے جو میر سے پاس ان لوگوں کی خبر لے فرمایا: ''کوئی شخص ہے جو میر سے پاس ان لوگوں کی خبر لے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو میر سے ساتھ نے گا

جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدُ ، فَقَالَ: "فُمْ. يَا حُذَيْفَةُ! فَأْتِنَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ " فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا ، إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ ، قَالَ: "اذْهَبْ ، فَأْتِنِي بِخَبِرِ الْقَوْمِ ، وَلاَ أَقُومَ ، قَالَ: "اذْهَبْ ، فَأْتِنِي بِخَبِرِ الْقَوْمِ ، وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيً " فَلَمّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ ، حَتّٰى أَنْيَتُهُمْ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَضْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْمِ ، وَلَى رَمِيتُهُ لَأَصَبْتُهُ ، فَرَأَيْتُ فَوْلَ رَسُولِ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ اللّهِ عَلَيْ " وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ ، اللهِ عَلَيْ " وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ ، فَرَرَتُ وَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ ، فَلَمَّا أَتَنْهُ ، فَرَرَتُهُ فَلَكُرْتُ وَلَى رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ ، فَرَرَتُهُ فَلَكُرْتُ وَلَى رَمِيتُهُ لَأَصَبْتُهُ ، فَرَرَتُهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْ فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ ، فَلَمَّا أَتَنْهُ فَلَى اللّهِ عَلَيْ فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ ، فَلَمَّا أَتَنْهُ اللّهُ وَمُنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلّى وَمُونَانُ اللهِ يَعَلِي وَمَنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلّى وَمُنَانُ ! » فَلَمَ أَزُلُ نَاقِمًا حَتّٰى أَصْبَحْتُ فَالَ: "فَقُمْ ، يَا نَوْمَانُ ! » فَلَمَ أَوْلَى نَاقِمًا حَتّٰى أَصْبَحْتُ فَالَ: "فَلَمْ أَزُلُ نَاقِمًا حَتّٰى أَصْبَحْتُ فَالَ: "فَلَمْ أَوْلَ نَاقِمًا حَتّٰى أَصْبَحْتُ مَالًا اللهِ اللهُ اللهُل

رکھے!" ہم خاموش رہےاور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نه ديا۔ آپ الله الله على الله ک خبر لا دے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کومیری رفاقت عطا فرمائے!" ہم خاموش رہے، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نه دیا، آپ نے فرمایا: ''حذیفہ! کھڑے ہوجاؤ اورتم مجھےان لوگوں کی خبر لا کے دو۔ ' جب آپ نے میرانام لے كربلاياتومين في أمض كوسواكوكي جاره نه يايا-آب طافياً نے فرمایا: '' جاؤ ان لوگول کی خبریں مجھے لا دو اور انھیں میرے خلاف بھڑ کا نہ دینا۔'' (کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرنا کہتم پکڑے جاؤ،اور وہ میرے خلاف بھڑک اٹھیں) جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میری حالت بیہوگی جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، (پیپنے میں نہایا ہوا تھا) یہاں تک کہ میں ان کے یاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ ابوسفیان اپنی پشت آگ سے سینک رہا ہے، میں نے تیرکو کمان کی وسط میں رکھا اوراس كونثانه بنا دينا حاما، كيمر مجھے رسول الله مُلْقِيْمٌ كا يەفر مان مادآ گیا که' انھیں میر ہےخلاف بھڑ کا نہ دینا'' ( کہ جنگ اور تيز موجائے) اگر ميں اس وقت تير چلا ديتا تو وہ نشانه بن جاتا، میں لوٹا تو (مجھے ایسے لگ رہاتھا) جیسے میں حمام میں چل ر ہا ہوں، پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کوان لوگوں کی (ساری) خبر بتائی اور میں فارغ ہوا تو مجصے تُصندُ لِكُنه كلى، رسول الله طَالْتُكَافِي في مجصد (اپني اس) عباكا بچاہوا حصہ اوڑ ھا دیا جوآپ (کےجسم اطہر) پڑتھی،آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں (اس کواوڑھ کر) صبح تک سوتا رہا، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا:"اے خوب سونے والے! أُنْهُ جاؤًـ''

(المعجم٣٧) - (بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ)(التحفة٣٩)

[٤٦٤١] ١٠٠-(١٧٨٩) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ

باب:37-غزوهُ احد

[4641]حضرت انس بن ما لک ٹٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ

خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيً الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ ابْنِ زَيْدِ وَّنَابِسِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ فِي سَبْعَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرِيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ: «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي قَالَ: «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنِّةِ؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي فِي حَتَّى قُتِلَ، ثَمَّ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «مَنْ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَصُولُ اللهِ يَتَلِيَةٌ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا وَلُهُ اللَّهُ يَتَلِيْهُ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا وَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا وَلُهُ الْمَعْدَانَا».

يَخْيَى النَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي يَخْيَى بْنُ الْعَرِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ يَلِيْقُ، يَوْمَ أُحُدِ؟ فَقَالَ: عَنْ جُرْحَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ يَلِيْقُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، وَمَاذَتْ فَاطِمَةً أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، وَمَاذَتْ فَاطِمَةً أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، وَمَا وَمَاذَا الدَّمَ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا وَمُنَا فَاطَمَةً وَعَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَا وَمُعَلَى مَارَفَتَهُ مَتْكُ الدَّمَ إِلَّا كُثْرَةً، وَمَادَا الدَّمَ أَلْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاءَ لَا اللَّهُ وَالْمَاءَ لَا اللَّهُ وَلَهُ مَلْكَ الدَّمُ اللَّهُ وَلَيْسِ وَالْمَاءَ لَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَعَةُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِيْهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

[٤٦٤٣] ١٠٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

جنگ أحد ك دن رسول الله تأفيرا، انسار كسات اورقريش ك دو آدميول (سعد بن ابي وقاص اور طلحه بن عبيدالله تيمي فيرنه) كساته (لشكر سے الگ كر ك) تنها كرد يے كے، جب انھول نے آپ كو گيرليا تو آپ نے فرمايا: 'ان كو ہم سے كون ہٹا نے گا؟ اس كے ليے جنت ہے، يا (فرمايا:) وہ جنت ميں ميرا رفيق ہوگا۔' تو انسار ميں سے ايک مخص آگر برحما اور اس وقت تك لاتا رہا يہال تك كه وہ شهيد ہوگيا، انھول نے پھر سے آپ كو گيرليا، آپ نے فرمايا: ''انھيں كون ہم سے دور ہٹائے گا؟ اس كے ليے جنت ہے، يا (فرمايا:) وہ جنت ہے، يا (فرمايا:) وہ جنت ہے دور ہٹائے گا؟ اس كے ليے جنت ہے، يا (فرمايا:) وہ جنت بير ميرا رفيق ہوگا۔' پھر انسار ميں سے ايک مخص آگے برطا، وہ لا احتى كہ شهيد ہوگيا، پھر يہ سلسله يونمي چاتا رہا حتى كہ وہ ساتوں انسارى شهيد ہوگئے، پھر رسول الله تُلگا نے کہ وہ ساتوں انسارى شهيد ہوگئے، پھر رسول الله تُلگا نے اپنے (ان قريش) ساتھيوں سے فرمايا: ''ہم نے اپنے ساتھيوں کے ساتھ انسان کيا۔'

الدوه واکھ البومازم کے بیٹے عبدالعزیز نے اپنے والد سے بیان کیا کہ انھوں نے حفرت مہل بن سعد دہ تھ سے سنا، ان سے جنگ اُحد کے دن رسول اللہ علی کا کہ خوی ہونے کے متعلق سوال کیا جارہا تھا، انھول نے کہا: رسول اللہ علی کا ایک چہرہ مبارک زخمی ہوگیا تھا اور سامنے ( ٹنایا کے ساتھ ) کا ایک دانت (ربائی) ٹوٹ گیا تھا اور خود سرمبارک پر کلوے کھڑے ہوگیا تھا۔ رسول اللہ علی کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ جھی ہوگیا تھا۔ رسول اللہ علی کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ جھی بن ہوگیا تھا۔ رسول اللہ علی کے نون دھور ہی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب دائی والے سے نون دھور ہی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب دائی والے سے نون دھور ہی تھیں اضافہ ہوگیا نے یہ دیکھا کہ پائی والے سے خون علی میں اضافہ ہورہا ہے تو انھوں نے چنائی کا ایک کھڑا لے کر جبر سیدہ فاطمہ دی تھی ہورہا ہے تو انھوں نے چنائی کا ایک کھڑا لے کر جبر ایک دیا تو خون رک گیا۔

[4643] یعقوب بن عبدالرحمان القاری نے ابوحازم اسے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت مہل بن سعد جائز سے سنا،

الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِم؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَفَالَ: أَمَا، وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ فَقَالَ: أَمَا، وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاء، وَبِمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ اللهِ عَيْقِ أَنَّهُ زَادَ: وَجُرِحَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: وَجُرِحَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: وَجُرِحَ وَجُهُهُ، وَقَالَ - مَكَانَ هُشِمَتْ -: كُسِرَتْ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ عَنْ سَهْلِ النَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: عَنْ سَهْلِ النَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي حَدِيثِ ابْنِ مَطَرَّفِ، كُلُهُمْ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنِ حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفِ، كُلُهُمْ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنِ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ: خَدِيثٍ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَسِيبَ وَجْهُهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ: أُصِيبَ وَجْهُهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفِ: أَبْنِ مُطَرِّفِ: أَبْنِ مُطَرِّفِ: أَبْنِ مُطَرِّفِ: أَبْنِ مُطَرِّفِ: أَبْنِ مُطَرِّفِ: أَبْنِ مُطَرِّفِ: مُنْ مَعْمُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفِ أَبْنِ مُطَرِّفِ: أَبْنِ مُطَرِّفِ: مُرْحَ وَجْهُهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفِ: مُنْ مُعْمَ وَجْهُهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفِ: مُرَاحِ وَجْهُهُ.

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟" فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِيْسَ لَكَ مِنَ اللهِ؟" فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ

ان سے رسول اللہ تُلَقِيمً کے زخم کے متعلق سوال کیا جارہا تھا،
انھوں نے کہا: سنو! اللہ کوتم! بجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ
رسول اللہ تُلَقِیمً کا زخم کون دھورہا تھا اور پانی کون ڈال رہا تھا
اور آپ کے زخم پر کون می دوا لگائی گئی، پھر عبدالعزیز کی
حدیث کی طرح بیان کیا، مگر انھوں نے بیاضا فہ کیا: اور آپ
کا چہرہ انورزخی ہوگیا اور (خود) کلڑے کلڑے ہوگیا۔ کی
جگہ ''نوٹ گیا'' کہا۔

[4644] ابن عید، سعید بن انی بلال اور محمد بن مطرف، ان سب نے ابوحازم ہے، انھوں نے حضرت سہل بن سعد دائش ہے یہی حدیث نبی تائیر ہے ۔ دوایت کی، ابن ابی بلال کی حدیث میں ہے: '' آپ کا چبرہ مبارک نشانہ بنایا گیا'' اور ابن مطرف کی حدیث میں ہے: '' آپ کا چبرہ مبارک زخمی ہوا۔''

[4645] حفرت انس بھا نے سے روایت ہے کہ جنگ اُ مد کے دن رسول اللہ علی فی اُ شاکیہ کے ساتھ والا) ربائی وانت لوٹ گیا اور آپ کے سراقدس میں زخم لگا، آپ اپنے سرے خون پونچھتے تھے اور فرماتے تھے: ''وہ قوم کیے فلاح پائے گ جس نے اپنے نبی کے سرمیں زخم لگایا اور اس کا ربائی کا وانت توڑ دُیا، اور وہ اُنھیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔'' اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ''اس معاطے میں آپ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ''اس معاطے میں آپ

٣٢ - كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ :

ٱلْأُمِّرِ شَيْءُ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

آذاداً] ١٠٥-(١٧٩٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا وَلَا عُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، يَحْكِي نَبِيًّا مُنَ الْأُنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: "رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا وَجْهِهِ وَيَقُولُ: "رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

[٤٦٤٧] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ.

(المعجم٣٨) - (بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَلْقُثُمُ)(التحفة ٤٠)

لَا ١٩٤٨] ١٠٦ - (١٧٩٣) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لَمَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَذَكَرَ أَحَادِينَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا لَهُذَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُو حِينَيْدٍ وَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَبُاعِيتِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ( کہوہ اللہ ان کی طرف توجہ فرمائے یا ان کوعذاب دے کہوہ ظالم ہیں۔)''

[4647] الوبكر بن الى شيبه نے كہا: بميں وكتع اور محمد بن بشر نے اعمش سے اس سند كے ساتھ روايت بيان كى ، اس ميں انھوں نے بيد كہا: تو وہ (نبي مائيلا) اپنى بيشانى سے خون يو محصة جاتے تھے۔

باب:38-جس شخص کورسول الله مَثَالِیَّظِ قُلَ کریں اس پرالله کاشد یدغضب (نازل ہوتاہے)

[4648] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث بیں جو ہمیں حضرت ابو ہر یہ فرائٹ نے رسول اللہ تاثیا ہے بیان کیس، انھوں نے کئی احادیث بیان کیس، ان میں سے ایک بیہ ہو اللہ تاثیا نے فرمایا: ''اس قوم پر اللہ کا غضب شدید ہو گیا جنھوں نے اللہ کے رسول تاثیا کے ساتھ بیکیا'' آپ اس وقت اپنے رباعی دانت کی طرف اشارہ فرما بیکیا'' آپ اس وقت اپنے رباعی دانت کی طرف اشارہ فرما بیکیا'' آپ اس وقت اپنے رباعی دانت کی طرف اشارہ فرما بیکیا'' آپ اس وقت اپنے رباعی دانت کی طرف اشارہ فرما بیکیا'' اللہ تعالی اس خف بیکیا'' اللہ تعالی اس خف بیکیا کہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول تاثیا اللہ کی راہ میں (جہاد کرتے ہوئے) قبل کردے۔''

## باب:39-مشرکوں اور منافقوں کی طرف سے رسول اللہ ٹائیٹرام کو پہنچنے والی ایڈ ا

[4649] زكريا (بن الى زائده) نے ابواسحاق سے، انھوں نے عمرو بن میمون اودی سے، انھوں نے ابن مسعود والنظ سے روایت کی ، انھول نے کہا: ایک بار رسول الله ظافی بیت الله کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابوجہل اور اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دن پہلے ایک اومٹن ذرح ہوئی تھی۔ ابوجہل نے کہا:تم میں سے کون اٹھ کرین فلال کے محلے سے اوٹنی کی بیچ والی جھلی (بچہ دانی) لائے گا اور جب محمر سحدے میں جائیں تو اس کوان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے گا؟ قوم کا سب سے بد بخت مخص (عقبہ بن انی معیط) اٹھا اور اس کو لے آیا۔ جب نبی ناٹیٹم سجدے میں گئے تو اس نے وہ جھلی آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، پھروہ آپس میں خوب ہنسے اور ایک دوسرے برگرنے لگے۔ مين كمرُ ا موا ديكير با تها، كاش! مجهي بجه بهي تحفظ حاصل موتا تو میں اس جھلی کورسول اللہ ٹاٹیا کی پشت سے اٹھا کر بھینک ویتا، نبی مُنْقِبْلُ سجدے میں تھے۔اینا سرمبارکنہیں اٹھارہے تے حتی کدایک شخص نے جاکر حضرت فاطمہ والله کوخردی، وہ آئیں، حالانکہ وہ اس وقت کم سن بچی تھیں، انھوں نے وہ جھلی اٹھا کر آپ سے دور چیکی۔ پھروہ ان لوگوں کی طرف متوجه ہو كيں اور انھيں تخت ست كہا۔ جب نبي الله انے اپني نماز کمل کر لی تو آپ نے باواز بلندان کے خلاف وعاکی، آب جب كوئى دعا كرتے تھے تو تين مرتبہ وہراتے اور آب الله الركه ما تكت تو تين بار ما تكت تع، جرآب نے تین مرتبه فرمایا: "اے اللہ! قریش بر گرفت فرمان جب قریش نے آپ کی آ واز سنی تو ان کی ہنسی جاتی رہی اور وہ آپ

# (المعحم ٣٩) - (بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ تَالَيُّا مِنْ أَذَى المُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)(التحفة ٤١)

[٤٦٤٩] ١٠٧ - (١٧٩٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيم يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ، عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْل وَّأَصْحَابٌ لَّهُ جُلُوسٌ، وَّقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْس، فَقَالَ أَبُو جَهْل: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانِ فَيَأْخُذُهُ، فَيَضَعَهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ - ﷺ - إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ يَثَلِيَّةٍ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْض، وَّأَنَا قَائِمٌ أَنْظُوُ، لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ، مَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةً، فَجَاءَتْ، وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلَاثًا، وَّإِذَا سَأَلَ، سَأَلَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَام،

وَّعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُفْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُفْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» عُفْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» - وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ - فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ شُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، وَسُرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ شُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، قَلْبِ بَدْرٍ.

کی بددعا سے خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے پھر بددعا فرمائی:

''اے اللہ! ابوجہل بن ہشام پر گرفت فرما اور عتبہ بن رہید،
شیبہ بن رہید، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط
پر گرفت فرما۔'' ۔ (ابواسحاق نے کہا:) انھوں (عمرو بن
میمون) نے ساتویں شخص کا نام بھی لیا تھالیکن وہ مجھے یا دنہیں
رہا (بعدازاں ابواسحاق کو ساتویں شخص عمارہ بن ولید کا نام
یاد آگیا تھا، سیح البخاری، حدیث، 520) ۔ (ابن مسعود دہا تھا
نے کہا:) اس ذات کی قسم جس نے محمہ بنا تھا کوت کے ساتھ
معوث کیا ہے! جن کا آپ نے نام لیا تھا میں نے بدر کے
معوث کیا ہے! جن کا آپ نے نام لیا تھا میں نے بدر کے
دن ان کومقول پڑے دیکھا، پھران سب کو تھیٹ کر کنویں،
بدر کے کنویں کی طرف لے جایا گیا اور آٹھیں اس میں ڈال

ابواسحاق نے کہا: اس حدیث میں ولید بن عقبہ ( کا نام ) فلط ہے۔ ( صحیح ولید بن عتبہ ہے۔ )

قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

کے فائدہ: ان میں ہے اکثر یہیں مرے۔ باقیوں کا بھی ایسا ہی بدتر انجام ہوا۔ عقبہ کو بدر کے بعد باندھ کرفتل کیا گیا اور عمارہ بن ولید عبشہ میں پاگل ہوکر جنگلی جانوروں کے ساتھ لمبی، عبر تناک زندگی گز ارکر حضرت عمر ڈاٹٹ کے دورِ خلافت میں مرا۔

الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بَعْدَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا مَمْوِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِ سَاجِدٌ، وَّحَوْلَهُ نَاسٌ مِّنْ فَرَيْشٍ، إِذْ جَاءَهُ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَوْدٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتُهُ عَنْ طَهْرٍ وَسُولِ اللهِ عَيْقِ، فَلَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتُهُ عَنْ عَنْ طَهْرٍ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ طَنِع ذَلِكَ، فَقَالَ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتُهُ عَنْ طَهْرٍ وَ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: اللهُمَّ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: اللهُمْ إِعْلَى مَنْ عَنْ عَنْ مَا أَلَا جَهْلِ بْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشٍ، أَبَا جَهْلِ بْنَ

 هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ خَلَفِ، أَوْ أُبَيَّ ابْنَ خَلَفِ، أَوْ أُبَيَّ ابْنَ خَلَفِ، أَوْ أُبَيَّ ابْنَ خَلَفِ، أَوْ أُبَيَّ ابْنَ خَلَفِ» - شُعْبَةُ الشَّاكُ - قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَلْقُوا فِي بِنْرٍ، غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِرْ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا سُفْبَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، سُفْبَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَزَادَّ: وَكَانَ يَسْتَحِبُ ثَلَاثًا، يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، الْوَلِيدَ بْنَ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، قَالَ أَبُو السَّابِعَ. وَلَمْ يَشُكَ، قَالَ أَبُو

آبر المحمدة ا

[٤٦٥٣] ١١١-(١٧٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي،

ربید، شیبہ بن ربید، عقبہ بن الی معیط اور امیہ بن خلف یا اُبی

بن خلف شعبہ کوشک ہے ۔ پر گرفت فرما! '' (حضرت ابن
معود مِنْ اِسُون نے) کہا: میں نے ان کو دیکھا، وہ جنگ بدر کے
دن قبل کیے گئے اور ان کو کنوئیں میں ڈال دیا گیا، البتہ امیہ
بن خلف یا اُبی بن خلف کے جوڑ جوڑ کٹ چکے تھے، اسے
(گھیدے کر) کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا۔

[ 4651] سفیان نے ابواسحاق سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کی اور اس میں بیاضافہ کیا کہ آپ تین بار (دعا کرنا) پند فرمائے تھے، اور آپ نے تین بار فرمایا: ''اے اللہ! قریش پر گرفت فرما، اے اللہ! قریش پر گرفت فرما، اے اللہ! قریش پر گرفت فرما، اور اس میں ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف کے اور امیہ بن خلف کے اور امیہ بن خلف کے ناموں میں) شک نہیں کیا، ابواسحاق نے کہا: ساتوال شخص میں بھول گیا۔

[4652] زہیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابواسحاق نے عمرو بن میمون سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دی شئ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہی نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قریش کے چھآ دمیوں کے خلاف بددعا کی، ان میں ابوجہل، امیہ بن خلف، عتب بن ربیعہ ادر عقبہ بن البی معیط تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں: میں نے ان کو بدر (کے میدان) میں اوند ھے پڑے ہوئے دیکھا، دھوپ نے ان (کے لاشوں) کو متغیر کردیا تھا اور وہ ایک گرم دن تھا۔

[ 4653] نی تالیم کی اہلیہ محتر مدحضرت عائشہ ویشانے دریت بیان کی کہ انھوں نے رسول اللہ تالیم کی ا

وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشُةَ زَوْجَ النَّبِيِّ بَيِّكُ حَدَّثَتْ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ أَتْلَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِيْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

[٤٦٥٤] ١١٢-(١٧٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ

اے اللہ کے رسول! کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جواُحد کے دن سے زیادہ شدید ہو؟ آپ نے فرمایا: " مجھے تمھاری قوم سے بہت تکلیف پینی اور سب سے شدید تکلیف وہ تھی جو مجھے عُقَبہ کے دن پینچی، جب میں خود کوابن عبدیالیل بن عبد کلال کے سامنے لے گیا ( یعنی اس کو دعوتِ اسلام دی) کیکن جومیں جا ہتا تھااس نے میری وہ بات نہ مانی، میں غمز دہ موکر چل پڑا اور قرن ثعالب پر بہنچ کر ہی میری عالت بہتر ہوئی، میں نے سراٹھایا تو مجھے ایک بادل نظر آیا، اس نے مجھ برسابه کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا تو اس میں جبرائیل مایئا تھے، انھول نے مجھے آواز دے کر کہا: اللّٰه عز وجل نے جو پچھ آپ نے اپنی قوم سے کہا وہ اور انھوں نے جوآپ کو جواب دیا وہ سب من لیا، الله تعالی نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ آپ ان کفار کے متعلق اس کو جو جا ہیں حکم دیں۔'' آپ نکھانے فرمایا: ''پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا: اے محمہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو دیا گیا جواب من لیا، میں بہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو جا ہیں تکم دیں،اگر آپ جا ہیں تو میں ان دونوں سنگلاخ پہاڑوں کو (اٹھا کر) ان کے اوپر رکھ دول ـ' تو رسول الله تَقْفِيمُ نے اس سے فرمایا: " بلکه میں میہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں ہے ایے لوگ نکالے گا جوصرف الله كى عبادت كريس كے اور اس كے ساتھ كى كو شریک نہیں گھیرا ئیں گے۔''

ابوعوانہ نے اسود بن قیس سے، انھوں نے مطرت جندب بن سفیان بھاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا:

ان جنگوں میں سے ایک میں رسول اللہ ٹاٹھی کی انگلی خون

جہاداوراس کے دوران میں رسول الله تَلْقَيْمُ کے اختیار کردہ طریقے ====

الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: آلوه بُوكُنُ تُو آپ نے فرمایا: دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهد، فَقَالَ:

> «هَــلْ أَنْــتِ إِلَّا إصْــبَـعٌ دَمِــيـتِ رُ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَـقِيتِ»

[٥٥٦] ١١٣-(...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيِّنَةً، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَارِ، فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ.

"توایک انگل ہی ہے جوزخی ہوئی اور تو نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔''

[ 4655] ابن عیینہ نے اسود بن قیس سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور کہا: رسول الله طاقیم ایک تشکر میں تھے اور (وہاں) آپ کی انگلی زخمی ہوگئی۔

علی فائدہ: غارے ایک عام معنی پہاڑ کی کھوہ کے ہیں، دوسرے معنی حملہ کرنے والے شکر کے ہیں، یہاں وہی مراد ہیں۔

[٢٦٥٦] ١١٤-(١٧٩٧) وَحَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَّقُولُ: أَبْطَأً جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالشُّحَىٰ وَالْتِل اذَا سَيَحَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ١-٣].

[ 4656] سفیان نے اسود بن قیس سے روایت کی کہ انھوں نے جندب واٹنو کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک باررسول مشركين كہنے كئے كہ محمد ملائظ كو الوداع كهد ديا كيا۔ تو اللہ عزوجل نے بینازل فرمایا: ' قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی ، اورتم ہےرات کی جب وہ چھا جائے! (اے نبی!) آپ کے رب نے نہآ پ کورخصت کیا اور نہوہ بیزار ہوا۔''

[٤٦٥٧] ١١٥-(...) حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْن رَافِع، قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَاً، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ غُنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ

[ 4657] زہیر نے اسود بن قیس سے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے جندب بن سفیان وہن سے سا، کہد رہے تھے: رسول الله علام بيار ہو كے اور دويا تين راتيل المح نه سکے تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے گی: اے محمر! مجھ لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ ویا ہے، میں نے دویا تین راتوں سے اسے آپ کے قریب آتے نہیں و يكها ـ كها: اس برالله تعالى في بيآيت نازل فرمائي: "وقتم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے!

تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، قَالَ: ﴿ وَالضُّحَىٰ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَى ﴾ .

[٤٦٥٨] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا السُحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا السُمْنَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

(المعجم ٤٠) - (بَابٌ: فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ الْأَيْرَا، وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ)(التحفة ٤٤)

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: خَمَّيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعِ: خَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ رَكِبَ حِمَارًا، النَّي وَيَلِيْهُ رَكِبَ حِمَارًا، عَلَيْهِ إِكَافٌ، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَّأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ، وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي عَلَيْهِ إِكَافٌ، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَّأَرْدَفَ وَرَاءَهُ السَّامَةَ، وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، اللهِ بْنُ أَبَى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُهْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ، فِيهِمْ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُهُلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ، فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، نُمُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرَدَائِهِ، نُمُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، نُمُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرَدَائِهِ، نُمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ بُنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرَدَائِهِ، نُمْ أَنِهُ وَلَا اللهُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْهُ أَنِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

چھاجائے! (اے نبی!) آپ کے رب نے نہ آپ کورخصت کیااور نہ وہ ہیزار ہوا''

[4658] شعبہ اور سفیان (ثوری) نے اسود بن قیس سے ای سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

باب:40-منافقول کی اذیت رسانی پرنبی مَنَاتَیْمِ کی دعااورآپ مَنَاتَیْمِ کاصبر

(بن المحمر نے زہری ہے، انھوں نے عروہ (بن زیر) ہے جہر دی کہ اسامہ بن زید رہ اٹھوں نے عروہ (بن رایک بار) رسول اللہ تائیل نے ایک گدھے پرسواری فر مائی، اس پر پالان تھا اور اس کے نیچے فدک کی بنی ہوئی ایک چا در تھی، آپ نے اسامہ (بن زید رہ ٹی ٹی) کو پیچے بھایا ہوا تھا، آپ قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ ڈیٹو کی قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ ڈیٹو کی عیادت کرنا چا ہے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، عیادت کرنا چا ہے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ راستے میں ایک مجلس سے گزرے جہاں مسلمان، بت آپ راستے میں ایک مجلس سے گزرے جہاں مسلمان، بت بن ابی بھی تھا اور مجلس میں عبداللہ بن رواحہ دہ ٹیٹو بھی موجود سے ، ان بی عبداللہ بن ابی ہی تھا اور مجلس کی طرف آٹھی تو عبداللہ بن ابی سے نے چا در سے اپنی ناک ڈھانپ کی اور کہنے لگا: ہم پر گرد نہ نے چا در سے اپنی ناک ڈھانپ کی اور کہنے لگا: ہم پر گرد نہ اڑا کیں۔ بی ٹائیل نے ان سب کوسلام کیا، رک گئے، پھر آپ اراکیس سے از اس بی دعوت دی اور ان پر ادان پر سواری سے از سے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان پر سواری سے از سے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان پر مور تی آب نے کہا: اے شخص!

قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ وَقَفَ فَنزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ: أَيُّهَا الْمَرْءُ! لَا أَحْسَنَ مِنْ لهٰذَا، إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إلى رَخْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ. قَالَ: فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَّتَوَانَبُوا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ، ثُمَّ رَكِبَ دَاتَّتَهُ حَتِّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ: "أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ -يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ: اعْفُ عَنْهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ! لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ، فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ، شَرقَ بِذٰلِكَ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ.

[٤٦٦٠] (...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ.

المُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ،

اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ جو کھاآ ب کہدرہ ہیں اگر وہ سچ ہے تو بھی ہاری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ پہنیا ئیں اور اپنے گھر لوٹ جائیں اور ہم میں سے جو خص آپ کے باس آئے اس کو سنائیں ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ واللہ نے کہا: آپ ماری مجلس میں تشریف لائیں۔ ہم اس کو پیند کرتے ہیں، پھرمسلمان، یہوداور بت برست ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر ٹوٹ بڑنے پر تیار ہو گئے۔ نبی طافیظ ان کومسلسل دھیما کرتے رہے، پھرآ ب اپنی سواری پر بیٹھے، حضرت سعد بن عبادہ ڈٹائٹز کے پاس گئے اور فرمایا: "سعد! آپ نے نہیں سنا کدابوحباب نے کیا کہا ہے؟ آپ کی مرادعبداللہ بن أبی سے تھی،اس نے اس، اس طرح كهاب- (حضرت سعد النفائية في) كها: يارسول الله!اس كومعاف كرديجياوراس سے درگزر كيجي - بيشك الله تعالى نے آپ كوجوعطاكيا ہے سوكيا ہے۔ استثين نخلستاني علاقے میں سے والوں نے مل جل کر سے طے کرلیا تھا کہ اس کو (باوشاہت کا) تاج پہنائیں گے اور اس کے سریر (ریاست کا) عمامہ باندھیں گے، پھر جب اللہ تعالی نے، اس حق کے ذریعے جوآپ کوعطا فرمایا ہے، اس (فصلے) کورد کر دیا تو اس بنا پر اس کو حلق میں پھندا لگ گیا اور آپ نے جود یکھا ہے اس نے اس بنا پر کیا ہے۔ سونبی مُلَاثِمٌ نے اسے معاف کردیا۔

[4660] عقیل نے ابن شہاب (زہری) ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی اور بیاضافہ کیا:'' بی عبداللہ (بن ابی) کے (ظاہری طور پر) اسلام (کا اعلان کرنے) ہے پہلے کا واقعہ ہے۔''

[ 4661] حفزت انس بن ما لک بن اللے موایت ہے، کہا: نبی طالی ہے عرض کی گئی: (کیا ہی اچھا ہو) اگر آپ (اسلام کی دعوت دینے کے لیے) عبداللہ بن ابی کے پاس بھی تشریف لے جائیں! نبی سالٹی ایک گدھے پرسواری فرما کراس کی طرف گئے اور مسلمان بھی گئے، وہ شور ملی زمین تھی، جب نبی سالٹی اس کے پاس پہنچ تو وہ کہنے لگا: مجھ سے دور رہیں، اللہ کی قتم! آپ کے گدھے کی بوے مجھے اذیت ہورہی ہے۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ کی قتم! اللہ کا گدھا تم سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس پر مسول اللہ سائٹی کی قوم میں سے ایک شخص اس کی جمایت میں، عبداللہ بن اُبی کی قوم میں سے ایک شخص اس کی جمایت میں، عصے میں آگیا۔ کہا: دونوں میں سے ہرایک کے ساتھی غصے میں آگیا۔ کہا: تو ان میں ہاتھوں، چھڑیوں اور جوتوں کے میں سے کہا: تو ان میں ہاتھوں، چھڑیوں اور جوتوں کے میاتھ کئی ہونے گئی، پھر ہمیں ہے بات پہنی کہ آتھی کے ساتھ کی اُس میں لڑیڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔"

فائدہ: رسول اللہ طُقِعُ کے سامنے عبداللہ بن أبی کو اسلام کی دعوت دینے کی تجویز پیش کی جا چکی تھی، پھر آپ نے حضرت سعد بن عبادہ جائٹو کی عیادت کا ارادہ فر مایا۔ آپ اس غرض سے تشریف لے جارہ سے تھے کہ آپ نے راستے کی مجلس میں عبداللہ بن اُبی کو دیکھا۔ اس نے غلط روش اختیار کی لیکن آپ نے حسن اخلاق سے کام لیتے ہوئے اثر کر ان سب لوگوں کو سلام کیا اور خوبصورت طریقے سے اسلام کی دعوت دی۔ وہ اس پر بھی باز نہ آیا اور غیر مؤدب گفتگو کی لیکن آپ سالام کی دعوت سعد بن عبادہ جائٹو کی درخواست پر اسے معاف کر دیا اور آیندہ بھی اس کے مرنے تک اے مسلسل معاف فرماتے اور اس سے حسن سلوک کرتے رہے۔

## باب: 41-ابوجهل كاقتل

[4662] اساعیل ابن علیہ نے کہا: ہمیں سلیمان یمی نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک وہائن نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک وہائن نے فرمایا: دیماری خاطرکون جا کر دیکھے گا کہ ابوجہل کا کیا بنا؟''اس پر حضرت ابن مسعود وہائن چلے گئے، انھوں نے دیکھا کہ عفراء کے دو بیٹے اس کوتلواروں کا نشانہ بنا چکے ہیں اور اس کا جمم مضند ابور ہا ہے، حضرت ابن مسعود وہائن نے اس کی داڑھی پکڑ

# (المعجم ٢١) - (بَابُ قَتَلِ أَبِي جَهْلِ)(التحفة ٢٣)

 کر کہا: تو ابوجہل ہے؟ ابوجہل نے کہا: کیااس سے بڑے کسی شخص کو بھی تم نے قتل کیا ہے؟ ۔ یا کہا۔ اس کی قوم نے قتل کیا ہے؟ ۔ یا کہا۔ اس کی قوم نے قتل کیا ہے؟

قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي؟.

جہاداوراس کے دوران میں رسول اللہ ٹائیٹر کے اختیار کر دہ طریقے

فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قَتَلْتُمُوهُ أَوْ - قَالَ -

قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟.

(سلیمان تیمی نے) کہا: ابو مجلز نے کہا: ابوجہل نے یہ بھی کہا تھا: کاش! مجھے کسانوں کے علاوہ کی اور نے قتل کما ہوتا

[٤٦٦٣] (...) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلِ؟» بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، وَقَوْلِ أَبِي مِجْلَزٍ، كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ.

[4663] ہمیں معتم نے کہا: میں نے اپنے والد (سلیمان تیمی) سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہمیں حضرت انس براتھ نے حمایات بیان کی، انھوں نے کہا: اللہ کے نبی ٹائیڈ نے فرمایا:

(میرے لیے کون معلوم کرے گا کہ ابوجہل کا کیا ہوا؟ ......، مسلے ابن علیه کی حدیث اور ابوجہل کے قول کے مانند ہے، جس طرح اساعیل نے بیان کیا ہے۔

بصطرح اساعیل نے بیان کیا ہے۔

(المعجم ٢٤) - (بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاعُوتِ الْيَهُودِ)(التجفة ٤٤)

باب: 42- يهود كي شيطان كعب بن اشرف كافل

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزَّهْرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيُّ - حَدَّثَنَا صُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةً: "مَنْ لَكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ وَسُولُه اللهِ وَيَلِيَّةً: "مَنْ لَكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ وَسُولُه » - وَيَلِيَّةً - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلُهُ؟ قَالَ: "فَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[4664] بمیں سفیان نے عمرو سے حدیث بیان کی، کہا:
میں نے حضرت جابر رہا تھ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: رسول
اللہ طاقی نے فرمایا: '' کعب بن اشرف کی ذمدداری کون کے
گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول طاقی کی کواذیت دی ہے۔'
محمد بن مسلمہ رہاتی نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ چاہتے ہیں
کہ میں اسے قبل کردوں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں۔'' انھوں
نے عرض کی: مجھے اجازت و یجے کہ میں (یہ کام کرتے
ہوئی ہوئی بات کہ لوں۔ آپ نے فرمایا: '' کہہ لینا۔''
چنانچہ وہ اس کے پاس آئے، بات کی اور باہمی تعلقات کا
تذکرہ کیا، اور کہا: یہ آدی صدقہ (لینا) چاہتا ہے اور ہمیں
تذکرہ کیا، اور کہا: یہ آدی صدقہ (لینا) جاہتا ہے اور ہمیں
تکیف میں ڈال دیا ہے۔ جب اس نے بیسا تو کہنے لگا:

قَالَ: وَأَيْضًا، وَّاللهِ! لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ، وَنَكْرَهُ أَنْ نَّدَعَهُ حَتِّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَّصِيرُ أَمْرُهُ، قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا، قَالَ: فَمَا تَرْهَنُنِي؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ، قَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ. أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا، فَيُقَالُ: رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، وَالْكِنْ نَّرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ يَعْنِي السِّلَاحَ، قَالَ: فَنَعَمْ، وَوَاعَدَهُ أَنْ يَّأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَّعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرو: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنِّي لأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ، قَالَ: إِنَّمَا لهٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعُهُ وَ أَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَّيْلًا لْأَجَابَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ، نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ، فَقَالُوا: نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ، قَالَ: نَعَمْ، تَحْتِي فُلاَنَةُ، هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَب، قَالَ: فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَشُمَّ، فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ؟ قَالَ: فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَّأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: دُونَكُمْ، قَالَ: فَقَتَلُوهُ .

الله كی قتم! تم اور بھی اكتاؤ گے۔انھوں نے کہا: اب تو ہم اس کے پیردکار بن چکے ہیں اور (ابھی) اسے چھوڑ نانہیں جا ہتے یہاں تک کہ دکھے لیں کہ اس کے معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہا: میں جا ہتا ہول کہتم مجھے کچھادھار دو۔اس نے کہا: تم میرے یاس گروی میں کیار کھو گے؟ انھوں نے جواب دیا: تم کیا جاہتے ہو؟ اس نے کہا: اپی عورتوں کو میرے یاس گروی رکھ دو۔ انھوں نے کہا: تم عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہو، کیا ہم اپنی عورتیں تمھارے پاس گروی رهیں؟ اس نے ان سے کہا: تم اینے بیج میرے ہال گروی رکھ دو۔ انھوں نے کہا: ہم میں سے کس کے بیٹے کو گالی دی جائے گی تو کہا جائے گا: وہ تھجور کے دو وس کے عوض گروی رکھا گیا تھا، البتہ ہم تمھارے یاس زرہ، یعنی ہتھیار گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ انھوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ حارث،ابوعبس بن جبراورعباد بن بشر کو لے کر اس کے یاس آئیں گے۔کہا: وہ آئے اور رات کے وقت اسے آواز دی تو وہ اتر کر ان کے یاس آیا۔سفیان نے کہا: عمرو کے علاوہ دوسرے راوی نے کہا: اس کی بیوی اس سے کہنے گگی: میں ایسی آواز سن رہی ہوں جیسے وہ خون (کے طلبگار) کی آواز ہو۔اس نے کہا: بیرتو محد بن مسلمہ اور اس کا دوده شربک بھائی اور ابونا کلہ ہیں اور کریم انسان کو رات کے وقت بھی کسی زخم (کے مداوے) کی خاطر بلایا جائے تو وہ آتا ہے۔ محمد (بن مسلمہ) نے (اینے ساتھیوں سے) کہا: میں، جب وہ آئے گا، اپنا ہاتھ اس کے سرکی طرف بڑھاؤں گا، جب میں اسے خوب اچھی طرح جکڑ لوں تو وہ تمھارے بس میں ہوگا (تم اپنا کام کر گزرنا۔) کہا: جب وہ نیجے اترا تو اس طرح اترا كداس نے پٹی (جاور بائيس كندھے ير دال کراس کا سرا دائیس بغل کے نیچے سے نکال کر سینے پر دونوں سرول سے) باندھی ہوئی تھی۔ انھوں نے کہا: ہمیں آپ سے عطر کی خوشبوآرہی ہے۔ اس نے کہا: ہاں، میرے نکاح میں فلاں عورت ہے، وہ عرب کی سب عورتوں سے زیادہ معطر رہنے والی ہے۔ انھوں نے کہا: کیاتم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس (خوشبو) کوسونگھ اول؟ اس نے کہا: ہاں، سونگھ او۔ پھر کہا: کیاتم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اسے دوبارہ سونگھ اول؟ کہا: تو انھوں نے اس کے سرکو قابو کرلیا، پھر کہا: تمھارے بس میں ہے۔ کہا: تو انھوں نے اس نے اسے قبل کر دیا۔

### باب:43-غزوهٔ خبیر

### (المعجم٤) - (بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ)(التحفة٥٤)

[٤٦٦٥] ١٢٠-(١٣٦٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَشُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي لَأَرْى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ، قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً. [راجع: ٣٣٢١]

[٢٦٦٦] ١٢١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ، وَخَرَجُوا الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ، وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ، فَقَالُوا: بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ "قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ.

[٤٦٦٧] ١٢٧-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْضُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَتْبِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ قالَ: "إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءً ضَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ".

[٤٦٦٨] ١٨٣-(١٨٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْن عَبَّادٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ عَلَى قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَّزِيدَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَّوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ اللهِ عَلَيْةِ إِلَى خَيْبَرَ، فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ اللهِ عَلَيْةِ إِلَى خَيْبَرَ، فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ مُنْ الْقُوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ مُنْ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ مُنْ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ مُنْ الْقَوْمِ لِعَلْمِ بْنِ الْأَكُوعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ مُنْ الْقَوْمِ لِعَلْمِ بْنِ الْأَكُوعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ يَعْدُلُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

[ 4666] ثابت نے حطرت انس بڑا اللہ سے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: خیبر کے دن میں سواری پر حضرت ابوطلحہ بڑا اللہ سی کھیے تھا اور میرا پاؤں رسول اللہ سی کھیے جب پاؤں کو چھور ہا تھا، کہا: ہم اس وقت ان کے پاس پہنچے جب سورج چک رہا تھا، وہ لوگ اپنے مویثی نکال چکے تھے اور کلہاڑیاں، ٹوکریاں اور بیلچ لے کر (خود بھی) نکل چکے تھے۔ تو انھوں نے کہا: محمد سالھی میں اور لشکر ہے۔ کہا: تو رسول تو انھوں نے کہا: '' خیبر اجڑ گیا، جب ہم کسی قوم کے گھروں کے سامنے ارتے ہیں تو ان لوگوں کی ضبح بری ہوتی گھروں کے سامنے ارتے ہیں تو ان لوگوں کی ضبح بری ہوتی ہے۔ جنسیں ڈرایا جاچکا تھا۔'' کہا: تو اللہ عزوجل نے انھیں گلست دی۔

[4667] قادہ نے حصرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب رسول الله ٹاٹھ کا خیبر آئے تو آپ نے فرمایا: ''جب ہم کی قوم کے گھروں کے آگے الرّتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔''

[4668] قتیہ بن سعیداور محمد بن عباد نے \_الفاظ ابن عباد کے ہیں \_ہمیں حدیث بیان کی ، ان دونوں نے کہا:
ہمیں حاتم بن اساعیل نے سلمہ بن اکوع کے آزاد کردہ غلام بن اکوع کے آزاد کردہ غلام بن اکوع شعبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حصرت سلمہ بن اکوع ڈاٹو سے موایت کی ، کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹوئی کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے رات کے وقت سفر کیا، لوگوں میں سے ایک آدمی نے عامر بن اکوع ڈاٹو سے کہا: کیا تم ہمیں اپنے نادر جنگی اشعار سے نہیں ساؤ گے؟ اور کہا: کیا تم ہمیں اپنے نادر جنگی اشعار سے نہیں ساؤ گے؟ اور عمام دیا تھا می دو از کر لوگوں کے (اونٹوں) کے عامر بن اکوع دونوں) کے عامر بن اکوع دونوں) کے

## ليه حدى خوانى كرنے لگے، وہ كهدرے تھے:

"اے اللہ! اگر تو (فضل وکرم کرنے والا) نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تیرے نام پر قربان، ہم نے جو گناہ کیے ان کو بخش دے اور اگر ہمارا مقابلہ ہو تو ہمارے قدم جما دے اور ہم پر ضرور بالضرور سکینے اور وقار نازل فرما۔ ہمیں جب بھی آ واز دے کر بلایا گیا ہم آئے، ہمیں آ واز دے کر بان (آ واز دیے والے) لوگوں نے ہم پراعتاد کیا (اور ہم اس پر پورے اترے۔)"

تو رسول الله علیم نے یو چھا: ''بیر (حدی خوانی کر کے) ادنوں کو ہا تکنے والا کون ہے؟" لوگوں نے کہا: عامر۔ آپ مُلْقِيْم نے (اللہ سے اس کی محبت اور شوق کو دیکھتے ہوئے) فرمایا: "اللهاس پر رحم كر \_!" لوگول ميس سے ايك آدى (حضرت عمر دلاتنا) نے کہا: (اس کے لیے شہادت) واجب ہوگئی، اے الله کے رسول! آپ نے (اس کے حق میں دعا مؤخر فرما کر) ہمیں اس (کی صحبت) سے زیادہ مدت فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا؟ (سلمہ بن اکوع ڈٹٹٹانے) کہا: ہم خیبر بہنچ تو ہم نے ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ ہمیں (شدید بھوک کے) مخصے نے آلیا، اس کے بعد آپ ٹاٹھ نے فرمایا:" بلاشبہ اللہ نے اسے ان (جہاد کرنے والے) لوگوں کے لیے فتح کردیا ہے۔''جب اوگوں نے اس دن کی شام کی جب انھیں فتح عطا کی گئی تھی تو انھوں نے بہت سی (جگہوں یر) آگ جلائی۔ رسول الله ظافيم نے يو جھا: " بيآ گ كيسي بے اور بيلوگ س چز (کو یکانے) کے لیے اسے جلارہے ہیں؟" انھوں نے جواب دیا: گوشت (کو پکانے) کے لیے۔ آپ ٹاٹھ نے یوچھا: ''کون سا گوشت؟'' انھوں نے جواب دیا: پالتو كرهون كاكوشت ـ تورسول الله طَالِمُ فَ فرمايا: "اسے (ياني سمیت) بها دواوران (برتنول) کوتوژ دو\_''اس برایک آ دمی

اَلله ما الهند أنن مَا الهند أينا وَلَا تَصَدَّفُ نَا وَلَا صَلَّ يُنا فَاغُ فِرْ، فِذَاءً لَّكَ، مَا اقْتَفَيْنَا وَشَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَّاقَدِينَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَدُنا وَبِالصِّياحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَبِالصِّياحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لهٰذَا السَّائِقُ؟» قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ» قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ، يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ، حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ اللَّهَا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يُوقِدُونَ؟ \* قَالُوا: عَلَى لَحْم، قَالَ: «أَيُّ لَحْم؟» قَالُوا: لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ يُهْرِيقُونَهَا وَيَغْسِلُونَهَا؟ فَقَالَ: «أَوْ ذَاكَ». قَالَ: فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيُّ لِّيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِر، فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاكِتًا قَالَ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ

لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟» قُلْتُ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَلَىنُدُ بْنُ حُضَيْرِ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَينِ» وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ: «إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشْى بِهَا فِي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا مِّنَ الْحَدِيثِ فِي مِثْلَهُ». وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا مِّنَ الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ، وَفِي دِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ: وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنًا. وَاللَّهِ سَكِينَةً عَلَيْنًا . [انظ: ٥٠١٨]

نے کہا: یا اسے بہا دیں اور برتن دھولیں؟ تو آب ٹاپھے نے فر مانا: "يا اي كراو" كها: جب لوگوں في مل كرصف بندى کی تو عام جائٹۂ کی تلوار چھوٹی تھی ، انھوں نے مارنے کے لیے اس (تلوار) سے ایک یہودی کی بیڈلی کونشانہ بنایا تو تلوار کی دھارلوٹ کر عامر جائو کے گھنٹے برآگی اور وہ ای زخم سے فوت ہو گئے۔ جب لوگ واپس ہوئے ،سلمہ ڈاٹٹا نے کہا: اور اس وقت انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کہا: جب رسول کیا ہوا ہے؟" میں نے آپ سے عرض کی: میرے ماں باپ آب برقربان! لوگول كاخيال بي كه عامر ولاف كاعمل ضائع ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ' <sup>و</sup>کس نے کہا ہے؟'' میں نے کہا: فلان، فلان اور اسيد بن حفير انصاري ثاتمة نے ۔ تو آپ نے فرمایا:''جس نے بھی ہے کہا، غلط کہا ہے،اس کے لیے تو یقیناً دو اجر ہیں۔'' آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کیا۔''وہ تو خوب جم کر جہاد کرنے والے مجاہد تھے، کم ہی کوئی عربی ہوگا جواس راستے بران کی طرح جلا ہوگا۔''

قتیبہ نے حدیث کے دو حرفوں (أَلْفِیَنْ کَ آخری دو حرفوں کا فِینْ کَ آخری دو حرفوں کا افتحال کی اور (محمہ) من عباد کی روایت میں (أَلْقِیَنْ کے بجائے) أَلْقِ (ضرور بالضرور کی تاکید کے بغیر محض) ''نازل ک'' کے الفاظ ہیں۔

[ 4669] ابوطاہر نے مجھے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن وہب نے جردی، کہا: مجھے پوٹس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے عبدالرحمان نے خبر دی۔ ابن وہب کے علاوہ دوسرے راوی نے ان کا نسب بیان کیا تو (عبدالرحمان) بن عبداللہ بن کعب بن مالک کہا۔ کہ حضرت سلمہ بن اکوع دی تی کھا: جب خیبر کا دن تھا، میرے بھائی نے رسول اللہ تا تی کہا: جب خیبر کا دن تھا، میرے بھائی نے رسول اللہ تا تی کے معیت میں خوب جنگ لڑی، (ای اثنا میں) ان

الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ - وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ، فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ بَيْهُ، فَلَاتًا عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ بَيْهُ، فَارْتَدً عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ

جہاداوراس کے دوران میں رسول اللہ مانٹی کے اختیار کر دہ طریقے میں۔۔۔۔ × × × × × 553

أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ فِي ذَٰلِكَ، وَشَكُوا فِي فِيهِ: رَجُلٌ مَّاتَ فِي سِلَاحِهِ، وَشَكُوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النَّذِ الْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ بِكَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَلِيْهُ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ يَلِيهُ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ يَلِيْهُ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ يَلِيهُ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ يَلِيهُ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ يَلِيهُ إِلَى اللهِ يَلِيهُ اللهِ يَلِيهِ اللهِ يَلِيهُ اللهِ يَلِيهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کی تلوار بلٹ کر اضی کو جا گئی اور انھیں شہید کر دیا تو رسول اللہ نظافیہ کے صحابہ نے اس حوالے سے کچھ با غیں کہیں اور اس معاطے میں شک (کا اظہار کیا) کہ آ دمی اپنے ہی اسلحہ پہلوؤں میں شک کیا۔ سلمہ ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ نظافیہ خیبر سے واپس ہوئے تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجے کہ میں آپ کے آگے رجز بیاشعار پڑھوں تو رسول اللہ نظافیہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے رسول اللہ نظافیہ نے کہا اس کے آگے رجز بیاشعار پڑھوں تو میں جانے میں جا ہے دی۔ اس پر حصرت محمد بن خطاب ڈاٹٹو نے کہا: میں جانتا ہوں جوتم کہنے جارہ مورکہا: تو میں نے (بیرجز بیاشعار) بڑھے:

"الله كى قتم! اگر الله (كاكرم) نه بوتا تو بهم مدايت نه پاتے ، نه صدقه كرتے اور نه نماز پڑھتے ."

ال پررسول الله كَالْمُؤْمِ فِي فرمايا: "متم في كها."

" بہم پر بہت سکیت نازل فرما اور اگر ہمارا مقابلہ ہوتو ہمارے قدم مضبوط کر دے، مشرکوں نے یقیناً ہم پر سخت زیادتی کی۔"

ابن شہاب نے کہا: پھر میں نے سلمہ بن اکوع بڑاٹڑا کے ایک بیٹے سے سوال کیا تو انھوں نے مجھے اینے والد سے اس وَاللهِ! لَسؤلًا اللهُ مَسا الهُستَديْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَدَفْتَ».

فَأَنْ رِلَى تَسكِ مِهِ مَا عَلَمْ مَا وَنَ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ قَالَ هٰذَا؟" قُلْتُ: قَالَهُ أَخِي، اللهِ عَلَيْ: "يَرْحَمُهُ اللهُ" قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "يَرْحَمُهُ اللهُ" قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الطَّلَاةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَّاتَ بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَّاتَ جَاهِدًا فَيَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَّاتَ جَاهِدًا مُتَا مَاتَ جَاهِدًا

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَا لُسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَحَدَّثِنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَّهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» وَأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ.

کے مانند حدیث بیان کی، گرانھوں نے (حضرت سلمہ ڈھٹؤ کے انفاظ دہراتے ہوئے) کہا: جب میں نے کہا: کچھلوگ اس کے لیے دعا کرنے سے ڈرتے ہیں تو رسول اللہ ٹھٹٹ کے فیاد کرتے ہوئے نے فرمایا: ''ان لوگوں نے غلط کہا، وہ تو جہاد کرتے ہوئے مجاہد کے طور پرفوت ہوئے، ان کے لیے دہرااجر ہے۔''اور تیا نے دوائلیوں سے اشارہ فرمایا۔

فاكدہ: سلمہ بن اكوع والنظ كاصل نام سنان تھا۔نسب بيہ ہے: سنان (سلمہ) بن عمرو بن اكوع۔ عامر بن اكوع والنظ رشتے ميں ان كے بچا تھے۔حضرت سلمہ والنظ نے ان كواس بنا پر اپنا بھائى كہا كدونوں ايك قبيلے، ايك ہى گھر انے اور ايك ہى داداكى اولاد تھے، عالبًا ہم عمر بھى تھى۔ بعض شارحين نے كہا ہے كہ عالبًا دونوں رضاعى بھائى تھے۔

## (المعجم٤٤) - (بَابُ غَزْوَةِ الْأَخْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ)(التحفة٤٤)

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَّه لَكُنَّ بَنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: كَانَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَخْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ تَقُولُ: تَقُولُ:

﴿ وَاللهِ السَّولَا أَنْسَتَ مَسَا الْمُستَسَدُيْسَنَا وَلَا تَسصَدَّ فُسنَسَا وَلَا صَسلَّسْيَسَا فَسأَنْسَوِلَسَنْ سَسِكِسِينَةٌ عَسلَيْسَنَا إِنَّ الأَلْسَى قَسدْ بَسغَسُوا عَسلَيْسَنَا»

قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ:

"إِنَّ الْمَلَا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِئَا أَرَادُوا فِئَا أَرَادُوا فِئَا الْمَادُوا فِئَا الْمَادُوا فِئَا الْمَادُوا فِيئَا الْم

#### باب: 44-غزوہ احزاب اور وہی (غزوہ) خندق ہے

[4670] محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں شعبہ نے ابواسحاق سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا:
میں نے حضرت براء دائٹو سے سا، انھوں نے کہا: احزاب کے
دن رسول اللہ شائی ہمارے ساتھ مٹی اٹھا کر پھینک رہے تھے،
(اس) مٹی نے بطن مبارک کی سفیدی کو چھپالیا تھا اور آپ فرما
رہے تھے:

"الله كالم الرتيراكم نه دوتا تو بم بدايت نه پات، نه صدقه كرت، نه نماز پژهة \_ بم پر ضرور بالضرور سكينت نازل فرما ـ ان لوگول نے بم برظلم كيا ہے ـ "

كها: بسااوقات آپ فرمات:

''ان سردارول نے ہم پر (اپناظلم رو کئے ہے) انکار کر دیا، جب وہ فتنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اس (میں پڑنے) ے انکار کر دیتے ہیں۔'' آیان (الفاظ) پراپنی آ واز کو بلند فرمالیتے۔

[4671] عبدالرحمان بن مہدی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے ابواسحاق سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ڈاٹٹا سے سنا سسانھوں نے اس کے مانند بیان کیا، البتہ (اس روایت کے مطابق) انھوں نے کہا:'' بلاشبہ ان لوگوں نے ہم برزیادتی کی ہے۔''

[4673] معاویہ بن قرہ نے حضرت انس بن مالک جاتاتا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:

''اے اللہ! آخرت کی زندگی کے سواکوئی زندگی نہیں، تو انصاراورمہا جرین کومعاف فرمادے۔''

[4674] شعبہ نے ہمیں قادہ سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حفرت انس بن مالک دہائی نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقی فرماتے تھے:"اے اللہ! بے شک زندگی آخرت کی زندگی ہے۔"شعبہ نے کہا: یا آپ طاقی نے یوں فرمایا: وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

[٤٦٧١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا».

[٤٦٧٣] ١٢٧-(١٨٠٥) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى -قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مُثِيِّةً أَنَّهُ قَالَ:

«اَللّٰهُمَّ! لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِللَّانْصَادِ وَالْمُهَاجِرَهُ»

[٤٦٧٤] ١٢٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ إِلْآخِرَةِ" قَالَ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ إِلْآخِرَةِ" قَالَ

شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ:

«اَللّٰهُمِّ! لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَأَكُرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْـمُهَاجِرَهُ»

[٤٦٧٥] ١٢٩-(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ الْحَيْمِ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ - قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَاحِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: عَنْ أَبِي التَّبَاحِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُمْ، وَهُمْ تَقُولُونَ: تَقُولُونَ:

اَللهُمَّ! لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَانْسُرِ الْأَنْسَارَ وَالْسُهَاجِرَهُ

وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ - بَدَلَ فَانْصُرْ -: فَاغْفِرْ.

ال ١٣٠٦] ١٣٠-(...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَصْحَابَ مُلْحَمَّدٍ عَلِيْ كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:

نَـخُـنُ الَّـذِيـنَ بَـايَـعُـوا مُـحَـمَّـدًا عَـلَـى الْإِسْـلَامِ مَـا بَـقِـيـنَـا أَبَـدًا أَوْ قَالَ: عَلَى الْجِهَادِ - شَكَّ حَمَّادٌ -

«اَللُّهُمَّ! إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ»

وَالنَّبِيُّ عِيْثِينَ يَقُولُ:

''اےاللہ! آخرت کی زندگی کے سواکوئی زندگی (حقیقی) نہیں، تو انصار اورمہاجرین کوعزت عطافر ما۔''

[4675] یکی بن یکی اور شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث بیان کی، یکی نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے ابوتیات صدیث بیان کی، کہا: حضرت انس بن ما لک ٹائٹ نے ہمیں صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: صحابد رجز بیاشعار پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے: تھے، وہ کہتے تھے:

''اے اللہ! بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مدفر ما۔''

شیبان کی حدیث میں'' مدوفرما'' کی جگه''مغفرت فرما'' ہے۔

[4676] حماد بن سلمہ نے ہمیں مدیث بیان کی، کہا: ممیں ثابت نے حضرت انس ڈٹٹ سے مدیث بیان کی کہ خندق کے دن محمد (رسول اللہ ﷺ) کے صحابہ کہدرہے تھے:

''ہم وہ لوگ ہیں جنھول نے اسلام پر زندگی بھر کے لیے محمد مُناقِعُ سے بیعت کی۔''

> یا کہا: جہاد پر ماد کوشک ہوا ہے۔ اور نبی نلقام فرماتے تھے:

''اے اللہ! اصل بھلائی،آخرت کی بھلائی ہے،تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔''

## (المعجمه ٤) - (بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَّغَيْرِهَا) (التحفة ٤٧)

آبر المعلى المعلى المعلى المنافية المن

أَنَّ الْأَكُ وَالْكُورِ وَمُ الْلَّاكُ وَالْكُورِ وَالْكَارِ وَمُ الْلَّالِ وَمُ الْلَّالِ وَمُ الْلَّالِ وَمُ الْلَّالِ وَمُنْهُمْ وَاسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ اللهِ! إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ اللهِ! إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ اللهِ اللهِ إِنِي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ، وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ عَمَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# باب:45-غزوهٔ ذی قر داور دیگرغزوات

[4677] یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت سلمہ بن اکوع دائی کو کہتے ہوئے سنا:
میں (دن کی) پہلی نماز (فجر) کی اذان سے قبل (مدینہ کی آبادی سے) لکلا۔ رسول اللہ طاقی کی اونٹنیاں ذی قرد (کے مقام) پر چی تھیں۔ جھے عبدالرحمان بن عوف کا غلام ملا تو اس نے کہا: رسول اللہ طاقی کی دودھ والی اونٹنیاں پکڑ کی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا: کس نے پکڑی ہیں؟ اس نے کہا: (بنو) عطفان نے۔ کہا: میں نے بلند آواز سے" یا صباحاہ" (ہائے صبح کا حملہ) کہ کرتمن بار آواز دی اور مدینہ کے دونوں طرف کی سیاہ پھروں والی زمین کے درمیان (مدینہ) کے بھی لوگوں کوسنادی، پھر میں نے سریٹ دوڑ لگادی حتی کہ ذی قرد کے مقام پر انھیں جالیا، انھوں نے واقعی (اونٹنیاں) پکڑی ہوئی تھیں، وہ پانی بلار ہے شھرتو میں انھیں اپنے تیروں سے ہوئی تھیں، وہ پانی بلار ہے شھرتو میں انھیں اپنے تیروں سے دی تشانہ بنانے لگا، میں ایک ماہر تیرانداز تھااور میں کہ درہا تھا:

''میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج ماؤں کا دودھ پینے والوں کا دن ہے۔''

میں رجزیداشعار کہتا رہا (اور تیر چلا تارہا) حتی کہ میں نے ان سے اونٹنیاں چھڑالیں اور ان سے (ان کی) تمیں چادریں بھی چھین لیس، کہا: نبی ٹاٹیٹر اور لوگ پہنچ گئے تو میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں نے لوگوں کو پانی پینے سے روک ویا تھا اور (اب بھی) وہ پیاسے ہیں، آپ ابھی ان کے تعاقب میں دستہ بھیج دیں تو آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''ابن اکوع! تم غالب دستہ بھیج دیں تو آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''ابن اکوع! تم غالب وے ہو، (اب) نرمی سے کام لو۔'' کہا: پھر ہم والیں ہوئ ، رسول اللہ ٹاٹیٹر نے جھے اپنی اونٹنی برایے پیچے سوار

# كرليا، يهال تك كه بم مدينة بيني كيّــ

خطے فوائد و مسائل: ﴿ وَى قرد، مدینہ سے پھھ فاصلے پر پانی کے چشمے کا نام ہے، یہ بلا نِ عطفان کے قریب واقع ہے۔ ﴿ وَمَعَ، وَمَعَ کَلَ مَعَ ہے۔ رضیع اس بچے کو کہتے ہیں جے دودھ پلایا جار ہا ہو۔ شارعین حدیث نے رجز کے سیاق و سباق میں اس افظ کے کئی طرح کے ممکنہ معانی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی بی بھی کہ جنھوں نے کم مرتبہ عورتوں کا دودھ پیا ہے آج ان کی ہلاکت کا دن ہے۔ حافظ ابن مجر رشائنہ نے متعدد معانی کے خمن میں اس کا مدحیہ مفہوم بھی بیان کیا ہے: کہ آج ان کا دن ہے جنھیں خود جنگ نے ماں بن کر دودھ پلایا ہے۔ (فنح البادی: 19474) ہماری زبانوں میں دودھ پینے کا مدحیہ مفہوم ہی مرادلیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

[4678] ماشم بن قاسم، ابوعامر عقدي اور ابوعلي عبيدالله بن عبدالمجيد حفى نے عرمہ بن عمار سے حديث بيان كى ، كہا: مجھے ایاس بن سلمہ (بن اکوع) نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے میرے والد (سلمہ بن اکوع ڈٹائٹ جن کا اصل نام سنان بن عمرو ہے) نے حدیث بیان کی ، انھول نے کہا: ہم رسول الله ظافیر کے ساتھ حدیبیہ آئے، ہم تعداد میں چودہ سوتھ اور اس (حدیبیہ کے کنویں) پر بچاس مکریاں (یانی پیتی) تھیں، وہ ان کی پیاس نہیں بچھا رہا تھا، رسول الله ٹاٹیٹی کنویں کی منڈ ریر بیٹھ گئے،آپ نے دعاکی یااس میں لعاب مبارک ڈالاتو یانی جوش مارنے (زیادہ ہو کر اوپر اٹھنے) لگا، ہم نے (خود اور ہمارے جانوروں نے) پیا اور (برتنوں میں) یانی بھرا، پھر رسول الله مَالِينَا في جميل بيعت كے ليے درخت كى جروں (کے قریب والی جگہ) میں بلایا تو میں نے سب لوگوں سے یہلے آپ کی بیعت کی ، پھرلوگ ایک دوسرے کے بعد بیعت كرنے كيكے حتى كه جب آپ لوگوں كى نصف تعداد تك يہنچ تو آپ الله نافظ نفرمایا: "سلمه! بیعت کرد،" میں نے عرض کی: الله کے رسول! میں تو لوگوں کے شروع ہی میں آپ ہے بیت کرچکا ہوں۔ آپ القام نے فرمایا: ''دوبارہ کرو۔'' رسول الله مَا يُنْفِرُ نِهِ مجھے نہتا ویکھا۔ یعنی ان کے ساتھ کوئی اسلحہبیں تھا۔ تو رسول اللہ مُلْتِیْج نے مجھے (دہرے) چمڑے

[٤٦٧٨] ١٣٢–(١٨٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ، وَهٰذَا حَدِيثُهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَّعَلَيْهِ خَمْسُونَ شَاةً لَّا تُرْوِيهَا، قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتِّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِّنَ النَّاسِ قَالَ: «بَايِعْ، يَا سَلَمَةُ! " قَالَ: قُلْتُ: قَدْ نَانَعْتُكَ ، نَا رَسُولَ اللهِ! فِي أُوَّلِ النَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضًا» قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عُزُلًا - يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ

کی ابک جھوٹی ڈھال یا ای قتم کی ایک ڈھال دی (اور) آپ پھر سے بیعت لینے لگے حتی کہ جب آپ لوگوں کے آخر (کے جھے) میں تھے تو آپ نے فرمایا: "سلمہ! کیاتم بیعت نہیں کرو گے؟'' کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں لوگوں کے شروع میں اور درمیان میں آپ کی بیت كرچكا مول\_آب نے فرمایا: " پھر كرو'" كہا: ميں نے تیسری بارآپ کی بیعت کی، پھرآپ نے مجھ سے یوچھا: ''سلمہ! تمھاری وہ چمڑے کی ڈھال کہاں ہے جو میں نے شمھیں دی تھی؟'' میں نے عرض کی: اےاللہ کے رسول! مجھے میرے چیاعامر (بن اکوع دائیز) نہتے ملے تو میں نے وہ انھیں دے دی۔ اس پر رسول الله ظافظ بنس بڑے اور فرمایا: ''تمھاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے پہلے (کسی ز مانے میں ) کہا تھا: اے اللہ! مجھے ایسا دوست عطا کر دے جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔'' پھر مشرکین نے ہارے ساتھ صلح کے یغاموں کا تبادلہ کیا حتی کہ ہم چل کر ایک دوسرے کے پاس گئے اور ہم نے سلح کرلی۔ کہا: میں طلحہ بن عبیدالله والله کا کا خادم) تھا، میں ان کے گھوڑے کو بانی بلاتا، اس پر کھریرا بھیرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا اور کھانا بھی ان کے ہاں کھاتا تھا۔ میں نے اپنا گھر بار اور مال و دولت الله اوراس کے رسول ٹاٹیٹر کی طرف ہجرت كرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ كہا: جب ہم نے اور اہل مكه نے باہم صلح کر لی اور ہم ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے تو میں ایک درخت کے پاس گیا،اس کے (زمین برگرے ہوئے) کانے صاف کیے اورائ کے تنے (کے ساتھ والی جگہ) میں لیٹ گیا۔ کہا: تو میرے یاس اہل مکہ کے جارمشرک آئے اور رسول الله طَالِيَةِ كَ خلاف ما تين كرنے لكے، مجھے ان ہے شدیدنفرت ہوئی اور میں ایک اور درخت کی طرف حلا گیا، انھوں ۔ نے اینااسلحہ لڑکا ہا اور لیٹ گئے ، وہ اس حالت میں تھے

سِلَاحٌ - قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِر النَّاسِ قَالَ: «أَلَا تُبَايغُنِي؟ يَا سَلَمَةُ!» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فِي أَوَّلِ النَّاس، وَفِي أَوْسَطِ النَّاس، قَالَ: «وَأَيْضًا» قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِئَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟ " قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: اَللَّهُمَّ! أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَّفْسِي»، ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَغْض، وَّاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِّطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِى فَرَسَهُ، وَأَحُشُهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْض، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْل مَكَّةَ، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَبْغَضْتُهُمْ، فَتَحَوَّلْتُ إلى شَجَرَةٍ أُخْرى، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ، وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَا هُمْ كَلْلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِّنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْقِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُوَّلٰئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ

رُفُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْنًا فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ! لَّا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ مُحَمَّدٍ! لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ اللَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ اللَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَةً، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِّنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَسُولُ اللهِ عَيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَنْهُمْ بَنَهُمْ مَنَهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُومُ مُلْكِومُهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُلْمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنَاهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنَاهُمُ مُنْهُمُ م

ككسى آوازدين والے نے وادى كے نشيب سے آوازدى: اے مہاجرین! خردار! ابن زیم کولل کر دیا گیا ہے۔ (بین كر) ميں نے اپني تلوارميان سے نكال لي، پھران جاروں پر نیند کی حالت میں دھاوا بول دیا، میں نے ان کا اسلحہ چھین لیا اوراس کا گٹھا بنا کر ہاتھ میں لے لیا، پھر میں نے کہا: اس ذات كاقتم جس نے محمد تالل كے چرے كوعزت بخشى باتم میں سے جوبھی اینا سر اٹھائے گا میں اس کا وہ حصہ تکوار ہے اڑا دوں گا جس میں اس کی دونوں آئکھیں ہیں۔ (اس کی كھويڑى اڑا دول كا) پھرييں أھيں ہانكتا ہوا رسول الله مانينم ك ياس لي آيا-كها: ميرب جياعامر والنواجمي عُبلات (ك گھرانے میں) ہے ایک آ دی کو، جے مکرز کہا جاتا تھا، کھنچتے ہوئے رسول الله تافی کی طرف لے آئے، جوستر مشرکوں کے درمیان ایے گھوڑے پرسوار تھاجس پر زرہ جیسا نمدہ ڈالا ہوا تھا (سوار کے علاوہ گھوڑ ابھی جنگ کے لیے سلح تھا) رسول الله تَلَيْخٌ نِي أَحِيلِ ويكها تو فرماما: "أخيل حجورٌ وو تاكه بدعہدی کی ابتدا بھی آٹھی کی طرف سے ہواور دوسری بار بھی المى كى طرف سے ہو۔' تو رسول الله تَالِيْنَ نے أَحْسِ معاف فرما دیا۔ (اس موقع پر) اللہ نے به آیت نازل فرمائی: ''اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں شمصیں ان پر غالب کر دینے کے بعد، ان کے ہاتھ تم ہے اور تمھارے ہاتھ ان ہے روک دیے۔"پوری آیت نازل فرمائی۔

کہا: پھرہم مدینہ کی طرف واپسی کے لیے نکے، ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، ہمارے اور بنولیمیان کے درمیان ایک پہاڑ تھا اور وہ (اس وقت تک) مشرک تھے، تو نی ناتیل نے اس مخص کے لیے بخشش کی دعا فرمائی جواس رات اس پہاڑ پر چڑھے، گویا وہ نی ناتیل اور آپ کے ساتھیوں کا بہرے دار ہو۔ حضرت سلمہ ٹائیل اور آپ کے ساتھیوں کا بہرے دار ہو۔ حضرت سلمہ ٹائیل نے کہا: میں اس رات وہ یا تین بار (پہاڑ پر) چڑھا، پھرہم مدینہ آگے، رسول اللہ ٹائیل نے اپنے

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لِحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هٰذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لَلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ. رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ جہاد اور اس کے دوران میں رسول اللہ ٹائیٹا کے اختیار کردہ طریقے 🚤 💳 🕳 🚾 🚾 🚾 🕳 🕳 🕳 661

سواری کے جانوروں (اونوں وغیرہ) کواپنے غلام رباح کے ساتھ قا، ساتھ (چراگاہ کی طرف) بھیجا اور میں بھی اس کے ساتھ قا، میں اس کے ہمراہ طلحہ (بن عبیداللہ وٹائٹ) کے گھوڑ کے کوسواری کے اضی جانوروں کے ساتھ پانی پلانے اور چراگاہ میں لے جانے کے لیے لکلا تھا۔ جب ہم نے صبح کی تو عبدالرحمان فزاری نے اچا تک رسول اللہ طافیۃ کے سواری کے جانوروں کے رحاوا بول دیا، وہ ان سب کو ہا تک کر لے گیا اور آپ طافیۃ کہا: رباح! یہ گھوڑا کو وہ اسے طلحہ بن عبیداللہ وٹائٹ کے پاس کے چروا ہے (یمارنوبی) کوئل کر دیا۔ کہا: رباح! یہ گھوڑا کو وہ اسے طلحہ بن عبیداللہ وٹائٹ کے پاس کے بہنچا دو اور (جاکر) رسول اللہ طافہ بن عبیداللہ وٹائٹ کے پاس کے کہا: رباح! یہ گھوڑا کہ رہا ہے۔ کہا: پھر میں ایک بلند نیلے پر بہنچا دو اور (جاکر) رسول اللہ طافہ بھر میں ایک بلند نیلے پر کا حملہ ہوگیا، تیار ہو جاؤ) کہہ کرآ واز دی، پھر میں تیراندازی کا حملہ ہوگیا، تیار ہو جاؤ) کہہ کرآ واز دی، پھر میں تیراندازی کرتے ہوئے ان لوگوں کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ میں رجزیہ اشعار پڑھر ہا تھا اور کہدرہا تھا:

''میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج ان کا دن ہے جھوں نے ماؤں کا دودھ نہیں کہ بردل ماؤں کا دودھ نہیں کہ بردل ہوں)' (پھر میں نے دیکھا کہ) میں ان میں سے ایک آ دمی کے پاس پہنچتا اور اس کے پالان میں ایسا تیرٹکا تا ہوں کہ اس کی نوک نکل کر اس کے کندھے تک پہنچ گئی۔ میں نے (اس سے) کہا: یہلو۔

''میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج ان کا دن ہے جنھوں نے ماؤں کا دودھ پیاہے۔''

انھوں نے کہا: اللہ کی قتم! میں مسلسل ان پر تیر برساتا رہا اور ان کی سوار ایوں کو بھی ناکارہ کرتا رہا۔ جب کوئی گھڑسوار میری طرف آتا میں کسی درخت کے پاس آتا اور اس کے سے (کی اوٹ) میں بیٹھ جاتا، پھر اس پر تیر برسا کر اسے أَنَّ الْأَكُ وَعِ الْهِ الْهِ الْمُكُ وَالْمُكُ وَالْهِ وَعِ الْهِ وَالْهِ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

وَأَنَّ الْأَكْ وَعِ وَأَنَّ الْأَكْ وَعِ وَأَنَّ الْأَكْ وَعِ وَأَلْ الْأَكْ وَعِ وَأَلْ الْأَكْ وَعِ وَأَلْ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَالَ: فَوَاللهِ! مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ، فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، ہلاک کر دیتاحتی کہ جب پہاڑ ( کا راستہ ) تنگ ہو گیا اور وہ اس تنگ راہتے میں داخل ہو گئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور بقرار هکا کر انھیں نشانہ بنانے لگا۔ میں ای طرح ان کے يحص لگار با، يهال تك كدالله تعالى في رسول الله ملايم كي سواریوں کا جوبھی اونٹ پیدا کیا تھامیں نے اسے اپنے پیچھے جھوڑ دیا (مشرکین کا تعاقب کر کے انھیں اونٹوں ہے آگے دور بھگا دیا) اور وہ (بھی) میرے اور ان (اونٹوں) کے درمیان سے ہٹ گئے۔ میں تیراندازی کرتے ہوئے پھران کے بیچھے لگ گیا، حتی کہ انھوں نے (فرار ہونے کی غرض سے) بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمیں سے زیادہ حیادریں اور تمیں نیزے پھینک دیے۔ وہ جو کچھ بھی چھینکتے تھے میں نشانی کے طور پراس پر پھر رکھ دیتا تا کہ رسول اللہ ٹائٹی اور آپ کے ساتھی اسے بیجان لیں یہاں تک کہ وہ گھاٹی کی ایک تنگ جگہ رینج گئے تو میں نے احا تک دیکھا تو ان کے پاس فلاں (حبیب بن عیبینه) بن بدر فزاری بھی پہنچ گیا تھا، وہ بیٹھ کر ووپېر کرنے، یعنی (دوپېر کا) کھانا کھانے لگے اور میں بہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ گیا۔فزاری نے کہا: یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انھوں نے کہا: اس شخص کی طرف سے ہم نے سارادن تخت مصيبت الله أبي به الله كالسم إس في منه اندهير ب ے (اب تک) ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، ہم پر تیر برسا کر ہارے ہاتھوں میں جو چیزتھی سب چھین لے گیا ہے۔اس نے کہا: تم میں سے چار افراد اس کی طرف جائیں۔ کہا: ان میں سے چار آدمی بہاڑ پر میری جانب چڑھ کر آنے لگے۔ جب (میرے قریب آکر) انھوں نے مجھے گفتگو کا موقع دیا تو میں نے کہا: مجھے پہچانے ہو؟ انھوں نے کہا نہیں، تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں سلمہ بن اکوع ہوں، اس ذات کی قتم جس نے محمد بالٹا کے چرو انور کوعزت دی ہے! میں تم میں ے جس آ دمی کا تعاقب کروں گا اسے جالوں گا اورتم میں

فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذْلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ بَعِيرِ مِّنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَّثَلَاثِينَ رُمْحًا، يَّسْتَخِفُونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِّنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِّنْ تَٰنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَنَضَحُّونَ يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ، وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْس قَرْنٍ. قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هٰذَا الَّذِي أَرْى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ لهٰذَا، الْبَرْحَ، وَاللهِ! مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس، يَّرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْكُمْ، أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ، قَالَ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونَنِي؟ قَالُوا: لا، وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ عِنْ إِلَّا أَطْلُبُ رَجُلًا مِّنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِنْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبرينَ. قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرُهُمْ، لَا يَقْطَعُونَكَ حَتَّى 663

ہے کوئی آدی میراتعاقب کر کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ان میں ہے ایک نے کہا: میرا (بھی) یہی خیال ہے۔اس پروہ سب والیس ہو گئے، میں نے اپنی جگہ نہ چھوڑی یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ علیم کے شہسواروں کو درختوں کے درمیان میں سے آتے ہوئے دیکھا،ان میں سے پہلے اخرم اسدی ثالثا تھے، ان کے چیچے ابوتادہ انصاری ٹائٹا اور ان کے بیچھے مقداد بن اسود كندى جاتف تحے، تو ميں نے اخرم جاتف (كا محورا آكے برصتے ویکھا تو اس) کی لگام پکر لی، کہا: دشمن پیٹے چھیر کر بھا گنے لگا تھا، میں نے کہا: اخرم! ان سے چوکس رہنا، وہ شھیں (تمھارے ساتھیوں سے) تنہا نہ کر دیں یہاں تک کہ رسول الله الله الله المالة الم كها: سلمه! اگرتم الله اور يوم آخرت برايمان ركھتے ہواوريقين رکھتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان میں نہ آؤ، کہا: تو میں نے ان کا راستہ حپیوڑ دیا، وہ اورعبدالرحمان (فزاری جو بنوفزارہ کا دستہ لے کر رسول الله نالين كى چراگاه يرحمله آور موا تها) آمن سامن ہوئے تو انھوں نے عبدالرحمان (فزاری) کے گھوڑے کے یاؤں کاٹ ڈالے،عبدالرحمان (فزاری) نے انھیں نیزہ مارا اورشہید کر دیا اوران کے گھوڑے پر بیٹھ کر پلٹا، (اتی وریس) رسول الله طَاقِيْةِ كِيشْهِسوار الوقيّادِه ﴿ النَّهُ مِنْ عَبِدالرحمانِ كو حاليا اور نیزہ مار کرقتل کر دیا۔اس ذات کی قشم جس نے محمد مُلَاثِمُ ا کے چیرۂ انور کوعزت بخشی! میں پیدل بھا گتے ہوئے ان کا پیچا کرنے لگا یہاں تک کہ میں اینے پیچھے محمد طافیہ کے ساتھیوں اور ان کی گرد وغبار تک کو بھی نہیں دیکھ یا رہا تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ایک گھائی کی طرف مڑے جس میں چشمہ تھا،اسے ذات قر دکہا جاتا تھا،وہ پاسے تھے (اور) وہاں سے یائی پینا جاہتے تھے۔ کہا: تو انھوں نے مجھے اینے پیچھے بھا گتے ہوئے دیکھا، میں نے

لَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّالنَّارَ حَقٌّ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقْي هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰن فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً، فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! لَتَبعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرْى وَرَائِي، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَّلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ، يُقَالُ لَهُ ذَا قَرَدٍ، لِّيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَى أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَخَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ئَنِيَّةٍ، قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِّنْهُمْ، فَأَصُكُّهُ بِسَهْم فِي نُغْض كَتِفِهِ، قَالَ قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ، قَالَ: يَا تَكِلَتْهُ أُمُّهُ ! أَكْرَعُهُ بُكْرَةً، قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا عَدُوًّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةً، قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِّنْ لَّبَن وَّسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي خَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ

جہاداوراس کے دوران میں رسول الله طاقیۃ کے اختیار کردہ طریقے

انھیں وہال سے ہٹادیا، یعنی اس (چشمے )سے دور بھگادیا اور وہاں ے وہ یانی کا ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔وہ (وہاں ہے) نکلتے ہیں اور بھا گتے ہوئے ایک اور گھاٹی میں تھس جاتے ہیں۔ میں بھی بھا گتا ہوں اور ان میں ایک شخص کو جالیتا ہوں اور اس کے کندھے کی باریک ہڈی (والی جگہ) پراسے تیر سے چھید دیتا ہوں۔ کہا: (چھید کر) میں نے کہا: بیاو! میں ابن اکوع ہوں، آج ماؤل کے دودھ مینے والوں کا دن ہے۔اس نے کہا ہائے! اس کی ماں اے کم یائے! وہی صبح والا اکوع ہے۔ میں نے کہا: ہاں! اپنی جان کے دشن، میں تممارا وہی صبح والا اكوع مول \_ كما: (خوف كى شدت سے) ان لوگوں نے (اینے) دوگھوڑے کھاٹی پر ہی جھوڑ دیے۔ میں ہانکتا ہوا المحيس رسول الله طَالِقُمْ كي خدمت ميس لے آيا، (استے ميس) عام ر ٹائڈ دہرے چمڑے کی بنی ہوئی ایک مثک جس میں تھوڑا سا دودھ تھا اور ایک مشک،جس میں یانی تھا، لے کر مجھ ہے آملے، میں نے وضو کیا اور پا، پھر رسول الله تاثیم کی فدمت میں عاضر ہوا۔آب اس چشم برتھ جہاں سے میں نے ان (مشرکوں) کو دور بھگایا تھا۔ میں نے ویکھا کہ رسول الله تُعْمُ نے ان اونوں کو اور ہراس چرکو جومیں نے مشرکین ے چیر وائی تھی، ہرایک نیزے اور ہرایک چادر کو قبضے میں لے لیا تھا اور وہاں بلال جائنؤ نے ان اونٹوں میں سے، جومیں نے ان سے چھڑوائے تھے، ایک اوٹٹی کونح کیا ہوا تھا اور وہ رسول الله تافی کے لیے اس کی کلیجی اور کوہان ( کا گوشت) بھون رہے تھے۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! مجھے اجازت ویجیے کہ میں لوگوں میں سے سوآ دمیوں کا انتخاب كرون اوران لوگوں كا تعاقب كروں (تاكه) ان ميں سے جوكوئى بھى (اپنى قوم كو) خردين والا بچا ہے اسے قل كر دول۔اس پر رسول اللہ سُلَقِيْم بنس بڑے حتی کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دونوں طرف کے دندان مبارک ظاہر ہو مکتے، الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحِ وَبُرُدَةٍ، وَّإِذَا بِلَالٌ نَّحَرَ نَافَةً مِّنَ الْإِبِلِ الَّذِي ٱسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، غَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُل، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ نْخُبِرُّ إِلَّا قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ! أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلَا؟ \* قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! ، فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْض غَطَفَانَ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَوَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ. فَخَرَجُوا هَارِبِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةً، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ» قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهُمَيْن: سَهُمُ الْفَارِسِ وَسَهُمُ الرَّاجِل، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَني رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُّسَابِقِ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذٰلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكُرمُ كَريمًا، وَّلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِنْ شِنْتَ» قَالَ قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، وَثَنَيْتُ رَجْلَيَّ

جہاداوراس کے دوران میں رسول الله تاثیم کے اختیار کردہ طریقے فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرُهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعَتُ بِ آبِ كوعزت دى! آپ تَلَيْمُ نے فرمايا: "اب عَطفان كى حَتِّي أَلْحَقَهُ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ قُلْتُ: قَدْ سُهْتَ، وَاللهِ! قَالَ: أَنَا أَظُنُّ قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَاللهِ! مَا لَبثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَّرْتَجِزُ بِالْقَوْم.

آب اللي نوايا: "سلم! تحمارا كيا خيال بي تم ايسا كراو عري انهوں نے كہا: جي بان اس ذات كي قتم جس نے سرزمین میں ان کی مہمان نوازی کی جارہی ہے۔'' (سلمہ دالیہ نے) کہا: اس کے بعد (بنو) غطفان میں سے ایک آ دی آیا اور کہنے لگا: ان کے لیے فلال نے اونٹ نح کیا تھا، جب انھوں نے اس کی کھال اتار لی تو انھوں نے گر دوغمار دیکھا تو (ڈر کے مارے) کہنے لگے: وہ لوگ (مسلمان) آگئے اور بعاگ كھڑے ہوئے۔ جب ہم نے صبح كى تو رسول الله كالله نے فرمایا: " آج کے دن جمارے بہترین شہسوار ابوقادہ اور بہترین یادہ سلمہ ہیں۔'' پھررسول الله نگائی نے مجھے دو ھے رے (ایک) گھڑ سوار کا حصہ اور (دوسرا) پیادہ کا حصہ۔آپ نے دونوں جھے میرے لیے اسمح کر دیے، پھر مدینہ واپس آتے ہوئے رسول اللہ مُلاثِمٌ نے مجھے (اپنی اوْمُنی)عضباء پر ائے پیچے بٹھا لیا۔ کہا: اس اثنا میں کہ ہم چل رہے تھے، انسار کا ایک آ دی تھا جے دوڑ میں فکست نہیں دی حاسکتی تھی۔ وہ کہنے لگا: کہا مرینہ تک میرے مقالمے میں دوڑ لگانے والا کوئی بھی نہیں؟ کیا مدینہ تک (میرے ساتھ) دوڑ میں مقابله کرنے والا کوئی ہے؟ وہ یہی بات دہرانے لگا، جب میں نے اس کی بات سی تو میں نے کہا: کیا شمصیں کسی معزز انبان کا لحاظ اورکسی شریف آ دمی کا خوف نہیں؟ (سب کو مقابلے کی وعوت دے رہے ہو؟) اس نے کہا: نہیں، الا پیر کہ وہ رسول اللہ تھا ہوں۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے مال باب آب يرقربان! مجه جانے ديجيتا كديس اس آدى کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کروں۔آپ نے فرمایا:''اگرتم جا ہو (تو جا سکتے ہو۔)' میں نے کہا: چلوہتم (پہلے) بھا گو، میں نے (خود کورو کئے کے لیے)اینے دونوں پاؤں موڑ لیے، پھر میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑنے لگا، میں نے اپنی سائس بحال

کرنے کے لیے ایک یا دو چڑھائیاں (پہلے) خودکو (اس سے پیچھے) روکا، پھر میں اس کے پیچھے دوڑا، دوبارہ میں نے ایک دو چڑھائیاں پیچھے خود کو روکا، پھر میں نے اپنی رفتار تیز کر دی حتی کہ اس کے ساتھ جاملا اور اس کے کندھوں کے درمیان زور سے (ہاتھ) مارکر کہا: اللہ کی فتم! شخصیں شکست ہو گئ ہے۔ اس نے کہا: میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو میں اس سے پہلے مدینہ پہنچ گیا۔ کہا: اللہ کی فتم! ہم صرف تین راتیں پہلے مدینہ پہنچ گیا۔ کہا: اللہ کی فتم! ہم صرف تین راتیں فضرے شرک طرف نکل پہلے مدینہ پہنچ گیا۔ کہا: اللہ کا فتم! ہم صرف تین راتیں فضرے راستے میں) میرے بچاعام دائٹوالوگوں کے سامے پرجزیدا شعار پڑھے لگے:

"الله كى قتم! اگر الله (كاكرم) نه ہوتا ہم ہدايت نه پاتے، نه صدقه كرتے نه نماز پڑھتے۔ ہم تيرے فضل سے بے نياز نہيں ہوسكتے۔ اگر ہمارا مقابله ہوتو (ہمارے) قدم جما دے اور ہم پر (اپنی) عظیم سكينت نازل فرما۔"

رسول الله طَلِيْمْ نے بوجھا: "بیکون ہے؟" انھوں نے جواب دیا: میں عامر ہول۔ آپ طُلِیْمْ نے فرمایا: "تمھارا پروردگار شمیں بخش دے!" کہا: رسول الله طُلِیْمْ خصوصیت کے ساتھ جس بھی انسان کے لیے استغفار کرتے تھے اسے شہادت نصیب ہوتی تھی۔ (سلمہ طُلِیْمُ نے اسلامی انسان کے کے استغفار کرتے تھے اس عمر بن خطاب ڈالٹو نے، جو اپنی اونٹنی پرسوار تھے، بلند آواز عمر بن خطاب ڈالٹہ کے نبی! کاش، آپ نے (دعائے استغفار کو خرما کر) ہمیں عامر جائوا(کی زندگی) سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے دیا ہوتا۔ کہا: جب ہم خیبر آئے تو ان کا بادشاہ مرحب باہر نکلا، وہ! بنی تلوار لہرار ہا تھا اور کہدر ہاتھا:

'' خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ جب جنگیں شعلے بھڑ کاتی ہوئی آئیں تو میں تیز ترین ہتھیاروں ہے لیس، تَ اللهِ! لَـوْلَا اللهُ مَا الْهَـتَـدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُ نَا وَلَا صَلَّا يُنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَـــــَّنِ الْأَفْسِدِامَ إِنْ لَّاقَدِينَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: ﴿ فَمَا لَكُ رَبُّكَ ﴾ قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ يَّخُصُهُ إِلَّا اسْتُغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ يَّخُصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَنَاذَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُو عَلَى جَمَلٍ لَّهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَوْلَا [مَا] مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلُ مُحَجَرَّبُ

جہاداوراس کے دوران میں رسول الله طاقیا کے اختیار کردہ طریقے

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَـدْ عَـلِـمَـتْ خَـيْـبَـرُ أَنِّـي عَـامِـرٌ شَـاكِـي الـسِّـلَاحِ بَـطَـلٌ مُعغَـامِـرٌ

قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْجَبٍ فِي تُرْسِ عَمِّي عَامِرٍ، وَّذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، وَكَانَتْ فِهَا نَفْسُهُ.

قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَالُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ " قَالَ قُلْتُ: نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ ذَلِكَ؟ " قَالَ قُلْتُ: نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: "كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ " قَالَ قُلْتُ: ذَلِكَ، بَلْ لَّهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ "، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيّ، وَهُو أَرْمَلُ، فَقَالَ: "لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ عَلِيٍّ، وَهُو أَرْمَلُ، فَقَالَ: "لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا فَجِنْتُ بِهِ رَسُولُهُ وَيَشِيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ اللهِ عَلَيْكَ عَلِيًا فَجِنْتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلِيًا فَجِنْتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَرْحَبُ فَقَالَ: فَأَنْيُتُ عَلِيًا فَجِنْتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَرْحَبُ فَقَالَ: فَأَنْيَتُ عَلِيًا فَجِنْتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَرْحَبُ فَقَالَ: عَلَيْكَ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبُ فَقَالَ: فَابَرَأَ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبُ فَقَالَ: فَالَانَ وَاللَا يَقَلَى اللهِ عَلَيْكُ الْ وَالَاءُ وَالَانَ وَالَانَا اللهِ عَلَيْكُ الْمَالُ وَلَوْلَا اللّالَةِ وَخَرَجَ مَرْحَبُ فَقَالَ:

آزموده کار بهادر ہول''

میرے چیا عامراس کے مقابلے کے لیے نمودار ہوئے اور کہا:'' خیبر کومعلوم ہو گیا ہے کہ میں عامر ہوں، تیز ترین ہتھیاروں ہے لیس، جنگوں میں تھس جانے والا بہادر ہوں''

دونوں نے باری باری تلواریں چلائیں تو مرحب کی تلوار میرے چھا کی ڈھال پر لگی اور عامراس پر نیچے کی طرف سے وار کرنے کے لیے بڑھے تو ان کی تلوار بلیٹ کرخوداضی کو آگی اور ان کے لیے بڑھے تو ان کی تلوار بلیٹ کرخوداضی کو آگی اور ان کے (پاؤل) کی ایک رگ کاٹ دی، اس میں ان کی جان (فدا ہو)گئی۔

حضرت سلمہ واٹنٹانے کہا: میں نکلانو دیکھا کہ نی مُلاَثِمْ کے صحابہ میں ہے کچھافراد کہدرہے ہیں: عامر ڈاٹٹو کاعمل ضائع ہو گیا، انھوں نے خود کوتل کر دیا۔ اس پر میں روتا ہوا نبی مُلاثِیْمُ کے باس حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! کیا عامر کاعمل ضائع ہوگیاہے؟ رسول الله ﴿ قَالَمُ أَنْ عَلَيْهِ فِي مَامًا: '' یہ بات کس نے ا کہی ہے؟" میں نے کہا: آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے۔آپ تُلَیْم نے فرمایا: ''جس نے بھی بید کہا، غلط کہا، بلکہ اس کے لیے تو دہرا اجر ہے۔ '' پھر آپ نے مجھے حضرت علی جائظ کے یاس بھیجا، وہ آشوب چیثم میں مبتلا تھے (اس وقت) آپ نے فرمایا: ''میں ایسے آ دمی کو جھنڈا دول گا جواللہ اوراس کے رسول طاقیم سے محبت کرتا ہے، یا (فرمایا:) اللہ اور اس كارسول ملين اس محبت كرت بين " كما: مين حفرت علی جائن کے یاس آیا اور (ہاتھ سے) بکر کر انھیں لے آیا ( کیونکہ ) ان کی آنکھیں و کھ رہی تھیں حتی کیہ میں انھیں رسول الله طائية کے ياس لے آيا تو آپ طائية نے ان كى آنكھوں میں لعاب دہن لگایا تو وہ صحف یاب ہو گئے۔آپ نے اٹھیں جھنڈا دیا۔اور (ان کے مقالمے میں) مرحب یہ کہتا ہوا ماہر نکلا:

٣٢-كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسّيرِ ====

قَدْ عَلِمَتْ خَدْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السُّلَاحِ بَطَلْ مُّجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّتُ

#### فَقَالَ عَلِيٌّ :

أنَّا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَّ النَّذِي صَيْدَرَهُ كَلَّ السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ. ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفيَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْطَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهْذَا.

(المعجم ٢٤) - (بَابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ اللّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ اللّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ اللّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ اللّهِ مَا كُمْ ﴾. الآية (التحفة ٤٨)

[٤٦٧٩] ١٣٣-(١٨٠٨) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيم

'' خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ جب جنگیں شعلے بھڑ کاتی آئیں تو میں تیز ترین ہتھیاروں سے لیس، آزمودہ کار بہادر ہوں۔''

#### ال يرحفرت على والنون في كها:

''میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیرِ ببر)
رکھا، کچھار کے شیر کی طرح ہوں جسے دیکھنے سے لرزہ طاری
ہو جاتا ہے۔ میں آئھیں (اپنے دشمنوں کو) ایک صاع (برابر
حملے) کے بدلے تیروں کا پورا درخت ماپ کر دیتا ہوں۔'
اس کے بعدانھوں نے مرحب کے سر پر تلوار مارکرائے قل کر
دیا، پھر (خیبر کی) فتح آئھی کے ہاتھوں پر ہوئی۔

ہمیں (امام مسلم کے شاگرد اور صحیح مسلم کے راوی) ابراہیم بن ابی سفیان نے خردی، کہا: ہمیں محمد بن کیلی نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبدالعمد بن عبدالوارث نے عکرمہ بن عمار سے بوری یہی حدیث بیان کی۔ (اس سند میں امام مسلم کی سند کی نبیت کم واسطے ہیں۔)

اور ہمیں ابراہیم اور احمد بن بیسف از دی سُلَمی نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں نضر بن محمد نے عکرمہ بن عمار سے یہی حدیث بیان کی۔ (اس سند میں واسطے کم میں۔)

باب:46-اللدتعالی کافرمان:''اوروبی ہےجس نے ان کے ہاتھ تم ہے روکے''

[4679] حضرت انس بن ما لک بالٹو سے روایت ہے کہ اہل مکہ میں سے آس (80) آدی اسلحہ سے لیس ہو کر ( مکہ کے قریب واقع) جبل تعلیم کی طرف سے رسول اللہ تالٹو کا پر محملہ کرنے کے لیے اترے، (جب آپ حدیبیہ میں مقیم شحص اور کے گئے جاری تھی۔) وہ دھو کے سے نبی تالٹو اور اور سلح کی بات چیت جاری تھی۔) وہ دھو کے سے نبی تالٹو اور

مُتَسَلِّحِينَ، يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا، فَاسْتَحْيَاهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيَدِيَهُمْ عَنكُمْ وَآيَدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفنح: 33].

آپ کے ساتھیوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے انھیں الزائی کے بغیر ہی بکڑ لیا اور ان کی جان بخشی کر دی (انھیں سزائے موت نہ دی)، اس پراللہ عزوجل نے نازل فرمایا: "اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں شمھیں ظفر مند کرنے کے بعد ان کے ہاتھ تھے۔ "

فاكدہ: ستر يا أى مشركوں نے دھوكے ہے آپ القال اور آپ كے ساتھوں كوتل كرنا چاہا۔ مسلمان غافل نہ تھے۔ حضرت عامر بن اكوع والتي نے اپنے ساتھوں سميت ان كو گھير كر بابس كرديا اور وہ لا ان كا موقع حاصل كيے بغير مغلوب ہو گئے اور آپ نے مجمى ان كوموت كى سزانہ دى جس كے وہ مستحق تھے۔ بعدازاں اہل كمہ نے بھى جنگ كے بجائے سلح كوتر بچے دى اور معاملات طے ہو گئے۔ يہى سور وَ فتح كى ان آيات كى شانِ نزول ہے۔

#### (المعجم٤٧) - (بَابُ غَزْوَةِ النَّسَاءِ مَعَ الرَّجَال)(التحفة ٩٤)

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنِ خِنْجَرًا، فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذِهِ أُمُّ سُلَيْمِ مُعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللهِ! هٰذِهِ أُمُّ سُلَيْمِ مُعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «مَا هٰذَا الْخِنْجَرُ» قَالَتِ: اتَّخَذْتُهُ، إِنْ دَنَا مِنِي هٰذَا الْخِنْجَرُهُ وَاللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب: 47-عورتوں کا مردوں کے ساتھ ٹل کر جہاد کرنا

[4680] ثابت نے حضرت انس بڑائن ہے روایت کی کہ حنین کے دن حضرت ام سلیم بڑائن نے ایک خبر (اپنے پاس رکھ) لیا، وہ ان کے ساتھ تھا، حضرت ابوطلحہ بڑائن نے اسے دکھے لیا تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! بیام سلیم بڑائن ہیں، ان کے پاس ایک خبخر ہے۔ رسول اللہ ٹڑائی نے نے ان سے بوچھا: ''یخبخر کیسا ہے؟'' انھوں نے کہا: میں نے بیاس لیے لیا ہے کہا گرمشرکوں میں سے کوئی میر نے قریب آیا تو میں اس سے کوئی میر نے قریب آیا تو میں اس سے لگے۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے بعد وائر ہو اسلام میں شامل ہونے والے، جنھیں (فتح کمہ کے دن) اسلام میں شامل ہونے والے، جنھیں (فتح کمہ کے دن) معافی دی گئی تھی (حنین کے دن) آپ کو چھوڑ کر بھاگ منافی دی گئی تھی (حنین کے دن) آپ کو چھوڑ کر بھاگ سلیم! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کافی ہوگیا (ان کا بھا گنا جنگ ہارنے کا باعث نہ بنا) اور اس نے احسان فر مایا (کہ جمیں فتح عطا کر دی۔)''

[٤٦٨١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:
حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: أَخْبَرُنَا
إِسْحُقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ فِي قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ يَئِيْقٍ، مِثْلَ
حَدِيثِ ثَابِتٍ.

[4681] اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ نے (اپنے چیا) حضرت انس بن مالک دہائیؤ سے (اپنی وادی) ام سلیم دہائیا کے واقع کے حوالے سے نبی شائیل سے ثابت کی حدیث کے ماندروایت کی۔

[٤٦٨٢] ١٣٥-(١٨١٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ، وَيْسُوةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْخي.

[4682] حفرت انس بڑاتئ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائیل جب جنگ کرتے تو ام سلیم دڑ تھا اور انصار کی کچھ دوسری عور توں کوساتھ لے جا کر جنگ کرتے، وہ پانی پلاتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔

> [٤٦٨٣] ١٣٦-(١٨١١) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو وَّهُوَ أَبُو مَعْمَرِ الْمِنْقَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَّامِيًا شَدِيدَ النَّرْعِ، وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثُلَاثًا، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْل، فَيَقُولُ: انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةً، قَالَ: وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْم، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةً: يَا نَبِيَّ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفْ لَا يُصِيبُكَ سَهُمٌ مِّنْ سِهَام الْقَوْم، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَّأُمَّ سُلَيْمٍ وَّإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرْى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى

[4683] عبدالعزيز بن صهيب نے حضرت انس ثانیٰ سے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: جب احد کا دن تھا، لوگوں میں سے بچھ لوگ نبی مُلَاثِیمٌ کو چھوڑ کر بسیا ہو گئے اور حفرت ابوطلحہ اللظ نبی طاقی کے سامنے ایک ڈھال کے ساتھ آڑ کے ہوئے تھے۔ ابوطلحہ والنوانتهائی قوت سے تیر چلانے والے تیرانداز تھے، انھوں نے اس دن دو یا تین کمانیں توڑیں۔ کہا کوئی تخص اینے ساتھ تیروں کا ترکش لیے ہوئے گزرتا تو آپ ٹائیم فرماتے:''اے ابوطلحہ بڑتیٰ کے آگے پھیلا دو۔'' کہا: اللہ کے نی سُلیم اوگوں کا جائزہ کینے کے لیے جما تک کر و یکھتے تو ابوطلحہ ڈھٹڑ عرض کرتے: اللہ کے نبی! میرے مال بات آپ برقربان! جھا نک کرنہ دیکھیں، کہیں وحمن کے تیروں میں سے کوئی تیرآپ کو زرلگ جائے۔میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ڈھال بنا ہوا ہے۔ کہا: میں نے حفرت عائشہ بنت الی بکر پہش اور حضرت ام سلیم پہنٹا کو دیکھا،ان دونوں نے اپنے کیڑے سمیٹے ہوئے تھے، میںان کی پنذلیوں کے پازیب دکھے رہا تھا، وہ اپنی کمریرمشکیزے لے کرآتی تھیں، (زخیول کو پانی پلاتے پلاتے )ان کے منہ

مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتُمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَّدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا، مِّنَ التَّعَاسِ.

میں ان (مشکوں) کو خالی کرتیں تھیں، پھر واپس ہو کر آتھیں بھرتی تھیں، پھر آتیں اور آتھیں لوگوں کے منہ میں فارغ کرتی تھیں۔اس دن اونگھ (جانے) کی بنا پر ابوطلحہ بڑاٹڑ کے ہاتھوں سے دویا تمین مرتبہ آلموار گری۔ (شدید تکان اور بےخوابی کے عالم میں بھی وہ ڈھال بن کررسول اللہ ٹڑاٹیڈ کے سامنے کھڑے رہے۔)

باب:48-جہادییں شریک ہونے والی عورتوں کو عطیہ دیا جائے گااور (با قاعدہ) حصر نہیں نکالا جائے گا، نیز جنگ کرنے والوں کے بچھل کرنے کی ممانعت

[ 4684] سلیمان بن بلال نے ہمیں جعفر بن محمد ہے، انھوں نے اینے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے یزید بن ہرمزے روایت کی کہ (معروف خارجی سردار) نجدہ (بن عامر حنفی) نے حضرت ابن عباس دائشیاسے پانچ با تیں دریافت كرنے كے ليے خط لكھا۔حضرت ابن عباس والنجانے كہا: اگر یہ ڈرنہ ہوتا کہ میں علم چھیا رہا ہوں تو میں اسے جواب نہ لكهتا ينجده في أتهيس لكها تها: المابعد! مجهي بتائي: كيا رسول الله الله علية عورتول سے مدد ليتے ہوئے جنگ كرتے تھے؟ كيا آپ ننیمت میں ان کا حصدر کھتے تھے؟ کیا آپ بچوں کوقل كرتے تھے؟ اوريك يتيم كى يتيمى كب ختم ہوتى ہے؟ اس نے تمس کے بارے میں (بھی یو چھا کہ) وہ کس کاحق ہے؟ تو حضرت ابن عماس مراثن نے اس کی طرف (جواب) لکھا:تم نے مجھ سے دریافت کرنے کے لیے لکھا تھا: کیا رسول الله علي عورتول سے مدد ليتے ہوئے جنگ كرتے تھے؟ بلاشبهآب ان سے جنگ میں مدد لیتے تھے اور وہ زخموں کو م ہم اگایاً لرتی تھیں اور آٹھیں ننیمت (کے مال) ہے معمولی

(المعجم ٤٨) - (بَابُ النَّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرُضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ، وَالنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ صِبْيَان أَهْلِ الْحَرْبِ)(التحفة ٥٠)

مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ لِلَالِ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: ابْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: ابْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْثُمُ عِلْمًا مَّا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ يَصْرِبُ لَهُنَ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ يَصْرِبُ لَهُنَ لِسُهُم وَ وَهَلْ كَانَ يَصْرِبُ لَهُنَّ لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُنْ هُو؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لِسَهْم وَعَنِ الْخُفُسِ لِمَنْ هُو؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اللهِ يَعْدُو بِلِللّهِ عَلَى كَانَ يَعْدُو بِهِنَ الْمُولُ اللهِ يَعْدُو بِلِللّهِ اللهِ يَعْدُو بِالنّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَعْدُو بِهِنَ اللهِ يَعْدُو بِالنّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَعْدُو بِهِنَ الْمُؤْرُو بِالنّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَعْدُو بِهِنَ الْمُرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْعَنِيمَةِ، وَأَمَّا الصَّبْيَانَ، فَلَا تَقْتُلُ الصَّبْيَانَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْدُلُ الصَّبْيَانَ، فَلَا تَقْتُلُ الصَّبْيَانَ، فَلَا الصَّبْيَانَ،

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: مَتْى يَنْقَضِي يُتُمُ الْيَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتُمُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُو لَنَا، فَأَلِى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.

ساعطیہ دیا جاتا تھا، رہا (غنیمت کا با قاعدہ) حصہ تو وہ آپ نے ان کے لیے نہیں نکالا، اور یقیناً رسول اللہ تُلَیّلًا بچوں کو قل نہ کیا کرو۔ اور تم فل نہیں کرتے تھے، لہذا تم بھی بچوں کوئل نہ کیا کرو۔ اور تم نے بچھے اپنی عمر (کے مالک) کی قسم! کی تیبی کرختم ہوتی ہے؟ مجھے اپنی عمر (کے مالک) کی قسم! کی آئی ہے جبحہ ابھی وہ اپنے لیے حق لیے میں اور اپنی طرف سے حق دیے میں کمزور ہوتا ہے، جب وہ اپنے لیے ٹھیک طرح سے حقوق لے سکے جس طرح لوگ ایسے ہیں تو اس کی تیبی ختم ہو جائے گی۔ اور تم نے مجھے لیے ٹھی قاکہ وہ کمی کے بیت تھے: وہ ہماراحق ہے، لیکن ہماری کمی کرور ہوتا ہے، لیکن ہماری میں کا رکن ہماری ہے بات مائی کرور ہوتا ہے، لیکن ہماری میں کا ترک ہے ہیں تو ہم کہتے تھے: وہ ہماراحق ہے، لیکن ہماری میں بات مائی سے انکار کروہا۔

کے فائدہ: اجماع ای بات بر ہے کہ خس رسول اللہ کا کھا کے بعد آپ کے جانشینوں (خلفائے راشدین) کی گرانی میں ای طرح، انھی مُدوں پرخرچ کیا جائے گا جس طرح آپ کا کھا خرچ فرمایا کرتے تھے۔

[٤٦٨٥] ١٣٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ؟ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ؟ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ؟ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ يَّسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ خَاتِمٍ: شَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ: شَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ لَكُونَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ: فَلَا رَسُولَ اللهِ يَنْ لَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ فَلَا تَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ.

وَزَادَ إِسْلَحٰقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِم: وَّتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ. الْمُؤْمِنَ. الْمُؤْمِنَ.

[4685] ابوبکر بن انی شیبداور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے ہمیں حاتم بن اساعیل سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جعفر بن محمد سے ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے بزید بن ہر مز سے روایت کی کہ نجدہ نے ابن عباس ٹائٹ کو ان سے پچھ با تیں پوچھنے کے لیے خط لکھا ...... (آگ) سلیمان بن بلال کی حدیث میں بن بلال کی حدیث میں ہے : رسول اللہ ٹائٹ پینا بچوں کوئل نہیں کرتے تھے ، لہذا تم بھی بچوں کوئل نہیں کرتے تھے ، لہذا تم بھی بچوں کوئل نہیں کرتے تھے ، لہذا تم بھی بچوں کوئل نہیں کرتے تھے ، لہذا تم بھی بچوں کوئل نہیں کرتے تھے ، لہذا تم بھی بچوں کوئل نہیں کرتے میں مام مواقعا ہو جائے جس طرح خفر کو اس بچے کے بارے میں علم ہوا تھا جے انھوں نے قبل کیا تھا۔

اسحاق نے حاتم سے روایت کردہ اپنی حدیث میں بیہ اضافہ کیا: (الا بیکہ)تم (بچوں میں سے)مومن کا امتیاز کرلوتو کا فرکونل کر دینا اور مومن کو چھوڑ دینا (بید دونوں باتیں کی

[4686] ہمیں ابن الی عمر نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے اساعیل بن امیہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے سعیدمقبری سے اور انھوں نے یزید بن مرمز سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نجدہ بن عامر حروری نے حضرت ابن عماس چیش کی طرف لکھا، وہ ان ہے اس غلام اورعورت ك بار يم يو چور با تفاجو جنگ مين شريك موت مين، کیا وہ غنیمت کی تقسیم میں (بھی) شریک ہوں گے؟ اور بچوں ت قبل کرنے کے بارے میں (یوجھا) اور یتیم کے بارے میں کہ اس سے یتیمی کب ختم ہوتی ہے اور ذوی القراليٰ کے بارے میں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو انھوں نے بزید سے کہا: اس کی طرف تکھواور اگر ڈرنہ ہوتا کہ وہ کسی حماقت میں پڑ جائے گا تو میں اس کی طرف جواب نہ لکھتا، (اسے ) لکھو:تم نے مجھے اس عورت اور غلام کے بارے دریافت کرنے کے ليے خطالكما تھا جو جنگ ميں شريك ہوتے ہيں: كيا وہ غنيمت کی تقسیم میں شریک ہوں مے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان وونوں ك ليے كچنبيں ہے، الله يكه أخيس كچى عطيه دے ديا جائے اورتم نے مجھ سے بچوں کولل کرنے کے بارے میں او چھنے ك ليكها تها، بلاشبه رسول الله مُلْقِيمُ في أنهين كيا اورتم بھی انھیں قتل مت کرو، الا سے کہ شمصیں ان بچول کے بارے میں وہ بات معلوم ہو جائے جو حضرت موی ماینا کے ساتھی (خضر) کو اس بیچے کے بارے میں معلوم ہوگئی جے انھوں نے قبل کیا تھا۔ اورتم نے مجھ سے پتیم کے بارے میں یو چنے کے لیے لکھا تھا کہ اس سے متیم کا لقب کب ختم ہوگا؟

تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے پتیم کالقب ختم نہیں ہوتاحتی کہوہ

بالغ ہو جائے اور اس کی بلوغت (مجھداری کی عمر کو پہنچنے)

کے بارے پتہ چلنے لگے۔اورتم نے مجھ سے ذوی القربیٰ کے بارے میں یو چینے کے لیے لکھا تھا کہ وہ کون ہیں؟ ہمارا خیال

انسان کےبس میں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے۔)

[٤٦٨٦] ١٣٩-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَّيَّةَ٠ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُوْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرِ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يِّسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟ وَعَنِ الْيَتِيم مَتْى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبِي، مَنَّ هُمْ؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُونَةٍ مَّا كُتَبْتُ إِلَيْهِ، اكْتُبْ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ؟ وَّإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْل الْولْدَانِ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَكَتَبْتَ تَشْأَلُنِي عَن الْيَتِيم، مَتْى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اشْمُ الْيُتْم؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْبُتُم حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وَّكَتَبْتَ تَشْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْلِي، مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ، فَأَلِى ذَٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

تھا کہ وہ ہم لوگ ہی ہیں۔ تو ہماری قوم نے ہماری میہ بات ماننے سے انکار کردیا۔

[٤٦٨٧] (...) وَحَدَّفَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

[4687] عبدالرحمان بن بشرعبدی نے جمیں یمی حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اساعیل بن امیہ نے سعید بن ابی سعید سے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: نجدہ انھول نے کہا: نجدہ نے حضرت ابن عباس وہ شخ کی طرف خط لکھا ..... اور انھول نے اسی (سابقہ حدیث بیان کی۔

قَالَ أَبُو إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهْذَا الْحَدِيثِ، بِطُولِهِ.

ابواسحاق نے کہا: مجھے عبدالرحمان بن بشر نے حدیث بیان کی۔ بیان کی۔ بیان کی۔

[٤٦٨٨] ١٤٠ [٤٦٨٨] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم: حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم – وَّاللَّفْظُ لَهُ -: قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا جَرَيرُ ابْنُ حَازِم: حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَّزِيدَ بْن هُوْمَٰزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسِ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَّاللهِ! لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَّتْنِ يَّقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلَا نُّعْمَةً عَيْنِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهُم ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ. مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمْ نَحْنُ، فَأَلِى ذَٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتَ عَن الْيَتِيم، مَتْى يَنْقَضِى يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النَّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَّدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فَقَدِ انْقَضٰي

[4688] قیس بن سعد نے مجھے یزید بن ہرمزے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس مالیا كى طرف خط ككھا تو ميں اس وقت، جب حضرت ابن عباس مثاثثة نے اس کا خط پڑھا اور اس کا جواب لکھا، ان کے پاس حاضر تھا۔حضرت ابن عباس والناف كها: الله كي قسم! اگريد (خيال) نہ ہوتا کہ (غالبًا) میں اے کی فتیج عمل میں برجانے ہے روک لوں گا تو اسے جواب نہ لکھتا، بیاس کی آئکھوں کی خوثی ك لينبير - كبا: تو انحول ني اس كى طرف كها: تم ني ذوی القرنیٰ کے حصے کے بارے میں پوچھا تھا، جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کون ہیں؟ تو ہمارا خیال بیتھا کہ رسول الله الله على ابت وارجى لوك بين (ليكن) مارى قوم نے ہاری بات مانے سے انکار کردیا۔ اور تم نے يتيم کے بارے میں یو چھاتھا،اس کی تیمی کب ختم ہوتی ہے؟ تو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے ،اس کے مجھدار ہو جانے کا پتہ چلنے لگے اوراس کا مال اس کے حوالے کیا جاسکے تو اس سے يتيمي ختم ہو جائے گی۔ اور تم نے یو چھا تھا: کیا رسول الله طبیع مشركين کے بچوں میں سے کی کوقل کرتے تھے؟ تو بلاشیہ رسول يُتْمُهُ، وَسَأَلْتَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَفْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ، فَلَا تَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ، فَلَا تَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَّا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهُمٌ مَعْلُومٌ، إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ؟ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْم.

[٤٦٨٩] ١٤١-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا رَائِدَةُ: حَدَّثَنَا رَائِدَةُ: حَدَّثَنَا رَائِدَةُ: حَدَّثَنَا رَائِدَةُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةُ، كَإِثْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ.

المُو بَكْرِ بْنُ الْمَاهِ مَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمَاهُمَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً فِي شَامٍ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْخي، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْخي، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْخي.

[٤٦٩١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

الله طلیم ان میں ہے کی ایک کوبھی قتل نہیں کرتے تھے اور تم بھی ان میں ہے کی کوقتل مت کرنا، الآبید کہ ان کے بارے میں تم کوبھی اس بچ کے میں تم کوبھی اس بچ کے بارے میں خضر طلیم کو علم ہوا جب انصوں نے اسے قل کیا تھا۔ اور تم نے عورت اور غلام کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ جنگ میں شریک ہوں تو کیا ان کو بھی مقررہ حصہ ملے گا؟ جنگ میں شریک ہوں تو کیا ان کوبھی مقررہ حصہ ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مقررہ حصہ نہیں، ہاں یہ کہ لوگوں کی غلیمتوں میں ہے کہ ان کا کوئی مقررہ حصہ نہیں، ہاں یہ کہ لوگوں کی غلیمتوں میں سے انھیں پچھ عطیہ دے دیا جائے۔

(بن المحاول عبدالرحيم بن سليمان نے جميں ہشام (بن حسان) سے حديث بيان كى ، انھول نے هصه بنت سيرين سے اور انھول نے حضرت ام عطيه انصار بير فرائن سے روايت كى ، انھول نے کہا: ميں رسول الله ظافر کے ساتھ سات غزوات ميں شريك ہوئى ، ميں پيچھان كے خيموں ميں رہتی تھى ،ان كے ليے كھانا تيار كرتى ، زخيوں كى مرجم پى كرتى اور مريضوں كى د كھ بھال كرتى تھى ۔

[4691] یزید بن ہارون نے ہشام بن حسان سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی۔

## باب:49- ني مَا لَيْهُمْ كَعْرُ وات كى تعداد

[4692] شعبہ نے ہمیں ابواسحاق سے صدیث بیان کی کہ (ابن زبیر ٹائٹ کی طرف سے کوفہ کے امیر) عبداللہ بن یزید (بن حصین) لوگوں کے ساتھ بارش کی دعا ما تکنے کے لیے نکلے تو انھوں نے دورکعتیں پڑھیں، پھر بارش کی دعا کی۔ کہا: اس دن میری طاقات حضرت زید بن ارقم ٹائٹ سے ہوئی۔ کہا: اس دن میری طاقات حضرت زید بن ارقم ٹائٹ سے ہوئی۔ کہا: میر اوران کے درمیان ایک آ دمی کے سواکوئی نہ تھایا (کہا:) میر اوران کے درمیان ایک آ دمی تعلی نہ تھایا (کہا:) میر اوران کے درمیان ایک آ دمی تعلی بن تو میں نے ان سے بوچھا: رسول اللہ ٹائٹ کے ان کے کہا: آپ کی جنگیں لایں؟ انھوں نے کہا: سر ہیں۔ نہ ان کے ساتھ کئی جنگیں لایں؟ انھوں نے کہا: سر ہیں۔ جنگیں۔ میں نے بوچھا: آپ ٹائٹ کی کہا: سر ہیں۔ میں نے بوچھا: آپ ٹائٹ کی کہا: سر ہیں۔ میں نے بوچھا: آپ ٹائٹ کی کا سب سے پہلا غزوہ کون ساتھ انھوں نے کہا: ذات العسیریا دات العسیریا ذات العسیریا دات العسیریا دیں۔

# (المعجم ٤٩) - (بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ثَاثِيًّا) (التحفة ٥١)

الْمُنَّلَى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَّلَى - الْمُنَلِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَلِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ لِيَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ السَّسْفَى، قَالَ: فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، السَّسْفَى، قَالَ: فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَيْرُ رَجُلٍ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَرْرُ رَجُلٍ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَيْرُ رَجُلٍ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْدٍ وَبَيْنَهُ عَنْرُ رَجُلٍ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدٍ وَقَالَ اللهِ عَلَيْدٍ أَوْ اللهِ عَلَيْدٍ أَوْ اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَا وَ اللهِ عَلَيْدٍ أَوْ اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَا وَ اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَا وَ اللهِ عَنْوَقَ أَوْلَ اللهِ عَنْوَقَ أَوْلَ اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَا وَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْوَلَ اللهِ عَنْوَلَ اللهِ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ عَنْوَا وَ عَنْوَا وَ عَنْوَلَ اللهِ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهِ عَنْوَلَ عَنْوَلَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْوَلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْوَلَ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فائدہ: زیادہ ترسیرت نگاروں کے مطابق رسول اللہ گاؤی کی کل جنگی مہمات (غزوات) کی تعداد اکیس ہے۔ ذات العشیر سے پہلے غزوہ ابواء اور غزوہ کو اُلو ہو کیں جو غالبًا صغرتی کی بنا پر حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹھ کو معلوم نہ تھیں۔ ابن سعد نے ساری مہمات ملاکران کی تعدادستائیس بتائی ہے جن میں سے ان کے مطابق نو (و) میں لڑائی ہوئی۔

[٤٦٩٣] ١٤٤-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا رَهُيْرٌ أَدْمَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْلَحَقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً، وَحَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا، حَجَّةً الله يَحُجَّ غَيْرَهَا،

[4693] زہیر نے ہمیں ابوا سحاق سے حدیث بیان کی، افھوں نے حضرت زید بن ارقم والٹو سے بیحد بیٹ کی کہ رسول اللہ طاقہ نے انسی غزوے کیے اور ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک جج نہیں کیا، وہ مجت الوداع تھا۔

[٤٦٩٤] ١٤٥-(١٨١٣) حَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ

[4694] حضرت جابر بن عبدالله والناف كها: من في

جہاد اور اس کے دوران میں رسول اللہ سائیلم کے اختیار کردہ طریقے 💎 😅 🚾 🚾 🚾 🚾 🚾

حَرْبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةً غَزُوةً.

قَالَ جَابِرٌ: لَّمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَّلَا أُحُدًا، مَّنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ، لَّمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ.

[٤٦٩٥] ١٤٦[٤٦٩٥] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيِيةً ، شَيِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةً ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ بَيْقِ تِسْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً ، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مَنْهُنَّ .

وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: مِّنْهُنَّ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ.

ال ١٩٩٦] ١٤٧-(...) حَدَّنِنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

المحمَّدُ بْنُ عَرْشَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَنْ عَنْ ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

ر سول الله علیم کے ساتھ انبیس غزوات میں شرکت کی۔

حضرت جابر فاللؤ نے کہا: میں بدراوراحد میں شریک نہیں ہوا، مجھے میرے والد نے روک دیا تھا، جب (میرے والد) عبداللہ فاللؤ اُحد کے دن شہید ہو گئے تو (اس کے بعد) میں کسی بھی غزوے میں رسول اللہ طاللہ کا اللہ کا اُلا کے ساتھ شرکت کرنے سے پیچھے نہیں رہا۔

ابوبكر في ومنه و الن مل سے ) روايت نبيس كيا اور ان ميں سے ) روايت نبيس كيا اور ان ميں سے انفول في مديث ميل كہا: مجھے عبدالله بن بريده في مديث بيان كى۔

[4696] کہمس نے ابن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ انھوں نے رسول اللہ علیہ کا کے ساتھ سولہ غزوات میں شرکت کی۔

[ 4697] ہمیں محمد بن عباد نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں عاتم بن اساعیل نے یزید بن ابی عبید سے صدیث بیان

يَّزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَتُولِ اللهِ عَلَيْقَ سَلْمَةَ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَّخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ، يَشْعَ غَزَوَاتٍ، مَّرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

[٤٦٩٨] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ، فِي كِلْتَيْهِمَا: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

(المعجم ٥٠) - (بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ) (التحفة ٢٥)

[٤٦٩٩] ١٤٩-(١٨١٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ – وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ – قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُولِ أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُولِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْتَ فِي غَزَاةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفْرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَبُهُ قَالَ: فَنَقِبَتُ قَدَمَايَ لَلْهُ وَلَامُنَا، فَنَقِبَتُ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا وَسَقَطَتُ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَقِبَتُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ، لِمَا كُنَا نُعْصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهٰذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذٰلِكَ، قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِّنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.

کی، افھول نے کہا: میں نے حضرت سلمہ (بن اکوع دہائی) سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ تاہیل کے ساتھ سات غزوات میں جنگ کی اور میں ان دستوں کے ساتھ، جنھیں آپ روانہ فرماتے تھے، نوغزوات میں نکلا۔ ایک بار مارے امیر حضرت ابو بکر دہائی تھے اور ایک بار حضرت اسامہ بن زید دہ تھا۔ (سابقہ صدیث میں بیان کردہ تعداد سے ترہے۔) بن زید دہ تھا۔ (سابقہ صدیث میں بیان کردہ تعداد سے ترہے۔) ماتھ وحدیث بیان کی، مگرافھول نے دونوں جگہ سات غزوات کیے۔

#### باب:50-غزوهٔ ذات الرقاع

ابواسامہ نے ہمیں برید بن ابی بردہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے ابوبردہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموکی ڈاٹھو سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ شائی کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، ہم چھافراد تھ، ہم سب کے لیے اونٹ ایک (ہی) تھا، ہم اس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ کہا: ہمارے بیروں میں سوراخ ہو گئے، میرے دونوں پاؤں بھی زخمی ہو گئے اور میرے ناخن گر گئے، ہم این پر پرانے کیڑوں کے کلوے باندھا کرتے ہم این پاؤں پر پرانے کیڑوں کے کلوے باندھا کرتے تھے، ای وجہ سے تو اس غزوے کانام ذات الرقاع (دھیوں والاغزوہ) پڑ گیا کیونکہ ہم این بیروں پر پھٹے پرانے کیڑوں کی دھیاں باندھا کرتے تھے۔

ابوبردہ نے کہا: حضرت ابومویٰ ڈاٹٹڑ نے بیہ حدیث بیان کی، پھراسے (بیان کرنے) کو ناپسند کیا جیسے وہ یہ بات ناپسند کرتے ہوں کہ ان کے عمل کا کوئی ایسا پہلو ہوجس کی انھوں نے تشہیر کی ہو۔

جہاداوراس کے دوران میں رسول الله طابق کے اختیار کردہ طریقے

قَالَ أَبُو أُسَامَةً: وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ: وَّاللَّهُ يُخْزِي بِهِ.

(المعجم ٥) - (بَابُ كَرَاهَةِ الاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزُو بِكَافِرِ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ كَوْنِهِ حَسَنَ الرَّأَي فِي الْمُسْلِمِينَ)(التحفة ٥٣)

حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَّالِكِ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ مَّالِكِ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النِّي يَعْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ الزِّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ عَلْ النِّي يَعْلِيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ وَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَا ل

قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى، حَتَٰى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عِلِيَّةٍ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَالْ رَجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ»، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَالْ رَجَعْ فَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: التَّوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ ثَمَا قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ لَا فَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ

ابواسامہ نے کہا: ہرید کے علاوہ کی اور نے مجھے مزیدیہ بات بتائی: اوراللہ اس کی جزادے۔

باب:51- جہاد میں ضرورت کے سوائسی کا فرسے مدد لینااور مسلمانوں میں اس کا صائب الرائے سمجھا جانانا پہندیدہ ہے

[4700] بی سی الله کی زوجه محر مه حضرت عائشہ وہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله طیقی الله برد کی جانب نظی، جب آپ وہرہ کے حرے پر پہنچ تو ایک آ دمی آ کر آپ طیقی ہے ملا۔ اس کی جرائت و بہادری کا برا چرچا تھا، رسول الله طیقی کے سحابہ نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے، جب وہ آپ کو ملا تو اس نے رسول الله طیقی سے عرض کی: میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا ساتھ دوں اور آپ کے ساتھ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا ساتھ دوں اور آپ کے ساتھ (غنیمت میں سے) حصہ وصول کروں۔ رسول الله طیقی نے اس سے فرمایا: ''کیا تم اللہ اور اس کے رسول طیقی پر ایمان رکھتے ہو؟'' اس نے کہا: نہیں۔ آپ طیقی نے فرمایا: ''تو لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز مدنہیں لوں گا۔''

(حضرت عائشہ جھٹانے) کہا: پھروہ چلا گیا، حتی کہ جب
ہم درخت کے پاس پنچے تو وہ آ دمی (دوسری بار) آپ کو ملا
اور آپ ہے وہی بات کہی جو پہلی مرتبہ کہی تھی، تو نبی تالیق ہے نے
بھی اس ہے وہی کچھ کہا جو پہلی مرتبہ کہا تھا، آپ تالیق ہے نے
فرمایا:''والیس ہو جاؤ، میس کسی مشرک ہے ہرگز مدونہیں اول
گا۔'' کہا: وہ پھروایس چلا گیا اور بیداء کے مقام برآ ہے کو ملا

۳۲-کِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيَرِ

تَو آپ نے اس سے وہی بات پوچھی جو پہلی بار پوچی بھی:

"ثم الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟" اس نے کہا:

بی ہاں۔ تو رسول الله تَافِیُّا نے اسے فرمایا: "تو پھر (ہمارے ساتھ) چلو۔"

کے فاکدہ: آپ نے کرائے کے فوجی کو جہادیں شامل نہیں فرمایا۔ جہاد کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے، بیمرف مومن کے پیش نظر ہوسکتا ہے۔ کافر کامقصود یہ نہیں ہوتا، وہ شہرت اور مال غنیمت کے حصول کے لیے شریک ہوتا ہے۔ ایسے خص کو جہادی شامل کرنے کامطلب اصل مقصد سے انحراف کرنا ہے۔



# تعارف كتاب الإمارة

الله تعالى نے ابن افضل ترین مخلوق (انسان) كى تخليق اس طرح فرمائى ہے كەمخلف اعضاء ، مختلف خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ ان سب کو سیجے، ان سے خدمات حاصل کرنے اور پورے جسم کی بہود اور اس کی حفاظت کے لیے فیصلے کرنے کا کام سر کے اندر ر کھے ہوئے د ماغ کے سرد ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے متلف قبائل اپنے اپنے طور پر فیصلے کرتے تھے۔ رسول الله الله الله الله الله منظم معاشرہ تفکیل دے کرسارے معاشرے کی حفاظت ونگہداشت،اس کےافراد کی انفراد کی اوراجتا عی ضروریات کی تحمیل، ہررکن کی فلاح وغیره کی ذمه داری سربراه کے سیرد کر دی۔ امیر، ان تمام امور کا ذمه دار تھم ایا گیا۔ امارت انھی ذمه داریوں کی ادائیگی کا نام ہے۔ بعض اوقات ان ذمه داریوں کی ادائیگی کے بغیر ہی کوئی شخص سربراہ کے منصب برقابض ہوجاتا ہے، وہ حقیقی معنی میں امیرنہیں ہوتا۔ نظام امارت کے حوالے سے اہم ترین بات سے کہ امیر ایسا ہو کہ لوگوں کی بری اکثریت اس کی اطاعت کرنے برآ مادہ ہو، بلکہ وہ ایسےلوگوں میں ہے ہو کہ عامۃ الناس ان کی اطاعت کے عادی ہوں۔ قرآن کی رویے مومنوں کی امارت مومنوں کے مشورے پر شخصر ہے: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ ﴾ "اوران كا كام آپس مسموره كرنا ہےـ" (الشوريٰ 38:42) اور حديث كي رو ہے امیر ان لوگوں میں سے منتخب ہونا جا ہیے جن کی اطاعت فطری ہو۔ رسول الله ٹاٹیٹر نے شور کی کے ذریعے ہے اپنا امیر منتخب کرنے کی بوری ذمہ داری امت پر ڈالی، کسی کواپنا جانشیں مقرر نہیں کیا۔ مختلف احادیث سے پیتہ چلتا ہے کہ آپ ناٹیڈا کے بعد کیا ہوگا،اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ی تفصیلات ہے آپ تاہیم کو آگاہ کر دیا تھا۔ آپ نے خبر دینے کے انداز میں،امت کی رہنمائی کے لیے بہت کچے فرمایا۔ کتاب الامارة میں امام مسلم برائ نے سب سے پہلے بیرحدیث روایت کی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی قوم، یعنی عرب قریش کے پیچھے چلتے ہیں مسلمان بھی اور کا فربھی ، دونوں کے رہنما قریشی ہی ہیں ،اس لیے ان حالات میں امام (رہنماادر حکمران) قریش ہی میں ہے ہوں گے۔ بی خبر بھی ہے اور رہنمائی بھی۔''الناس'' کالفظ عربی میں سیاق و سباق کےمطابق بہت وسیع (یوری انسانیت کے )معنی میں بھی استعال ہوا اورنسبتاً محدود بلکہ مخصوص معنیٰ میں ان لوگوں کے لیے بھی جنھوں نے خاص تربیت حاصل کی ، ہم مقصد ہوئے ، بدی ذمہ داریوں کے امین اور بزی خوبیوں تھے مالک ہوئے۔قرآن میں یہ لفظ رسول الله تَكُثِمُ يرايمان لانے والوں، لعنی صحابہ کے لیے استعال ہوا: ﴿ وَإِذَا قِیْلَ لَهُمْ أُمِنُواْ كُمَا ٓ الْمَنَ النَّاسُ ﴾ "اور جب كباكياان سے كمايمان لاؤ جيسے صحابه ايمان لائے۔' (البقرة 13:2) بدرسول الله مَاثِيمُ كے ساتھى، جاب نثار، آپ كےمثن كے امانت دار، آپ کی تربیت کانمونہ اور آ دم ملینہ کی اولا دمیں ہے بہترین امت تھے۔متنقبل کے حوالے ہے آپ کو جو کچھے دکھایا گیااس میں مثبت اورمنفی دونوں طرح کے واقعات تھے۔ان کے ساتھ ہی،آپ کی تسلی کے لیے آپ کو دکھایا گیا کہ ان مخصوص لوگوں میں سے جب تک دواشخاص بھی موجود ہوں گے تو امارت کے نظام کا بنیادی عضر، یعنی''سمع و طاعت'' کا سلسله محفوظ ہوگا۔ مشکلات کے باوجود حکمران انھی میں سے ہوں گے جن کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ای بات کو بارہ حکمرانوں کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا۔ بعد میں بتدرج انتظامی معاملات ،عملاً دوسروں کے ہاتھ میں جانے شروع ہوگئے۔

خلافت راشدہ کے دوران میں ایک حکمران کے بعد دوسرے کی جانشیٰ کا طریق کار حالات کے مطابق مختف رہا، کین بنیاد شور کی پر رہی۔ بھی اس شور کی میں جانے والا امام شریک بھی ہوا۔ جس طرح حضرت ابو بکر واٹنو کو شریک کیا گیا اور یہ بھی ہوا کہ جانے والا امام شریک بھی کہ مداری بعد والوں پر ڈال دی۔ اس کی مثال حضرت عمر واٹنو کا طریقہ ہے۔ حضرت عثمان واٹنو کے بعد حضرت علی واٹنو نے بھی ای طریقے پر عمل کیا اور یہی خود رسالت مآب ٹاٹنو کا طریقہ تھا کہ ایک امام کے بعد اس کی مثال وی بھی مثاورت سے کریں جوموجود ہوں۔

امارت کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ عدم صلاحیت کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ امام مسلم نے اس حوالے سے وہ احادیث بیان کیں جن میں بیصراحت ہے کہ جو تحف عہدے کا طلبگار ہووہی اصلاً اس صلاحیت ہے محروم قراریا تا ہے۔ یہ بھی وضاحت ہے کہ بیہ ذمدداری ہے،اس کی خواہش کرنا غلط ہے۔ بیذ مدداری بغیرخواہش کے جس کے کندھے پر ڈالی گئی،اللہ کی طرف سے اس کی اعانت ہوگی اور جے خواہش پر ملی وہ تنہا اس کواٹھائے گا۔ جب کسی پر ذمہ داری پڑ جائے اور وہ اس کاحق ادا کرنے کی کوشش کرے، عدل سے کام لے، لوگوں کومشکلات سے بچائے اور انھیں آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرے تو آخرت میں بھی اس کا اجربہت براہوگا۔ امیر چونکه لوگوں کے اجماعی اموال کا امین ہوتا ہے، اس لیے اس کی خیانت، بہت تنگین جرم ہے اور اس کے لیے بخت ترین عذاب کی وعید ہے۔ کھلی خیانت کے علاوہ بہت ہے دوسرے معاملات بھی مخدوش ہیں۔اس کی مثال لوگوں کی طرف ہے ملنے والے" ہدیے'' ہیں۔رسول الله مُلَّاثِیْم نے اس معالمے میں انتہائی احتیاط کا حکم دیا۔ بھرامام مسلم نے ایسی احادیث بیان کیس جن میں امیر کی اطاعت کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ اچھے کاموں میں اطاعت کی جائے اور گناہوں میں عدم اطاعت ہے کام لیا جائے کیونکہ امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اور اس کے حکم پر ہے۔ اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اس کے بعدامام کی ذمہ داریوں میں ہے اہم ترین ذمہ داری، یعنی مسلمانوں کے تحفظ، دفاع اور اس غرض ہے قال وجہاد کے حوالے سے امیر کے بنیادی اور مرکزی کردار کا تذکرہ ہے، پھر خلافت کے حوالے سے پیدا ہونے والے جھڑوں سے نیٹنے کے بارے میں رہنمائی ہے، پھراس بات کا بیان ہے کہ اگر حکمران ممل طور پر اللہ سے بغاوت نہیں کرتے ، نماز قائم کرتے رہے ہیں تو نظام کی حفاظت کے عظیم مقصد کے لیے ان کے ظلم پر بھی صبر کرنا ہی دانائی ہے، اس کے بعد ملت کے اتحاد کے تحفظ کے بارے میں رہنمائی ہے، اس طرح جوکوئی انتشار کا سبب ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، پھر حکمرانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ابواب بیں۔اچھے اور برے حکمرانوں کی صفات کیا ہیں؟ اہم مراحل میں لوگوں کوساتھ رکھنے کے لیے ان کی مشاورت اورخصوصی مشن کے لیے ان کی بیعت کے حوالے سے رہنمائی مہیا کی گئی ہے۔ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ مٹافیا نے کن مراحل میں کن اموریر بیعت کی۔اس کتاب کے آخری آ دھے جھے میں مختلف ابواب کے تحت امیر کی اہم ترین ذمدداری مسلمانوں کے تحفظ اور دفاع کی اہمیت اوراس کی کماحقہ تیاری کے حوالے سے احادیث بیان کی گئی ہیں۔ کتاب الامارہ انتہائی جامع کتابوں میں سے ایک ہے۔

# ٣٣ - كِتَابُ الْإِمَارَةِ امورِحكومت كابيان

# (المعجم ١) - (بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِّقُرَيْشٍ وَّ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْش)(التحفة ٤ ٥)

[٤٧٠٢] ٢-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامَمٌ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لُقُرَيْشٍ فِي

# باب:1-لوگ قریش کے تابع ہیں اور خلافت قریش میں ہوگی

[4701] عبدالله بن مسلمه بن تعنب اور قتیه بن سعید نے مغیرہ حزامی سے اور زہیر بن حرب اور عمرونا قد نے سفیان بن عیینہ سے (مغیرہ اور سفیان) دونوں نے ابوزناد سے انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله شائیل نے فر مایا، اور زہیر کی حدیث میں ہے، انھوں (حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹو) نے حدیث کی نبیت رسول الله شائیل تک پہنچائی (آپ سے بیان کی) اور عمرو نے رسول الله شائیل سے روایت کی: (کوگ اس اہم معالمے (حکومت) میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان، قریش مسلمانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور کافر، مسلمانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور کافر، قریش کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور کافر،

[4702] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ دی تی نے رسول اللہ طاقی سے بیان کیا، انھوں نے بہت کی احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''لوگ اس معاملے (خلافت یا حکومت) میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان، قریش

27 - كِتَابُ الْإِمَارَةِ ----

ملمانوں کے تابع ہیں اور کا فر، قریش کا فروں کے پیچیے چلنے والے ہیں۔"

هٰذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لَّمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ».

[٤٧٠٣] ٣-(١٨١٩) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَلنَّاسُ تَبَعْ لُّقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ».

[٤٧٠٤] ٤-(١٨٢٠) وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن يُونُسَ: حَدَّثْنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ لَهٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ، مَّا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ».

[٤٧٠٥] ٥-(١٨٢١) حَدَّثْنَا قُتَسْةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْنَمِ الْوَاسِطِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانَ، عَنْ خُصَيْنٍ، عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ لَهٰذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ا. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ، قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: «كُلُّهُمْ مُنْ قُرَيْشٍ ٩ .

[٤٧٠٦] ٦-(...) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ

[4703] حفرت جابر بن عبدالله الله الماني كها: ني مَا لَيْهُمْ نے فرمایا: ''احیمائی اور برائی (دونوں) میں لوگ قریش کی پیروی کرتے ہیں۔''

[4704] حضرت عبدالله (بن عمر والنام) نے كما: رسول الله تَكُولُ فِي مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ باتی رہیں گے، امر حکومت قریش میں ہوگا۔''

[4705] حمين (بن عبدالرحن) نے حضرت حابر بن سمرہ ٹائٹاسے روایت کی کہ میں اینے والد (حضرت سمرہ بن جنادہ ڈٹاٹٹا) کے ساتھ رسول اللہ ٹاٹل کی خدمت میں حاضر المركا عن في آب تلك كوي فرمات بوك سنا: "اس امركا خاتمه اس وقت تک نه ہوگا جب تک اس میں بار و حانثیں نه گزریں۔'' پھرآپ نے کوئی بات کی جوجھ پرواضح نہ ہوئی۔ میں نے اینے والد سے یو جھا: آپ کُافِیُم نے کیا فرمایا ہے؟ انھوں نے کہا: آپ نے فرمایا ہے: ''وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔"

[4706] عبدالملك بن عمير نے حضرت جابر بن سمره جائيا ے روایت کی کہ میں نے رسول الله ظافا کو بہ فرماتے

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: اللَّا مِنْ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: اللَّاسِ مَاضِيًا مَّا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا». ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ بِكَلِمَةِ خَفِيَتُ عَلَيْ وَجُلًا». ثُمَّ تَكلَّمَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْ. فَسَأَلْتُ أَبِي: مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْ؟ فَقَالَ: اكُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ».

[٤٧٠٧] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُوْ: «لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا».

[٤٧٠٠٨] ٧-(...) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ: حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةًا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: الْكُلُهُمْ مِّنْ قُرْيُشٍ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[ ٤٧٠٩] ٨-(...) حَلَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ الشَّيْ عَلِيْةً: «لَا يَزَالُ لَمَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً». قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَّمْ أَفْهَمْهُ، عَشَرَ خَلِيفَةً». قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَّمْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «كُلُّهُمْ مِّنْ قُولُهُ، قُرْيْشٍ».

[٤٧١٠] ٩-(...) جَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ

ہوئے سنا: ''لوگوں کی امارت جاری رہے گی بہاں تک کہ بارہ اشخاص ان کے والی بنیں گے۔'' پھر نبی بڑھڑ نے کوئی بات کہی جو مجھ پر واضح نہ ہوئی، میں نے اپنے والد سے پوچھا: رسول اللہ بڑھڑ نے کیا فرمایا؟ انھوں نے کہا: رسول اللہ بڑھڑ نے فرمایا: ''وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔''

[4707] ابوعوانہ نے ساک سے، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹائنا سے، انھوں نے نی سائنا سے یکی صدیث بیان کی، کین انھوں نے یہ بیان نہیں کیا:" لوگوں کی امارت کا سلمہ چلاارے گا۔"

[4708] حماد بن سلمہ نے ساک سے حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ وہ اٹٹا کو یہ کہتے
ہوئے سا: رسول اللہ مخالی نے فرمایا: ''بارہ ضلیوں (کے
عہد) تک اسلام غالب رہےگا۔'' پھرآپ نے ایک کلم فرمایا
جس کو میں نہیں سمجھ سکا، میں نے اپنے والد سے پوچھا:
جس کو میں نہیں سمجھ سکا، میں نے اپنے والد سے پوچھا:
آپ تُلٹا نے کیا فرمایا؟ انھوں نے کہا: آپ تُلٹا نے فرمایا:
"وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔''

[4709] داود نے عبی ہے، انھوں نے چابر بن سمرہ علیہ اسے روایت کی، کہا: نبی تالی کے فرمایا: ''بارہ خلفاء (کے عہد) تک اسلام کا غلبہ جاری رہے گا۔'' پھر آپ نے کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سجھ سکا، میں نے اپنے والد سے پوچھا: آپ تالی انھوں نے کہا: آپ نے فرمایا؟ انھوں نے کہا: آپ نے فرمایا: ''وہ سب قریش میں ہے ہوں گے۔''

[4710] (عبدالله) بن عون في سے، انھوں نے دھزت جابر بن سمرہ والله سے روایت کی، کہا: میں رسول

عَوْنِ. ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعِي أَبِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ هَٰذَا الدِّينُ عَزِيزًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ هَٰذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَّنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً" فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّينِهَا النَّاسُ. فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: "كُلُّهُمْ مَنْ قُرْيْش".

الله تَاقِيمٌ كَي خدمت مِين كَيا، مير عاته مير عوالد ته، مين في مين عالية على الله تَقْدُم كو يفر ماته مين عالب اور (وشمنول سے) محفوظ عهد) تك مسلسل بيدين غالب اور (وشمنول سے) محفوظ رہایا جے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا، میں نے اپنے والد سے پوچھا: آپ تَاقِیمٌ نے کیا فرمایا؟ انھوں نے کہا: آپ نے فرمایا: "وہ سب قریش میں سے مول گے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ قریش میں سے بارہ خلفاء ایسے آئیں گردگی سے اسلام دوسری مکتوں پر غالب آتارہ گا اور وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ عزیز ، غالب آنے والا اور منعی ، وہ ہے جو باہر کی مداخلت سے محفوظ ہو۔ ﴿ آپ سَائِیم کے فرمان مبارہ فرمان مبارک سے کون کون سے خلفاء مراد ہیں؟ اس کے حوالے سے محد ثین کی متعدد آراء ہیں ۔ بعض حضرات نے تسلسل سے بارہ جانشیں مراد لیے ہیں، بعض نے خلافت راشدہ ، جورسول اللہ تاہم کی اپنی طرز پر حکومت کو برقر ارر کھنے کی مخلصانہ کوششوں کا عہدتھا، کے بعد بارہ خلفاء مراد لیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیے عہد سلسل فقو حات کا دور تھا اور اندرونی فتنوں ، بڑی بڑی خامیوں اور غلطیوں کے باد جود باہر کی ایسی مداخلت سے تحفظ کا دور تھا جس کے ذریعے سے دین کے بنیادی تصورات اور حکومت وابارت کے غلطیوں کے باد جود و باہر کی ایسی مداخلت سے تحفظ کا دور تھا جس کے قریش میں سے بارہ نمایاں حکم انوں کے عہد تک کہ جن کی بنیادی مقاصد تبدیل ہو جا کیں۔ ﴿ آس سے یہ بھی مراد لیا جا سائل ہے کہ قریش میں سے بارہ نمایاں حکم انوں کے عہد تک کہ جن کی کوشنوں سے غلبہ اسلام کا تسلسل جا رہ کہ ایسی کے قریش میں نہتا کر وراؤگ بھی حکم ان بنیں گے لین پھر ایسا کے بعد جو تسلسل کو برقر ادر کھنے اور آگے چلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بیسلسلہ ہارون الرشید تک رہا۔ اس کے بعد جو تسلسل کو برقر ادر کھنے اور آگی کے طفیل غیر اسلام گانیاں کی کر در عکم ران ثابت ہوا اور مامون کے عہد سے اختیارات بھی تجمیوں کے ہاتھوں میں آگئے اور آئی کے طفیل غیر اسلام گانیاں کھی شروع ہوگئی۔

عَشِيَّةً رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ: "لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَٰى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ " وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَضَيْبَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ، بَيْتَ كِسْرَى، أَوْ آلِ كِسْرَى ". الْأَبْيضَ، بَيْتَ كِسْرَى، أَوْ آلِ كِسْرَى ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا أَعْطَى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا أَعْطَى اللهُ تَعَالَى أَحْدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا أَعْطَى اللهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْض ".

آپ نے فرمایا: ''قیامت تک بیدرین قائم رہےگا، یا جب
تک مسلمانوں پر بارہ خلفاء حکومت کریں گے جو سب کے
سب قریش میں سے ہوں گے۔'' اور میں نے آپ کو یہ
فرماتے ہوئے سنا: ''مسلمانوں کی ایک چھوٹی می جماعت
کسرٹی یا آل کسرٹی کا سفیم کل فتح کرےگی۔'' اور میں نے
آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''قیامت کے قریب پھی کذاب
ظاہر ہوں گے، ان سے بچنا۔'' اور میں نے آپ کو یہ فرماتے
ہوئے سنا: ''جب اللہ تعالی تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز
دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے آغاز کرے۔'' اور
میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا: ''میں حوض پر تمھارا پیش رو
ہوں گا۔''

کے فاکدہ: اس حدیث میں انتہائی اختصار کے ساتھ رسول اللہ طافیۃ کے نظبہ مبارک کے متعدد موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔
اسلام کی قیامت تک بقائے حوالے سے اور اس کے غلبے کے دور کے بارے میں آپ کے فرامین کو اکٹھا کر کے انھیں انتہائی اختصار
سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ طافیۃ کے فرمان کامفہوم یہ ہے کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا اور جس طرح آپ نے دوسرے موقع پر
فرمایا: ایک جماعت ہمیشہ الی موجود رہے گی جو اسلام پر کار بندر ہے گی ، اس کو قائم رکھے گی اور اس کے غلبے کے لیے کوشش جاری
رکھے گی کیکن بارہ خلفاء کی مساعی کا دور عملاً اسلام کے غلبے کا دور ہوگا۔

﴿ [٤٧١٢] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ: حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِيْةِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ عَلْقُولُ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِم.

[4712] ابن ابی ذیب نے مہاجر بن مسار سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عامر بن سعد سے روایت کی کہ انھوں نے ابن سمرہ عدوی بائٹ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نے رسول اللہ بائٹ کے بیاس پیغام بھیجا کہ آپ نے نے دول اللہ بائٹ کے جو حدیث نی ، وہ ہمیں بیان کیجے ۔ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ بائٹ کا کھ کو یہ فرماتے ہوئے سا .....

🚣 فاكدہ: حضرت جابر بن سمرہ کی تختہ سوائی ہیں ، کسی كا تب نے سوائی كوفلطى سے عدوى لكھ دیا ہے۔ يہ لکھنے كی فلطى ہے۔

باب:2- تسی کواپنا جانشیں مقرر کرنے اور نہ کرنے کا بیان

(المعجم٢) - (بَابُ الاِسْتِخُلافِ وَتَرْكِهِ) (التحفة٥٥)

آلاكا] ١١-(١٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ الْبِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ، فَأَنْنُوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَقَالُوا: بَخَرَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ وَرَاهِبٌ. قَالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَبًّا وَمَيْتًا؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ، لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ السَّخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنِي أَبَا بَكُو، وَإِنْ السَّخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْي يَعْنِي أَبَا بَكُو، وَإِنْ اللهِ عَلَيْ وَلَا لِي مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْي ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَا هُو خَيْرٌ مِنْ هُو خَيْرٌ مِنْي ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[4713] ہشام کے والد (عروہ) نے حضرت عبداللہ بن عمر و الله الماسية عمر الله الماسية عمر والله الماسية عمر والله الله زخی ہوئے تو میں ان کے یاس موجود تھا، لوگوں نے ان کی تعريف كي اور كها: "الله آب كو اچھى جزا دے!" انھوں (عمر ثاتثاً) نے کہا میں (بیک وقت) رغبت رکھنے والا اور ڈرنے والا ہوں۔لوگوں نے کہا: آپ سی کواینا (جانشیں) بنا و بیجی، حضرت عمر خاتشانے فرمایا: میں زندگی میں بھی تحصارے معاملات کا بوجھ اٹھاؤں اور مرنے کے بعد بھی؟ مجھے صرف بہ خواہش ہے کہ (قیامت کے روز) اس خلافت سے میرے صے میں بيآ جائے كە (حماب كتاب) برابر مرابر موجائے۔ ندميرے فلاف ہو، ندميرے حق ميں (حاب انعام ند لے، محرسزا ہے نیج جاؤں) اگر میں جانشیں مقرر کروں تو انھوں نے مقرر کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی ابو بکر صدیق ڈاٹٹا اور اگر میں شمصیں ایسے ہی چھوڑ دوں تو انھوں نے شمصیں (جانشیں مقرر کے بغیر) چھوڑ دیا جو مجھ سے (بہت زیادہ) بہتر تھے، يعني رسول الله مَا يُثِيِّر \_

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ، حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، غَيْرُ مُسْنَخْلِفٍ.

حفرت عبدالله بن عمر عالله ن كما: جب حفرت عمر علله في في الله على الله على الله على الله على الله وه الله والله وا

کے فاکدہ: حضرت ابو برصدیق عاشنے لوگوں کے کہنے پر حضرت عمر عاشد کا نام تجویز کیا تھا اور اپنی اس تجویز کے حق میں ولائل دیے تھے جن کولوگوں نے قبول کر کے حضرت عمر عاشد کو امیر الموشین بنالیا۔

[٤٧١٤] ١٧-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ﴿ وَعَبْدُ بْنُ دَافِعِ ﴿ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالَ \_ إِسْحُقُ وَعَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُعْبَدُ الرَّزَاقِ -: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: كَانُتُ عَلَى الزَّهْرِيِّ: الْخَبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى كَانُ عَلَى الْمُعْبَرُنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى كَانُ

[4714] سالم نے ابن عمر وہ اللہ سے بیان کیا، کہا: میں مطرت حصد وہ اللہ کے پاس گیا، انھوں نے کہا: کیا تم کو علم ہے کہ تمھارے والد کسی کو (اپنا) جائشیں مقرر نہیں کر رہے؟ میں نے کہا: وہ ایمانہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگیں: وہ کہی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عمر وہ اللہ نے کہا: میں نے قسم کھائی کہ میں اس معاطے میں ان سے بات کروں گا، پھر کھائی کہ میں اس معاطے میں ان سے بات کروں گا، پھر

حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَيَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ؟ قَالَ قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَبَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذٰلِكَ، فَسَكَتُ، حَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكَلِّمُهُ، قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاس، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً ، فَالَّيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَّإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ؛ فَرِعَايَةً النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَىَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لَّا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ قَدِ اسْتَخْلَفَ.

قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ وَأَبَا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ أَحَدًا، وَّأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

(المعجم٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنُ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا)(التحفة ٦٥)

آ (۱۲۰۷] ۱۳ – (۱۲۰۲) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا

میں خاموش ہو گیاحتی کہ صبح ہو گئی اور میں نے ان ہے اس معاملے میں بات نہیں کی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے اینے داکیں ہاتھ میں بہاڑ اٹھایا ہوا ہے (مجھ براین قسم کا بہت زیادہ بوجھ تھا) آخر کار میں واپس آیا اور ان کے پاس گیا، انھوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا، میں آپ کو حالات سے باخبر کرنے لگا، پھر میں نے ان سے کہا: میں نے لوگوں سے ایک بات سی تھی اور وہ سن کرمیں نے قتم کھائی کہ وہ میں آپ سے ضرور بیان کروں گا۔لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی کواپنا جانشیں نہیں بنائیں گے اور بات رہے کہ اگرآپ کا کوئی اونوں یا بحربوں کا چرواہا ہواور وہ آپ کے یاس چلا آئے اوران کوایسے ہی جھوڑ دے تو آپ یہی کہیں کے کہاس نے ان کوضائع کردیا ہے۔سولوگوں کی مگہانی تو اس سے زیادہ ضروری ہے، حضرت عمر دہاتھ کو میری رائے ۔ ٹھیک معلوم ہوئی، انھوں نے گھڑی بھرسر جھکائے رکھا، پھر ميري طرف سراها كرفرمايا: بلاشبه اللّه عزوجل اسيخ دين كي حفاظت فر مائے گا اور اگر میں کسی کو جانشیں نہ بناؤں تو رسول الله ٹائیڑ نے کسی کو حانشیں مقرر نہیں کیا تھا اور اگر میں کسی کو جانشیں بناؤں تو حفرت ابو بمر دائن نے جانشیں بنایا تھا۔ (دونوں میں ہے سی بھی مثال پڑمل کیا جاسکتا ہے۔)

انھوں (حضرت ابن عمر ٹاٹنی نے کہا: اللہ کی قتم! جب حضرت عمر ٹاٹنی اللہ ٹاٹی اور حضرت ابو بکر ٹاٹنی کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ ٹاٹی کے طریقے سے بھی نہیں ہٹیں گاوروہ کی کو جانشیں بنانے والے نہیں۔

باب:3-امارت طلب کرنے اوراس کا حرص رکھنے کی ممانعت

[4715] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں حسن بھری نے اور انھیں عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈاٹھ نے حدیث بیان کی، کہا:

الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَّسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا». [راجع: ٤٢٨١]

[٤٧١٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَّحُمَيْدٍ؛ ح: هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَّحُمَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا جَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ بِمِثْلِ عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ بِمِثْلِ عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً بِمِثْلِ عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ بِمِثْلِ عَنْ سَمُونَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ بِمِثْلِ عَنْ سَمُونَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً بِمِثْلِ عَنْ عَنْ النَّبِي عَلِيْهُ بِمِثْلِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ بَعِيْهِ عَنْ الْنَبِي عَلَيْهُ بَعْمِ اللَّهُ عَنْ النَّيْنِ عَلَيْهُ بَعْمَ الْمُونُ عَنْ النَّهِ عَنْ الْمَامِ بَنِ عَلَيْهُ بَعْنِ الْمَعْمَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْنَ الْمَامِ بَالْمِ الْمُونُ الْمُ عَلَيْهُ الْمَامِ الْمُولِ الْمُولِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمَامِ الْمُولُ الْمِنْ عَلَيْهِ اللْمُ عَنْ الْمَسْلَى اللّهُمْ عَنِ النَّهِ عَنْ الْمَامِ الْمُعْرَا عُلَيْهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُ عَلَى الْمُعْرَا عَلَى الْمُعْرَالِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْمِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُولِ اللّهِ عَلَى الْمِلْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَنْ أَبِي مَوْسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَقَالَ الْآخَوُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَقَالَ الْآخَوُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّا، وَاللهِ! لَا نُولِي عَلَى هٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا حَرَضَ عَلَيْهِ".

الله الله بْنُ الله بْنُ مَايِّدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَّالِلَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ

رسول الله طَافِرُهُ نَ مِحْ سے فرمایا: "عبدالرحمٰن! امارت طلب نہ کرنا کیونکہ اگرتم کو طلب کرنے سے (امارت) ملی تو تم اس کے حوالے کردیے جاؤ گے (اس کی تمام تر ذمہ داریاں خود اٹھاؤ گے، اللہ کی مدد شامل نہ ہوگی) اور اگر شمصیں مانگے بغیر ملی تو (اللہ کی طرف سے) تمھاری اعانت ہوگی۔"

[4716] بونس بن عبید، منصور، حمید اور ہشام بن حمان سب نے حسن بھری سے، انھول نے حضرت عبد الرحمان بن سمرہ ٹاٹٹ سے جریر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[4717] برید بن عبداللہ سے روایت ہے، انھوں نے ابوبردہ سے، انھوں نے حضرت ابوموی (اشعری) بھاتا ہے روایت کی، انھوں نے حضرت ابوموی (اشعری) بھاتا ہیں روایت کی، انھوں نے کہا: میں اور میر سے پچا کے بیٹوں میں دونوں میں سے ایک نے کہا: اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے آپ کی تولیت میں جو دیا اس کے کی جھے پر ہمیں امیر بنا دیجے۔ دوسر سے نے بھی بہی کہا۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ کی قشم! ہم کی ایسے مخض کو اس کام کی ذمہ داری نہیں دیے جو اس کا میں خواہش مند ہو۔'

[4718] مید بن ہلال نے کہا: مجھے ابوبردہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت ابوموی اشعری بیاتی نے کہا:

میں بنو اشعر میں سے دو آدمیوں کے ساتھ نبی ٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک میری دائیں جانب تھا اور دوسرا میری بائیں جانب\_ان دونوں نے کسی منصب کا سوال کیا، اس وقت نی الله مسواک کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: "ابوموى!" يا فرمايا: "عبدالله بن قيس! ثم كيا كہتے ہو؟" میں نے عرض کی: اس ذات کی قشم جس نے آپ کوحق کے ا ساتھ مبعوث کیا ہے! ان دونوں نے مجھے پینہیں بتایا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ اور نہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ دونوں منصب کا سوال کریں گے۔حضرت ابوموی اشعری واٹھ نے کہا:ابیالگتاہے کہ میں (آج بھی)آپ کے ہونٹ کے نیچے مسواك د كيهر با بول جبكه آب كا بونث اويركوسمنا بوا تها، آب نے فرمایا "جو شخص خواہش مند ہوگا ہم اسے اسے کسی کام کی ذمه داری نبیس یا (فرمایا:) برگزنبیس دی گے لیکن ابومویٰ! یا فرمایا:عبداللد بن قیس! تم (زمدواری سنجالنے کے ليے) حلے جاؤ۔" تو آپ اللا نے انھیں یمن بھیج دیا، پھر (ساتھ ہی)ان کے چیچے حضرت معاذین جبل ڈاٹٹو کو بھیج دیا، جب حضرت معاذ بن جبل والثن ان کے یاس مہنے تو حضرت ابومویٰ ڈاٹڈز نے کہا: تشریف لائے اوران کے بیٹھنے کے لیے ایک گدا بچھایا، تو وہاں اس وقت ایک شخص رسیوں سے بندھا ہوا تھا، انھوں (حضرت معاذ باتن ان یو چھا: یہ کون ہے؟ (حفرت ابوموی دانیز نے) کہا: ایک یہودی تھا، پھر بہمسلمان ہو گیا اور اب پھراینے دین، برائی کے دین برلوث گیا ہے اور یہودی ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ والتا نے کہا: میں اس وقت تکنہیں بیٹھوں گا جب تک اس کوٹل نہ کردیا جائے ، یہی الله اوراس کے رسول مُنافِيْظ کا فيصله ہے۔حضرت ابوموی والله نے کہا: ہاں، (ہم اس کولل کرتے ہیں) آپ بیٹھے، حضرت معاذ جائز نے کہا: میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس شخص کوفل نہیں کر دیا جاتا جواللہ اوراس کے رسول مُلْقِیْم کا

- قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِد: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ: حَدَّثِني أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسٰى: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ: أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُ؟ يَا أَبَا مُوسٰى! أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ قَيْس!» قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ، وَقَدْ قَلَصَتْ، فَقَالَ: «لَنْ، أَوْ لَا نَسْتَغْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلٰكِن اذْهَبْ أَنْتَ، يَا أَبَا مُوسٰى! أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ!» فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلْ، وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، وَّإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ، دِينَ السَّوْءِ، فَتَهَوَّدَ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ بَكِيَّةٍ، فَقَالَ: اجْلِسْ، نَعَمْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْل، فَقَالَ أَحَدُهُمَا، مُعَاذِّ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

فیصلہ ہے، تین (مرتبہ یہی مکالمہ ہوا) حضرت ابوموی دائو نے کے حکم دیا، اس خص کونل کردیا گیا، پھران دونوں نے آپس میں رات کے قیام کے بارے میں گفتگو کی۔ دونوں میں سے ایک (یعنی) حضرت معاذ ڈائٹو نے کہا: جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور میں اپنے قیام میں جس اجرکی امیدر کھتا ہوں اپنی نیند میں بھی اسی (اجر) کی تو قع رکھتا ہوں۔

# (المعجم٤) - (بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةِ)(التحفة٧٥)

[٤٧١٩] ٦٠-(١٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي، شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ الْبَنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدُ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدُ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدُ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى اللَّهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خِرْيٌ وَالَذِي وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدًى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا».

[٤٧٢٠] ١٧-(١٨٢١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِىءِ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي سَالِمٍ جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي سَالِمٍ

# باب:4-ضرورت کے بغیرامارت طلب کرنا مکروہ ہے

[4719] ابن جمیرہ اکبر نے حضرت ابوذر دہائی ہے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا: ''ابوذر! تم کمزور ہو، اور یہ (امارت) امانت ہے اور قیامت کے دن بیشرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگی، گروہ خص جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور اس میں جو وہ خص جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور اس میں جو ذمہ داری اس پر عاکد ہوئی تھی اسے (اچھی طرح) ادا کیا۔ وہ شرمندگی اور رسوائی ہے مشنی ہوگا۔)

[4720] ابوسالم حیثانی نے حضرت ابوذر ڈاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: "ابوذر! میں دیکھا ہوں کہتم کمزور ہو اور میں تمھارے لیے وہی چیز پبند کرتا ہوں، تم کبھی دوآ دمیوں پرامیر بنااور نہیتیم کے مال کا متولی بنا۔"

الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَرَاكَ ضَعِيفًا، اللهِ عَلَيْ أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَلِيَّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُ لِنَفْسِي، لَا تَأْمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّينَ مَالَ يَتِيمٍ».

ک قائدہ: رسول اللہ ٹائٹا نے کہی کسی عہدے وغیرہ کی خواہش نہیں فرمائی۔اللہ نے جوآپ کے سپر دفر مایا اسے قبول کیا اور اللہ کی مدوسے ہر ذمہ داری ایسے احسن طریقے سے ادا فرمائی کہ مخلوق میں سے کوئی اور اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

(المعحم ٥) - (بَابُ فَضِيلَةِ الْأَمِيرِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ اِذْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلْيْهِمْ)(التحفة ٨٥)

باب:5-عادل حائم کی فضیلت، ظالم حائم کی سزا، رعایا کے ساتھ زمی کی تلقین اوران پرمشقت ڈالنے کی ممانعت

[ ٤٧٢١] ١٨-(١٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عَيْنِةً عَنْ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بَنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ عَمْرٍو. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ اللهِ بَيْقِ، وَفِي حَدِيثٍ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْقِ: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ، عِنْدَ اللهِ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حَكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا».

[4721] ابوبکر بن ابی شیب، زہیر بن حرب اور ابن نمیر متنوں نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے حدیث بیان کی، انھوں نے عمرو بن اوس سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو دہ شخاسے حدیث بیان کی، ابن نمیراور ابوبکر نے کہا: انھوں نے اس حدیث کو رسول اللہ طابع سے بیان کیا، زہیر کی حدیث میں ہے (عبداللہ بن عمرو دہ شخان نے) کہا، رسول اللہ طابع نے فرمایا: ''عدل کرنے والے اللہ کے کہا، رسول اللہ طابع نے فرمایا: ''عدل کرنے والے اللہ کے بال رحمٰن عزوجل کی وائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے جو اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس کے معاطع میں عدل کرتے ہیں۔'

[٤٧٢٢] 19-(١٨٢٨) حَدَّثِنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَّاسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ

[4722] ابن وہب نے کہا: مجھے حرملہ نے عبدالرحمان بن شاسہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ وہنا کے بارے میں پوچھنے کے لیے گیا۔ حضرت عائشہ وہنا نے پوچھا: تم کن لوگوں میں سے ہو؟

أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ لهذهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْتًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُل مِنَّا الْبَعِيرُ، فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ، فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخِي، أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ فِي بَيْتِي لْهَذَا: «اَللُّهُمَّ! مَنْ وَّلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَّلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي

شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقُ بِهِ».

[٤٧٢٣] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ غَنْ جَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِّ بْنِ شُمَاسَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ بِمِثْلِهِ.

[٤٧٢٤] ٢٠-(١٨٢٩) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَ النَّبِيِّ عِنْ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاع، وَّكُلُّكُمْ مَّسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَّى النَّاسِ رَاع، وَّهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى ۚ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِْيَ مَسْتُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُرَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ

میں نے عرض کی: میں اہل مصر میں سے ہوں۔حضرت عائشہ ڈاٹنانے یو چھا:تمھارا حاکم حالیہ جنگ کے دوران میں تمھارے ساتھ کیسا رہا؟ میں نے کہا: ہمیں اس کی کوئی بات بری نہیں گی، اگر ہم میں ہے کسی شخص کا اونٹ مرجاتا تو وہ اس کو اونٹ دے دیتا، اور اگر غلام مرجاتا تو وہ اس کو غلام دے دیتااورا گرکسی کوخرچ کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کوخرچ دیتا۔حضرت عائشہ وہنا نے فرمایا: میرے بھائی محمد بن الی بکر چھٹڑا کے معاملے میں اس نے جو پچھے کیا وہ مجھے اس سے نہیں روک سکتا کہ میں شمصیں وہ بات سناؤں جو میں نے رسول الله عَلَيْظِ كواية اس كمريس كهتم موت عن، (فرمايا:) ''اے اللہ! جو محص بھی میری امت کے سی معاملے کا ذمہ دار بے اور ان بریخی کرے، تو اس بریخی فرما، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا اور ان کے ساتھ نری کی، تواس کےساتھ نرمی فر ما!''

[4723] جریر بن حازم نے حرملہ مصری سے ، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی شاسہ ہے، انھوں نے حضرت عاکشہ دھیں ہے ای کے مانندروایت کی۔

[4724] لیث نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر جائنا ے، انھول نے نبی اکرم تھا ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''سن رکھو!تم میں سے ہرشخص حاکم ہے اور ہرشخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، سوجو امیر لوگوں پر مقرر ہے وہ راعی (لوگول کی بہود کا ذمہ دار) ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق یو حصا جائے گا اور مرداینے اہل خانہ پر راعی (رعایت بر مامور) ہے،اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا اور عورت ایے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی راعی ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا اور غلام اینے

مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَّكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ».

[٤٧٢٥] (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا أَبْنُ الْمُثَنَٰى: نَمْيْرِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَٰى: خَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَخْلَى يَعْنِي الْفَطَّانَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَخْلَى يَعْنِي الْفَطَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو كُلُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو اللهِ بْنِ عُمْرَ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبِ: وَحَدَّثَنِي رُهُمْ بُنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي فُدَيْكِ: إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ؛ حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبِ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبِ: خَدَّثَنِي أَسَامَةُ، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمْرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمْرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ أَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمْرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَّافِعٍ.

[٤٧٢٦] (...) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: وَحَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِذَا، مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَّافِع.

[٤٧٢٧] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، كُلُّهِمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُلُّهِمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَيَنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَحْيَى : وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى:

ما لک کے مال میں راعی ہے،اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، من رکھو! تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق ہو چھا جائے گا۔''

[4725] عبیداللہ بن عمر، ابوب، ضحاک بن عثان اور اسامہ (بن زیدلیثی) سب نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر ڈائٹ سے اسی طرح لیث نے نافع سے بیان کی جس طرح لیث نافع سے بیان کی۔

[4726] عبیداللہ (بن عمر بن حفص) نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر الشیاسے اس طرح حدیث بیان کی جس طرح لیث نے نافع سے بیان کی۔

[4727] اساعیل بن جعفر نے حضرت عبدالله بن دینار سول سے، انھوں نے ابن عمر براٹھا سے روایت کی، کہا: رسول الله تاہیم نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے اللہ بن عبدالله سے، انھوں نے اپنے والد (عبدالله بن عمر براٹھ) سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے رسول الله تاہیم کی میں نے رسول الله تاہیم کی

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَة يَقُولُ بِمَعْنٰى حَدِيثِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر، وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر، وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ: «الرَّجُلُ رَاعٍ، فِي قَالَ: «الرَّجُلُ رَاعٍ، فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْتُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ».

آلالاه] (...) وَحَدَّنْنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْي، عَبْدُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمِّي، عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي رَجُلْ سَمَّاهُ، وَعَمْرُو اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي رَجُلْ سَمَّاهُ، وَعَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ بِهِذَا اللهِ بْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ بَعِيدٍ.

[٤٧٣٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُّونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَّهُوَ

فرماتے ہوئے سنا، ابن عمر فاتنا سے نافع کی حدیث کے مانند۔ (یونس نے) زہری کی حدیث میں یہ اضافہ کیا: کہا: میں مجھتا ہوں کہ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: '' آ دمی اپنے باپ کے مال کا راعی (محافظ) ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق موال کیا جائے گا۔''

[4728] بسر بن سعید نے عبداللہ بن عمر ٹائٹیا ہے، انھوں نے نبی ٹائٹیا سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔

[4729] ابواهب نے جفرت حسن بھری سے روایت کی کہ عبیداللہ بن زیاد حفرت معقل بن بیار واقت کی کہ عبیداللہ بن زیاد حفرت معقل بن بیار واقت کی کہ عبیداللہ بن کی عیادت کرنے کے لیے گیا جس میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت معقل واقت نے فرور سول اللہ تالیا اللہ تالیا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو سے سنا، اگر مجھے (پکا) علم ہوتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو میں شمیں یہ حدیث نہ سناتا، میں نے رسول اللہ تالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فرماتے ہوئے سنا: ''کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کہ دوہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بر جنت حرام کردے گا۔''

[4730] بونس نے حضرت حسن بھری سے روایت کی، کہا: ابن زیاد حضرت معقل بھٹٹا کے پاس گیا وہ اس وقت (بیار تصاور) درد میں مبتلا تھے، جیسے ابواھیب کی حدیث ہے

وَجِعٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ، وَزَادَ: قَالَ: أَلَّا كُنْتَ حَدَّثَتِنِي لهٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثُتُكَ، أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأُحَدِّثُكَ.

الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: الْمُمَنَى - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - مُعَادُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدُثْكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ الْمُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ يَعْلَى أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا لَهُ يَعْفِمُ لَهُ مَعْمُدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ».

[٤٧٣٢] (...) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنِي الْعَمِيُ : حَدَّثَنِي أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنِي أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنِي أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنِي أَبِي الْأَسْوَدِ : مَدَّثَنِي أَبِي الْأَسْوَدِ : مَدَّثَنِي أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المَا

[ ٤٧٣٣] ٢٣-(١٨٣٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو، وَّكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو، وَّكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ. فَقَالَ; أَيْ بُنَيَّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عُبُودُ: يَقُولُ:

ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔''

[4732] سوادہ بن ابواسود نے خبر دی کہ میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت معقل بن بیار واللہ بیار ہو گئے تا میں بیار واللہ بن زیادان کی عیادت کے لیے گیا۔ (آگ) حسن بھری کی حضرت معقل واللہ سے روایت کردہ حدیث کی طرح ہے۔

[4733] حسن بھری بھٹ نے بتایا کہ عائذ بن عمر و دہاتا اور وہ رسول اللہ متاللہ بن دیاد کے باس سے تھے، عبیداللہ بن زیاد کے باس کے اور فر مایا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ تائیم کے کو بیفر ماتے ہوئے سا: ' برترین راعی ، بخت گیراورظلم کرنے والا ہوتا ہے، تم اس سے بچنا کہ تم ان میں سے ہو۔' اس نے والا ہوتا ہے، تم اس سے بچنا کہ تم ان میں سے ہو۔' اس نے

"إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْخَالَةِ مِنْهُمْ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کہا: آپ بیٹھے، آپ تو رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ کے سحابہ میں سے چھلنی میں نے جانے والے آخری حصے کی طرح ہیں۔ (آخر میں چونکہ شکے، پھر، بھوی نے جاتے ہیں، اس لیے) انھوں نے کہا: کیا ان میں بھوی، شکے، پھر تھے؟ بیتو این کے بعد ہوئے اور ان کے علاوہ دوسروں میں ہوئے۔

#### باب:6-اموال غنيمت ميس خيانت كي شديد حرمت

[4734] اساعیل بن ابراہیم نے ابوحیان سے، انھوں نے ابوز رعہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائیڈ سے روایت كى، كها: ايك دن رسول الله مَالَيْلُم جم ميس (خطبه دينے ك ليے) کھڑے ہوئے۔ اورآپ نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا، آپ نے الیی خیانت اور اس کے معاملے کو انتهائي علين قرار ديا، پحرفر مايا: "مين تم مين سے سي كو قيامت کے دن اس طرح آتا ہوانہ یاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہوکر بلبلا رہا ہواور وہ کہے: اللہ کے رسول! میری مدد فرمائي، اور ميں جواب ميں كہوں: ميں تمھارے ليے كچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے شمصیں ( دنیا ہی میں )حق پہنچادیا تھا۔ میںتم میں سے کس شخص کواس حال میں نہ پاؤں كدوه قيامت كے دن آئے اور اس كى گردن ير گھوڑا سوار ہو كر بنهنا ربا مو، وه كيه: الله كرسول! ميري مدد يجيه، اور میں کہوں کہ میں تمھارے لیے پچھ بھی نہیں کرسکتا، میں نے شمصیں حق پہنچا دیا تھا۔ میں تم میں ہے کسی شخص کو اس حال میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اوراس کی گردن پر بكرى سوار ہوكرمميارى ہو، وہ كہے: الله كے رسول! ميرى مدو کیجی، اور میں کہوں: میں تمھارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں ر کھتا، میں نے شمصیں حق سے آگاہ کرویا تھا، میں تم میں سے

# (المعجم٦) - (بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ) (التحفة ٩٥)

[٤٧٣٤] ٢٤-(١٨٣١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَّهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَّهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَّهَا ثُغَاءٌ، يَّقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَّهَا صُِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلُغْتُكَ».

کسی خفس کوروزِ قیامت اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کسی خفس کی جان سوار ہواور وہ (ظلم کی دہائی دیتے ہوئے) چینیں مار رہی ہو، اور وہ شخص کہے: اللہ کے رسول! ہمیں کہ مدد سجیے، اور میں کہوں: میں تمھارے لیے پچھ نہیں کر سکتا، میں نے تصمیں سب پچھ بتا دیا تھا۔ میں تم میں سے کی شخص کواس حال میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر کپڑ الدا ہوا پھڑ پھڑا ارہا ہو، اور وہ کہے: اللہ کے رسول! میری مدد سیجے، میں کہوں: تمھارے لیے میرے بس میں پچھ بین، میں نے تم کوسب پچھ سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی شخص کواس حال میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر نہ بولنے والا مال (سونا چاندی) میں تم میں سے کسی شخص کواس حال میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر نہ بولنے والا مال (سونا چاندی) میں تم میں سے کسی شخص کواس حال میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت نہوا ہو، وہ کہے: اللہ کے رسول! میری مدد سیجے، میں کہوں: تمھارے لیے میرے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں، میں نے تم کو (انجام کی) خبر پہنچا دی تھی۔'

[4735] عبدالرحيم بن سليمان نے ابوحيان سے، جرير نے ان سے اور عمارہ بن قعقاع سے، ان سب نے ابوزر عمد ہن ان سے انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دائن سے ابوحيان سے اساعيل كى روايت بيان كى ۔

[٤٧٣٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ.

آ ( ٤٧٣٦] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ، وَاقْتَصَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْلِي بَعْدَ

[4736] جماد بن زید نے ایوب سے، انھوں نے کیل بن سعید سے، انھوں نے دھرت بن سعید سے، انھوں نے دھرت ابو ہریرہ ٹاٹین کے دوایت کی کہرسول اللہ ٹاٹین نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی سنگینی بیان کی اور انھوں (ابوب) نے پوری حدیث بیان کی ۔ جماد نے کہا: پھراس کے بعد میں نے کی بن سعید کو یہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انھوں نے بعینہ ای طرح حدیث بیان کی جس طرح مدیث بیان کی جس طرح

ذُلِكَ يُحَدِّثُهُ، فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ جَمِينَ الوب في ان عان كَافَى -

[٤٧٣٧] (...) وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْو حَدِيثِهِمْ.

> (المعجم٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ) (التحفة ٦٠)

[٤٧٣٨] ٢٦–(١٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا مِّنَ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّنْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلِ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا تَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَّهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَّهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتِّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ

[4737] ہمیں عبدالوارث نے بیان کیا، کہا: ہمیں الوب نے کی بن سعید بن حیان سے حدیث بیان کی، انھول نے ابوزرعہ سے، انھول نے ابو ہرمرہ سے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث روایت کی۔

#### باب:7-عاملوں (سرکاری ملا زموں ) کو ملنے والے مديول كي حرمت

[4738] ابوبكر بن ابي شيبه، عمر دنا قد اور ابن ابي عمر نے حدیث بیان کی، ۔ الفاظ ابوبر بن الی شیبے کے ہیں ۔ کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ ہے، انھول نے ابوجمید ساعدی دانٹز سے روایت کی كەرسول الله ظَيْمُ نے بنواسد كے ايك مخص كو جسے ابن كُتُميَّة کہا جاتا تھا، عامل مقرر کیا۔ عمر واور ابن ابی عمر نے کہا: زکاۃ کی وصولی پر (مقرر کیا) \_ جب وہ (زکاۃ وصول کر کے) آیا توال نے کہا: یہآپ لوگوں کے لیے ہواور یہ مجھے مدید کیا گیا ہے۔رسول الله تاتیم منبر پر کھڑے ہوئے، الله تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا: ''ایک عامل کا حال کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو (زکاۃ وصول کرنے) جھیجتا ہوں اور وہ آ کر کہتا ہے: بدآپ لوگوں کے لیے ہے اور یہ مجھے مدید کیا گیا ہے، الیا کول نہ ہوا کہ بیانے باپ یاانی مال کے گھر میں بیٹھا، پرنظرآتا کداسے مدیددیاجاتا ہے یانہیں؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محد مالقا کی جان ہے! تم میں ہے کوئی بھی تحض ایبانہیں کہ وہ اس (مال) میں سے (اپنے لیے) کچھ لے، مگروہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس

إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» مَرَّتَيْن.

نے اسے اپنی گردن پر اٹھا رکھا ہوگا، قیامت کے دن اونت ہوگی، بری ہوگی، ہوگا، بلبلا رہا ہوگا، گائے ہوگی، ڈکرارہی ہوگی، میارہی ہوگ۔ "پھرآپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ جمیں آپ کی دونوں بغلوں کے سفید جھے نظر آئے، پھرآپ نے دومر تبہ فرمایا:"اے اللہ! کیا میں نے (حق) پہنچادیا؟"

[٤٧٣٩] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ يَظِيْقُ الْفَدَقَةِ، ابْنَ اللَّنْبِيَّةِ، وَجُلَّا مِّنَ الْأَزْدِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ يَظِيْقُ، فَقَالَ: هٰذَا فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ يَظِيْقُ، فَقَالَ: هٰذَا مَالُكُمْ، وَهٰذِهِ هَدِيَةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ لَهُ مَالُكُمْ، وَهٰذِهِ هَدِيَةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَظِيْقُ : «أَفَلَا قَامُ النَّبِيُ يَظِيْقُ اللَّهِيُ عَلَيْكُ وَأُمِّكَ فَتَامُ النَّبِيُ يَظِيْقُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْمَالِ فَدَوْ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

انھوں نے ابوجمید ساعدی ٹاٹیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
انھوں نے ابوجمید ساعدی ٹاٹیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
نی ٹاٹیڈ نے قبیلہ آز د کے ابن ٹنیٹ نامی ایک شخص کوز کا ق (کی
وصولی) پر عامل بنایا، وہ بچھ مال لے کر آیا، نبی ٹاٹیڈ کو دیا اور
کہا: یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا
ہے۔ نبی ٹاٹیڈ نے اس سے فرمایا: ''تم اپنے باپ یا اپنی ماں
کے گھر میں کیوں نہیں بیٹے، بچر دیکھتے کہ شمیں ہدید دیا جاتا
ہے یانہیں؟'' بھر نبی ٹاٹیڈ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے،
بچرسفیان (بن عیدینہ) کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

آبِك الْعَلَاءِ: جَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ: جَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّنَنَا مُصَدِّدُ السَّاعِدِيِّ قَالَ: هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِّنَ الْأُنْبِيَّةِ، فَلَمَّا صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ الْأُنْبِيَّةِ، فَلَمَّا صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ الْأُنْبِيَّةِ، فَلَمَّا صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ الْأُنْبِيَّةِ، فَلَمَّا عَلَيْه، قَالَ: هٰذَا مَالُكُمْ، وَهٰذَا هَدِيَّةٌ، فَلَمَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمْكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَبِيكَ وَأُمْكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟» ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأُثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ صَادِقًا؟» ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأُثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأُثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ وَالْمَا مَنْكُمْ وَالْمَا مِنْكُمْ وَالْمَا مِنْكُمْ وَالَّذَ الْمَالَعُ مِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ وَالْمَا الرَّجُلَ مِنْكُمْ وَالَا عَلَى مَالَى مُنْتُعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ وَالْمَا الرَّجُلَ مِنْكُمْ وَالَا مَنْكُمْ وَالْمَا مَنْكُمْ وَلَى مِنْكُولُ مِنْكُمْ وَالْمَا مِنْكُمْ وَالْمَا مِنْكُمْ وَالْمَا مِنْكُولُ مِنْكُمْ وَالْمَا مُنْكُمْ وَالْمَا مُنْكُمْ وَالْمَا مِنْكُمْ وَالْمَا مُنْكُمْ وَالْمَا مُنْكُمْ وَالْمَا مَالُكُمْ وَالْمَا لَا الْمُعْلَى الْمَالِقُ وَلَا مَلْكُمْ وَالْمَا لَا الْمَالَا الْمَالِي وَالْمَا لَالْمُ الْمُولُ الْمَالِولُولُ مِنْكُمْ وَالْمَا لِلْكُولُ مِنْكُمْ وَالْمَا لَا مُلْتُكُمْ وَالْمُعُلِيْلُولُ الْمَالِقُ فَالَالِهُ وَلَا الْمُلْعِلَا الْمَالِيَةُ فَالَالُولُولُ مَالِقُ الْمُلْمَالَ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُولُ الْمُعْلُمُ الْمُنْتُولُ الْمُلْعُلُهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُلْهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلُلُ الْمُؤْلُو

الاحمید البخش نے اپنے والد سے، انھوں نے ابوجمید ماعدی والٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طُالِیم اللہ علیم کے صدقات وصول کرنے کے بنواسد کے ایک شخص کو بنوسلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا، اسے ابن اُتُوبیّہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ مال وصول کر کے آیا تو (رسول اللہ طُلِیم نے) اس کے ساتھ حساب کیا۔وہ کہنے لگا: یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے۔رسول اللہ طُلِیم نے فرمایا: ''اگرتم سے ہوتو اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جاکر کیوں نہ بیٹھ گئے تا کہ تمھارا ہدیہ تمھارے پاس آجا تا۔'' پھر آپ طُلِیم نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حد وثنا کی، پھر فرمایا: ''اما بعد! میں تم میں ہے کی شخص تعالیٰ کی حد وثنا کی، پھر فرمایا: ''اما بعد! میں تم میں ہے کی شخص

عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيَ اللهُ، فَيَأْتِينِي فَيَقُولُ: هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَةٌ أَهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَّاللهِ! لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَغْرِفَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَغْرِفَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً بَعْيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً بَعْيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً بَعْيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً بَعْيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً بَعْيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَها خُوارٌ، أَوْ شَاةً بَعْيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَها خُوارٌ، أَوْ شَاةً بَعْدُلُ: "اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟" بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أَفُنِي وَسَمِعَ أُذُنِي. وَسَمِعَ أَذُنِي .

کوکسی ایسے کام پر عامل بناتا ہوں جس کی تولیت (انتظام) الله تعالى نے ميرے سردكى ہے اور وہ مخص آتا ہے اور كہتا ہے کہ بیتم لوگوں کا مال ہے اور بد ہدیہ ہے جو مجھے ملا ہے۔وہ شخص اگرسیا ہے تواینے باپ یاا نی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا تا کہ اس کا ہدیہ اس کے پاس آتا، الله کی قتم! تم میں سے جو خفس بھی اس مال میں سے کوئی چیز اینے حق کے بغیر لے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جال میں پیش ہوگا کہ وہ چیزاس نے اپنی گردن پراٹھار کھی ہوگی، میں تم میں سے کسی بھی مخص کو ضرور پہیان لول گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے اونٹ اٹھایا ہوگا جو بلبلار باہوگا، یا گائے اٹھار کھی ہوگی جو ڈکرار ہی ہوگی، یا بکری اٹھائی ہوگی جوممیارہی ہوگی،'' پھرآپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کواتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، (ال وقت) آب فرمارے تھے:"اے اللہ! کیامیں نے (تیرا پغام) پہنچا دیا؟'' (ابوحمید ساعدی ڈاٹٹانے کہا: یہ سب) میری ہ نکھوں نے دیکھااورمیرے کانوں نے سا۔

[4741] عبدہ، ابن نمیر اور ابومعاویہ، ای طرح عبد الرحیم بن سلیمان اور سفیان سب نے ای سند کے ساتھ ہشام سے روایت کی۔ عبدہ اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے: جب وہ آیا تو (آپ ٹائیڈ نے) الل کے ساتھ حساب کیا، جس طرح ابواسامہ نے کہا اور ابن نمیر کی حدیث میں یہ (بھی) ہے: "تم لوگوں کو ضرور پنة چل جائے گا، اللہ کی قسم! اس ذات کی قسم جواس (مال) میں سے کوئی بھی شخص جواس (مال) میں سے کوئی چی خص جواس (مال) میں سے کوئی چی خص بیان کے حدیث میں سے کوئی جی خص نے ساخافہ ہے: میری آئھ نے دیکھا اور میرے دونوں کا نوں سے ساتھ موجود تھے۔ ہوئے) کہا: تم لوگ حفرت زید بن ثابت رہائی سے کوئی جی کھورہ وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے۔

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ حَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدُالرَّ حِيمٍ بِنُ سُلْمَانَ ؟ حَدِيثِ عَبْدُةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ : فَلَمَّا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ : فَلَمَّا ابْنُ أَبُو أُسَامَةً ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ : "تَعْلَمُنَ وَاللهِ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! وَاللهِ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِّنْهَا شَيْنًا » وَزَادَ فِي حَدِيثِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِّنْهَا شَيْنًا » وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْبَانَ قَالَ : بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ ، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَّعِي. .

[٤٧٤٢] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ذَكُوانَ وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا أَهْدِي إِلَى النَّهُ وَهٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا أَهْدِي إِلَى النَّهُ وَهٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا لَكُمْ الْهَادِي إِلَى الْهَالِي الْعَلَى الْهُ وَهٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا لَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي.

[ ٤٧٤٣] • ٣-(١٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسِمَاعِيلُ بْنُ أَبِي جَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: هَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَ اللهِ يَقْولُ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيطًا فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسُودُ ، مِنَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

[4742] عبداللہ بن ذکوان یعنی ابوزناد سے روایت ہے انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے ابومید ساعدی جائنز سے روایت کی کہرسول اللہ ٹائیڈ نے ایک شخص کو صدقات پر عامل مقرر کیا، وہ بہت زیادہ مال لے کرآیا اور کہنے لگا: یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے بطور مدید ملاہے، پھراسی (سابقہ حدیث کی) طرح بیان کیا۔

عروہ نے کہا: میں نے حضرت ابوحمید ساعدی ڈاٹھ سے وہ پوچھا: کیا آپ نے بیجدیث رسول الله طُلھ اسے تی؟ انھوں نے کہا: براہ راست آپ کے دہن مبارک سے اپنے کانوں تک (آتی ہوئی آواز سے تی۔)

[4743] وكيع بن جراح نے كہا: مميں اساعيل بن ابي خالد نے قیس بن الی حازم سے حدیث سائی، انھول نے حضرت عدی بن عميره كندی دانتي سے روايت كی ، انھوں نے كها: ميل في رسول الله تلفظ كوييفرمات موع سنا: "جمتم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یااس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھیا لے توبید خیانت ہو گی، وہ مخص قیامت کے دن اے ساتھ لے کر آئے گا۔" (حضرت عدى جهون في كبانيس وكيور باتها، (يد بات من كر) انصار میں سے کالے رنگ کا ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول الله! آب مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجے! آپ نے فرمایا "و مصصی کیا ہوا؟" اس نے کہا: میں نے آپ کواس ال طرح فرماتے ہوئے سا ہے (میں اس وعید سے ڈرتا ہوں۔) آپ نے فرمایا: 'میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمتم میں سے جس شخص کوکس کام کا عامل بنائیں وہ ہر چھوٹی اور بری چیز کو لے آئے ،اس کے بعداس میں سے جو چیز اس کو دی جائے وہ لے لے اور جو چیز اس سے روک لی جائے اس

سے دور رہے۔''

[٤٧٤٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: نَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ صَهَ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٧٤٥] (...) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمُوسَى: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ ابْنُ أَبِي حَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيًّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: بِمِثْلُ حَدِيثِهِمْ.

(المعحم ٨) - (بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَّتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ) (التحفة ٦)

[٤٧٤٦] ٣١-(١٨٣٤) وَحَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: نَزَلَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ابْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: نَزَلَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الْبُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: نَزَلَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الْمُنْ مَامُنُوا الْمِيعُوا اللهِ بُنِ حُذَافَةً بْنِ مِلْكُمْ النساء: ٥٩] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً بْنِ مُنْكُمْ النساء: ٥٩] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً بْنِ مَنْكُمْ النبي عَلِي السَّهْمِي، بَعَنَهُ النبي عَلِي فِي سَعِيدِ بْنِ سَرِيَّةٍ ، أُخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

[٤٧٤٧] ٣٢-(١٨٣٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ

[4744] عبدالله بن نمير، محمد بن بشر اور ابواسامه سب في الماعيل في الى سند كے ساتھ الى كے مطابق حديث بيان كى ۔

[4745] فضل بن موی نے کہا: ہمیں اساعیل بن ابی خالد نے حدیث سائی، کہا: ہمیں قیس بن ابی حازم نے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن عمیرہ کندی دی اللہ انھوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن عمیرہ کندی دی اللہ کا حدیث کے مانند۔

باب:8- گناہ کے کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں میں حکام کی اطاعت اور گناہ کے کام میں اطاعت کی حرمت

[4746] ابن جرتی نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیت:

"اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت

کرو اور ان کی جوتم میں سے اختیار والے بین مضرت
عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی سہی وٹٹ کے متعلق نازل

ہوئی ہے، رسول اللہ طُلِیم نے انھیں ایک لشکر میں (امیر بنا

کر) روانہ کیا تھا (ابن جرت نے کہا) مجھے یعلیٰ بن مسلم نے

سعید بن جبیر سے خروی، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹ

[ 4747] مغیرہ بن عبدالرحمان نے ابوز ناد ہے، انھوں نے اعرج سے، انھول نے ابو ہررہ دائٹا سے، انھول نے نبی

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَلْتُ أَطَاعَ عَنِ اللهِ وَمَنْ يَطِعِ الله وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطِعِ الله مَن يُطعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ".

عصابِي ... [٤٧٤٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثْنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: «وَمَنْ يَعْص الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

[٤٧٤٩] ٣٣-(...) وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي .. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي ..

[٤٧٥٠] (...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

[٤٧٥١] (...) وَحَدَّشَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اکرم ٹائیل سے روایت کی، آپ ٹائیل نے فرمایا:''جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی۔''

[4748] ابن عیینہ نے ابوزناد سے اس سند کے ساتھ روایت کی، انھوں نے یہ بیان نہیں کیا: ''جس نے امیر کی نافر مانی کی۔'' ان نے میری نافر مانی کی۔''

[4749] یونس نے خبر دی کہ آخیں ابن شہاب نے خبر دی کہ آخیں ابن شہاب نے خبر دی کہ آخیں ابن شہاب نے خبر دی کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ''جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی کا ماطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اور جس نے میرے (مقرر کردہ) امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے (مقرد کردہ) امیر کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری نافر مانی کی۔''

[4750] زیاد (بن سعد) سے روایت ہے، انھوں نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ روایت کی، انھوں نے ابو ہریرہ دہائٹ کو کہتے ہوئے سنا: رسول الله طافی نے فرمایا۔ بالکل اس (سابقہ حدیث) کے مانند۔

[4751] ابوعواندا ورشعبہ نے یعلیٰ بن عطاء سے روایت کی، انھوں نے ابو ہریرہ ہٹائٹ کی، انھوں نے ابو ہریرہ ہٹائٹ سے، انھوں نے رسول اللہ سٹائٹ سے سابقہ حدیث کی طرح روایت کی۔

اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَظَاءٍ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَظِيْقٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[٤٧٥٢] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْلِعُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْفِحْ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[٤٧٥٣] ٣٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلَةِ بِذَٰلِكَ، وَقَالَ: "مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ" وَلَمْ يَقُلْ: "أَمِيرِي"، وَكَذَٰلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[٤٧٥٤] ٣٥-(١٨٣٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ فَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَيْكَ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةِ عَلَيْكَ».

[ ٤٧٥٥] ٣٦-(١٨٣٧) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي

[4752] معمر نے ہمام بن منبہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی تھا سے، انھول نے نبی اکرم مُلِقَیْم سے ان سب کی حدیث کے ماندروایت کی۔

[4753] حضرت الوہریرہ ٹائٹ کے مولی (آزاد کردہ غلام) الویون نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت الوہریہ ٹائٹ سے بہی الوہریہ ٹائٹ سے سنا، انھوں نے رسول اللہ ٹائٹ سے بہی اصدیث) روایت کی، آپ ٹائٹ نے نے "جس نے امیر کی اطاعت کی" فرمایا، "میرے امیر کی" نہیں فرمایا۔ حضرت الوہریہ ٹائٹ سے ہمام کی روایت کردہ حدیث میں بھی ای طرح ہے۔

[4754] ابوصالح السمان سے روایت ہے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹا ہے نے فرمایا: ''تم پر (امیر کا حکم) سننا اور مانناواجب ہے، اپنی مشکل (کی کیفیت) میں بھی اور اپنی آسانی میں بھی، اپنی خوثی میں بھی اور اس وقت بھی جب تم خوثی میں بھی اور اس وقت بھی جب تم پر کسی اور کو) ترجح دی جارہی ہو۔''

[4755] ابن ادریس نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوعمران سے، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابوذر رہائی سے اور انھوں کی، انھوں

707

امورِ حكومت كابيان عِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَمْرَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي عِنْ أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَأُطِيعَ، وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

[٤٧٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ:
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً،
عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ: عَبْدًا حَبَشِيًّا مُّجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

[٤٧٥٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

[٤٧٥٨] ٣٧-(١٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْفَرُ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ بُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَنَظِيُّ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُو يَقُولُ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُو يَقُولُ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلْنُكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، اسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

[ ٤٧٥٩] (...) وَحَدَّثْنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، بهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «عَبْدًا حَبَشِيًّا».

[٤٧٦٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ،

نے کہا: میرے خلیل تکھیج نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں (امیر کی بات) سنوں اور اطاعت کروں، چاہے وہ (امیر) کٹے ہوئے اعضاء والا غلام ہی کیوں نہ ہو۔

[4756] محمد بن جعفر اور نضر بن شمیل نے ہمیں شعبہ ہے، انھوں نے ابوعمران سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور حدیث میں کہا: چاہے وہ (امیر) کٹے ہوئے اعضاء والاحبثی غلام (ہی کیوں نہ ہو۔)

[4757] عبیداللہ کے والد معاذ نے ہمیں شعبہ سے اور انھوں نے ابوعمران سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، جس طرح ابن اور لیس نے کہا: کئے ہوئے اعضاء والا غلام (ہی کیوں نہ ہو۔)

[4758] محمد بن مثنی نے کہا: محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے بچی بن حصین سے ، انھوں نے کہا: میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ بیان کرتی تھیں کہ انھوں نے نبی مٹائیل کو بیفرماتے ہوئے سنا، آپ مٹائیل ججۃ الاداع کے دوران میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرمارہ سے نے دران میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرمارہ سے درائی میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرمارہ کے مطابق تمھاری راہنمائی کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔''

[4759] ابن بشار نے ہمیں یہی حدیث بیان کی، کہا: ہمیں محمد بن جعفر اور عبد الرحمٰن بن مہدی نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا: ''حبثی غلام ہو۔''

[4760] وکیع بن جراح نے ہمیں شعبہ سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا: '' کٹے ہوئے اعضاء والاحبثی

٣٣ - كِتَابُ الْإِمَارَةِ

708 =

غلام ہو۔''

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «عَبْدًا حَبَشِيًّا مُّجَدَّعًا».

[٤٧٦١] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "حَبَشِيًّا مُّجَدَّعًا" وَزَادَ: الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "حَبَشِيًّا مُّجَدَّعًا" وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنَّى، أَوْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنَّى، أَوْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِمِنَى، أَوْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

[٤٧٦٢] (...) وَحَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ:
حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: جَدَّنَنَا مَعْقِلُ عَنْ زَيْدِ
ابْنِ أَبِي أُنْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ
جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ:
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ.
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".
خَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ،

[٤٧٦٣] ٣٨-(١٨٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِعِ، عَنِ اللهِ، عَنْ نَّافِعِ، عَنِ اللهِ، عَنْ الْمَرْءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ اللهُ مُعْرَعَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبُّ وَكُرِهَ، الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبُّ وَكُرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً».

[٤٧٦٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلَى وَهُُوَ
الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي،
كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[4761] بنر نے ہمیں شعبہ سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی: انھوں نے '' کٹے ہوئے اعضاء والاحبثی غلام'' نہیں کہا، اور بیاضافہ کیا: انھوں (ام الحصین ﷺ) نے رسول اللہ علی ہمیں سا۔

[4762] زید بن ابی انیسہ نے یکیٰ بن حسین سے، انھوں نے اپنی دادی حفرت ام حسین بھٹا سے روایت کی کہ میں نے انھیں کہتے ہوئے سنا: میں نے ججۃ الوداع میں رسول اللہ ٹاٹیٹر نے بہت ی رسول اللہ ٹاٹیٹر نے بہت ی باتیں ارشاد فرمائیں، پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:'اگرتم پرایک کے ہوئے اعضاء والا غلام، میرا گمان ہے سنا:'اگرتم پرایک کے ہوئے اعضاء والا غلام، میرا گمان ہے آپ نے نے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے تواس کی بات سنواور اطاعت کرو۔''

[4763] یف نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے رسول انھوں نے رسول انھوں نے دسول نے دسول اللہ کا گھڑا نے فرمایا: "مسلمان اللہ کا گھڑا نے فرمایا: "مسلمان شخص پرحاکم کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، وہ بات اس کو پہند ہویا نا پہند، سوائے اس کے کہاہے گناہ کا تھم دیا جائے، اگر اسے گناہ کا تھم دیا جائے تو اس میں سننا (روا) ہے نہ ماننا۔"

[4764] یجی قطان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[4765] زبید نے سعد بن عبیدہ سے، انھول نے

ابوعبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت علی واٹنؤ سے روایت کی

كدرسول الله تلافيم نے ايك اشكر جميجا اور ايك شخص كو ان كا

امیر بنایا،اس (امیر ) شخص نے آگ جلائی اورلوگوں سے کہا:

اس میں داخل ہو جاؤ۔ کچھالوگوں نے اس میں داخل ہونے کا

ارادہ کرلیا اور کچھ لوگوں نے کہا: ہم آگ ہی سے تو جھا گے

میں، پھررسول الله تالله عاس واقع كا ذكركيا كيا تو آب

نے ان لوگوں سے جوآگ میں داخل ہونا جاہتے تھے، فرمایا:

"اگرتم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک ای میں

رہتے۔'' اور دوسرول کے حق میں اچھی بات فرمائی اور فرمایا:

''الله تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت

صرف نیکی میں ہے۔''

[٤٧٦٥] ٣٩-(١٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَّقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَّدْخُلُوهَا، الْمَعْرُوف».

الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي -قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰن، عَنْ عَلِيٌّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَّأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَّدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، قَالَ: ﴿لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي

[4766] بمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب اور ابوسعيد الج نے حديث بيان كى ، الفاظ سب كے ملتے جلتے ہیں، (نیوں نے) کہا: ہمیں وکیج نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھول نے سعد بن عبیدہ سے، انھول نے ابوعبدالرحمٰن ے، انھوں نے حضرت علی جائٹۂ سے روایت کی، کہا: رسول الله تالية عليه الكالشكر بهجا اور انصار ميس سايك آدى كوان کا امیر بنایا اور اشکر کو بیتکم دیا که ده اس کے احکام سنیں اور اس کی اطاعت کریں، (اتفاق ہے) اہل کشکر نے کسی بات میں امیر کو ناراض کر دیا، اس نے کہا: میرے لیے لکڑیاں جمع كرول شكرن لكريال جمع كين، پھراس نے كہا: آگ جلاؤ، انھوں نے آگ جلائی، پھر کہا: کیاتم کورسول الله مَالَيْمَ نے میراتھم سننے اور ماننے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اس نے کہا: اس آگ میں داخل ہو جاؤ، انھوں نے ایک دوسرے کی طرف ویکھا اور کہا: ہم آگ ہی ہے بھاگ

[٤٧٦٦] ٤٠ -(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ - ۚ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، وَّاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوهُ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَادْخُلُوهَا، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا كَلْلِكَ. وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِيَتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ، فَقَالَ: "لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".

کرتورسول الله طاقیا کے پاس آئے تھے۔ وہ ای موقف پر قائم رہے جتی کہ اس کا غصہ شخدا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی، جب وہ لوٹے تو یہ بات نبی طاقیا کو بتائی، آپ نے فرمایا:
''اگریدلوگ اس (آگ) میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے باہر نہ نکلتے، اطاعت صرف معروف (قابل قبول کاموں) میں ہے۔''

[٤٧٦٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[4767] ابو بكر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان كی، كہا: ہمیں وكیج اور ابومعاویہ نے اعمش سے ای سند سے ای طرح حدیث بان كی۔

[٤٧٦٨] ٤١-(١٧٠٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَّحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ وَّعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ يَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ يَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ اللّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. [راجع: ١٤٤٦]

[4768] ہمیں ابو بکر بن الی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن ادریس نے کچیٰ بن سعیداور عبیداللہ بن عمرے صدیث بیان کی، انھوں نے عبادہ بن ولید ہے، انھول نے اپنے والد سے، انھول نے ان کے دادا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم نے رسول الله مُلَاثِمُ کے ساتھ اس مات پر بیعت کی که مشکل میں اور آسانی میں اورخوشی میں اور ناخوشی میں اورخود برتر جیج دیے جانے کی صورت میں بھی سنیں گے اوراطاعت کریں گے اوراس بات پر بیعت کی کہ جن کے پاس امارت ہوگی ، امارت کے معاطمے میں ان سے تنازع نہیں کریں گے اور ہم جہاں کہیں بھی موں گے (ہمیشہ) حق کہیں گے اور اللہ کے (وین پر چکنے کے) معالمے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ [4769] یمی حدیث ہمیں ابن نمیر نے بیان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن ادریس نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن عجلان، عبیدالله بن عمراوریچیٰ بن سعید نے عبادہ بن ولید ہے اس سند ہے اس جیسی حدیث بیان کی۔

[٤٧٦٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَغْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الْوَلِيدِ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[4770] يزيد بن باد نے عبادہ بن وليد بن عبادہ بن

[٤٧٧٠] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْادَةَ بْنِ الطَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

صامت ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے روایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ طاقی کے ساتھ بیعت کی، ابن اور لیس کی حدیث کے مانند۔

آبدالرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَمِّي، عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثِنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ. فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، ابْنِ الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ. فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، أَصْلَحَكَ الله بَيْ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَل

> (المعجم ٩) - (بَابِّ: الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ)(التحفة ٢)

باب:9-امام سلمانوں کے لیے ڈھال ہے جس کے پیچھےرہ کر جنگ کی جاتی ہے اور جس کے ذریعے سے تحفظ حاصل کیا جاتا ہے

> [٤٧٧٢] ٤٣-(١٨٤١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ

[4772] حفرت ابو ہریرہ ٹھٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے نبی اکرم ٹھٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "امام (مسلمانوں کا حکمران) فرھال ہے، اس کے پیچھے (اس کی

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَكِلَّةٍ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِغَفْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذْلِكَ أَجْرٌ، وَ إِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ».

اطاعت كرتے ہوئے) جنگ كى جاتى ہے، اس كے ذريع سے تحفظ حاصل كيا جاتا ہے، اگر امام اللہ عز وجل سے ذرنے كا حكم دے اور عدل وانصاف سے كام لے تواسے اس كا اجر ملے گا اور اگر اس نے اس كے خلاف كچھ كيا تو اس كا وبال اس پر موگا۔''

> (المعجم ١٠) - (بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخَلِيفَةِ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ)(التحفة ٦٣)

باب:10-سب سے پہلے خلیفہ اوراس کے بعد جو پہلے ہواس کی بیعت کے ساتھ و فا داری واجب ہے

آبُلُون عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ عَنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ النَّيِّ عَلَيْهُ نَبِيٍّ عَلَقَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيً النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ لَا نَبِيً عَلَيْهُ أَبُ اللَّهُ اللَّهُ لَا نَبِيً عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَمَّا اللَّهُ مَا عُلُوا اللَّهُ مَا عَلَاهُ أَوْلِ اللَّهُ مَا عَلَاهُ أَلُوا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

المحتوات البومان المحتوات الم

[٤٧٧٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[4774] حن بن فرات نے اپنے والد سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

کے فائدہ: ایک کے انقال کے بعد مسلمانوں کی شور کی جس مخض کو حکمران بنا دے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بالمقابل جو بھی دعوے دار بے اس کے پیچیے جانا بغاوت اور مسلمانوں کی جمعیت کو پھاڑنے کے مترادف ہے۔

[4775] حضرت عبدالله (بن مسعود والنو) سے روایت

[٤٧٧٥] ٤٥-(١٨٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَوَكِيعٌ الْحَانَا وَكِيعٌ اللّهُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ اللّهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ اللهِ عَبْرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ اللهِ عَلَيْكُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ وَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَنْ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرٌ عَنِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلِيدٌ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلِيدٌ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلِيدٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ہے کہ رسول اللہ گائی نے فرمایا: "اب میرے بعد ( کچھ لوگوں سے) ترجیح سلوک ہوگا اور ایسے کام ہول کے جنسیں تم براسمجھو گے۔" صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم میں سے جوفنص ان حالات کا سامنا کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا:" تم پر (حکام کا) جو حق ہے تم اس کوادا کرنا اور جوتمھا راحق ہے وہ تم اللہ سے مانگنا۔"

کے فاکدہ: رسول اللہ طاقی ہرصورت میں مسلمانوں کے درمیان انتشار اور اختلاف سے امت کو محفوظ فرمانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی قوت ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوکر انھیں کمزور نہ کردے اور دشمن ان پر عالب نہ آجائیں، اس کے لیے لوگوں کوکسی حد تک اپنے حقوق کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ طاقی کی اس وصیت سے انحراف نے مسلمانوں کو زوال کی انتہا تک پہنچادیا۔

آلاً عَرْبٍ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ: حَرْبٍ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْعَةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْبِي عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ فَأَنْ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله ع

[4776] جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی،
انھوں نے زید بن وہب سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن
عبدرب الکجہ سے روایت کی، کہا: میں مجد (حرام) میں
داخل ہوا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ٹاٹٹ کعب
کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے اورلوگوں نے ان پر جمکھٹا لگا
رکھا تھا۔ میں (بھی) ان لوگوں کے پاس چلا گیا اور حضرت
عبداللہ ٹاٹٹ کے قریب جاکر بیٹھ گیا، حضرت عبداللہ بن عمرو
نے کہا: ہم ایک بارسفر میں رسول اللہ طاقع کے ساتھ تھے، ہم
نے ایک منزل پر قیام کیا، ہم میں سے کوئی ایسا تھا جو اپنا خیمہ
نے ایک منزل پر قیام کیا، ہم میں سے کوئی ایسا تھا جو اپنا خیمہ

درست کرنے لگا، کوئی تیراندازی کرنے لگا، کوئی اینے چرتے ہوئے جانوروں میں چلا گیا کہاتنے میں رسول اللہ مُلَقِفًا کے مؤذن نے نماز باجماعت كا اعلان كيا۔ مم رسول الله مَالَيْمَ ك ياس اكش مو كئ - آپ نے فرمايا: "مجھ سے پہلے (بھی) ہرنی پرفرض تھا کہ وہ اپنی امت کے حق میں جو بھلائی کی بات جانتا ہے اس کی طرف ان کی رہنمائی کرے اور ان کے حق میں جو براہے اس سے ان کوڈرائے۔رہی تمھاری میہ امت تو اس کی عافیت آغاز میں رکھی گئی ہے اور آخری دور میں اسے آ زمائش کا اور ایسے معاملات کا سامنے ہوگا جنسی تم ا چھانہ مجھو گے،الیا فتنہ در پیش ہوگا کہ کچھآ ز مائش دوسری کو ہے کردیں گے،ابیا فتنہ آئے گا کہ مومن کیے گا: بیمیری تاہی ( کا سامان) ہے، پھروہ حبیث جائے گا، پھر ایک اور آئے گا تو مومن کے گا: یہ، یہ (اصل تابی) ہے، جو مخص یہ جاہتا ہے کہاسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، (وہ آخری دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے) اور وہ لوگوں کے یاس وہی (بات، دعوت ،سلوک) لے کے جائے جووہ پند کرتا ہے کہ اس کے ياس لايا جائے۔اور جو تحض ہاتھ میں ہاتھ ديتے ہوئے، دل کی گہرائیوں ہے کسی امام (مسلمان حکمران) کی بیعت کرے تو استطاعت رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، پھر اگر دوسرا آجائے، اس سے امامت چھینتا جاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو۔' میں ان (عبداللہ بن عمرور النہ) سے (مزيد) قريب موا اورعرض كى: مين آب كو الله كى قتم ديتا مول، كيا آپ نے خود يه بات رسول الله الله الله عن بع؟ حفرت عبدالله المتنظ في اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے كانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا: میہ بات میرے دونوں کانوں نے کن، میرے دل نے یاد رکھی۔ میں نے ان سے

يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادْى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: ٱلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَّبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَّأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَغْضُهَا بَعْضًا، وَّتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هٰذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: لَهْذِهِ لَهْذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْنِّي إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ". فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهُ! آنْتَ سَمِعْتَ لهٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَأَهْوٰى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هٰذَا ابْنُ عَمُّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَّأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَحِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَفْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [الساء:٢٩]. قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ. کہا: یہ جو آپ کے بچپا زاد معاویہ ڈائٹو بیں وہ تو ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے ہے کھائیں اور ایک دوسرے کو قل کریں اور اللہ تعالیٰ یہ فرما تا ہے: ''اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے ہے مت کھاؤ، اللہ یہ کہ باہمی رضا مندی سے تجارت ہواور تم ایک دوسرے کو قل نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔'' (عبدالرحمان نے) کہا: پھر وہ (حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈوٹوں) گھڑی بھر خاموش رہے، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرو۔

فا کدہ: حضرت معاویہ دائٹو سے ایسا کوئی تھم منقول نہیں جس کی نبست عبدالر تمان بن عبدرب الکجہ نے ان کی طرف کی ہے،

ان کا اشارہ غالبًا اس طرف تھا کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے حضرت علی ڈاٹٹو کی خلافت کے زمانے میں اپنی خلافت کا دعویٰ کیا، اس کے نتیج میں خانہ جنگی ہوئی۔ حضرت علی ڈاٹٹو خلیفہ برحق تھے۔ عبدالر جمان کا اشارہ اس خانہ جنگی کے دوران میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی طرف ہے لیکن جب حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے بارے میں یہ بات کہی گئی اس وقت وہ حضرت حسن ڈاٹٹو کے ایثار اور صلح کے لیے ان کے عظیم اقدام کے نتیج میں منفق علیہ حکمران تھے۔ اب معروف میں ان کی اطاعت ضروری تھی۔ رہی اللہ اور اس کے رسول مؤٹو ٹی کی معصیت تو اس میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے دور میں مجمی کھلم الیں احاد بیٹ ناتے تھے جو حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے سابقہ موقف کے خلاف تھیں ، انھوں نے عبدالر جمان کو جو پچھ کہا ، اسلام کے احکام کے مطابق کہا۔

[ 4777] وکیج اور ابومعاویہ دونوں نے اعمش سے ای سند سے ای کے مانندروایت کی۔

[٤٧٧٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، نَحْوَهُ.

[4778] عامر نے عبد الرحمان بن عبدرب الكعبه صائدى سے روایت كى، كہا: ميں نے كعبہ كے پاس ایك مجمع و يكھا، پھراعمش كى حديث كى طرح بيان كيا۔

[٤٧٧٨] ٤٧-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الصَّائِدِيِّ عَبْدِ الرَّخْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

## (المعجم ( ١) - (بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِنْنَارِهِمْ)(التحفة ٢٤)

[٤٧٧٩] ٨٤-(١٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ لَبُنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ مُحْصَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَلا بِرَسُولِ حُضَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَلا بِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُعْمَلُتَ مُلْكَانًا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَلَانًا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَلَانًا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصَبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».

[٤٧٨٠] (...) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يُحَدِّثُ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَنْسَا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَلًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[٤٧٨١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِشْنَاد، وَلَمْ يَقُلْ: خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

# باب:11- حکام کے ظلم اوران کے خودکور جی دیے پر صبر کرنے کا حکم

[4779] محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈائٹو سے مدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت اسید بن حضیر ڈائٹو سے روایت کی کہ ایک انصاری نے تنہائی میں رسول اللہ ڈائٹو سے بات کی اور عرض کی: کیا جس طرح آپ نے فلال محض کو عامل بنایا ہے مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ آپ نے فلال محض کو عامل بنایا ہے مجھے عامل نہیں بنائیں ترجیح (دینے کا معاملہ) دیکھو گے تم اس پرصبر کرتے رہنا، ترجیح (دینے کا معاملہ) دیکھو گے تم اس پرصبر کرتے رہنا، یہاں تک کہ حوض (کوش) پر مجھ سے آن ملو۔" (وہاں شمصیں میری شفاعت پراس صبر قحل کا بے پناہ اجر طے گا۔)

[4780] ہمیں خالد بن حارث نے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ بن حجاج نے قادہ سے مدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ بن حجاج نے قادہ سے مدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت اسید بن حضیر بخالات سے مدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک انصاری نے رسول اللہ طاقی ہے تنہائی میں بات کی، ای (سابقہ مدیث) کے ماند۔

[4781] معاذ نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث سائی اور یہ نہیں کہا: اس نے رسول الله عظام سے تنہائی میں بات کی۔

## باب:12-امراء( حکمرانوں) کی اطاعت، چاہےوہ حقوق ادانہ کریں

[4782] محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی، انھوں
نے علقہ بن وائل حفری ہے، انھوں نے اپنے والد سے
روایت کی کہ سلمہ بن پزید جعفی وٹائٹ نے رسول اللہ ٹاٹٹا ہے
سوال کیا اور کہا: اللہ کے نبی! آپ کیے ویکھتے ہیں کہ اگر ہم
سوال کیا اور کہا: اللہ کے نبی! آپ کیے ویکھتے ہیں کہ اگر ہم
پرالیے لوگ حکمران بنیں جوہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں
اور ہمارے حق ہمیں نہ دیں تو اس صورت میں آپ ہمیں کیا
قرم دیتے ہیں؟ آپ نے اس سے اعراض فر مایا، کیر جب اس نے
دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھراعراض فر مایا، پھر جب اس نے
دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھراعراض فر مایا، پھر جب اس نے
دوبارہ سوال کیا، آپ نے نیم اعراض فر مایا، کیر جب اس نے
دوبارہ سوال کیا، آپ نے نیم اعراض فر مایا، کیر جب اس نے
دوبارہ سوال کیا، آپ نے نیم ایس کیا ہو اور جو ذمہ داری
دمہ داری ان کو دی گئی اس کا بار ان پر ہے اور جو ذمہ داری
شمصیں دی گئی ہے، اس کا بوجھتم پر ہے۔ "

[4783] شابہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک ہے ای سند کے ساتھ ای اند حدیث بیان کی اور کہا: افعث بن سند کے ساتھ ای اند حدیث بیان کی اور کہا: افعث بن قیس ڈائٹ نے اس (پوچھنے والے) کو کھینچا اور رسول اللہ طاقم اللہ طاقم نے فرمایا: ''سنو اور اطاعت کرو، جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اس کا بوجھتم گئی اس کا بوجھتم پر ڈالی گئی اس کا بوجھتم پر ڈالی گئی اس کا بوجھتم پر ہے۔''

باب:13- فتخ نمودار ہونے کے وقت اور ہر حالت میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم اور اطاعت سے نکل جانے اور (مسلمانوں کی) جمعیت کوچھوڑنے کی حرمت

# (المعجم ٢) - (بَابٌ: فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَّنَعُوا الْحُقُوقَ)(التحفة ٦٥)

الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَشَالُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ يَشَالُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَاعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَي النَّالِيَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ فِي النَّالِيَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ فَي النَّالِيَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلُتُمْ».

[٤٧٨٣] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَمِالِكَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السَمَعُوا وَأُطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَّا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمَّلُهُا.

(المعحم ١٣) - (بَابُ وُجُوبِ مُلا زَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَّتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ)(التحفة ٦٦) [٤٧٨٤] ٥١–(١٨٤٧) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ نُنُ الْمُنَتَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ: حَدَّثَنَّا بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَشْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُّدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَّشَرٌّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَّسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْبِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ. دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَاب جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ، هُمْ قَوْمٌ مِّنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَرْى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» فَقُلْتُ: فَإِنْ لُّمْ يَكُنْ لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَّلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْل شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْركَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى َ ذٰلكَ.

[4784] ابوادریس خولانی نے کہا: میں نے حضرت حذیفہ بن ممان جھڑ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: لوگ رسول الله ﷺ سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں اس خوف سے کہ کہیں میں اس میں مبتلانہ ہوجاؤں، آپ سے شرکے متعلق یو چھا کرتا تھا، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم جالمیت اورشرمیں تھے، بھراللہ تعالی نے ہمیں یہ خیر (اسلام) عطاک، تو کیا اس خیر کے بعد پھر سے شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' میں نے کہا: کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آب نے فرمایا: "بال، لیکن اس (خیر) میں کچھ دھندلاہث ہوگی۔'' میں نے عرض کی: اس کی دھندلاہٹ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا: "ایسے لوگ ہوں گے جومیری سنت کے بجائے دوسرا طرزِ عمل اختیار کریں گے اور میرے نمونۂ عمل کے بجائے دوسرے طریقوں پر چلیں گے،تم ان میں اچھائی بھی دیکھو گےاور برائی بھی دیکھو گے۔''میں نے عرض کی: کیااس خیر کے بعد، پھرکوئی شرہوگا؟ آپ نے فرمایا:" ہاں،جہنم کے دروازول يركفر ع موكر بلانے والے، جوان كى بات مان لے گاوہ اس کو جہنم میں بھینک دیں گے۔'' میں نے عرض کی: الله کے رسول! ہارے سامنے ان کی (بری) صفات بیان کیجیے۔آپ نے فرمایا:''ہاں، وہ لوگ بظاہر ہماری طرح کے مول کے اور ماری بی طرح گفتگو کریں گے۔' میں نے عرض کی: الله کے رسول! اگروہ زمانہ میری زندگی میں آ جائے تومیرے لیے کیاتھم ہے؟ آپ نے فرمایا: "تم مسلمانوں کی جماعت اورمسلمانوں کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔'' میں نے عرض کی: اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت ہونہ امام؟ آپ نے فرمایا: ''تم ان تمام فرقوں (بے ہوئے گروہوں) ہے الگ رہنا، جاہے شمصیں درخت کی جزیں جہانی بڑیں یہاں تک کشمصیں موت آئے تو تم اسی حال میں ہو۔''

[4785] ابوسلّام ہے روایت ہے، کہا: حضرت حذیفہ

[٤٧٨٥] ٥٢-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

سَهْلِ بْنِ عَسْكُرِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْلِي وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّام: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّام عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: ۗ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَٰ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ، فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَّرَاءِ لهٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَٰلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَٰلِكَ الْخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَّا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَدْرَكْتُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».

بن بمان ولِثَوَّا نِهِ كَها: ميں نے عرض كى: الله كے رسول! مهم شر میں مبتلا تھے، پھراللہ تعالیٰ نے ہمیں خیرعطافر مائی،ہم اس خیر کی حالت میں ہیں، کیا اس خیر کے بیچھے شر ہے؟ آپ ٹاٹھا نے فرمایا:''ہاں۔'' میں نے عرض کی: کیااس شرکے پیچھے خیر ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' میں نے پوچھا: کیا اس خیر ك يجي برشر موكا؟ فرمايا: "بال ـ" ميس في يوجيها: وهكس طرح موگا؟ آپ نے فرمایا: "میرے بعدایے ام (حكران اور رہنما) ہوں گے جوزندگی گزارنے کے میرے طریقے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت کونہیں اپنائیں گے اور جلد ہی ان میں ایسے لوگ کھڑے ہول گے جن کی وضع قطع انسانی ہوگی، دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔'' (حضرت حذیفہ دہائٹا نے) کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر میں وہ زمانه ياؤن (توكيا كرون)؟ آپ نے فرمايا:"امير كاهم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، چاہے تمھاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اورتمھارا مال چھین لیا جائے پھربھی سننا اور اطاعت كرناـ''

[4786] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں غیلان بن جریر نے ابوقیس بن ریاح سے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ دہائی سے، انھوں نے نبی مثالی سے روایت کی کہ آپر ہمیں ڈھی نے فر مایا: ''جوخف (امام وقت کی) اطاعت سے نکل گیا اور جماعت چھوڑ دی اور امر گیا تو وہ جا ہلیت کی موت مرا اور جوخف اندھے تعصب کے جھنڈ ہے کے نیچ لڑا، اپنی عصبیت کی خاطر مارا گیا تو عصبیت کی طرف وقوت دی یا کسی عصبیت کی خاطر مارا گیا تو عصبیت کی طرف وقوت دی یا کسی عصبیت کی خاطر مارا گیا تو اور جس نے میری امت کے حصبیت کی موت ہوگی اور جس نے میری امت کے خلاف اچھوں اور بروں (دونوں) کو مارتے ہوئے ان کے خلاف خروج (بخاوت کا رستہ اختیار) کیا، کسی مومن کا کیا خاط کیا نہ کسی خروج (بخاوت کا رستہ اختیار) کیا، کسی مومن کا کھاظ کیا نہ کسی

وَلَسْتُ مِنْهُ».

معاہد کے عہد کا پاس کیا تو نہ اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہے، نہ میرااس سے کوئی رشتہ ہے۔''

[٤٧٨٧] (...) وَحَدَّفَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ خَدَيْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَيُّوبُ عَنْ زِيَادٍ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَقَالَ: وَاللهِ لَلهَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَقَالَ: ﴿ لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ﴾.

[4787] ابوب نے غیلان بن جریہ سے، انھوں نے زیاد بن ریاح قیسی سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: نبی تاٹی انے فرمایا، جس طرح جریر کی حدیث ہے، البتہ انھوں نے لایتَ حَاشٰی مِن مُؤْمِنِهَا کہا۔ (معنی "کنارے برنہیں رہتا، لحاظ نہیں کرتا" بی کے ہیں۔)

[٤٧٨٨] ٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ مَهْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيُّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الطَّاعَةِ، رَسُولُ اللهِ يَنْ المَّاعَةِ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً وَفَارَقَ الْجَمَاعَة، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا لِلْعَصَبَةِ، فَلْسَ مِنْ أُمِّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَمَنْ قَتِلَ تَحْتَ مَن مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَقِي وَمَنْ قُتْمِي عَلَى أُمِّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَا يَقِي عَلَى أُمِّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَلَا يَقِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمِّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَلَا يَقِي وَمَنْ قُومِنِهَا، وَلَا يَقِي وَفَا لَيْقِي عَلَى أُمِّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا الَّذِي عَهِدَ عَهْدَهَا، فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَقِي اللَّذِي عَهِدَ عَهْدَهَا، فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَقِي اللَّذِي عَهِدَ عَهْدَهَا، فَلَيْسَ مِنْيُهِ.

[4788] مہدی بن میون نے ہمیں غیلان بن جریہ صدیث بیان کی، انھوں نے زیاد بن ریاح ہے، انھوں نے دھرت ابوہریہ ہنگائی ہے دوایت کی، کہا: نبی گائی نے فرمایا:

دھرت ابوہریہ ہنگائی ہے روایت کی، کہا: نبی گائی نے فرمایا:

دجوفض (مسلمانوں کے امیر کی) اطاعت سے نکلا اور جوفض (مسلمانوں کے امیر کی) اطاعت نے نکلا اور جوفض اندھے تعصب کے جمنڈ ہے تلے مارا گیا، عصبیت کے لیے فضب ناک ہوتا رہا اور عصبیت کے لیے لڑتا رہا، وہ میری امت میں سے میری امت میں سے جبوفض نے میری امت میں سے جبوفض نے میری امت میں اور بد جرفض کو مارتا رہا، نہ موئن کا لحاظ کیا، جس کے ساتھ اس ہرفض کو مارتا رہا، نہ موئن کا لحاظ کیا، جس کے ساتھ اس (اطاعت کے) عہد جیسا عہد کیا اس کے ساتھ وفا نہ کی تو وہ جمسے (میر ہے ساتھ وفا نہ کی تو وہ جمسے (میر ہے ساتھ والوں میں ہے) نہیں۔''

[٤٧٨٩] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ: وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعِفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيْ الْحَدِيثِ، وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: فِي الْحَدِيثِ، وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[4789] محمد بن مثنی اور ابن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ، کہا:
ہمیں شعبہ نے غیلان بن جریر سے ای سند کے ساتھ حدیث
ہمیں شعبہ نے غیلان بن جریر سے ای سند کے ساتھ حدیث
ہمیں شعبہ نے غیلان بن جریر سے ای سول اللہ علی کا ذکر
ہمیں کیا (کہ آپ تا پی نے اپنی حدیث میں رسول اللہ علی ہے دوایت
میں دوسروں کی روایت کی طرح کہا: رسول اللہ علی ہے نے فرمایا۔

[٤٧٩٠] ٥٥-(١٨٤٩) وَحَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ، أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَّرْوِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَّأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَّكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شُرًا فَمَاتَ، فَمِتَهُ جَاهِلِيَّهُ".

[٤٧٩١] ٥٦-(...) حَدَّثُنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْجَعْدُ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَرهَ مِنْ أَمِيرهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهلتَّهُ».

[٤٧٩٢] ٥٧-(١٨٥٠) وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ، يَّدْعُو عَصَبيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».

[ 4790] حماد بن زید نے ہمیں جعدابوعثان سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابور جاء ہے ، انھوں نے حضرت ابن عماس دانشاہے بہ حدیث روایت کی ، کہا: رسول الله طافیم نے ، فر مایا: ' جو شخص این ایس میں ایس بات دیکھے جواسے ناپسند ے تو صرکرے، کیونکہ جو مخص جماعت ہے ایک بالشت بھی ہٹااور(ای حالت میں)مرگما تو یہ حالمیت کی موت ہے۔''

[4791] عبدالوارث نے ہمیں جعد سے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابور جاء عطار دی نے حضرت ابن عباس جھٹنا ہے روایت کی ، انھوں نے رسول اللہ ناٹین سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جس شخص کو اپنے امیر کی کوئی بات بری لگے، وہ اس بر صبر کرے، کیونکہ لوگوں میں سے جو مخص بھی سلطان ( کی اطاعت) ہے ایک بالشت بھی باہر نکلا اور ای حالت میں مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔''

[4792] حضرت جندب بن عبدالله بخلي الأنتاب حاوايت ے، كہا: رسول الله تَوَقِيمُ نے فرمايا: "جو فخص الد سے (قوى، نىلى،لىانى)تعصب كى جىندے كے نيچارا،عصبيت كى الكاركات موع، ماعصبيت (والول) كى حمايت كرت موع تو(په) حالميت کي موت ہوگي۔''

🚣 فائدہ: جو محض اللہ کے دین اور مسلمانوں کے نظام حکومت کے بجائے محض اپنی ہی توم یا گروہ کی طرف داری کرتا ہے اور غلط صحیح ہرکام میں ای کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اہل جاہلیت میں سے ہے۔ وہ اپنی عصبیت کے لیے اڑتا ہواقتل ہو جائے تو اس کاقتل جاہلیت کافٹل ہوگا جواللہ کے لیے نہیں،غیراللہ کے لیے ہوا کرتا تھااور جہنم کی طرف لے جاتا تھا۔

[4793] زید بن محمد نے ناقع سے روایت کی، انھوں مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ فَ فَهُمَا: يزيد بن معاويه كے دور حكومت من جب رّه ك واقعے میں جو ہوا سو ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رہ عبداللہ

[٤٧٩٣] ٥٨-(١٨٥١) حَدَّثَنَا عُسَنُدُ الله نَنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ

نَّافِعِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُطِيعٍ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، ابْنِ مُطَيعٍ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدُ بْنِ مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ، لَقِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ طَاعَةٍ، لَقِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ مِيتَةً مَاتَ مِيتَةً عَلَيْهِ بَيْعَةً، مَّاتَ مِيتَةً عَامِيلًا قَالًا مَنْ عَلَيْهِ بَيْعَةً، مَّاتَ مِيتَةً عَلَيْهِ بَيْعَةً، مَّاتَ مِيتَةً عَلِيْهِ بَيْعَةً، مَّاتَ مِيتَةً عَلَيْهِ بَيْعَةً، مَّاتَ مِيتَةً

[٤٧٩٤] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْأَشَحُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَتَى ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَتَى ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَتَى ابْنِ مُطِيعٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَنِيْ نَحْوَهُ.

[٤٧٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ:
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا
جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إَبْنِ عُمَرَ.

(المعجم ٤) - (بَابُ حُكْمٍ مَنْ فَرَقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ)(التحفة ٦٧)

[٤٧٩٦] ٥٩-(١٨٥٢) وَحَلَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ

بن مطیع کے پاس گئے، اس نے کہا: ابوعبدالرصن (حضرت ابن عمر عاتف ابن عمر عاتف کا ابن عمر عاتف کے لیے گدا بچھاؤ۔ حضرت ابن عمر عاتف نے فرمایا: میں اس لیے تمھارے پاس نہیں آیا، میں تمھارے پاس (صرف) اس لیے آیا ہوں کہتم کو ایک حدیث ساؤں جو میں نے خود رسول اللہ طاقی ہے تی تھی، رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جس محف نے (مسلمانوں کے حکمران کی) اطاعت سے ہاتھ کھینچا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامناں حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے حق میں کوئی دلیل سامناں حکمران) کی بیعت نہیں تھی تو وہ جا ہمیت کی موت رسلمان حکمران) کی بیعت نہیں تھی تو وہ جا ہمیت کی موت مرے گا۔''

[4794] بگیر بن عبداللہ بن افجے نے نافع ہے، انموں نے حضرت ابن عمر والیت کی کہ وہ ابن مطبع کے پاس گئے اور نبی تالی کے سے اس طرح صدیث روایت کی۔

[4795] زید کے والد اسلم نے حضرت ابن عمر رہ النظام ہے، انھوں نے نبی ساتھ اسے اس کے ہم معنی صدیث روایت کی جو نافع نے حضرت ابن عمر والنظامے روایت کی۔

باب:14-مسلمانوں کی جمعیت میں تفریق ڈالنے والے کے بارے میں شریعت کا فیصلہ

[4796] شعبدنے زیادین علاقہ سے صدیث بیان کی،

امورحکومت کابیان ----

نَافِعِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ نَافِعِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُنْدُرٌ وَّقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ أَمْرَ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ أَمْرَ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ خَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَّنْ كَانَ».

[٤٧٩٧] (...) وَحَدَّنَنَا أَخْمَدُ بُنُ خِرَاشٍ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً وَ عَرَاشٍ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً وَ عَرَاشٍ بُنُ وَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ وَ عَرَدَّنَنَا إِسْحَقُ بُنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ وَ عَدَّنَنَا إِسْحَقُ بُنُ الْمُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُ : حَدَّثَنَا الْمُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُ : حَدَّثَنَا الْمُصْعَبُ بُنُ الْمُقْدَامِ مَحَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا عَلِمُ بُنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ بُنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ مَنَا عَنْ عَرْفَجَةً عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَرْفَجَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: "فَاقْتُلُوهُ".

[٤٧٩٨] ٦٠-(...) وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي مَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ يَشُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِقُ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ".

(المعجم٥١) - (بَابٌ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ)(التحفة ٦٨)

انھوں نے کہا: میں نے عُر فجہ واٹھ سے سنا، کہا: میں نے رسول اللہ عَلَیْمَ کو یہ فراٹھ سے سنا، کہا: میں نے رسول اللہ عَلَیْمَ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: '' جلد ہی فتنوں پر فتنے ہر پا ہوں گے، تو جو شخص اس امت کے معاملے (نظام سلطنت) کو مکر نے مکر نے چاہدہ ہمتد ہوتو اسے تلوار کا نشانہ بنا دو، وہ جوکوئی بھی ہو، سو ہو۔''

723 =

[ 4797] ابوعوانہ، شیبان، اسرائیل، عبداللہ بن مختار اور ایک آ دی جس کا حماد نے نام لیا تھا، ان سب نے زیاد بن علاقہ سے، انھوں نے نبی علاقہ سے، انھوں نے نبی اکرم مُن اللہ سے ای کے ما نندروایت بیان کی، مگر ان سب کی حدیث میں ''اسے تل کر دؤ' کے الفاظ ہیں۔

[4798] ابویعفور نے حضرت عرفجہ ڈاٹٹ سے روایت کی،
کہا: میں نے نبی ٹاٹیٹم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''جب تمھارا
نظام (حکومت) ایک شخص کے ذمے ہو، پھر کوئی تمھارے
اتحاد کی لاٹھی کو تو ڑنے یا تمھاری جماعت کو منتشر کرنے کے
ارادے ہے آگے برہ ھے تو اسے قبل کر دو۔''

باب:15-جب دوخليفوں كے ليے بيعت لى جائے

[٤٧٩٩] ٦١–(١٨٥٣) وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ

بَهِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا بُويِعَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا".

(المعجمة ١) – (بَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأَمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَّا صَلُّوا، وَنَحْو ذَٰلِكَ)(التحفة ٦٩)

خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرىءَ، وَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ، وَلٰكِنْ مَّنْ رَّضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا».

[٤٨٠٠] ٢٢-(١٨٥٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ

[٤٨٠١] ٦٣-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّعَاذٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ -: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَام الدَّسْتَوَائِيُّ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَّا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ الْعَنَزِيِّ.

[ 4799 حفرت ابوسعید خدری ناتنا سے روایت ہے، كها: رسول الله عليمًا في فرمايا: " جب دوخليفو ل ك لي بیعت لی جائے توان میں ہے دوسر کے قبل کر دو''

باب:16- فلاف شرع أموريس حكام كسامن انکارکرنے کاوجوب اور جب تک وہ نماز پڑھتے ر ہیںان کے خلاف جنگ کی ممانعت اور اس طرح کے دیگرامور

[4800] ہمام بن کیلی نے کہا: ہمیں قادہ نے حسن سے حدیث بیان کی ، انھول نے ضبہ بن مصن سے ، انھول نے ام المومنين امسلمه والله على كه رسول الله عليم لله على الله عليم الله فرمایا: " جلد بی ایسے حکمران ہوں کے کہتم انھیں ( کچھ كامول ميں سيح اور ( كچھ ميں ) غلط ياؤ كے بي نے (ان کی رہنمائی میں ) نیک کام کیے وہ مُری تھہرااور جس نے (ان کے غلط کاموں ہے ) انکار کر دیا وہ پچ گیا لیکن جو ہر کام پر راضی ہوا اور (ان کی) پیروی کی (وہ بُری ہوا نہ چ سکا۔)'' صحابہ نے عرض کی: کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: " نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں (جنگ نہ

[4801] مشام رستوائی نے قادہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حسن نے ضبہ بن محصن عزی سے مدیث بیان کی، انھوں نے نی تافیا کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ بھاسے اور انھوں نے نبی مالیا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "تم یر ایسے امیر لگائے جائیں گے جن میں تم اچھائیاں بھی دیکھو عَنْ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلْكِنْ مَّنْ رَّضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ سَلِمَ، وَلْكِنْ مَّنْ رَّضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوا» أَيْ مَنْ كَرهَ بِقَلْهِ وَأَنْكُرَ بِقَلْهِ.

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ: حَدَّثَنَا الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ ابْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَمَنْ أَنْكَرَ اللهِ عَلَيْ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَمَنْ أَنْكَرَ اللهِ عَلَيْ بَنَحْوِ ذَٰلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ".

[٤٨٠٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْمَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إلَّا قَوْلَهُ: «وَلٰكِنْ مَّنْ رَّضِيَ وَتَابَعَ» لَمْ يَذْكُرْهُ.

(المعجم ١٧) - (بَابُ خِيَارِ الْأَثِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ) (التحفة ٧٠)

[٤٨٠٤] ٦٥-(١٨٥٥) حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ رُّذَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

گے اور برائیاں بھی، جس نے (برے کاموں کو) ناپند کیا، وہ بری ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ نگی گیا، گر جس نے پند کیا اور پیچھے لگا (وہ بری ہوا نہ نج سکا۔)' صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں، آپ نے فرمایا: د منہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔'' آپ ٹائی کا مقصد تھا جس نے ول سے ناپند کیا اور دل سے براجانا۔

[4802] حماد بن زید نے کہا: ہمیں معلیٰ بن زیاد اور بہشام نے حسن سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ضبہ بن محسن سے ، انھوں نے ضبہ بن محسن سے ، انھوں نے حضرت ام سلمہ جڑھا سے روایت کی ، کہا:

نی سلی المجڑ نے فر مایا ، سابقہ حدیث کی طرح ، البتہ اس حدیث میں یہ الفاظ میں: ''جس نے انکار کیا ، وہ بری ہوگیا اور جس نے ناپیند کیا ، وہ بی گیا۔''

[4803] ابن مبارک نے ہشام ہے، انھوں نے حسن ہے، انھوں نے حسن ہے، انھوں نے حضرت ام سے، انھوں نے حضرت ام سلمہ ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ شائے نے فرمایا، پھر اس کے مانند بیان کیا، سواتے ان الفاظ کے:''جس نے پند کیا اور پیچے لگا'' یہ الفاظ بیان نہیں کیے۔

#### باب:17-الجھے اور برے حاکم

[ 4804] یزید بن بزید بن جابر نے رُزایِق بن حیان سے، انھوں نے حضرت عوف سے، انھوں نے حضرت عوف بن مالک ڈی ٹی انھوں نے نبی مکاٹی کا سے روایت کی کہ آپ مالک ڈی ٹی انھوا نے فرمایا: 'محصارے بہترین امام (خلیفہ) وہ ہیں جن سے تم محبت کرواور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے

الْحِيَارُ أَيْمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَتَلْعَنُونَهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: الله، مَا أَقَامُوا فَيَكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِّنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِّنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا طَاعَتِهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِّنْ طَاعَتِهُ.

[٤٨٠٥] ٦٦-(...) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ: أَخْبَرَّنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ ۚ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ ابْنَ قَرَظَةَ، ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَنِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. أَلَا مَنْ وَّلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِّنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزَعَنَّ يَدًّا مِّنْ طَاعَةٍ».

دعا کرواور وہ تھارے لیے دعا کریں اور تمھارے برترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھواور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پرلعنت کریں۔'' عرض کی گئی: اللہ کے رسول! کیا ہم ان کو تلوار کے زور سے چینک (ہٹا) نہ دیں؟ آپ نے فرمایا:''نہیں، جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں اور جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی الیی چیز دکھو جسے تم ناپند کر واور اس کے مل کو ناپند کر واور اس کی اطاعت سے دسکش نہ ہو۔''

[ 4805] داود بن رُشيد نے کہا: ہميں وليد بن مسلم نے حدیث سائی، کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے بنوفزارہ کے آ زاد کردہ غلام رزیق بن حیان نے خبر دی کہ انھوں نے عوف بن مالک انجعی ڈاٹنڈ ك چيازادملم بن قرظه بسا، وه كهدرب تصني في حضرت عوف بن مالك اتجعى والثواسي سنا، وه كهدرب تص میں نے رسول اللہ مُلْقِیْلِ کو فرماتے ہوئے سا! '''تمھارے بہترین امام (حکمران) وہ ہیں جن سےتم محبت کروادر وہ تم ہے محبت کریں،تم ان کے لیے دعا کرواور وہ تمھارے لیے دعا کریں۔اورتمھارے بدترین امام وہ ہیں جن سےتم بغض رکھواور وہتم سے پخض رکھیں اورتم ان پرلعنت کرواور وہتم پر لعنت كريس\_' (حضرت عوف بن مالك التُلتُؤن ) كها: صحابه نے عرض کی: کیا ہم ایسے موقع پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ كريى؟ آپ مُلْقِيلًا نے فرمایا: ' دنہیں، جب تك وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہتم میں نماز قائم کرتے رہیں، من رکھو! جس برکسی شخص کو حاکم بنایا گیا، پھر اس نے اس حاکم کواللہ کی کسی معصیت میں مبتلا ویکھا تو وہ اللّٰہ کی اس معصیت کو برا جانے اور اس کی اطاعت سے ہرگز ماتھ نہ کھنچے۔''

قَالَ ابْنُ جَابِرِ: فَقُلْتُ يَغْنِي لِرُزَيْقِ، حِينَ حَدَّثَنِي بِهِٰذَا الْحَدِيثِ: اللهِ! يَا أَبَا الْمِقْدَامِ! لَحَدَّثَكَ بِهٰذَا، أَوْ سَمِعْتَ هٰذَا، مِنْ مُسْلِم بْنِ قَوَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: فَجَنَا عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: إِي. وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ! لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بَعْلِينَ ا

ابن جابر نے کہا: میں نے رزیق سے، جب انھول نے مجھے بیصدیث بیان کی، پوچھا: ابومقدام! میںتم کواللہ کی قتم دیتا ہوں، واقعی انھوں نے بیرحدیث آپ کو بیان کی، یا آپ نے مسلم بن قرظ سے نی جبکہ وہ کہدر ہے تھے کہ انھوں نے عوف (بن مالک) دانش سے تی اور وہ یہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول الله ﴿ لَيْمَا إِلَيْهِ سِي سَنا؟ كَهِا: تو وه (رزيق) دوزانو بييرُه كُيُّه اور قبلے کی طرف منہ کرلیا اور کہا: اس ذات کی تتم جس کے سوا کوئی عیادت کے لائق نہیں! میں نے بیرحدیث مسلم بن قرظہ ہے تنی، وہ کہدرے تھے: میں نےعوف بن مالک ڈاٹٹؤ کو بیہ كت موئ سنا، وه كهدرب تنصى: ميس في رسول الله من الله

ا کدہ: حکران جب تک معاشرے میں اسلام کے بنیادی رکن نماز کو قائم رکھنے کا اہتمام کرتے رہیں، ان کی وہ ساری برائیاں اور مظالم نظر انداز کر دینے جاہئیں جن کی بنا پرلوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان پرلعنت بھیجتے ہیں۔اصل مقصود مسلمانوں کا اتحاد قائم رکھنا اوراس اتحاد کے ذریعے ہے ان کے معاشرے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔

> [٤٨٠٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: رُزِّيْقٌ مَّوْلَى بَنِي فَزَارَةً.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَّرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُّسْلِم بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

الم مسلم نے کہا: بیر حدیث معاویہ بن صالح نے بھی ربعه بن بزید سے روایت کی ، انھول نے مسلم بن قرظہ ہے ، انھوں نے عوف بن مالک دلائٹڑ سے، انھوں نے نی مُلَائِمُ سے ای کے مانندروایت کی۔

[4806] آتخق بن موسىٰ انصاري نے کہا: ہمیں وليد بن

مسلم نے حدیث بان کی ، کہا: ہمیں ابن جابر نے اس سند

سے خبر دی اور کہا: بنوفزارہ کے آزاد کردہ غلام رزیق۔

(المعجم ١٨) - (بَابُ اسْتِحْبَاب مُبَايَعَةِ الْإِمَام الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيان بَيْعَةِ الرِّضْوَان تَحْتَ الشَّجَرَةِ)(التحفة ٧١)

باب:18- جنگ سے پہلے امام (سالار) کافوج سے بیعت لینامستحب ہے اور درخت کے نیچے بيعت رضوان كابيان

[٤٨٠٧] ٢٧-(١٨٥٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ: حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَفِي سَمُرَةً.

وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرً، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

[ ٤٨٠٨] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ فَالَ : لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ .

آبد المحمَّدُ بْنُ عَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي حَاتِم : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ : كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ : كُنَّا أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً ، فَبَايَعْنَاهُ ، وَعُمَرُ آخِذُ بِيدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَهِي سَمُرَةٌ ، فَبَايَعْنَاهُ ، غَيْرَ جَدٌ بْنِ قَيْسٍ سَمُرَةٌ ، فَبَايَعْنَاهُ ، غَيْرَ جَدٌ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ ، اخْتَلَى تَحْتَ بَطْن بَعِيرِهِ .

[4807]لیٹ نے ابوزیر سے، انھوں نے جابر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: حدیبیے کے دن ہم ایک ہزار چارسو تھے، ہم نے رسول اللہ کاٹیڈ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت عمر دہائڈ نے ایک درخت کے نیچ آپ کاٹیڈ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بول (کیر) کا درخت تھا۔

[4808] سفیان نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹاٹھ سے روایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ ڈٹاٹھ سے مر جانے پر بیعت جانے پر بیعت کی تھی کہ ہم فرارنہ ہوں گے۔

[4809] محمد بن حاتم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ممیں جائ نے ابن جری سے حدیث سائی، کہا: مجھے ابوز پیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر ٹاٹٹ سے سنا، ان سے بوچھا گیا تھا کہ حدیب کے دن آپ لوگوں کی تعداد کتی تھی؟ انھوں نے کہا: ہم چودہ سو تھے، ہم نے ایک درخت کے نیچ آپ کا ہاتھ آپ ٹاٹٹ ہے بیعت کی جبکہ حضرت عمر ڈاٹٹ نے آپ کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ بول کا درخت تھا، ہم سب نے آپ سے بیعت کی سوائے جدبن قیس انصاری کے، (اس نے آپ سے بیعت کی سوائے جدبن قیس انصاری کے، (اس نے آپ سے بیعت کی سوائے جدبن قیس انصاری کے، (اس نے آپ سے بیعت کی سوائے جدبن قیس انصاری کے، (اس نے آپ سے بیعت کی سوائے جدبن قیس انصاری کے، دون کے بیدے کے بیعت کی اوہ اپنے اون نے کے بیدے کی بیدے کے بیدے کے بیدے کے بیدے کے بیدے کے بیدے کی بیدے کے بیدے کی بیدے کے بید

کے فاکدہ: جد بن قیس بنوسلمہ کا سردار تھا، رسول الله طُلِيَّة نے اس کی جگد ایک پختہ مومن اور باصلاحیت مخص بشر بن براء بن معرور دِن الله کا کو بنوسلمہ کا سردار بنا دیا۔ لوگول کو شک تھا کہ اس محرور دِن اللہ عاتا ہے کہ بعد میں اس نے تو بہ کرلی اور اچھی زندگی گزاری۔ والله أعلم بالصواب.

دِينَارٍ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرُ، مَوْلَى دِينَارٍ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرُ، مَوْلَى مُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ: هَلْ بَايَعَ النَّبِيُ وَيَجِيْتُهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا، وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةِ، إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ. الشَّحَرَة الَّتِي بِالْحُدَيْبِيةِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ عَلِيْهُ عَلَى بِثْرِ الْحُدَيْبِيَةِ.

[4810] مجھے ابراہیم بن دینار نے حدیث بیان کی، کہا:

ہمیں سلیمان بن مجالد کے آزاد کردہ غلام جہاج بن محمد اعور نے
حدیث سائی، انھوں نے کہا: ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز بیر
نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر دہ شخ سے سا، ان سے
سوال کیا گیا تھا: کیا نبی من الحیل نے ذوالحلیفہ میں بیعت لی تھی؟
انھوں نے کہا: نبیس، البتہ آپ نے وہاں نماز پڑھی تھی اور
حدیبیہ کے درخت کے سوا آپ نے کسی اور درخت کے نیچ
بیعت نبیس لی۔

ابن جریج نے کہا: انھیں ابوز بیر نے یہ بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ جائش یہ کہتے تھے کہ نی تاثیر نے حدیبیہ کے کنویں پردعا کی تھی۔

نے فاکدہ:اس دعاکے متیج میں اس کا پانی جوش سے اچھنے لگا اور سب مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کافی ہوگیا۔

الأَشْعَثِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْعَثِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، قَالَ سَعِيدٌ وَّإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا - وَإِسْحَقُ: خَبْرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ: الْفُحُدَيْبِيةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ: الْفُومَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ».

[4811] عمرونے حضرت جابر جائشت روایت کی، کہا: صدیبیے کے دن ہم ایک ہزار چار سوتھ، نی تاٹیڈ انے ہم سے فرمایا: '' آج تم روئے زمین کے بہترین افراد ہو۔''

وَقَالَ جَابِرٌ: لَّوْ كُنْتُ أَبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.

الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

حفرت جابر والنون نے کہا: اگر میں دیکھ سکتا تو میں تم کواس درخت کی جگہ دکھا تا۔

[4812] عمرو بن مرہ نے سالم بن ابی جعدے روایت کی،کہا: میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ڈاٹٹنے سے اصحاب شجرہ (بیعت رضوان کرنے والوں کی تعداد) کے متعلق پوچھا، تو انھوں نے کہا: اگر بم ایک لا کھ بھی ہوتے تو وہ (پانی) ہمیں

اللهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةً كَافَى مِوتَالِكِن بَم (تقريباً) الك بزاريا في سواك تهد أَلْفِ لَّكَفَانَا ، كُنَّا أَلْفًا وَّخَمْسَمِائَةِ .

[4813]حصين نے سالم بن الى جعد سے، انھول نے حضرت جابر والله على الله المرجم ابك لا كالمجمى ہوتے تووه (پانی) ہمیں کافی ہوتالیکن ہم (تقریباً) پندرہ سوتھے۔ [٤٨١٣] ٧٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثْنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثُم: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، كِلاهُمَا يَقُولُ: عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِر قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ لَّكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْهَ ةَ مائَةً.

على فاكده: نوكر چاكر، موالى، خدام، گزرنے والے مسافر، آكر ديكھنے والے قريشيوں اور مقامي لوگوں سب كو ملاكر ياني يينے والول کی تعداد ڈیڑھ ہزار بنتی تھی۔ رسول الله مالی کا ساتھ آنے والے لوگوں کی تعداد جوضرورت پڑنے پر جنگ کرنے کے قابل تھے، جورہ سوتھی \_

> [٤٨١٤] ٧٤-(. . . ) وَحَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا – جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِر: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: أَلْفًا وَّ أَرْبَعَمائَة .

[٤٨١٥] ٧٠-(١٨٥٧) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو يَّعْنِي ابْنَ مُرَّةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَّثَلَاثُمِائَةِ، وَّكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ.

[٤٨١٦] (...) وَحَدَّثَنَا آبْنُ ٱلْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا أَبُهِ دَاوُدَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحَقُ بْنُ

[4814] أعمش نے كہا: مجھے سالم بن الى جعد نے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: میں نے حضرت جابر والله ے یو چھا: اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟ انھوں نے کہا: ایک ہزار جارسو۔ (لعنی بیعت کرنے والے۔)

[4815] عبيدالله كے والدمعاذ نے جميں حديث بيان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے عمرو بن مرہ سے حدیث سنائی، کہا: مجھے حضرت عبداللہ بن الی اوفیٰ چائٹیا نے صدیث بیان کی کہ اصحاب شجرہ تیرہ سوتھ اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کا آٹھوال حصہ تھے۔ (انھول نے یہ تعداد اندازے سے جائی۔)

[4816]ابوداوداورنضر بن شميل نے شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت ابن ابی او فی عیش نے ان لوگوں کی تعداد بتائی جو براہِ راست مدینہ سے رسول الله عیش کے ہمراہ روانہ ہوئے، انھوں نے اس میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جنمیں رسول الله عیش نے ' خیقہ'' کی طرف مخالفین کی نقل وحرکت کا سراغ لگانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ ابنا کام کر کے اس قافلے سے آلے۔ دوسرے بھی کئی لوگ بعد میں مدینہ سے نکل کریا گردو نواح سے آکر اس قافلے سے آلے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سوئی جیسا کہ بقیدا حادیث میں بیان ہوئی۔ ﴿ حضرت عبدالله بن ابی اوفی می تعداد ذکر کی ۔ یہ بات عبدالله بن ابی اوفی می تعداد ذکر کی ۔ یہ بات قبیلے کے ہمرد کے لیے باعث افتحار تھی۔

[٤٨١٧] ٧٦-(١٨٥٨) وَحَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْمَحْكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ، وَالنَّبِيُ يَسَادٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ، وَالنَّبِيُ يَسَادٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ، وَالنَّبِيُ يَسَادٍ عَشَرَةَ مِائَةً مُنَا رَافِعٌ عُصْنَا مُنْ أَعْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً، قَالَ: لَمْ نُبَايِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلٰكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ.

[٤٨١٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُّونُسَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[ ٤٨١٩] ٧٧-(١٨٥٩) وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلِ اللهِ عَلِيَّةٌ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلِ حَاجِينَ، فَخَفِي عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيِّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.

[4817] خالد (حذاء) نے تھم بن عبداللہ بن اعرق ہے، انھوں نے حفرت معقل بن بیار ڈاٹنز سے روایت کی، کہا:
میں نے بیعت رضوان کے دن اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نی کاٹیز کو گول سے بیعت لے رہے تھے اور میں نے ایک شاخ کو آپ کے نے اس درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو آپ کے سر انور سے اوپر اٹھا رکھا تھا، ہم اس وقت چودہ سو تھے۔ انھوں نے کہا: ہم نے (اس موقع پر) آپ سے موت پر بیعت نہیں کی تھی، ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم فرارنہیں بیعت نہیں کی تھی، ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم فرارنہیں ہوں گے۔

[4818] يونس نے اى سندسے، يعنى تھم بن عبداللہ سے روايت كى۔

[4819] ابوعوانہ نے طارق ہے، انھوں نے سعید بن مستب سے روایت کی، کہا: میرے والد بھی ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ طاقی سے بیعت کی تھی، انھوں نے کہا: جب ہم اسکلے سال حج کے لیے گئے تو ہمیں اس کی جگہ نہیں ملی، اگرتم لوگوں کو وہ جگہ معلوم ہو گئی ہے تو تم لوگ زیادہ جانے والے ہو۔

[۲۸۲۰] ۷۸–(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ رُبُّ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ح: قَالَ: وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الشُّجَرَةِ، قَالَ: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَام الْمُقْبِلِ.

[4820] سفیان نے طارق بن عبدالرحمٰن سے حدیث بیان کی، انھوں نے سعید بن میتب سے، انھوں نے اسینے والد سے روایت کی کہ بیعت رضوان کے سال وہ لوگ رسول الله ناتیا کے ساتھ تھے، مجرا گلے سال وہ لوگ اس درخت کو بھول چکے تھے۔

[4821] قادہ نے سعید بن مستب سے، انھوں نے

اینے والد سے روایت کی ، کہا: میں نے وہ درخت ویکھا

تھا، پھر میں اس کے بعد وہاں گیا تو میں اس درخت کو نہ

بیجیان سکا۔

[٤٨٢١] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَأَدَةً، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ، فَلَمْ أَعْرِفْهَا.

[٤٨٢٢] ٨٠-(١٨٦٠) وَحَدَّثَنَا قُتَنْتَةُ نُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، مَّوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةً: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

[ 4822] حاتم بن اساعيل نے حضرت سلمه بن اکوع دہشنا کے مولی یزید بن عبید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت سلمہ واللہ سے او چھا کہ حدیبیے کے دن تم لوگوں نے رسول الله ماليا كے ساتھ كس چيز يربيعت كي تھي؟ انھوں نے کہا: موت پر۔

> [٤٨٢٣] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْلِحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ .

[4823]حماد بن مسعد ہ نے کہا: ہمیں بزید نے سلمہ دانٹنے سے ای کے مانند صدیث بیان کی۔

🏖 فائدہ: حضرت جابراورحضرت معقل بن بیار پیتنا کی احادیث گزر چکی ہیں کہ بیعت رضوان ،موت کی بیعت نیتھی ،فرار نہ ہونے کی بیت تھی۔اور صحابہ ہے بھی میں منقول ہے۔ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع بڑاؤ سے منقول ہے کہ صحابہ نے موت پر بیعت کی۔ پیصرف تعبیر کا اختلاف ہے۔ بیعت کے الفاظ میں موت کا ذکر نہ تھا۔ حصرت جابر ڈٹٹٹز وغیرہ کی روایت میں یہی کہا گیا ہے، البتہ یہ الفاظ تھے کہ ہم کسی صورت فرار اختیار نہ کریں گے۔ انجام کے اعتبار ہے اس پرغور کیا جائے تو یہی مطلب ہے کہ آخری وقت تک ڈ نے رہیں گے، اگر فتح نہ ہوئی تو ڈٹے رہنے کا انجام موت ہے۔ جنھول نے موت پر بیعت کا اثبات کیا ہے انھوں نے مال یا

انجام کے پیش نظرا ہے موت پر بیعت ہے تعبیر کیا ہے۔اس بیعت میں دیگر با تیں بھی تھیں جن کا ذکر مختلف احادیث میں ہوا ہے۔

[٤٨٢٤] ٨١-(١٨٦١) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبَّدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَاهُ آتِ فَقَالَ: هَذَاكَ عَلْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَاهُ آتِ فَقَالَ: عَلَى مَاذَا! ابْنُ حَنْظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ: عَلَى مَاذَا! قَالَ: عَلَى مَاذَا! قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. قَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى هٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْحَدْ.

خط فاکدہ: ابن حظلہ سے مرادعبداللہ بن حظلہ انصاری ہیں۔انھوں نے بزید کے ساتھ اپنی بیعت منسوخ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر جائش کے ساتھ بیعت کی تھی اور انھی کی طرف سے دوسر بے لوگوں سے بیعت لینے کے لیے ان کا تقرر ہوا تھا۔

باب:19-مہاجرکے لیے پھرسے اپنے وطن میں جا بسنے کی ممانعت

باب:20- فتح مكه كے بعد اسلام، جہاد اور خير پر بعت، اور فتح مكہ كے بعد بجرت نه ہونے كامفہوم

[4826] اساعیل بن زکریانے عاصم احول ہے، انھوں نے ابوعثان نہدی سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت مجاشع بن

(المعجم ۱۹) – (بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ اِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ)(التحفة ۷۲)

[٤٨٢٥] ٨٣-(١٨٦٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ؛ وَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ؛ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ؟ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْحَ أَذِنُ لِي فِي الْبَدْهِ.

(المعجم، ٢) - (بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ، وَبَيانِ مَعْنَى: ((لاَهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ))(التحفة ٧٣)

[٤٨٢٦] ٨٣-(١٨٦٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْنَّهْدِيُ:
حَدَّثِنِي مُجَّاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ الْسُلَمِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "إِنَّ الْهِجْرَةَ وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا وَلٰكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجَهَادِ وَالْخَيْرِ».

آبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ شُويْدُ بْنُ مَسْهِرِ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أِخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودِ السِّلَمِيُّ قَالَ: جِنْتُ بِأَخِي، أَبِي مَعْبَدِ إِلَى رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَالَ: «قَدْ مَضَتِ اللهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا» قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءِ تُبَايِعُهُ؟ اللهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا» قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْء تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ».

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ، فَقَالَ: صَدَقَ.

[٤٨٢٨] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ، فَشَيْبَةً: خَدَّاهُ، فَقَالَ: بِهٰذَا الْإِشْنَادِ. قَالَ: فَلَقِیْتُ أَخَاهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ، وَلَمْ يَذْكُوْ: أَبَا مَعْبَدِ.

[ ٤٨٢٩] ٥٥-(١٣٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَقْحِ، فَتْحِ مَكَّةً: ﴿لَا هِجْرَةً، وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنَيْتُهُ، وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُواً». [راجع: ٣٠٢]

معود ملمی رفت نے حدیث سائی، کہا: میں رسول الله سائی کم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا تو رسول الله سائی کم الله سائی کم الله سائی کا وقت الله سائی کا وقت گرنے والوں کا وقت گررگیا، البت اسلام، جہاداور خیر پر بیعت (جائز) ہے۔''

[4827] على بن مسبر نے عاصم سے، انھوں نے ابوعثان سے روایت کی، کہا: مجھے مجاشع بن مسعود سلمی ڈاٹٹ نے خبر دی، کہا: میں اپنے بھائی ابو معبد کے ساتھ ڈنٹ ( مکہ ) کے بعد نی ناٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول!اس سے ہجرت پر بیعت لے لیجے، آپ نے فرمایا: "ہجرت والوں کے ساتھ ہجرت ( کا مرحلہ ) گزرگیا۔" میں نے عرض کی: پھرآپ کس بات پراس سے بیعت لیں ہے؟ آپ نے فرمایا: "اسلام، جہاداور خیر پر۔"

ابوعثان نے کہا: میری حفرت ابومعبد ٹاٹٹ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو حضرت مجاشع ٹاٹٹ کی حدیث سائی، انھوں نے کہا:اس نے سے کہاہے۔

[4828] محد بن ففیل نے عاصم سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا: میں حضرت مجاشع اللہ کے بھائی سے ملا، انھوں نے کہا: اس نے سچ کہا، ابومعبد ڈاٹٹو کا ذکر نہیں کیا۔

[4829] جریر نے منصور سے، انھوں نے مجاہد سے، انھوں نے مجاہد سے، انھوں نے حضرت ابن عباس جائے انھوں نے حضرت ابن عباس جائے انھوں نے دوایت کی، کہا: فتح کے دن جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ مائے آئم نے فر مایا: "اب جمرت نہیں ہے، کیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نگلو۔"

[4830] سفیان ،مفضل بن مُهَلُهل اور اسرائیل، سب نے منصور سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ ٤٨٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّابْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهِلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ أَسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ أَسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ أَسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ أَسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ أَسُولِ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُهُمْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ مَنْ عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ إِسْرَاثِيلَ مَنْ إِسْرَاثِيلَ مَالِيلَ مَا عُنْ إِسْرَاثِيلَ عَلْهُ إِسْرَاثُولَ عَنْ إِسْرَاثِيلَ مَا عُنْ إِسْرَاثُولُ عَلَيْهُ إِسْرَاثُولَ عَنْ إِسْرَاثُولُ مِنْ إِسْرَاثُولُ عَلْهُمْ عَنْ إِسْرَاثُولُ مِنْ إِسْرَاثُولُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَلْهُ إِسْرَاثُولُ عَلْهُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَلَهُ عَلْهُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَنْ إِسْرَاثُولُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَالُهُ إِسْرَاثُولُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ إِسْرَاثُولُ عَلْهُ إِسْرَاقُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عِلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

[4831] حفرت عائشہ نا نا نے کہا کہ رسول اللہ ظافہ اسے ہجرت کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: '' فتح ( کمہ ) کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکلو۔''

[ ٤٨٣١] ٨٦-(١٨٦٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرُةُمْ فَانْفِرُوا».

فاكدہ: ہجرت، اللہ كے ليے متقل طور پر اپنا گھر چھوڑنے اور سلمانوں كے ساتھ جا ہے كانام ہے۔ فتح كمد كے بعد سارے عرب ميں اسلام كا پھیل جانا بھينى ہوگيا۔ اس وقت ہجرت كى ضرورت باقى ندرى ، البتہ جہاد كے ليے گھر چھوڑنے كى ضرورت باقى رہى۔ دين كے دوسرے كاموں كے ليے گھر چھوڑنا ضرورى ہو جائے تو اس كى نيت بھى ركھنى ضرورى ہے، مثلاً: طلب علم، جم، سفارت كارى، اورا گركوئى دار الكفر كار بے والا مسلمان ہوگيا ہے تو گھر چھوڑ كرمسلمانوں كے ساتھ ہے كى ضرورت ہميشہ موجودرہ كتى ہے۔ اس كى نيت ہونى جا ہيں۔

آلَدُ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي الْبَنَّ عَبْدُ الرَّخْمُنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي الْبَنَّ بَشِهَابِ الزَّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي عَطَاءْ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ فَسَهَابِ النَّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ بَيْكُمْ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: "وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ فَهَلْ فَقَالَ: "وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ فَهَلْ

[4832] ولید بن مسلم نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن عمرو اوزاعی نے حدیث بیان کی ، کہا: جھے ابن شہاب زہری نے حدیث بیان کی ، کہا: جھے عطاء بن یزید لیڈی نے حدیث بیان کی کہا ابوسعید خدری ہی اللہ کا اللہ علیہ خدری ہی اللہ کا اللہ تاجیہ نے دسول اللہ تاجیہ نے جھے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ تاجیہ نے جمرت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: "مم پر انسوس! ججرت کا معالمہ تو بہت مشکل ہے، کیا تمھارے یا س

لَّكَ مِنْ إِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا؟ »قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ صَدَقَتَهَا؟ »قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ».

پچھاونٹ ہیں؟"اس نے کہا: ہاں، آپ نے فرمایا: "کیاتم ان کی زکا قادا کرتے ہو؟"اس نے کہا: ہاں، آپ نے فرمایا: "پانیوں (چشموں، دریاؤں، سمندروں وغیرہ) کے بار (رہتے ہوئے) عمل کرتے رہوتو بلاشبہ اللہ تعالی تمھارے کی عمل کو ہرگز رائگاں نہیں کرے گا۔"

[٤٨٣٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الأَّوْزَاعِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا" وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: "فَهَلْ تَحْتَلِبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟" قَالَ: "فَهَلْ تَحْتَلِبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟" قَالَ: نَعَمْ.

[4833] محمہ بن یوسف نے اوزائی سے اس سند کے ساتھ اللہ تعالی ساتھ اس کے مانندروایت کی مگر انھوں نے کہا:"بلاشبہ اللہ تعالی تمھارے ممل میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا' اور یہ اضافہ کیا، آپ نے فرمایا:"جس دن اونٹنیاں پائی چینے کے لیے (گھاٹ یا چیشے پر) آتی ہیں تو کیا تم (ضرورت مندوں، مسکینوں، مسافروں کو پلانے کے لیے) ان کا دودھ دو جے ہو؟"اس نے کہا: ہاں۔

فائدہ: آپ اُوران نے پوچھے والے کے دور دراز کے وطن کی مناسبت سے الفاظ استعال کرتے ہوئے جواب دیا۔ بحارک معنی پانی کے بھی ہیں اور انسانی بستیوں کے بھی۔ ان الفاظ کے مغہوم میں جامعیت ہے، آپ اُوری نے بیار شاد فر مایا کہ جہاں ہو، این آباد یوں میں، چاہے وہ دریاؤں اور سمندروں کے پار بھی ہوں، نیک عمل کرتے رہو، اللہ ان میں سے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جمرت کا اصل مقصود بھی یہی تھا کہ کفار کی طرف سے ڈالی ٹی رکاوٹوں کے بغیر آزادی سے دین برعمل کیا جاسکے۔

### (المعجم ٢١) - (بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النَّسَاءِ)(التحفة ٧٤)

[٤٨٣٤] ٨٨-(١٨٦٦) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَتْ: كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ، إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فِيكَأَيُّهَا النِّي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بُهَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يَشْرِكُ إِلَي مَنْ اللهِ يَشِعُ وَلَا يَشِونِ اللهِ تَعَالَى: بِشْرِكُ إِلَيْهِ سَبْنًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ﴾ المستحة: بِشْرِكُ إِلَي آخِر الْآيَةِ.

### باب:21- عورتول كى بيعت كاطريقه

[4834] پنس بن بزید نے کہا: ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نبی ناتیج کی اہلیہ محتر مدحضرت عائشہ جھی نے کہا: مسلمان عور تیں جب رسول اللہ تاتیج کے پاس آئیں تا تیں تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق ان کا امتحان لیا جاتا: "اے نبی! جب آپ کے پاس مسلمان عور تیں آئیں، آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ کی کواللہ کا شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، آبیت کے آخر تک۔

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ.

امو رحکومت کا بیان ییته بینت بیت سنت

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ! مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ، إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالٰى، وَمَا مَسَتْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، مَسَّتْ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ»، كَلَامًا.

[٤٨٣٥] ٨٩-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ- قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: اَخْبَرَنَا، وَقَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا - ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا - ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ».

(المعجم ٢٢) - (بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ)(التحفة ٧٥)

حضرت عائشہ رہ اس کہا: مومن عورتوں میں سے جو عورت ان باتوں کا اقرار کرلیتی، وہ امتحان کے ذریعے سے اقرار کرتی ، وہ امتحان کے ذریعے سے اقرار کرتی (مثلاً: ان سے سوال کیا جاتا: کیاتم شرک نہیں کرو گی ؟ تو اگر وہ کہتیں: نہیں کریں گی، تو یہی ان کا اقرار ہوتا، آیت کے آخری جھے تک اس طرح امتحان اور اقرار ہوتا۔) اور جب وہ ان باتوں کا اقرار کرلیتیں تو رسول اللہ ٹائیٹی ان سے فرماتے: '' جاؤ، میں تم سے بیعت کر چکا ہوں۔'' اللہ کی قشم! رسول اللہ ٹائیٹی کا ہاتھ کھی کی عورت کے ہاتھ کو نہیں کی قشم! رسول اللہ ٹائیٹی کا ہاتھ کھی کی عورت کے ہاتھ کو نہیں کی طبحہ کرتے تھے۔

[4835] امام مالک نے ابن شہاب ہے، انھول نے عروہ بن زبیر ہے روایت کی کہ حضرت عائشہ جھٹا نے انھیں عورتوں کی بیعت کے متعلق بتایا، کہا: نبی طُقِطُ نے بھی کسی عورت کواپنے ہاتھ ہے نبیں چھوا، البتہ آپ ان ہے (زبانی) عبد لیتے تھے اور جب وہ عبد کرلیتیں تو آپ فرماتے: ''جاؤ، میں نے تم ہے بیعت لے لی۔''

باب:22-استطاعت *کے مطابق تھم سننے*اور ماننے کی بیعت [ ١٨٦٦] ٩٠-(١٨٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ - قَاللُّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ - قَاللُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ يَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. يَقُولُ لَنَا: اللهِ يَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. يَقُولُ لَنَا: اللهِ يَنْ عَمْلَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. يَقُولُ لَنَا:

[4836] عبدالله بن دینار نے بتایا که انھوں نے حضرت عبدالله بن ممر دالتی سے سنا، کہدر ہے تھے: ہم سننے اور اطاعت کرنے بچے اور آ پ کرنے بچے اور آ پ ہم سے فرماتے تھے: ''(کہو:) جس کی مجھے استطاعت ہوگی۔''

## (المعجم٢٣) - (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوْغِ (التحفة ٢٦)

[٤٨٣٧] ٩٠-(١٨٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ البنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمْ أَبُنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً، فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هٰذَا الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّ بُئِنَ الصَّغِيرِ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا لَحَدُّ بَئِنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَقْرِضُوا لِمَنْ كَانَ دُونَ كَانَ دُونَ كَانَ دُونَ لَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

[٤٨٣٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى:

### باب:23-س بلوغ كابيان

[4837] عبداللہ بن نمیر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر والٹ اسے دوایت کی، کہا: اُحد کے دن رسول اللہ کا آتا ہے جنگ (کے معاطع) میں میرامعاینہ فرمایا، اس وقت میری عمر چودہ سال تھی، آپ نے مجھے (جنگ میں شمولیت کی) اجازت نہیں دی اور غزوہ خندق کے دن میرا معاینہ فرمایا جبکہ میں پندرہ برس کا تھاتو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔

نافع نے کہا: جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے میں ان کے پاس جا کر بیہ حدیث بیان کی تو انھوں نے کہا: بیصغیر (نابالغ) اور کبیر (بالغ) کے درمیان حد (فاصل) ہے، پھر انھوں نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ جو مختص پندرہ سال کا ہواس کا (پورا) حصہ مقرر کریں اور جواس سے کم کا ہواس کو بچوں میں شار کریں۔ (اس کے مطابق وظیفہ دیں۔)

[4838] عبدالله بن ادریس، عبدالرحیم بن سلیمان اور عبدالو ہاب ثقفی سب نے عبیدالله سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی، گران کی حدیث میں ہے: ''اور جب میں

739

چودہ سال کا تھا تورسول اللہ ﷺ نے مجھے کم من قرار دیا۔''

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي.

(المعجم ٢٤) - (بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ اللَّي أَرْضِ الْكُفَّارِ اِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ (التحفة ٧٧)

[٤٨٣٩] ٩٢-(١٨٦٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

[٤٨٤٠] ٩٣-(...) وَحَدَّثَنَا ثُتَيْبَةُ: جَدَّثَنَا ثُتَيْبَةُ: جَدَّثَنَا اللَّيْثُ لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ تَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَقِيعُ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ، مَخَافَةَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ، مَخَافَةَ أَنْ يَسَالُهُ الْعَدُوّ.

[٤٨٤١] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْنَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

باب:24- کفارکے ہاتھ لگنے کا ڈرہوتو قر آن مجید کوساتھ لے کر کفار کی سرز مین میں جانے کی ممانعت

[4839] امام مالک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر عالحت ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاللہ نے دخترت وشن کے ملک میں قرآن مجید کوساتھ لے کرسفر کرنے ہے منع فرمایا۔

[4840]لیت نے نافع ہے، انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمری ہیں ہے۔ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمری ہیں ہے۔ انھوں نے حالت کی کہ آپ ناٹی اس خوف کی بنا پر کہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا، دشمن کی سرزمین میں قرآن مجید کوساتھ لے کرسفر کرنے ہے۔ منع فرماتے تھے۔

[4841] حماد نے ایوب سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر فاتشا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ناٹی نے نے فرمایا: '' قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو، کیونکہ جھے اس بات پراطمینان نہیں کہ وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا۔''

ابوب نے کہا: قرآن مجید دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو وہ قرآن مجید کے ذریعے سے (اسے آڑ بنا کر)تمھارے ساتھ مقابلہ کرےگا۔

اس کے بعض شارمین نے وشن کے مقابلہ کرنے کا بیمنہوم لیا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر، اس کے بعض حصول، خصوصاً

متشابہات کوسیاق وسباق ہے الگ کر کے تمھارے ساتھ بحث کریں گے اور تمھارے عوام کوشبہات میں بتلا کر کے انھیں کمزور کریں گے۔ یہ دونوں باتیں اپی جگہ درست ثابت ہوئی ہیں۔ دشمن تشکیک پیدا کرنے کے علاوہ قرآن مجید کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور اس سے بے حدو بے شار خرابیال بیدا ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو احتیاط کا حکم تھا، لیکن جو ہوا ہے، ایسا ہو جانا بھی مقدر تھا۔ اب اس کے از الے کے لیے اللّٰہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے دین پر پوری طرح عمل کر کے اپنی قوت میں اتنا اضافہ کرنا چاہیے کہ کھار قرآن مجید، ناموس رسالت اور شعائر اسلامی کے احرّام پر مجبور ہو جائیں۔

[ ٤٨٤٢] (...) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقْفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ أَيُوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَيْفِي عَنْ ابْنُ عُثْمَانَ ، أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ، جَمِيعًا عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَا الْحَدَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْقًا .

فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِيُ: "فَإِنِّي أَخَافُ»، وَفِي خَدِيثِ شُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ: "مَخَافَةَ أَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُ».

(المعجم ٢٥) - (بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْحَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا (التحفة ٧٨)

آمُدُهَا تَنِيْهِ عَنِ النَّمِيمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيَّةٍ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، مِنَ النَّنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

[4842] اساعیل بن علیہ سفیان اور ثقفی سب نے ایوب سے مدیث بیان کی، ابوب اور ضحاک بن عثان نے نافع سے، انھوں نے نبی سلامی نافع سے، انھوں نے نبی سلامی سے روایت کی۔

ابن علیہ اور تقفی کی حدیث میں ہے: '' مجھے خوف ہے''
اور سفیان اور ضحاک بن عثان کی حدیث میں ہے: ''اس
خوف سے کددشن کے ہاتھ لگ جائے۔''

باب:25- گھڑسواری میں مقابلہ اور گھوڑ وں کو دبلا کرکے جفائش بنانا

[4843] امام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ہا تھا ہے روایت کی کہرسول اللہ طابق نے ایسے گھوڑوں کی حفیاء کے مقام سے مسابقت (دوڑ) کروائی جنمیں (عربی طریقے سے) فالتو چربی زائل کر کے سبک اندام بنایا گیا تھا۔ ان کی دوڑ ثدیۃ الوداع تک تھی اور جن کو سبک اندام نہ بنایا گیا تھا ان کی دوڑ ثدیۃ سے مجد بنی زُریق سبک اندام نہ بنایا گیا تھا ان کی دوڑ ثدیۃ سے مجد بنی زُریق سبک کرائی۔ ابن عمر بڑ تھا ان میں شامل تھے جنھوں نے گھوڑے دوڑائے۔

🚣 فوائد: 🖰 هناءزیریں طرف ہے مدیند منورہ ہے چھ یاسات میل کے فاصلے پرایک مقام کا نام ہے۔ 🖫 گھوڑوں کی تضمیر

( دبلا کر کے سُبُک اُندام بنانے ) کا طریقہ پیھا کہ پہلے ان کوخوب کھلایا جاتا، پھر بتدریج خوراک گھٹائی جاتی، اندر باندھا جاتا، ان ے جسم پر کیڑے دغیرہ ڈالے جاتے اوراس طرح پینے کے ذریعے سےان کی چر بی بچھلا کرانھیں جفاکش اور تیز رفتار بنایا جاتا تھا۔

[ 4844] یکی بن یکی، محمد بن رمح اور قتیه بن سعیدنے لیث بن سعد سے حدیث بیان کی ۔ خلف بن ہشام، ابور بیج اور ابوكامل نے كہا: ہميں حماد بن زيد نے ايوب سے حديث بان کی۔ زہیر نے کہا: ہمیں اساعیل نے ابوب سے مدیث بیان کی عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ اور کیلی قطان سب نے عبیداللہ سے روایت کی علی بن حجر، احمد بن عبدہ اور ابن الی عمر نے مجھے مدیث سائی، سب نے کہا: ہمیں سفیان نے اساعیل بن امیہ سے حدیث سائی۔ ابن جرت نے کہا: مجھے موی بن عقبہ نے خبر دی۔ ابن وہب نے کہا: مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی۔ ان سب (لیث بن سعد، ابوب، عبیدالله، اساعیل بن امیہ،مویٰ بن عقبہ اور اسامہ بن زید) نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر چھنے ہے مالک کی نافع سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی روایت کی، حماد اور ابن علیہ کی ابوب سے روایت میں بیاضافہ کیا: حضرت عبدالله (بن عمر والنبز) نے کہا: میں اول آیا اور گھوڑا مجھ سمیت مجد (بنوزُر بق) ہے آ گے نکل گیا۔ (جہاں پہنچنا تھا، تیز رفاری کی بنایراس جگہ ہےآ گےنکل گیا۔)

[٤٨٤٤] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِل قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا آَبْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَخْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْن أُمَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْذُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: ۖ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثْنَا هٰرُوِّنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، كُلُّ لْمُؤُلَاءِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنٰی حَدِیثِ مَالِكِ عَنْ نَّافِعٌ وَّزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُوبَ، مِنْ رُوَايَةِ حَمَّادٍ وَّأَبْن عُلَيَّةَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجِئْتُ سَابِقًا، فَطَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ.

باب 26- گور ول كى فضيلت اور بدكه بهلائى گھوڑوں کی بیشانیوں سے بندھی ہوئی ہے

(المعحم ٢٦) - (بَابُ فَضِيلَةِ الْخَيْلِ وَأَنَّ الْخَيْرَ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيْهَا (التحفة ٧٩)

[٤٨٤٥] ٩٦-(١٨٧١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَإِلَى عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ يَحْيَى فَالَ: «الْخَيْلُ فِي ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعًا الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدُ بْنُ عَنْ يَزِيدُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلُوي نَاصِيةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «الْخَيْلُ يَلُوي نَاصِيةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ عَمْ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ أَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ أَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ

[ ٤٨٤٨] (...) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كُلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[4845] مالک نے نافع سے، انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمری اللہ سے دوایت کی کہرسول اللہ سول اللہ سولی نے فرمایا:
''گھوڑوں کی بیشانیوں میں قیامت تک کے لیے برکت (رکھ دی گئی) ہے۔''

[4846]لیف بن سعد، عبیدالله اور اسامه، ان سب نے نافع سے، انھول نے حضرت ابن عمر دی ٹیاسے ای حدیث کے مطابق روایت کی۔

[4847] یزید بن زریع نے کہا: ہمیں یونس بن عبید نے عمرو بن سعید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوزر عد بن عمرو بن جریر سے ، انھول نے حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹٹ سے روایت کی ، کہا: میں نے رسول اللہ ڈاٹٹ کو دیکھا آپ اپنی انگی سے ایک گھوڑ ہے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے انگی سے ایک گھوڑ ہے تھے: '' قیامت تک کے لیے خیر (و برکت) گھوڑ وں کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے (یعنی) اجر (بھی) اورغنیمت (بھی۔)'

[4848] اساعیل بن ابراہیم اور سفیان دونوں نے پونس سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[ ٤٨٤٩] ٩٨ - (١٨٧٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيْكُو: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ الْخَيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ».

[٤٨٥٠] ٩٩-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَّابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ حُصَيْنٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عُطَيْنٍ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْتَةَ: "الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِنَوَاصِي الْخَيْلِ» قَالَ: "الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ بِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: "الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

[٤٨٥١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ.

[٢٨٥٢] (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ يَخْيَى وَ يَخْيَى وَ يَخْيَى وَ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُو: «الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ». وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعَ عُرُوةَ وَالْمَغْنَمُ». وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعَ عُرُوةَ الْبَارِقِيَّ. سَمِعَ النَّبِيِّ وَلِيْ

[٤٨٥٣] (. . . ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنِي أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ

[4849] ذکریانے عام (بن شراحیل شعبی) ہے، انھوں نے حفرت عروہ بارتی وہائن سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: '' گھوڑوں کی بیشانیوں سے قیامت تک کے لیے خیر (اور برکت) وابستہ کر دی گئی ہے، یعنی اجراور غنیمت۔''

[4850] ابن فضیل اور ابن ادر لیں نے حصین ہے، انھوں نے حضین ہے، انھوں نے حضرت عروہ بارتی ہوں اللہ انھوں نے حضرت کروہ بارتی ہوں اللہ علاقہ نے فرمایا: '' خیر (اور برکت) گھوڑوں کی بیٹانی کے بالوں کے ساتھ گندھی ہوئی ہے۔'' آپ سے بوچھا گیا: اللہ کے رسول! یہ س طرح ہے؟ آپ نے فرمایا: '' قیامت تک (گھوڑوں میں) اجر بھی ہے اور غنیمت بھی۔''

[4851] جریر نے حصین سے ای سند کے ساتھ خبر دی، البتہ جریر نے (عروہ بار تی کے بجائے) عروہ بن جعد (نسب کے ساتھ) کہا۔

[4852] ابواحوص اورسفیان نے شبیب بن غرقدہ ہے، انھوں نے نبی تالیم انھوں نے نبی تالیم اور انھوں نے نبی تالیم اور سے موروں ہے، انھوں نے حمودہ بار تی سفیان کی حدیث (کی سند) میں ہے: انھوں نے عروہ بارتی سے سنا، انھوں نے رسول اللہ تالیم سے سنا۔

[4853] عیزار بن حریث نے عروہ بن جعد (بارقی) اور سے، انھول نے نبی اکرم طابقہ سے یہی روایت بیان کی اور

بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، كِلَاهُمَا ""اجراورغيمت"كافكرنبيل كيار عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْلِحْقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بهٰذَا، وَلَمْ يَذْكُر: «الْأَجْرَ والْمَغْنَمَ».

> [٤٨٥٤] ١٠٠-(١٨٧٤) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ».

> [٥٨٥٠] (. . . ) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّو، بِمِثْلِهِ.

(المعجم٢٧) - (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ) (التحفة ٨٠)

[١٨٥٦] ١٠١–(١٨٧٥) وَحَدَّثُنَا يَحْسَى نُنُ يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَّأَبُو كُرَيْبِ - قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْم بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشُّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

[4854] عبيداللہ كے والد معاذ اور يحيٰ بن سعيد نے شعبہ ہے، انھوں نے ابو تناح ہے، انھوں نے انس بن ما لک نتاتظ ہے روایت کی ، کہا: رسول الله تَلْقُلِمْ نے فرمایا: ''برکت گھوڑوں کی بیشانیوں میں ہے۔''

[ 4855] خالدین حارث اورمجمرین جعفر نے شعبہ ہے، انھوں نے ابوتیاح سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس والله كورسول الله مالل سے حدیث بیان كرتے ہوئے سنا،ای (سابقہ حدیث) کے مانند۔

> باب:27- گھوڑوں میں جوصفات ناپیند کی جانی ہیں

[4856] وكيع نے سفيان سے، انھوں نے سلم بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے ابوز رعہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ دہاتئ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُنْ اَثِيْرُ مُحَورُوں میں شکال کو ناپیند فرماتے تھے۔ (شِکال کامفہوم آگلی حدیث میں بیان ہواہے۔)

[۲۸۵۷] ۱۰۲-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ ابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى،

[ ٤٨٥٨] (...) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّفَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّفَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللهِ بْنِ يَوْدَي رِوَايَةِ اللهِ بْنِ يَزِيد، وَفِي رِوَايَةِ اللهِ بْنِ يَزِيد، وَلَمْ يَذْكُرِ وَهْبِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيد، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهِ بْنِ يَزِيد، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهِ بْنِ يَزِيد، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيّ.

(المعجم ٢٨) - (بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللّهِ (التحفة، الجهاد ١)

[٤٨٥٩] ١٠٣-(١٨٧٦) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِي، فِي سَبِيلِي، فَي سَبِيلِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أُو أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ طَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أُو أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَّا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ اللَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَّا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ

[ 4857] عبداللہ بن نمیر اور عبدالرزاق نے سفیان سے ای سند کے ساتھ آئ کے مانند حدیث بیان کی۔ اور عبدالرزاق کی حدیث میں بید اضافہ کیا: شکال بیہ ہے کہ گھوڑے کے دائن اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہویا دائیں ہاتھ اور بائیں باتھ اور بائیں میں سفیدی ہویا دائیں جھے دو بائیں باؤں میں سفیدی ہو (الٹی طرف کے آگے اور پیچے دو قدم سفید ہوں۔)

[4858] محمد بن جعفر اور وہب بن جریر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی ، انھول نے عبداللہ بن بزید نخعی سے ، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے ، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے انھول نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹا سے انھول نے نبی اکرم ٹائٹا ہے سے اسی طرح روایت کی جس طرح وکیج کی حدیث ہے۔ اور وہب کی روایت میں (سند اس طرح) ہے: انھول نے عبداللہ بن بزید سے روایت کی لیکن خی کا ذکر نہیں کیا۔

باب:28-جهاداورالله كى راه مين نكلنے كى فضيلت

[4859] جریر نے عمارہ بن قعقاع ہے، انھوں نے ابوزرعہ ہے، انھوں نے ابوزرعہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیۃ انے فر مایا: ''اللہ تعالی نے فود (ایے خف کی) صانت دی ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں نکلا، میرے راستے میں نکلا، میرے راستے میں جہاد، میرے ساتھ ایمان اور میرے رسولوں کی تقید بیت کے سوا اور کی چیز نے اسے گھر ہے ہیں راسولوں کی تقید بیت کے سوا اور کی چیز نے اسے گھر ہے ہیں واضل کروں گا، یا بھراسے اس کی اسی قیام گاہ میں والیس لے آئوں کے کروں گا، یا بھراسے اس کی اسی قیام گاہ میں والیس لے آئوں

غَنِيمَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! مَا مِنْ كَلْم يُكْلُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَم وَّرِيحُهُ مِسْكٌ. كَهَيْنَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَم وَّرِيحُهُ مِسْكٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَوْلًا أَنْ يَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ نَغْزُو فِي الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ نَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلٰكِنْ لَّا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنِي وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنْي وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنْي وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنْي وَلَا يَجِدُونَ سَعِقًا اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثَمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، وَلَهُ اللهِ فَأَقْتِلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، وَلَا فَتَلُ.

گا جس سے وہ (میری خاطر) نکلا تھا، جو اجر اورغنیمت اس نے حاصل کی وہ بھی اسے حاصل ہوگی۔اس ذات کی قتم جس ك باته مين محمد مُل فيا كى جان بإجوز خم بهى الله كى راه مين لگایا جاتا ہے ( تو زخم کھانے والا ) قیامت کے دن ای حالت میں آئے گا جس حالت میں اس کو زخم لگا تھا، اس (زخم) کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی ، اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد علی کی جان ہے! اگر مسلمانوں پر د شوار نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی بھی لشکرے مختلف روبیا پناتے ہوئے (گھر میں) نہ بیٹھتا،لیکن میرے پاس اتن وسعت نہیں ہوتی کہ میں سب مسلمانوں کو سواریال مہیا کرسکول اور نہ ہی ان (سب) کے باس اتنی وسعت ہوتی ہے اور یہ بات ان کو بہت شاق گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمر الله كالله كالله على الله كالله كالله كالله كالله كالله من الله كالله على الله على الله على الله على الله جهاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں اور پھر جہاد کروں، پھرتش کر دیا جاؤں۔''

[4860] ابن نضیل نے عمارہ سے ای سند کے ساتھ (یہی) حدیث بیان کی۔ [٤٨٦٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

آ [ ٤٨٦١] ١٠٤ - (...) وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُخْرِج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ، فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ يُنِمَةٍ، وَلَا يَخْرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا اللهِ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ،

[4861] مغیرہ بن عبدالرحمٰن حزامی نے ابوزناد سے خبر دی، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے ابو ہریہ دہائی ہے، انھوں نے ابو ہریہ دہائی ہے۔ انھوں نے نبی اکرم ناٹی ہے سے روایت کی، فرمایا: ''جس شخف نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اسے اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے کلے کی تقدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں نکالا تو اللہ اس کے لیے اس بات کا کفیل بنا ہے کہ (شہید ہو گیا تو) اسے جنت میں داخل کرے گایا پھر اس غیمت اور اجر سے سے داخل کرے گایا پھر اس غیمت اور اجر سے سے دائی ٹھکانے میں اس کو واپس لے سے سے داپس کے اس شھکانے میں اس کو واپس لے سے سے دواسے ملاء اس کے ای ٹھکانے میں اس کو واپس لے

جائے گا جہاں سے وہ (جہاد کے لیے) نکلاتھا۔"

[4862] عمرو ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عینہ نے ابوز ناد سے حدیث بیان کی، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے نبی اعرج سے، انھوں نے نبی اکرم ٹاٹیٹر سے روایت کی، فرمایا: ''کوئی شخص اللہ کی راہ میں زخی نہیں کیا گیا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کسے زخم کیا گیا گر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے خون اللہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی۔''

ای جو حفرت ابو ہر یہ دوایت ہے، کہا: یہ احادیث ہیں جو حفرت ابو ہر یہ دوائی نے رسول اللہ تالی ہے دوایت کیں، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بیتی، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں، ان میں سے کی راہ میں لگایا جاتا ہے، قیامت کے دن پھرای طرح اپنی اس حالت میں ہوگا جس طرح زخم لگتے وقت تھا، اس سے خون فیک رہا ہوگا، اس کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کتوری جیسی ہوگی، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد تائیل کی جان ہوگا، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد تائیل کی داوی میں اندگی راہ میں لانے والے کسی بھی لشکر سے جان ہے! اگر یہ (ڈر) نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں ڈالوں گا تو میں اللہ کی راہ میں لانے والے کسی بھی لشکر سے بیچھے نہ بیشا رہتا، لیکن میں اتن وسعت نہیں پاتا کہ میں ان رسملمانوں) کو سواریاں مہیا کروں، نہ ان کے باس اتن وسعت ہیں کہ دوہ میرے بیچھے آئیں، ان کے دل اس پر (بھی) راضی نہیں ہوتے کہ دوہ میرے بیچھے آئیں، ان کے دل اس پر (بھی) راضی نہیں ہوتے کہ دوہ میرے بیچھے گھروں میں بیٹھر ہیں۔"

[4864] ابن الى عمر نے كہا: ہميں سفيان نے ابوزناد سے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے ابو ہريرہ وہ اللہ سے روايت كى، كہا: ميں نے نبی سائی كم كو يہ فرماتے ہوئے سا:

[٤٨٦٢] ١٠٥-(...) حَدَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئِنَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿لَا يُكْلَمُ أَحَدُ فِي سَبِيلِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ».

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «كُلُّ كُلْم يُخلَمُهُ الْمُسْلِمُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم وَّالْعَرْفُ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم وَّالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ». وقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى عَرْفُ الْمِسْكِ». وقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٤٨٦٤] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ" بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ: خِلَافَ سَرِيَّةٍ" بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيلى" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيلى" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

''اگریہ بات نہ ہوتی کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں مبتلا کروں گا تو میں کی شکر سے پیچھے نہ رہتا۔'' ان کی حدیث کے مانند۔ اور ای سند کے ساتھ (اور اس میں بیالفاظ بھی بین:''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں مجمد ( کافیلم) کی جان ہے! میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں' حضرت ابو ہریہ ڈائیل سے ابوزرعہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق۔

فَ مَدُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الّذِينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلُهُ مُ قُلْتَ لاّ آجِلُ مَا آخِمُلُمُ عَلَيْهِ تُوَلّوا وَآغَيْنُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ تُولُوا وَآلَوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ "اور ندان لوگول پر (کوئی گناه ہے) کہ جب بھی وہ آپ کے پاس تَفِيْضُ مِنَ اللّهُ مَعْ حَذَنًا اللّه يَجِدُ وَا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ "اور ندان لوگول پر (کوئی گناه ہے) کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تا کہ آپ انھیں سواری دیں تو آپ نے کہا: میں وہ چیز ہیں پاتا جس پر تصیب سوار کروں تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہان کی آٹکھیں آنسوؤں سے بردی تھیں ،اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرج کریں۔ "(النوبة 20:9)

[٤٨٦٥] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَبُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقْفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً: «لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَا خَبَبْتُ أَنْ لَلْ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَا خَبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ " نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

> [٤٨٦٦] ١٠٧-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ" إِلَى قَوْلِهِ: "مَا تَخَلَّفْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى".

## (المعجم ٢٩) – (بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى) (التحفة ٢)

[١٨٧٧] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَ: «مَا مِنْ تَفْسٍ تَمُوتُ، لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يَسُرُهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيها، إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا، لِمَا يَرْى مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ».

الْمُمَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَمَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَمَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، غَيْرُ الدَّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لَمَا يَرْى مِنَ الْكَرَامَةِ».

آ ١٩٠٦] - ١١٠ (١٨٧٨) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ شَعْدِلِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ شَهْيُلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُوهُ» سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُوهُ» قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّنَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّنَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ

# باب:29-الله كاراه مين شهيد موجانے كى فضيلت

[4867] ابوخالد احر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے قادہ اور محید سے، انھوں نے حصرت انس بن مالک وائٹ سے، انھوں نے نبی اکرم تائیڈ سے روایت کی، فرمایا: ''کوئی بھی ذی روح جو فوت ہو جائے اور اللہ تعالی کے ہاں اس کے لیے بھلائی موجود ہو، یہ بات پندنہیں کرتا کہ وہ دنیا میں واپس جائے یا دنیا اور جو پچھ بھی دنیا میں ہے، کہ وہ دنیا میں واپس جائے یا دنیا اور جو پچھ بھی دنیا میں ہے، فضیلت و کھتا ہے اس کی وجہ سے اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور اللہ کی راہ میں (دوبارہ) شہید کے وہ دو ایس جائے اور اللہ کی راہ میں (دوبارہ) شہید کیا جائے۔'

[4868] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: میں نے حصرت انس بن مالک بھٹ کورسول اللہ نگھڑا سے حدیث بیان کرتے ہوئے بنا، آپ نے فر مایا: '' جنت میں داخل ہونے والا کوئی بھی شخص ایمانہیں جو یہ پند کرتا ہو کہ وہ دنیا میں واپس جائے، یا زمین پرموجود کوئی چیز اس کی ہو جائے، سوائے شہید کے، وہ (اپنی) جوعزت افزائی دیکھتا ہے اس کی بنا پر بیتمنا کرتا ہے کہ وہ دن بار داپس جائے اور قبل کیا جائے۔''

[4869] خالد بن عبدالله واسطی نے سہیل بن ابی صالح سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ وہ فائٹ سے روایت کی، کہا: نبی اکرم تائٹ اس کی اکرم تائٹ اس کی سامل پوچھا گیا: اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کے برابرکون ساممل ہے؟ آپ تائٹ انے فرمایا: ''تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔'' حضرت ابو ہریہ وہ ٹائٹ نے کہا: صحابہ نے دویا تین بار

يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُوهُ». وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ:
«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ
الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامِ
وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
تَعَالَى».

[٤٨٧٠] (...) حَدَّثَنَا قُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٤٨٧١] ١١١-(١٨٧٩) حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِى الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّام عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّام؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّام قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَر رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَّا أُبَالِي أَنْ لَّا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجِّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِيُّ أَنْ لَّا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَجَمَلُتُمْ سِقَايَةَ لَلْمَآجَ وَعِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ١٩] الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا .

سوال دہرایا، آپ نے ہر بار فرمایا: "تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔" تیسری بار فرمایا: "اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس محض کی ہے جوروزہ دار ہو، اللہ کے ساتھ زاری کررہا ہو، وہ اس وقت سک نہروزے میں وقفہ آنے دے، نہ نماز میں یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا والیس آجائے۔"

[4870] ابوعوانه، جریر اور ابومعاویه سب نے اس سند کے ساتھ سہیل سے اس کے مانندروایت کی۔

[4871] ابوتوبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کیا: ہمیں معاویہ بن سلام نے زید بن سلام سے حدیث بیان کی، انھول نے ابوسلام سے سنا، انھول نے کہا: مجھے حضرت نعمان بن بشر والمناسف حديث سائى، كبا: من رسول الله الله الله الله منبر کے یاس تھا کہ ایک فخص نے کہا: اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اوراس کے سوا کوئی دوسرا عمل نه كرول تو مجھے كوئى يروانبيس ـ دوسرے نے كہا: اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف مجدحرام کوآباد کروں اور اس ك سوا اوركوئى دوسراعمل نه كرول تو مجصے كوئى بروانہيں۔ تيسرے نے كہا جوتم سب نے كہا اس سے الله كى راہ ميں جہاد کرنا افضل ہے۔حضرت عمر دائل نے ان کو ڈانٹا اور کہا: رسول الله مَاثِيثُمُ كِ منبر كے پاس آواز اونجي نه كرو\_ ( پھر بتايا كه) وه جمع كا دن تعالىكن (جمع سے بہلے تفتكوكرنے كے بجائے) جب میں نے جعد پر ھلیا تو حاضر خدمت ہوں گا اورجس کے بارے میں تم جھڑ رہے ہواس کے بارے میں آپ مُلَقِظ سے یوچھوں گا،تو (اس موقع یر) الله تعالی نے به

امورحکومت کا بران \_\_\_\_\_

آیت اتاری (موئی) تھی (جو آپ نے سائی): "کیا تم حاجیوں کو یانی یلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس محض کے (عمل) جبيها تسجيحة موجواللداوريوم آخرت پرايمان لايا (اور اس نے اللہ کے راہے میں جہاد کیا؟)" آیت کے آخرتک۔

ا کدہ: حضرت نعمان بن بشیر المحمد السين سامنے پيش آنے والا بدواقعہ بيان کيا۔ان لوگول نے اسلام اوراس كے بعدا في پند کے ایک ایک عمل براکتفا کرنے کی بات کی۔ آیت مبارکہ میں ایمان جواسلام سے بلندتر درجہ ہے اور اس کے بعد جہاد کوافضل ترین عمل قرار دیا۔ ارکانِ اسلام کی تکیل کے بعد ہی جہاد ہوتا ہے۔ ان کے بعد ایمان کے درجے پر فائز ہو جانا اور جہاد کرنا افضل ترین عمل ہے۔

> [٤٨٧٢] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّام قَالَ: حَدَّثِنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمِثْل حَدِيثِ أبي تَوْبَةً .

[4872] یکی بن حمان نے کہا: ہمیں معاویہ نے حدیث بان کی، کہا: مجھے زید نے خبر دی کہ انھول نے ابوسلام سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے نعمان بن بشیر وہ اپنا نے حدیث سنائی، کہا: میں رسول الله تَالَّيْمُ کے منبر کے پاس بیشا تھا،جس طرح ابوتوبہ کی حدیث ہے۔

## (المعجم ٣٠) - (بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبيل اللّهِ) (التحفة٣)

[4873]حضرت انس بن ما لک جانوں ہے روایت ہے کہ رسول الله تاثير الله عن فرمايا: "صبح كوياشام كوايك بارالله كي راه میں نکلنا دنیااور جو کچھاس میں ہے،اس سے بہتر ہے۔''

باب:30- صبح كوياشام كوالله كى راه ميس سفركرني

[٤٨٧٣] ١١٢-(١٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

کے فائدہ: لینی اگر دنیا اور جو کچھاس میں ہے، اے ل جائے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرج کردے تو اس کے اجروثو اب سے جہاد کے لیے مجے یاشام کے ایک سفر کا اجرزیادہ ہے۔

> [٤٨٧٤] ١١٣-(١٨٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ

[4874] عبدالعزيز بن الى حازم نے اينے والد سے، انھوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی را اللہ سے اور انھوں أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلْهُ وَالْغَدُوةَ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

[٤٨٧٥] ١١٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُهْلِ بْنِ عَنْ سُهْلِ بْنِ عَنْ سُهْلِ بْنِ سَهْلِ اللهِ عَنْ سُهْلِ اللهِ عَنْ سُهْلِ اللهِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فَهَا».

المُ اللهُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ذَكُوَانَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي شَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلًا أَنَّ وَجَالًا مِنْ أُمَّتِي \* وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: (حَالًا مِنْ أُمَّتِي \* وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: "وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَذْوَةٌ، خَيْرٌ مِّنَ اللهِ أَوْ غَذْوَةٌ، خَيْرٌ مِّنَ اللهُ أَوْ غَذْوَةٌ، خَيْرٌ مِّنَ اللهِ أَوْ غَذْوَةٌ، خَيْرٌ مِّنَ اللهُ أَوْ عَذْوَةٌ، خَيْرٌ مِّنَ

نے رسول اللہ س تی ہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: "اللہ کی راہ میں بندہ صبح کے وقت جوایک سفر کرتا ہے (جس وقت سفر کرنا آسان بھی ہوتا ہے) تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس ہے بہتر ہے۔ "

المحال نے ابوحازم ہے، انھوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی دہاتی ہے۔ انھوں نے رسول اللہ تالیم اللہ تالیم اللہ تالیم کی راہ میں مج کے وقت کا ایک سفر، دنیا اور جو کچھاس میں ہے، اس ہے بہتر ہے۔''

[4876] حضرت الوجريره الأنتائية سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''اگر میری امت میں ایسے لوگ نہ ہوتے۔'' (جو جہاد پر جانے کے لیے انتہائی ضروری سامان مہیانہیں کر سکتے اور نہ میں ان کے لیے مہیا کر سکتا ہوں) پھر آپ نے تفتگو فرمائی، اس میں آپ نے فرمایا: ''اللہ کی راہ میں ضبح کا ایک سفر کرنا یا شام کا ایک سفر کرنا و نیا وما فیہا سے بہتر ہے۔''

کے فائدہ: دنیا اور جو پھے دنیا میں ہے سب پھے خرچ کر کے بھی اتنا اجز نہیں مل سکتا جتنا ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں جہادیا سرحدوں کے تحفظ کے لیے گز ارکر حاصل ہوتا ہے۔

[ ٤٨٧٧] ١٩-(١٨٨٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّإِسْحَقَ بْ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - الْمُقْرِىءُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللّهِ الْمَعْفِدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي اللّهِ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي اللّهِ اللّهَ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[4877] عبدالله بن يزيدمقرى في سعيد بن افي ايوب سے روايت كى، انھوں في كہا: مجھے شرحبل بن شريك معافرى في ابوعبدالرحل حبلى سے حدیث بيان كى، انھوں في كہا: ميں في حضرت ابوايوب والله كو كہتے ہوئے سنا: رسول الله طاق في في ايا: "الله كى راه ميں ايك بارضج كو يا شام كو نكانا (يا پهره دينا) ان تمام چيزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اورغروب ہوتا ہے۔"

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ".

[٤٨٧٨] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شُرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ شُرَحْبِيلُ بْنُ شُرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، مثلَهُ سَوَاءً.

(المعجم ٣١) – (بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِللَّهُ جَاتِ) (التحفة ٤)

[4878] عبداللہ بن مبارک نے روایت کی، کہا: ہمیں سعید بن ابی ایوب اور حیوہ بن شریح نے بتایا، دونوں میں سعید بن ابی ابی ابی خصے شرحیل بن شریک نے ابوعبدالرحمٰن حبلی سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے ابوایوب انصاری ٹاٹٹو کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ تالی اللہ علی کے ماند۔

## باب:31-الله تعالى في جنت مين مجامد كے ليے كيا درجات تيار فرمائے ميں

[4879] حفرت ابوسعید خدری بی الله سے روایت ہے کہ رسول الله تالیم نے فرمایا: "ابوسعید! جو محض الله کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد تالیم کے نبی ہونے پر (دل کی گہرائیوں) سے راضی ہوگیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔" حضرت ابوسعید تالیم کو بیہ بات اجھی گی تو کہنے لگے: الله کے رسول! یہی بات میرے سامنے دوبارہ ارشاد فرمائیں، آپ نے ایسا بی کیا، اس کے بعد فرمایا: "ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کوسو درج رفعت بخشی جاتی ہے اور ہر دو درجوں میں زمین اور آسان بھنا فاصلہ ہے۔" کہا: (میں نے عرض کی) الله کے رسول! وہ فاصلہ ہے۔" کہا: (میں نے عرض کی) الله کے رسول! وہ ربات میں جہاد فرمایا: "الله کے راستے میں جہاد کرنا، الله کے راستے میں جہاد کرنا۔"

## (المعجم٣٢) - (بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، إِلَّالدَّيْنَ (التحفةه)

سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ؟ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ؟ أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّةُ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ : "أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ فَلَكَ لِهُمْ الْأَعْمَالِ " فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا لِللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ " فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُكَفِّرُ وَمُلْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُكَفِّرُ عَنِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفِّرُ عَنِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ عَنِي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَعْيَدُ مُدْبِرٍ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَدُ مُدْبِرٍ " فَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَدُ مُدْبِرٍ " فَمَّ اللهِ عَلَيْ وَلَكُ اللهِ عَيْدُ مُدْبِر " فَمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب :32- جو محض الله کی راہ میں شہید ہو، قرض کے سوااس کے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں

[4880]ليث نے سعيد بن الى سعيد (مقبري) سے، انھوں نے عبداللہ بن الی قمادہ ہے، انھوں نے ابوقادہ وہاللہ ہے روایت کی کہ انھوں نے انھیں (ابوقادہ ڈاٹٹز کو) نبی مالینم ے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ ٹاٹی صحابہ کرام میں (خطبہ دینے کے لیے) کھڑے ہوئے اور انھیں بتایا: "الله كي راه ميس جهاد كرنا اور الله ير ايمان لانا (باقي) تمام اعمال سے افضل ہے۔'' ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اللہ ك رسول! آب كيا فرمات جي ؟ اگر مين الله كي راه مين شہید کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا ديے جائيں گے؟ رسول الله الله الله على نے اس سے فر مايا: "بال، اگرتم الله كى راه مين اس حالت مين شهيد كردي جاؤكمة صبر كرنے والے (و ف جوع) ہو، صرف الله كى رضا چاہتے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، پیٹے پھیر کرنہ بھاگ رے بو-' اس ك بعد رسول الله ظلم في فرمايا: "تم في س طرح کہا تھا؟" اس نے عرض کی (میں نے اس طرح کہا تما): آب كيا فرمات بين؟ الرين الله كي راه مين شهيدكيا حاوَل تو کیا میرے گناہ جھے سے دور بٹا دیے جائیں گے۔'' آب نے فرمایا: '' بال، اگرتم اس حالت میں اللہ کی راہ میں فہید کر دیے جاؤ کہ صبر کرنے والے (ڈٹے ہوئے) ہو، صرف اللہ کی رضا جائے ہو، آ کے بردھ رہے ہو، پیٹھ پھیر کر بھا گنے والے نہیں، (تو سارے گناہ مٹا دیے جائیں ك) سوائ قرض ك\_ جريل مايلان (ابهى آكر) مجه ے بیکہاہ۔"

[4881] يكي بن سعيد نے سعيد بن الى سعيد مقبري سے،

[٤٨٨١] (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَنْ سَعِيدٍ - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرَيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرَيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ يُقَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ يُقَادَةً فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟

بمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ.

امورحکومت کابیان بین میسید میسید بیشت

آ ٤٨٨٢] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ مُحَمَّدُ بَنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَئِيدُ يَرْيدُ اللهِ أَنِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَئِيدُ يَزِيدُ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ يَئِيدُ يَزِيدُ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِي يَئِيدُ يَزِيدُ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِي يَئِيدُ يَزِيدُ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِي يَئِيدُ يَرْيدُ اللهِ عَنْ النَّبِي يَئِيدُ اللهِ يَنْ وَجُلًا أَتَى النَّبِي يَئِيدُ، وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ النَّهُ اللهَ فَهُرِيُ الْمَقْبُرِيُ.

يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةً عَنْ عَيَّاشٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِبْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقِبْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعُنَا اللهُ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْئِيْ قَالَ: "يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ، إلَّا الدَّيْنَ".

[ ٤٨٨٤] • ١٢٠ - (. . . ) وَحَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ : حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ،

انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ ہے، انھوں نے اپنے والد (حضرت ابوقادہ بہتوں) سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ طاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا: آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ (آگ) لیٹ کی حدیث کے ہم معنیٰ (حدیث بیان کی۔)

[4882] عروبی دینار اور محمد بن عجلان نے محمد بن قیس سے روایت کی ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے ، انھوں نے اپنے والد حضرت ابوقادہ زائلہ سے ، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹر سے روایت کی ، ان (عمر و اور ابن عجلان) میں سے ایک اپنے دوسر سے ساتھی سے پچھزیادہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص نبی ٹاٹیٹر کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ منبر پر تھے ، اس نے کہا: آپ کیا فر ماتے ہیں کہ اگر میں اپنی تکوار سے وار کروں ؟ (کافر کوقل کروں ، پھر شہید کر دیا جاؤں ، آگ کی مقبری کی حدیث کے ہم معنی (حدیث بیان کی۔)

[4883] مفضل بن فضالہ نے عباس قِببانی کے بیٹے عیاش سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن بزید ابوعبدالرحمٰن حبلی سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دہائی سے دوایت کی کہرسول اللہ تاہی کے نفر مایا: "شہید کا ہرگناہ معان کر دیا جاتا ہے، سوائے قرض کے۔"

[4884] سعید بن ابی ابوب نے کہا: مجھے عیاش بن عباس قتبانی نے ابوعبدالرحلٰ حبلی سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فاتھا سے روایت کی کہ نبی علاقی نے فرمایا: ''اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے سے

قرض کے سواباتی تمام گناہ مٹادیے جاتے ہیں''

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ النَّبِيِّ وَالْقَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الدَّيْنَ».

(المعجم٣٣) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَانَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُوْنَ (التحفة ٢)

[٤٨٨٥] ١٢١–(١٨٨٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُغَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَّعِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَن الْأَعْمَش؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً قَالًا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةً، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ [هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ] عَنْ لَهٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ فُتُلُوا أَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتَنَّا بَلِّ أَخْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ آلَ عمران:١٦٩) قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: "أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَّهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيل، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلُ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَّشْتَهِي؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ! نُريدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا

باب:33-شہداء کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں اور وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں ، انھیں رزق دیا جاتا ہے

[4885] منزوق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حفرت عبدالله بن مسعود التولي اس آيت كي تفيير در مافت كي: "جو لوگ اللہ کی راہ میں شہیر کیے گئے ان کومرے ہوئے نہ مجمور، وہ اینے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کورزق دیا جاتا ہے۔" حفرت ابن مسعود والتؤنف فرمایا: ہم نے بھی اس کے بارے مين رسول الله كَالْيُمْ عندريافت كيا تها،آب في مايا: "ان کی روحیں سبز پرندول کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش اللی کے ساتھ فندیلیں لئی ہوئی ہیں، وہ روطیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پتی ہیں، پھران قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں، ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جما کے کر دیکھا اور فرمایا: کیاشمسی کی چیز کی خواہش ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ہم (اور) کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں عاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں۔اللہ نے تین باراییا کیا (جھا کک کردیکھا اور پوچھا۔) جب انھوں نے دیکھا کہ ان كوچيور انبيل جائے گا،ان سے سوال ہوتارے گا تو انھوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم بدچاہتے ہیں کہ ہماری روحوں · كو جارك جسمول ميل لونا ديا جائے يهال تك كه بم دوباره تیری راه میں شہید کے جائیں ۔ جب الله تعالی بيد كھے گاكه ان کوکوئی حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔''

امورِ حكومت كابيان فَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُوا ».

#### (المعجم ٢٤) - (بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ) (التحفة ٧)

آبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ وَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ يَعْلِيَٰ فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ يَعْلِيْهِ فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» قَالَ: «رَجُلُ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِغبِ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِغبِ مِنْ اللهَ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَمِّوهِ.

كَمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُغْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِّنَ الشِّعَابِ، يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه ».

[ ٤٨٨٨] ١٧٤-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: «رَجُلٌ فِي شِعْبٍ» وَلَمْ يَقُلْ:

#### باب:34- جهاداور سرحدول پر پهره دين کی فضیلت

[4887] معمر نے زہری ہے، انھوں نے عطاء بن یزید لیش ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بھاتنا سے روایت کی، کہا: ایک خفس نے بوچھا: اللہ کے رسول! لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ایبا مومن جوائی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔'' اس نے بوچھا: اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا: ''پھر وہ آ دمی جو پہاڑ کی اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا: ''پھر وہ آ دمی جو پہاڑ کی مائیوں میں سے کی گھائی میں تنہا رہتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو این شرسے محفوظ رکھتا ہے۔''

[4888] اوزائی نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور'' آ دمی جو کس گھاٹی میں ہے'' کہا۔'' پھروہ آ دئ' نہیں کہا۔ 
[4889] یکی بن یکی تمیں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے بنج سے، انھوں نے دخرت ابو ہر رہ دفائی نے فرمایا: ''لوگوں کے اللہ مُلْقِیٰ سے روایت کی کہ آپ خلائی نے فرمایا: ''لوگوں کے لیے زندگی کے بہترین طریقوں میں سے یہ ہے کہ آ دمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ رکھی ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ رکھی ہو، اس کی پیٹھ پر اللہ کی راہ میں اثر تا (تیزی سے حرکت کرتا) اس کی پیٹھ پر اللہ کی راہ میں اثر تا (تیزی سے حرکت کرتا) آور نے کی آور ہوت کو بھر ہے، اثر کر وہاں پہنچ جائے، ہر اس جگہ آل اور موت کو خلائی کرتا ہو جہاں اس کے ہونے کا گمان ہویا پھروہ آ دمی جو کمریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ ان چوٹیوں میں ہو، کمریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ ان چوٹیوں میں ہو، کمریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ ان چوٹیوں میں ہو، کمان قائم کرے، زکا قدرے اور تھائی کے معاملات کے سوالوگوں رہے کوئی تعلق نہ رکھے۔''

فاکدہ: دشنوں سے سرحدوں کی تفاظت کے لیے سرحدوں پر رہنے والا اور اس کے بعد بریوں کا ریوڑ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں یا وادیوں میں گزر بسر کرنے والا، زندگی کے جھمیلوں سے دور اپنے رہ کی عبادت میں مشغول رہت تو فتنوں اور مختلف گناہوں سے بچار ہتا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا سب سے زیادہ مخفوظ طریقہ ہے، یہ رہبانیت نہیں کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، زکاۃ بھی دیتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کے باقی حقوق بھی اوا کرتا ہو۔ وہاں صرف اپنے گھرانے کے ساتھ رہتا ہو، جس طرح فتنوں کے زمانے میں حضرت ابوذر دی تی اہلیدام ذری ہوئی کی اوا کی باویہ میں رہتا ہو، جس طرح فتنوں کے زمانے میں حضرت ابوذر دی تی اہلیدام ذری ہوئی کی اوا کی ہوئی سے فرار کی قباحت موجود ہوتی ہے۔ جعہ کے لیے مجد میں آجاتے تھے۔ رہانیت میں لوگوں، خصوصاً قرابت داروں کے حقوق کی اوا نیکی سے فرار کی قباحت موجود ہوتی ہے جس کی اسلام میں قطعا اجازت نہیں۔

[٤٨٩٠] ١٢٦-(...) وَحَدَّثْنَاهُ قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ. وَيَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: عَنْ

[4890] قتیہ بن سعید نے عبدالعزیز بن ابی حازم سے، انھوں نے اور لیقوب بن عبدالرحمٰن دونوں نے ای سند کے ساتھ ابوحازم سے ای کے مانندروایت بیان کی (بعجہ کا مکمل نام لیتے ہوئے) بعجہ بن عبداللہ بن بدر کہا۔ اور یجی

بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، وَّقَالَ: "فِي شِعْبَةٍ مِّنْ لهٰذِهِ الشِّعَابِ» خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْلَى.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابُو كُرَيْبٍ فَالُوا: أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي حَازِمٍ عَنْ بَعْجَةً، وَقَالَ: "فِي شِعْبِ مِّنَ الشِّعَابِ".

(المعحمه ٣) - (بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ) (التحفة ٨)

آبِي عُمَرَ الْمَكُيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَكُيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ اللَّوْنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ اللهِ! قَالَ: "يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ، لَيُعَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ، سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ، سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ، سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتِشْهَدُ، سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتِشْهَدُ، سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتِشْهَدُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتِشْهَدُ،

[٤٨٩٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهِذَا

کی روایت کے برعکس (ان وادیوں میں سے ایک وادی کے بحائے)''ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں'' کہا۔

[4891] اسامہ بن زید نے بعجہ بن عبداللہ جہنی ہے، انھوں نے ابو ہریرہ دی تی سے انھوں نے نبی سی تی سے ای حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی جوابوحازم نے بعجہ سے روایت کی۔ اور انھوں نے ''گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں'' کہا۔

باب:35-ایسے دوآ دمیوں کا بیان جن میں سے ایک دوسرے کوئل کرے (پھر) دونوں جنت میں داخل ہوجائیں

[4892] محد بن ابی عمر کی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں سفیان نے ابوز ناد ہے، انھوں نے اعرج ہے، انھوں
نے حضرت ابوہریرہ ڈائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ کاٹٹ کا سے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ دوآ دمیوں کی طرف (دیکھ کر) ہنتا ہے،
ان دونوں میں سے ایک آ دمی دوسرے وقتل کرتا ہے اور دونوں
جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔' صحابہ کرام نے پوچھا: اللہ کے رسول! یہ کیسے (ممکن) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ایک محض اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا، پھر اللہ اس کے قاتل کو تو بہ کی تو فیق عطا کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ (جیسا کہ حضرت من واور وحشی بن حرب ڈائٹ ہیں۔)

[4893] وکیع نے سفیان ہے، انھوں نے ابوز ناد ہے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔ 22 - كِتَابُ الْإِمَارَةِ : الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

> [٤٨٩٤] ١٢٩-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ نُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَضْحَكُ اللهُ لِرَجُلَيْن، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، قَالُوا: كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «يُقْتَلُ لهٰذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَام، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَسْتَشْهَدُ ١ .

(المعجم٣٦) - (بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ) (التحفة ٩)

[٤٨٩٥] ١٣٠-(١٨٩١) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَّقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا».

باب:36- كافركون كرنے كے بعددين يرجے رہنا

[ 4894] جام بن منبه سے روایت ہے، کہا: پیاحاویث

ہیں جوابو ہر برہ والله فائل نے ہمیں رسول الله مالی سے بان کیں،

انھول نے متعدد احادیث بیان کیس ان میں سے بہ ہے:

رسول الله تأثيرًا نے فرمایا: "الله تعالی دوهخصوں کی طرف و مکھ

کر ہنتا ہے، ان میں ہے ایک شخص دوسرے کولل کرتا ہے

اوروہ دونوں جنت میں داخل ہوجاتے ہیں۔' صحابہ کرام نے

يوجها الله كرسول! كيد؟ آب فرمايا" ويخص شهيدكيا

جاتا ہے اور جنت کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالی دوسرے

(قاتل) برنظرعنایت فرماتا ہے، اسے اسلام کی ہدایت عطا

كرتا ہے، چروہ الله كى راہ ميں جہاد كرتا ہے اور شهيد كر ديا

[4895] علاء کے والد نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت کی که رسول الله تُلَقِيرٌ نے فرمایا: '' کافر اور اس کوقل ، کرنے والا (مسلمان) جہنم میں بھی اکٹھے نہیں ہول گے۔''

🚣 فائدہ: جو کفر کی حالت میں قتل ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو مسلمان اللہ کی رضائے لیے جہاد کرے گا اور دین پر مضبوطی سے قائم رہے گا وہ اللہ کی رحمت ہے جنت میں جائے گا،جہنم میں نہیں جائے گا۔

جاتا ہے۔"

[٤٨٩٦] ١٣١-(...) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهَلَالِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ الْفَزَارِيُّ، [عَنْ] إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

[ 4896 ] سہبل کے والد ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ دہاتئا ے روایت کی ، کہا: رسول الله تاثیرُ نے فرمایا: '' دو شخص جہنم میں اس طرح انتہے نہیں ہوں گے کہ انتہے ہونے کی وجہ ہے ایک شخص دوسرے کو نقصان پہنچا سکے۔عرض کی گئی: اللہ کے

761:

رسول! وہ کون ہیں؟ فرمایا:''وہ مومن جس نے (جہاد کرتے ہوئے)کسی کا فرکوفل کیا، پھردین پرمضبوطی سے جمار ہا۔''

اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَجْنَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَّضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ﴾ قِيلَ: مَنْ هُمْ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ ».

امورحکومت کا بیان 🖫

(المعجم٣٧) - (بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّه تَعَالَى وَتَضْعِيفِهَا (التحفة ١٠)

[٤٨٩٧] ١٣٢-(١٨٩٢) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةً مَّخُطُومَةٍ فَقَالَ: هٰذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةٍ: "لَكَ بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةٍ: "لَكَ بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَنْعُمائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ".

[ ٤٨٩٨] (...) حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَش، بَهْذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣٨) - (بَابُ فَضْلِ اِعَانَةِ الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وَّغَيْرِهِ، وَخِلاَفَتِهِ فِي أُهْلِهِ بِخَيْرٍ (التحفة ١١)

[ ٤٨٩٩] ١٣٣ -(١٨٩٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ

باب:37-الله تعالیٰ کی راه میں (جہاد کے لیے) صدقہ کرنے کی فضیلت اوراس کے اجرمیں کی گنااضافہ

[ 4897] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوعمروشیبانی سے، انھوں نے ابومسعود انصاری ڈاٹٹڑ سے روایت کی، کہا:

ایک شخص اونٹن کی مہار پکڑ ہے ہوئے آیا اور کہنے لگا: بیاللہ کی راہ (جہاد) میں ہے۔رسول اللہ ٹاٹٹڑ نے فرمایا: دو شخص اس کے بدلے قیامت کے دن سات سواونٹنیاں ملیں گی اور بھی کئیل سمیت ہوں گی۔''

[ 4998] زائدہ اور شعبہ دونوں نے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی۔

باب:38-سواری دغیرہ کے ساتھ مجاہدی مدد کرنے اوراس کے گھر والوں کا خیال رکھنے کی فضیلت

[4998] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوعمرو شیبانی سے، انھوں نے حضرت

لِأَبِي كُرَيْبِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنِّي أَبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي. فَقَالَ: إِنِّي أَبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي. فَقَالَ: (هَمَا عِنْدِي) فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! اللهِ عِنْدِي اللهِ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ اللهِ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعَلَه مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلَه ..

[ ٤٩٠٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمُولِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثِنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ رُافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَدَدُثَنَا عَنْ أَسِلُم مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْغَزُو وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْغَزُو وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْغَزُو وَلَيْسَ نَجَهَيْ فَعَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ابومسعود انصاری دائیز سے روایت کی ، کہا: ایک شخص نمی منافیل کی خدمت میں آیا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میراسواری کا جانور ضائع ہو گیا ہے ، آپ جملے سواری مہیا کر دیجی۔ آپ منافیل نے فرمایا: ''میرے پاس سواری نہیں ہے۔'' ایک شخص نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں اس کو اییا شخص بتا تا ہوں جو اسے سواری کا جانور مہیا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا: ''جب شخص نے کئی کا چند بتایا، اس کے لیے (بھی) نیکی کرنے والے کے جیسااج ہے۔''

[ 4900 عیسیٰ بن بونس، شعبہ اور سفیان سب نے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی۔

[4901] ثابت نے حضرت انس بن مالک ٹائٹ سے حدیث سنائی کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے آکر عرض کی:

اللہ کے رسول! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس
استطاعت نہیں کہ اس کا سامان باندھ سکوں۔ آپ ٹاٹٹ نے نے فرمایا: ''تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، اس نے جہاد کا سامان تیار کیا تھا لیکن وہ بیار ہوگیا ہے۔'' وہ نوجوان اس ادی کے پاس گیا اور کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کم کوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں: وہ سارا سامان مجھے دے دو جوتم نے (جہاد کے لیے) تیار کیا ہے۔ انھوں نے کہا: اے فلاں بی بی! میں نے جو کچھ (جہاد کے لیے) تیار کیا تھا اسے دے دو اور اس میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قشم! ایسے نہیں ہوگا کہ میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قشم! ایسے نہیں ہوگا کہ میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قشم! ایسے نہیں ہوگا کہ میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قشم! ایسے نہیں ہوگا کہ میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قشم! ایسے نہیں ہوگا کہ میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قشم! ایسے نہیں ہوگا کہ میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قسم!! یسے نہیں ہوگا کہ میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو، اللہ کی قسم!! یسے نہیں ہوگا کہ بیار کیا تھا اسے دے دو اور اس میں تمھارے لیے بیار کیا تھا اسے دی جو بیار کیا تھا اسے دیں تھیں ہوگا کہ بیار کیا تھا اسے دی جو بیار بیار کیا تھا اسے دی جو بیار بیار کیا تھا اسے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو اور اس میں تمھارے لیے۔

برکت ہو۔

تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ.

آبُو الطَّاهِرِ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٍ وَّأَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ -: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الْأَشَحِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَهُهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا».

الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَلِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ نَعْلَا بَيْ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا،

[ ٤٩٠٤] ١٣٧-(١٨٩٦) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنِي الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَّوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي مِسَعِيدِ الْخُدْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْنًا إِلَى الْخُدْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْنًا إِلَى بَنِي لِخْيَانَ، مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَالَ: "لِيَنْبَعِثْ مِنْ الْمُدْيِلِ، فَقَالَ: "لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلُّ رَجُلَيْنَ أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا».

[٤٩٠٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ

[4902] بگیر بن اشح نے بسر بن سعید ہے، انھوں نے حضرت زید بن خالد جہنی ٹائٹڑ ہے اور انھوں نے رسول اللہ ٹائٹڑ ہے دوایت کی، آپ ٹائٹڑ نے فرمایا: ''جس شخص نے اللہ ٹائٹڑ ہے روایت میں جنگ کرنے والے کی آدمی کولیس کیا نے اللہ کے راہتے میں جنگ کرنے والے کی آدمی کولیس کیا (سامانِ جہاد مہیا کیا) تو یقینا اس نے بھی جہاد کیا اور جس شخص نے غازی کے گھر والوں کی اچھی طرح دکھے بھال کی تو یقینا اس نے بھی جہاد کیا۔

[4903] ابوسلمہ بن عبدالرحن نے بسر بن سعید ہے، انھوں نے حضرت زید بن خالد جہنی ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: نبی اکرم طافیۃ نے فرمایا: ''جس شخص نے کسی مجاہد کے لیے سامان مہیا کیا تو یقیناً اس نے جہاد کیا اور جس نے مجاہد کے بیچھے اس کے گھر والوں کی و کیچہ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا۔''

[4904] على بن مبارك نے كہا: ہميں يكيٰ بن ابى كثير نے حدیث بيان كى، كہا: مجھے مہرى كے مولی ابوسعيد نے حضرت ابوسعيد خدرى والله ماليہ الله مالیہ مردا ملے اور جائے، اثواب میں دونوں شر یک ہوں گے۔'

[4905] حسین نے یکی (بن ابی کثیر) سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے مہری کے مولی ابوسعید نے حدیث بیان کی، کہا:

عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْلَى: حَدَّثِنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَّوْلَى الْمَهْرِيِّ: حَدَّثِنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا ، بِمِثْلِهِ .

[٤٩٠٦] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْلَى، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٤٩٠٧] ١٣٨-(...) وَحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِج».

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَّوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ فَقَالَ: "لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ \* ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: ﴿ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ

> (المعجم٣٩) - (بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ) (التحفة ٢١)

[٤٩٠٨] ١٣٩-(١٨٩٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثُلِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿حُرْمَةُ نِسَاءِ

مجھے حضرت ابوسعید خدری اٹائنا نے حدیث بیان کی کہ رسول الله طَيْنِ في أيك لشكر بهيجاء أي (سابقه حديث) كم ما نند

[4906]شیبان نے کیلٰ ہے اسی سند کے ساتھ ای کے ما نندروایت کی۔

[ 4907] مهري كي آزاد كرده غلام يزيد بن الي سعيد ني اینے والد سے، انھول نے حضرت ابوسعید خدری واٹنا سے روایت کی کهرسول الله نے بنولیان کی طرف ایک شکر روانه کیا اور فرمایا: '' ہر دوآ دمیوں میں سے ایک آ دمی (جہاد کے لیے نکلے) اور فرمایا: ''تم میں سے جو شخص بھی (جہاد کے ليے) نكلنے والے كے الل وعيال اور مال ومتاع كى اچھى طرح دیکھ بھال کے لیے چیھے رہے گا، نکلنے والے کے اجر میں سے آدھا اسے ملے گا۔" (یعنی جہاد کرنے والے اور چھے خیال رکھنے والے دونوں کے لیے تواب ہے۔ چھےرہ كرخبال ركف والے كوبھى گھر ميں رہتے ہوئے آ دھا ثواب مل حائے گا۔)

باب:39- مجامدین کی عورتوں کی حرمت) کا تحفظ ) اورجس نے ان میں مجاہدین سے خیانت کی ،اس

[4908]سفیان (توری) نے علقمہ بن مرید ہے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے، انھول نے اسنے والد حفرت بریدہ دان سے روایت کی کہ رسول الله مان نے فرمایا: ' گر میں بیٹھنے والوں کے لیے محاہدین کی عورتوں کی عزت وحرمت

امور حکومت کابیان .....

الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَّجُلِ مِّنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنَّكُمْ ؟ ».

[ ٤٩٠٩] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْفَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ يَعْنِي النَّبِيِّ يَظِيَّةً بِمَعْنٰي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

آ ۱۹۹۰] ۱۹۰-(...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: «وَقَالَ: فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ»، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «فَمَا ظَنَّكُمْ؟».

(المعجم ، ٤) - (بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمُعْدُورِينَ) (التحفة ١٣)

[ ١٨٩٨] ١٤١-(١٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى- قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا

ای طرح ہے جس طرح ان کی اپنی ماؤں کی حرمت وعزت ہے۔ اور گھروں میں بیٹھنے والوں میں سے جو بھی شخص مجاہدین کے گھر والوں کی دکھ بھال کا ذمہ دار ہے، پھران کے معاطے میں ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے (پوری طرح دکھ بھال نہیں کرتا) تو اس کو قیامت کے دن اس (مجاہد) کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کے عمل میں سے جتنا چاہے گا کے لیا جائے گا اور وہ اس کے عمل میں سے جتنا چاہے گا کے لیا کہ اب تمھارا (اس سزا کے بارے میں) کیا خیال کے لیا گا، اب تمھارا (اس سزا کے بارے میں) کیا خیال ہے ؟'' (کوتا بی کرنے والے نے مجاہدین کے گھر والوں کی دکھ بھال میں کوتا ہی کرنے والے نے مجاہدین کے گھر والوں کی دکھ بھال میں کوتا ہی کرنے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو وہ اس سے چھن جائیں گے اور ہوسکتا ہے اس کے پاس کھ بھی نہ بیجے۔)

[4909] مسعر نے ہمیں علقمہ بن مرجم سے حدیث بیان کی، افھول نے ابن بریدہ سے، انھول نے اپنے والد حضرت بریدہ فائٹر سے روایت کی، کہا: رسول اللہ فائٹر نے فرمایا (پھر سفیان) توری کی حدیث کے ہم معنی (حدیث بیان کی۔)

[4910] تعنب نے علقمہ بن مرتد سے ای سند کے ساتھ روایت کی: ''اور فرمایا: (اسے کہا جائے گا کہ) تم اس کی نیکیوں میں سے جو چاہو لے لؤ' پھر رسول اللہ ٹائیڈ ہماری طرف متوجہ ہوے اور فرمایا: ''تم کیا سجھتے ہو؟''

باب:40-معذوروں سے جہادی فرضیت ساقط ہوجانا

[4911] محمد بن مثنیٰ اور محمد بن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ ابن مثنیٰ کے ہیں۔ دونوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے ابوا تحق سے

شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي لَمْذِهِ الْآيَةِ:﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُوم ضَرَارَتُهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ . [النسآء: ٩٥]

قَالَ شُعْبَةُ: وَأُخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَّجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي لَمْذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ﴾. بِمِثْل حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَّجُل، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ.

[٤٩١٢] ١٤٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مَّسْعَرِ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوَى ٱلْقَنِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ كَلَّمَهُ ابْنُ أُمٍّ مَكْتُومٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ﴾.

حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت براء (بن عازب واللہ) سے سنا، وہ قرآن مجید کی آیت: ''مومنوں میں سے گر بیٹھنے والے، جو معذور نہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابرنہیں' کے بارے میں کہدرے تھے (آیت، درمیان والے جھے"جومعدور نہیں" کے بغیر نازل ہوئی) تو رسول الله تَكْفِيمُ ن حضرت زيد بن ثابت وللظ كو حكم ديا، وه الك شانے کی ہڈی لے آئے اور اس پرید آیت لکھ دی۔اس موقع يرحفرت ابن ام مكوم التذ نے اين نابينا ہونے كى شكايت کی، تب بیآیت (درمیان کے حصصیت اس طرح) اتری: ''مومنوں میں ہے گھر بیٹھنے والے، جومعذورنہیں اوراللہ کی ۔ راہ میں جہاد کرنے والے پرابرنہیں''

شعبہ نے کہا: مجھے ایک فخص نے سعد بن ابراہیم ہے، انھوں نے زید بن ثابت دائٹ سے آیت: '' بیٹھنے والے برابر نہیں' حضرت براء واللہ کی حدیث کے مانند بیان کی، ابن بشارنے اپنی روایت میں کہا: سعد بن ابراہیم نے اینے والد ے، انھول نے ایک آدمی ہے، اس نے زید بن ثابت عالی سے روایت کی، (پہلی حدیث کی سند کمل اور صحح ہے۔ بیہ دونوں سندس ضبط وتائد کے لیے ہیں۔)

[4912]مسع نے ابواسحاق ہے، انھوں نے حضرت براء واللط سے روایت کی ، کہا: جب آیت: "مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے محاہدوں کے برابر نہیں'' نازل ہوئی تو (عبدالله) ابن ام كمتوم والله في آب مالله السري المتلك كي، تب ﴿غَيْدُ ٱولِي الضَّرَرِ ﴾ (جو معذور نهيس) كے الفاظ نازل -2-98

> (المعجم ٤١) - (بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ) (التحفة ١٤)

باب: 41-شہیر کے لیے جنت کا ثبوت

[٤٩١٣] ١٤٣-(١٨٩٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ -: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو: سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: "فِي الْجَدِّةِ» فَأَلْقَى اللهِ! إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: "فِي الْجَدِّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَفِي حَدِيثِ سُويْدٍ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ، يَوْمَ حَدِيثِ سُويْدٍ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ، يَوْمَ أَحُدِ.

أبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيّةٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ ابْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي النَّبِيتِ - قَبِيلَةٍ مِّنَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَصَارِ - فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَسُولُهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى النَّهُ، وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى فَقَالَ اللهُ، وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى الْبَيْ يَعْنِيلًا: "عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا، فَقَالَ النَّبِي عَيْلَا: "عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا، وَأُجْرَ كَثِيرًا».

[ ٤٩١٥] ١٤٥ - ( ١٩٠١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُواً: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: عَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُو ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، بُسَيْسَةَ، عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ،

[4913] سعید بن عمرواشعثی اورسوید بن سعید نے ہمیں صفیان صدیث بیان کی: \_ الفاظ سعید کے ہیں \_ کہا: ہمیں سفیان نے عمرو سے خبر دی: انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر میں (اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے) شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا: '' جنت میں ۔'' اس شخص کے ہاتھ میں جو کھوریں تھیں اس نے ان کو بھیکا، پھرلواحتی کہ شہید ہوگیا۔ اورسوید کی روایت میں یہ ہے: ایک شخص نے اُحد کے دن نی منٹین سے عرض کی۔

[4914] حفرت براء بن شن ہے روایت ہے، کہا: انسار کے ایک قبیلے، بنو نبیت میں سے ایک شخص (نبی مُلَاثِمُ کی خدمت میں) آیا اور اس نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بلاشبہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر آ گے برطا، (خوب) جنگ کی حتی کہ شہید کر دیا گیا، نبی مُلَاثِمُ نے فرمایا: "اس شخص نے ممل کی حتی کہ شہید کر دیا گیا، نبی مُلَاثِمُ نے فرمایا: "اس شخص نے ممل بہت کم کیا اور اس کو اجر بہت زیادہ عطا کیا گیا۔"

[4915] ثابت نے حضرت انس بن مالک رہا ہے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مٹاٹی نے ابوسفیان کی خبر لانے کے لیے بُسئیئے (خزرجی انصاری) ٹاٹی کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دیکھے ابوسفیان کے (تجارتی) قافلے کی کیا صورت حال ہے۔ رحس وقت وہ واپس آیا تو گھر میں میرے اور رسول اللہ تاہی کے سوا اور کوئی نہیں تھا، ۔ (ثابت نے) کہا: مجھے انس بڑا کا کسی ام الموشین کوشٹی کرنا معلوم نہیں ۔ کہا: اس

فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ - قَالَ: فَحَدَّنَهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا، فَلْيَرْكَبْ مَّعَنَا» فَجَعَلَ رِجَالٌ يَّسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا. إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا» فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتِّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَّجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ \* فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بَخ بَخ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ» قَالَ: لَا، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا رَجَاءَّةَ أَنَّ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» قَالَ: فَأَخْرَجَ تُمَيْرَاتٍ مِّنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَبِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي لهٰذِهِ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَويلَةٌ، قَالَ: فَرَمْى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتِّى قُتِلَ.

[٤٩١٦] ١٤٦-(١٩٠٢) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيٰى؛ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيٰى:

نے آکر آپ کوساری بات بتائی تورسول الله ظَلْقِمُ با ہرتشریف لائے اور فرمایا: ''جمیں کچھ (کرنا)مطلوب ہے، سوجس کے یاس سواری موجود ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے ۔'' کچھ لوگ بالائی مدینہ میں (موجود) اپنی سواریاں لانے کی احازت طلب كرنے لگے۔آپ نے فرمایا: "فہیں، صرف وہی لوگ (ساتھ چلیں) جن کی سواریاں پہیں موجود ہوں۔'' پھر رسول الله ظافل اور آپ کے اصحاب چل بڑے اور مشرکین سے پہلے "بر" پر پہنچ گئے، مشرکین بھی آ پہنے، نی مُلْقِدُ نے فرمایا '' کوئی شخص، جب تک میں اس کے پیکھے نہ ہوں، کی چیز پر پیش قدی نہ کرے۔ '' مشرکین قریب چوڑ ائی آ سان اور زمین ہیں۔'' کہا: (بیہن کر) حضرت عمیر بن حمام انصاري والله كين كي الله الله! جنت جس كا عرض آسان اور زمين ہے؟ آپ نے فرمايا: "بال-" اس وجہ سے کہا؟" اس نے کہا: اللہ کے رسول! اس امید کے سوا اورکسی وجہ سے نہیں ( کہا) کہ میں (بھی) جنت والوں میں سے ہوجاؤں،آپ نے فرمایا: "بلاشبتم اہل جنت میں سے ہو۔ "حفرت عمیر والوانے ایے ترکش سے کھ مجوری نکال كركهاني شروع كيس، پھر كہنے لگے: اگر ميں اپنی ان تھجوروں کو کھالینے تک زندہ رہا تو پھریہ بری کمبی زندگی ہوگی (یعنی ` جنت ملنے میں در ہو جائے گی)، پھر انھوں نے، جو تھجوریں ان کے پاس تھیں، چھینکیں اور لڑائی شروع کر دی یہاں تک كەشبىد ہوگئے۔

[4916] ابوبكر بن عبدالله بن قيس سے روايت ہے، انھوں نے اپنے والد (حضرت ابوموی اشعری الله الله علی روایت کی، كہا: میں نے اپنے والد سے، جب وہ وغن كا

أَخْبَرَنَا - جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَهُو بِحُضْرَةِ اللهِ يَتَلِيُّ: "إِنَّ أَبُوابَ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ: "إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ" فَقَامَ رَجُلٌ رَّثُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى السَّيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ.

[٤٩١٧] ١٤٧-(٦٧٧) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا ثَابِثٌ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُّعَلِّمُونَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيثُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ! بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا، قَالَ: وَأَتْنِي رَجُلٌ حَرَامًا، خَالَ أَنَسٍ، مِّنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْح حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَّامٌ: فُزْتُ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ:

سامنا کررہے تھے، سنا: وہ کہدرہے تھے: رسول اللہ سُلُمُیُّا نے نے فرایا: ''جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے (ہوتے) ہیں۔'' یہ من کرایک خشہ حال شخص کھڑا ہوااور کہنے لگا: ابومویٰ! کیا تم نے رسول اللہ سُلُمُیْلُ کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ یہ من کر وہ شخص والیس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا: میں شخصیں (الوداعی) سلام کہنا ہوں، پھراس نے اپنی تلوار کی نیام تو ٹر کر پھینک دی اور تلوار لے کر بڑھا، اس سے شمشیرزنی کی یہاں تک کہ شہید اور تلوار

[4917] ثابت نے حضرت انس بن مالک النفز سے روایت کی ، کہا: کچھ لوگ رسول الله مَاثِیْن کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہنے لگے: ہمارے ساتھ کچھآ دمی بھیج دیں جو (ہمیں) قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ان کے ساتھ ستر انصاری بھیج دیے جنھیں قراء کہا جاتا تھا، ان میں میرے ماموں حضرت حرام (بن ملحان دہائڈ) بھی تھے، بیلوگ رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو ساتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور دن کومبحد میں یانی لا کررکھتے تھے اور جنگل ہے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور اس سے اصحاب صفہ اور فقراء کے لیے کھانا خریدتے تھے، نبی مُلْقِیْلًا نے انھیں ان ( آنے والے کافروں) کی طرف بھیجا اورانھوں نے منزل پر پہنچنے سے پہلے (راستے ہی میں دھو کے ے) ان برحملہ کر دیا اور انھیں شہید کر دیا، اس وقت انھوں نے کہا: اے اللہ! ہاری طرف سے ہارے نی کو یہ پیغام پہنیا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہوگئ ہے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔اس سانح میں ایک مخص نے پیچھے ہے آ کر انس ڈاٹٹ کے ماموں، حرام

﴿إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اَللَّهُمَّ! بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا، أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا». [راجع: ١٥٤٥]

(بن ملحان) الخالات كواس طرح نيزه مارا كدوه آرپار بوگيا تو انهول نے كہا: رب كعبه كى قتم! ميں كامياب بوگيا، اس وقت رسول الله تاليم نے اپنے اصحاب نے فرمایا: "تمهار سے بھائی شہيد كر ديے گئے ہيں اور انھول نے كہا ہے: "ال الله! ہمارے نى كو يہ پيغام پہنچا دے كہ ہم نے تجھ سے ملاقات كر لى ہے، ہم تجھ سے راضى ہوگئے ہيں اور تو ہم سے

[4918] حفرت انس والله في كان يرب جياجن ك نام برمیرانام رکھا گیاہے، وہ رسول اللہ ٹاٹٹی کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اور بد بات ان یر بہت شاق گزری تھی۔ انھوں نے کہا: یہ پہلامعرکہ تھا جس میں رسول ك بعد الرالله تعالى نے رسول الله عليم كى معيت ميس كوئى معركه مجھے د كھايا تواللہ مجھے بھى د كھھے گا كەميں كيا كرتا ہوں۔ وہ ان کلمات کے علاوہ کوئی اور بات کہنے سے ڈرے (ول میں بہت کچھ کر گزرنے کاعزم تھالیکن اس فقرے سے زیادہ كي نبيل كها-)، كِعروه غزوهُ أحدك دن رسول الله تَلْقُلُمُ ك ساتھ شریک ہوئے، کہا: پھر سعد بن معاذ ٹائٹزان کے سامنے آئے تو (میرے چیا) انس (بن نضر ) اللظ نے ان سے کہا: الوعمرو! كدهر؟ ( پھر كہا: ) جنت كى خوشبوكسى عجيب ہے! جو مجھے کوہ احد کے پیچیے سے آرہی ہے، پھر وہ کافروں سے ار سے بہال تک کہ شہید ہو گئے۔ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیرول کے آس سے او پر زخم یائے گئے۔ان کی بہن،میری پھو پھی رہے بنت نضر جہانے کہا: میں نے اپنے بھائی (کی لاش) كوصرف ان كى الكليول كے بورول سے بچيانا تھا، (اى موقع یر) به آیت نازل ہوئی: "(مومنوں میں سے) کتنے مردین کہ جس (قول) پر انھوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اسے بچ کر دکھایا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنھوں نے اپنا

[٤٩١٨] ١٤٨ –(١٩٠٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: عَمِّيَ الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْرًا، قَالَ: فَشَقَّ عَلَيْهِ، قَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ غِبْتُ عَنْهُ، وَإِنْ أَرَانِيَ اللهُ مَشْهَدًا، فِيمَا بَعْدُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَيَرَانِيَ اللهُ تَعَالَى مَا أَصْنَعُ، قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: يَّا أَبَا عَمْرُو! أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهَا لَّرِيح الْجَنَّةِ، أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ، قَالَ: فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضُعٌ وَّنَمَانُونَ، مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَّطَعْنَةٍ وَّرَمْيَةٍ، قَالَ فَقَالَتْ أُخْتُهُ، عَمَّتِيَ الرُّبَيُّعُ بِنْتُ النَّضْرِ: فَمَا عَرَفْتُ أُخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَنَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يِجَالُّ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ فَينَّهُم مَّن قَضَىٰ نَعَبُهُ. وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُّ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا﴾ [الاحزاب:٢٣] فَالَ: فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ. ذمہ پورا کر دیا، اوران میں ہے کوئی ایسے ہیں جونتظر ہیں، وہ ذرہ برابر تبدیل نہیں ہوئے (اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم ہیں۔)' صحابہ کرام کا خیال سے تھا کہ سے آیت حضرت انس (بن نضر) ہی تی اوران کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

باب:42- جو محض اعلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد کرے وہی (مجاہد) فی سبیل اللہ ہے

[4919] عمرو بن مرہ نے کہا: میں نے ابودائل (شقیق)
سے سنا، انھوں نے کہا: ہمیں ابوموی اشعری بڑا نئے حدیث
بیان کی کہ ایک اعرابی رسول اللہ عاقرائی کی خدمت میں حاضر
ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! کوئی شخص مال غنیمت کی خاطر الرتا
ہے، کوئی شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس (کے کارتاموں) کا
وکر ہوا در کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ (لڑائی اور شجاعت) میں
اس کے مقام کو دیکھا جائے، ان میں سے اللہ کے راستے میں
(لڑنے والا) کون ہے؟ رسول اللہ عاقی ہو، وہی اللہ کے راستے
جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ او نجا ہو، وہی اللہ کے راستے
میں (لڑنے والا) ہے۔'

[4920] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے شقیق سے، انھوں نے شقیق سے، انھوں نے ابومویٰ اشعری ڈاٹھ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ ہے سے ایسے خص کے بارے بیں سوال کیا گیا جو شجاعت کے لیے لڑتا ہے، کوئی (قومی) حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں (لڑنے والا) کون ہے؟ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''جو شخص اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہوتو وہی اللہ شخص اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہوتو وہی اللہ

(المعجم ٤٢) - (بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التحفة ٥١)

الْمُنَتْ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَثَى - الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَثَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: مَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَ عَيْقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ أَتَى النَّهِ اللهِ! الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكِرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَالَ لِيُعْرِى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ».

[ ٤٩٢٠] -١٥٠ [ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ الْعَلَاءِ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُ

٣٣-كِتَّابُ الْإِمَارَةِ. ١٣٠٠ - ١٠٠٠ عند عند المستعدد المدارة المارة ال

ذَٰلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَ لِيَارُ نَ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ الله قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيل الله».

> [٤٩٢١] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٤٩٢٢] ١٥١–(. . . ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَّيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ - وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيل الله » .

> (المعجم٤٣) - (بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقُّ النَّارَ) (التحفة ١٦)

[٤٩٢٣] ١٥٢-(١٩٠٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّام: أَيُّهَا

[4921]عيلى بن يونس نے كہا: مميں اعمش نے شقق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری دائشا ہوئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی مخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے۔ پھر اس کے مانند حدیث بيان کې په

[4922] منصور نے ابودائل سے، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری و انتظامے روایت کی کہ ایک آدی نے رسول الله علام الله عن راه مين جنگ كرنے كمتعلق سوال كيا اور کہا: ایک فخص غصے کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، ایک فخص (قومی) حمیت کی بنا پر جنگ کرتا ہے۔ کہا: تو آپ ناتی نے ال كى طرف اپناسرمبارك اٹھايا اور صرف اس ليے اٹھايا كه وه آ دمی کھڑا ہوا تھااور فر مایا: ' <sup>جوخ</sup>ض اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو، وہی اللہ کی راہ میں (لڑنے والا) ہے۔''

باب:43-جس شخص نے دکھاوے اور نام ونمود کی خاطر جنگ کی وہ جہنم کامستحق ہے

[4923] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے بوس بن بوسف نے سلیمان بن بارے مدیث بیان کی ، انھول نے کہا: (جمکھٹے کے بعد) لوگ حفرت ابو ہر رہ وہ اللے اس سے حصف کے تو اہل شام میں سے ناتل (بن قیس جزامی رئیس اہل شام) نے ان سے

الشَّيْخُ! حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ الله عَلَيْهِ، قَالَ: نَعَمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلْكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَّقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌّ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَّسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِنُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

کہا: شخ! مجھے ایس حدیث سنائیں جو آپ نے رسول الله ظافية سے من مو، كها: مال، ميں نے رسول الله ظافية كويه فرماتے ہوئے سنا:'' قیامت کے روز سب سے پہلا مخض جس کے خلاف فیصلہ آئے گا، وہ ہوگا جے شہید کر دیا گیا۔ اسے پیش کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اسے ای (عطا کردہ) نعمت کی پیجان کرائے گا تو وہ اسے پیجان لے گا۔ وہ یو چھے گا تو نے اس نعت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کھے گا: میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتی کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا تونے جھوٹ بولا۔ تم اس کیے لڑے تھے کہ کہا جائے: بہ (محض) جری ہے۔اوریہی کہا گیا، پھراس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آ دمی کومنہ کے بل کھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ آ دمی جس نے علم پڑھا، یڑھایااور قرآن کی قراءت کی،اہے پیش کیا جائے گا۔ (اللہ تعالیٰ) اے اپنی نعمتوں کی پیچان کرائے گا، وہ پیچان لے گا، وہ فرمائے گا: تونے ان نعتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کیے گا: میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قراءت کی، (اللہ) فرمائے گا: تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم یڑھا کہ کہا جائے (بیہ) عالم ہے اور تو نے قرآن اس لیے یڑھا کہ کہا جائے: بہ قاری ہے، وہ کہا گیا، پھراس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گاحتی کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ آ دمی جس پر اللہ نے وسعت کی اور ہرفتم کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہیان کرائے گا، وہ پھیان لے گا۔ الله فرمائ كانتم نے ان ميں كيا كيا؟ كيے كا: ميں نے كوئى راه نہیں چھوڑی جس میں شمصیں پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے مر ہرالی راہ میں خرج کیا۔ الله فرمائے گا: تم نے جھوٹ بولا ہے،تم نے (بدسب) اس لیے کیا تا کہ کہا جائے: وہ تنی ہے، ایسا ہی کہا گیا، پھراس کے بارے میں حکم دیا جائے گا،

تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔''

> [٤٩٢٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيٌ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ: تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: نَاتِلٌ الشَّامِيُّ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ.

[4924] حجاج بن محمد نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی،
کہا: مجھے یونس بن یوسف نے سلیمان بن بیار سے حدیث
سائی، انھوں نے کہا: لوگ حضرت ابو ہریرہ دی تی نے پاس سے
حجسٹ گئے تو نا تل شامی نے کہا.....اور (اس کے بعد) خالد
بن حارث کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

(المعجم٤٤) - (بَابُ بَيَانِ قَلْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزًّا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ (التحفة١٧)

باب:44- جس نے جنگ کی اور غنیمت حاصل کی اور جس کوغنیمت نہلی ان کے ثواب کا بیان

[ ١٩٢٥] ١٥٣-(١٩٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمْدِد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَبُو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ اللهِ وَلِي عَبْدِ اللَّهِ وَلِي اللهِ وَلَيْ قَالَ: هَمَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُنَيْ أَجْرِهِمْ مِّنَ الْآخِرَةِ، الْغَنِيمَة ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُنَيْ أَجْرِهِمْ مِّنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْعَمَة تَمَّ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَة تَمَ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَة تَمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ".

[4925] حيوه بن شريح نے ابو ہانی سے روايت کی، انھوں نے ابوعبدالرحمٰن حبلی سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر وہ اللہ سے دوایت کی کہ رسول اللہ سُکھی نے فر مایا: ''لڑنے والی کوئی بھی جماعت جواللہ کی راہ میں جنگ کرتی ہے، پھر وہ لوگ مالی غنیمت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آخرت کے اجر سے دو حصے فوراً حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے ایک باتی رہ جاتا دو حصے فوراً حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے ایک باتی رہ جاتا کے ایر بی اور اگر وہ غنیمت حاصل نہیں کرتے تو (آخرت میں) ان کا اجر پورا ہوگا۔''

آ ١٩٢٦] ١٥٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَّعَجَّلُوا

[4926] نافع بن یزید نے کہا: مجھے ابو ہائی نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوعبدالرحن حبلی نے حضرت عبداللہ بن عمروی شخان سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ناٹیل نے فرمایا: ''جو بھی غازی جماعت یا لشکر جہاد کرے، غنیمت حاصل کرے اور سلامت رہے تو انھوں نے اپنے دو تہائی اجرفورا (یہیں) حاصل کر لیے اور جو بھی غازی جماعت یا لشکر خالی ہاتھ لوٹے حاصل کر لیے اور جو بھی غازی جماعت یا لشکر خالی ہاتھ لوٹے

ثُلُنِي أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَاذِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفِقُ اورزَمْ كَائِوانَ لُوكُولَ كَاجِرَكُمُلَ بول كـــ، وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ».

> (المعجمه ٤) - (بَابُ قَوْلِهِ مَثَاثِيمٌ ((إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ) وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ (التحفة ١٨)

[٤٩٢٧] ٥٥٠ – (١٩٠٧) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْمَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَقًاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِيءٍ مَّا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَنُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

[٤٩٢٨] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ابْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ يَعْنِي الثَّقَفِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ؟ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ وَيزيدُ بْنُ هَارُونَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمَدَانِيُّ: حَدَّئْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

باب: 45 - رسول الله مَنْ فَيْمُ كافر مان: تمام اعمال كا مدارنیت پرہے،ان میں جہاداوردیگراعمال بھی شامل ہیں

[4927] امام مالك نے تيجيٰ بن سعيد سے، انھوں نے محمد بن ابراہیم ہے، انھول نے علقمہ بن وقاص ہے، انھوں نے حضرت عمر بن خطاب واللہ سے روایت کی، کہا: رسول الله الله الله عنه فرمايا: "اعمال كا مدارنيت يربى ب، اورآ دى کے لیے وہی (اجر) ہے جس کی اس نے نیت کی۔جس مخف کی ہجرت اللہ اوراس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت الله اوراس کے رسول کی طرف ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے بائسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف ال نے ہجرت کی تھی۔''

[4928] ليث ، حماد بن زيد، عبدالوباب تقفى ،سليمان بن حیان، حفص بن غیاث، بزید بن مارون، ابن مبارک اور سفیان سب نے بچیٰ بن سعید سے، مالک کی سنداوران کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ؛ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِغْتُ عُمَرَ بْنَ النَّبِيِّ عَلَى الْمِئْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ.

(المعجم ٤٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى (التحفة ١٩)

[٤٩٢٩] ١٥٠٦-(١٩٠٨) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا خَامِثُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: هَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصنهُ».

[ ١٩٠٩] ١٥٧ - (١٩٠٩) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً - قَالَ أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ: حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي أَبُو شُرَيْحٍ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ سَهْلَ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ سَهْلَ بْنِ حُنيَفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ سَهْلَ بْنِ حُنيَفٍ مَلَا بُنِ حُنيَفٍ مَدَّنَهُ عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِي عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله الله الشَّهَادَة بِصِدْقٍ، بَلَّعَهُ الله مَنازِلَ سَأَلَ الله الله الشَّهَادَة بِصِدْقٍ، بَلَّعَهُ الله مَنازِلَ الشَّهَذَاءِ، وَإِنْ مَّاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " : وَلَمْ يَذْكُرُ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: "بِصِدْقٍ ".

(المعجم ٤٧) - (بَاكِ ذُمِّ مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ) (التحفة ٢٠)

[٤٩٣١] ١٥٨-(١٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ: أَخْبَرَنَا

سفیان کی حدیث میں ہے: میں نے حضرت عمر تاثیر کا منبر بررسول اللہ سکھیا سے میرحدیث بیان کرتے ہوئے سا۔

باب:46-شہادت فی سبیل الله طلب کرنا متحب ہے

[4929] حفرت انس ڈھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جس شخص نے سچے دل سے شہادت طلب کی ،اسے عطا کر دیا جاتا ہے) جاہدوہ اسے دھلاک کہ دیا جاتا ہے) جاہدوہ اسے (عملاً) حاصل نہ ہو سکے۔''

[4930] ابوطا ہر اور حرملہ بن یکی نے مجھے حدیث بیان کی۔ الفاظ حرملہ کے ہیں۔ ابوطا ہر نے کہا: ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی، حرملہ نے کہا: حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوشر کے نے حدیث بیان کی کہ مہل بن ابی امامہ بن مہل بن ابی امامہ بن مہل بن عن حنیف نے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کی کہ نبی طافی نے فرمایا: ''جو محص سے دل سے اللہ سے کی کہ نبی طافی نے فرمایا: ''جو محص سے دل سے اللہ سے شہادت مانکے، اللہ اسے شہداء کے مرا تب تک پہنچا دیتا ہے، عہادت مانکے، اللہ اسے شہداء کے مرا تب تک پہنچا دیتا ہے، عباد وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ فوت ہو۔'' ابوطا ہر نے اپنی حدیث میں'' سے (دل) سے'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

باب: 47-اس شخص کی مذمت جوفوت ہو گیااور جہاد کیاندول میں جہاد کرنے کی بات سوچی

[4931] محمد بن عبدالرحمٰن بن سہم انطاکی نے کہا: ہمیں عبداللہ بن مبارک نے وہیب کل سے خبر دی، انھوں نے عمر

امورحکومت کا بیان پ

عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وُهَيْبِ الْمَكِّيِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نُفَاقِ».

قَالَ ابْنُ سَهُم: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(المعجم ٤٨) - (بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْمَعْجِمِ ٤٠) الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ (التحفة ٢١)

[ ٤٩٣٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ضَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ خ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ: "إِلَّا شَركُوكُمْ فِي الْأَجْرِ".

بن محمد بن منکدر سے، انھوں نے تمی سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے حفرت ابو ہر پرہ دائٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله تائیز کم نے فرمایا: ''جو مخص مرگیا اور جہاد کیا نه دل میں جہاد کا ارادہ ہی کیا، وہ نفاق کی ایک قتم میں مرا۔''

ابن سہم نے کہا: عبداللہ بن مبارک کا قول ہے: ہمیں ہید .
سمجھ میں آتا ہے کہ بید (حکم) رسول اللہ تالیق کے زمانے میں
تھا (جب جہاد کی تقین ضرورت تھی۔ بہت بڑے ممالک اسلام
میں داخل ہونے اور دشمنوں سے مامون ہوجانے کے بعداب
ہرکی کی جہاد میں شمولیت کی اتن شدید ضرورت نہیں رہی۔)

باب:48-اس شخص کا ثواب جسے بیاری یا کسی اور عذرنے جہادہے روک دیا

[4932] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حفرت جابر دلائٹ سے روایت کی، کہا: ہم ایک غزوے میں نبی ناٹٹ کا کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا: ''مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہتم کسی راستے پرنہیں چلتے یا کسی وادی کو طے نہیں کرتے گر وہ تمھارے ساتھ ہوتے ہیں، انھیں بیاری نے روک رکھا ہے۔''

[4933] ابومعاویہ، وکیج اور عینیٰ بن یونس سب نے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی، مگر وکیج کی حدیث میں (''مگر وہ تمھارے ساتھ ہوتے ہیں'' کے بجائے)''مگر وہ تمھارے ساتھ اجر میں شریک ہوتے ہیں'' ہے۔

## باب:49-سمندر میں (سفرکرکے) جہاد کرنے کی فضیلت

[4934] الحق بن عبدالله بن الى طلحه نے انس بن ما لك والله عدد وايت كى كدرسول الله والله حضرت ام حرام بنت ملحان الله (جوحضور كي رضاعي خاله لگتي تھيں) كے ياس تشریف لے جاتے اور وہ آب کو کھانا پیش کرتی تھیں، (بعدازال) وہ حضرت عبادہ بن صامت دی شکا کے نکاح میں (آگی) تھیں، ایک دن رسول الله ظافر ان کے بال گئے، انھوں نے آپ کو کھانا پیش کیا اور پھر بیٹھ کر آپ کے سرمیں جوكين تلاش كرنے لكيس - رسول الله ناتا مو كئے، محرآب بنتے ہوئے بیدار ہوئے، حفرت ام حرام عالم نے کہا، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آب نے فرمایا: "میری امت کے کھے لوگ، الله کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ اس سمندر کی پشت برسوار ہول گے۔ وہ تخت بر بیٹھے ہوئے بادشاہ مول گے، یا این این تخت پر بیٹے ہوئے بادشامول کی طرح مول ع ـ " الحين شك تفاكه آب تَلْقُرُا في كيا فرمايا؟ كها: توام حرام على ن كها: من فعرض كي: الله كرسول! اللہ ہے دعا کیجے کہ وہ مجھے بھی ان محاہدین میں شامل کر دے۔آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھرانیاسر (تکیے یر) رکھ کرسو گئے، چرآپ بنتے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' مجھے (خواب میں) میری امت کے پچھلوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے مجئے'' جس طرح بہلی مرتبہ فرمایا تھا، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ الله سے دعا کیجے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔آپ

# (المعجم ٤٩) - (بَابُ فَضْلِ الْغَزُو فِي الْبَحْرِ) (التحفة ٢٢)

[٤٩٣٤] ١٦٠–(١٩١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحٰقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَام تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ لهٰذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ". يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَالَ: قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَا قَالَ فِي الْأُولَٰي، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ».

فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

وَشَامِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَمْ حَرَامٍ وَهْيَ خَالَةُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُمْ حَرَامٍ وَهْيَ خَالَةُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُمْ حَرَامٍ وَهْيَ خَالَةُ أَنَسٍ فَالْتُ: أَتَانَا النَّبِيُ وَيَّا يَوْمًا، فَقَالَ عِنْدَنَا، فَالْتُ: مَا يُضْحِكُكَ؟ فَالْتُ: مَا يُضْحِكُكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: "أَرِيتُ يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: "أَرْيتُ عَلَى الْأُسِرَّةِ " فَقُلْتُ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي عَنْهُمْ " قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ عَنْهُمْ " قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ مِنْهُمْ " قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ مَنْهُمْ " قَالَتْ : ثُمَّ نَامَ مَنْهُمْ " قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ مَنْهُمْ " قَالَتْ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ " قَالَتْ: أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ " قَالَتْ : ثُمَّ نَامَ مَنْهُمْ وَ يَضْحَكُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِنْهُمْ وَيَضْحَكُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ وَيْهُمْ وَيَصْحَكُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِنْهُمْ ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الْأَوْلِينَ".

قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، بَغْدُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ، فَرَكِبَتْهَا، فَصَرَعَتْهَا، فَالْدَقَّتْ عُنْقُهَا.

نے فر مایا: "تم اولین لوگوں میں سے ہو۔"

پھر حفرت ام حرام بنت ملحان بھٹا حضرت معاویہ بھٹا کے زمانے میں سمندر میں (بحری بیڑے پر) سوار ہو کیں اور جب سمندر سے باہر تکلیں تو اپنی سواری کے جانور سے گر کر شہید ہوگئیں۔(اس طرح شہادت پائی۔)

[4935] حماد بن زید نے ہمیں کی بن سعد سے حدیث بیان کی ،انھوں نے محمد بن کچیٰ بن حمان ہے،انھوں نے انس بن مالک ٹائٹ سے، انھوں نے حضرت ام حرام بھنا ہے روایت کی، وہ حضرت انس دلائڈ کی خالہ تھیں، کہا: ایک دن رسول الله ظافرة مارے بال تشریف لائے اور مارے ہاں قیلولہ فرمایا، پھرآپ ہنتے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ پر میرے مال باپ قربان! آپ کے ہننے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:" مجھے میری امت کا ایک گروہ دکھایا گیا جوسمندر کی پیٹے برسوار ہیں، جیسے بادشاه این این تخت بر بیشے موں۔ " میں نے عرض کی: آپ الله تعالى سے دعا كيجيكه الله تعالى مجھے بھى ان ميں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا: ''تم انھی میں ہو۔'' حضرت ام حرام عُنْهُا نے کہا: آپ پھرسو گئے اور آپ دوبارہ جاگے تو مجمی آپ ہنس رہے تھے۔ میں نے (پھر) آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس طرح فرمایا۔ میں نے عرض کی: آب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا: "تم اولین لوگوں میں سے ہو۔"

کہا: پھراس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹو نے
ان سے نکاح کرلیا، انھوں نے سمندر کے راستے جہاد کیا اور
حضرت ام حرام ڈٹٹ کواپنے ساتھ لے گئے، جب وہ پہنچین تو
ان کے پاس ایک خچرلائی گئی، وہ اس پرسوار ہو کیں لیکن اس
نے ان کو گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ (اور اس
طرح انھوں نے شہادت پائی۔)

رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَا: رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا قَرِيبًا مِّنِي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: هَنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَلَ الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

[٤٩٣٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللهِ عَيْكِ بِنْتَ مِلْحَانَ، خَالَةً لَأَنَسٍ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحٰقَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانِ.

(المعجم، ٥) - (بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (التحفة ٢٣)

[٤٩٣٨] ١٦٣ - (١٩١٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِهْرَامِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ الْمُولْيِيْ: حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُولِسَى، عَنْ مَّكْحُولِ، عَنْ سَعْدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُولِسَى، عَنْ مَّكْحُولِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ الشَّغِطِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

[4936] الیث نے کی بن سعید ہے، انھوں نے ابن حبان ہے، انھوں نے دخرت انس بن مالک ڈاٹٹو ہے، انھوں نے دوایت کی، انھوں نے اپنی خالدام حرام بنت ملحان ڈاٹٹو ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: ایک دن رسول اللہ ڈاٹٹو ہم سے قریب ہی سوگئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جواس بحراف میں دیا دوارہ وکر جارہ ہیں۔'' پھر حماد بن زید کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[4937] عبداللہ بن عبدالر من نے کہا کہ انھوں نے انس بن مالک ڈیاٹھ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ طاقی ان کی خالہ، بنت ملحان دیاٹھ کے پاس تشریف لائے اوران کے ہاں (سکتے پر) سرر کھ کرسو گئے ،اس کے بعداسحاق بن ابی طلحہ اور محمد بن یجی بن حبان کی حدیث ہے ہم معنی حدیث بیان کی۔

### باب:50-الله کی راه میں سرحد پر پہره دینے کی فضیلت

البعث بن سعد نے ہمیں ایوب بن موی سے مدیث بیان کی، انھوں نے مکول سے، انھوں نے شرصیل بن سمط سے، انھوں نے شرصیل بن سمط سے، انھوں نے سلمان ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کو بیفرماتے ہوئے سنا: '' ایک دن اور ایک رات سرحد پر بہرہ دینا، ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے اور اگر (بہرہ دینا، ایک ماہ وراگر (بہرہ دینا والا) فوت ہوگیا تو اس کا وہ

امورِ حکومت کا بیان -----

خَيْرٌ مِّنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَّقِيَامِهِ، وَإِنْ مَّاتَ، جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».

[٤٩٣٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ عُفْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ، عَنْ الْبَو عَفْقَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى.

(المعجم ٥١) - (بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ) (التحفة ٢٤)

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلُ يَّمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُضنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَضَنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، وَقَالَ: "الشُّهَدَاءُ ضَمْسَةٌ: اَلْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْعَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ". انظر: 1179

[ ٤٩٤١] ١٦٥-(١٩١٥) حَدَّشِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ!

عمل جو وہ کر رہا تھا، (آیندہ بھی) جاری رہے گا، اس کے لیے اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور وہ (قبر میں سوالات کر کے )امتحان لینے والے ہے محفوظ رہے گا۔''

[4939] ابوعبیدہ بن عقبہ نے شرصیل بن سمط ہے، انھوں نے سلمان خیر جائٹا ہے، انھوں نے رسول اللہ ٹائٹا ہے۔ ہے، ابوب بن مویٰ سے لیٹ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

باب:51-شهداء كابيان

[4940] کی نے ابوصالے ہے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈگاڈنا سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: '' ایک بار ایک شخص کی راستے پر جارہا تھا، اس نے راستے میں ایک فار وار شاخ دیکھی تو اس کو (راستے ہے) پیچھے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے شاخ دیکھی تو اس کے ممل کی جزادی اور اس کو بخش دیا۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''شہید پانچ (فتم کے اشخاص) ہیں: ﴿ طاعون کی فیماری میں مرنے والا۔ ﴿ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا۔ ﴿ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا۔ ﴿ کسی چیز کے ینچ وب کر مرنے والا۔ ﴿ اور جو خص اللہ عزوج لکی راہ میں (لاتے ہوئے) والا۔ ﴿ اور جو خص اللہ عزوج لکی راہ میں (لاتے ہوئے) شہید ہوا۔''

[4941] جریر نے سہیل سے، انھوں نے اپنے والد (ابوصالح) سے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طُلْقُلُم نے فرمایا: "تم آپس میں (بات کرتے ہوئی) شہید کس کو ثمار کرتے ہوئی، صحابہ نے عرض کی: اللہ

مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: "إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ» قَالُوا: فَمَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَّاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَّاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَّاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَّاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ،

قَالَ ابْنُ مِقْسَم: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: "وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ".

آلِعُولِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهَانِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ: أَشْهَدُ عَلَى اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ: أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ: "وَمَنْ غَرِقَ أَخِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ: "وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ".

[٤٩٤٣] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ:
حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ،
بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِ: قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ:
"وَالْغَرْقُ شَهِيدٌ".

[٤٩٤٤] ١٦٦-(١٩١٦) حَدَّثْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ

کے رسول! جو خص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔
آپ نے فرمایا: "پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم
ہوئے۔" صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! پھر وہ کون ہیں؟
آپ نے فرمایا: "جو خص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید
ہے اور جو خص اللہ کی راہ میں (طلبِ علم، سفر چے، جہاد کے
دوران میں اپنی موت) مرجائے وہ شہید ہے، جو خص طاعون
میں مرے وہ شہید ہے، جو خص پیٹ کی بیاری میں (مبتلا ہو

(ابوصالح سے بیان کرنے والے ایک اور راوی عبیداللہ)

بن مقسم نے (سہیل بن ابی صالح سے) کہا: میں تمحارے
والد کے بارے میں گوائی دیتا ہوں کہ انھوں نے (حدیث
بیان کرتے ہوئے بیکھی) کہا تھا: ''اور غرق ہونے والا
شہید ہے۔''

[4942] خالد نے ہمیں سہیل ہے ای سند کے ساتھ اس کے ماتھ دی مدیث میں ہے:
اس کے مانند حدیث میان کی، البتدان کی حدیث میں ہے:
سہیل نے کہا: عبیداللہ بن مقسم نے (سہیل ہے) کہا کہ میں تمھارے بھائی کے بارے میں (بھی) گواہی ویتا ہوں کہ اس حدیث (کواپنے والد ہے میان کرتے ہوئے اس) میں یاضا فہ کیا تھا:''اور جوغرق ہوجائے وہ شہید ہے۔''

[4943] وہیب نے کہا: ہمیں سہیل نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان کی حدیث میں ہے، کہا: مجھے عبیداللہ بن مقسم نے ابوصالح ہے خبر دی، اور اس میں اضافہ کیا: "فرق ہونے والاشہید ہے۔"

[ 4944 ] عبد الواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں عاصم نے حفصہ بنت سیرین سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: حضرت انس

زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بُنُ مَالِكِ: بِمَ مَاتَ يَحْيَى الْفُنُ أَبِي عَمْرَةً؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ قَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لُكُلُّ مُسْلِم».

[٤٩٤٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ: جَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ، فِي لهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢٥) - (بَابُ فَضْلِ الرَّمْيُ وَالْحَبُ عَلَيْهِ، وَذَمَّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ (التحفة ٢٥)

[ ١٩٤٦] ١٦٧-(١٩١٧) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، ثُمَامَةً بْنِ شُفَيًّ؛ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، ثُمَامَةً بْنِ شُفَيًّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُوا اللهِ عَلَيْ، يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا السَعَاعَتُم مِن قُووٍ ﴾ [الانفال: ١٠] ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اللهُ إِنَّ الْقُوْرَةَ الرَّمْيُ الْمُونُ الْمُونَةُ الرَّمْيُ اللهُ إِنَّ الْقُوْرَةَ الرَّمْيُ اللهُ الْمُعْمُ الْمُونَا اللهُ الله

[ ١٩١٧] ١٦٨ -(١٩١٨) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ».

بن ما لک جہوں نے مجھ سے پو چھا: یکی بن ابی عمرہ کس بیاری سے فوت ہوئے تھے؟ انھوں نے کہا: میں نے کہا: طاعون سے۔ انھوں نے کہا: تو انھوں (انس جہائیٹ) نے کہا: رسول اللہ مٹافیٹا نے فرمایا:''طاعون (سے موت)ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔''

[4945]علی بن مسہر نے عاصم سے ای سند کے ساتھ ای کے ماتھ کے اس

باب:52- تیراندازی کی فضیلت،اس کی تلقین اور جس نے اسے سیکھ کر بھلادیااس کی ندمت

[4946] ثمامہ بن فقی سے روایت ہے، انھوں نے حفرت عقبہ بن عامر دی اللہ اللہ عقبہ بن عامر دی اللہ اللہ عقبہ ہوئے سا: میں نے رسول اللہ علی ہے۔ ''﴿ وَ اَعِدُ اُوا اللہ عَلَیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ کے اللہ عَلیٰ کر سکو، قوت تیار کرو۔'' (الانفال 808) من رکھو! قوت تیراندازی (کا نام) ہے، من رکھو! قوت تیراندازی (کا نام) ہے، من رکھو! قوت تیراندازی (کا نام) ہے۔''

[4947] ابن وہب نے کہا: مجھے عمرو بن حارث نے ابوعلی (ثمامہ بن شفی) سے خبر دی، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر رفائظ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ تالیل کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''جلد ہی تحصارے لیے بہت ی زمینوں (پر قبضے) کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تمصارے لیے کافی ہوگا، اس لیے تم میں سے کوئی اپنے تیروں کی مشق سے غافل نہ رہے۔'

[ ٤٩٤٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْ بِمِثْلِهِ.

رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَارِثِ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ يَعَقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ شُمَاسَةً؛ أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هُدَيْنِ الْغُرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَّشُقُّ عَلَيْكَ، قَالَ هُدَيْنِ الْغُرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَّشُقُّ عَلَيْكَ، قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، فَالَ لَمُ أَعَانِهِ، قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ لَمُ مَاسَةً: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "مَنْ عَلِمَ الرَّمْنَ مُنْ مَلْمَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ مِنَا، أَوْ قَدْ عَطَى".

(المعجم ٥٠) - (بَابُ قَوْلِهِ ثَلَّيْمُ: ((لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالْفَهُمْ))) (التحفة ٢٦)

آبه الرّبيع الْعَتَكِيُّ وَقُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدِ مَنْصُورِ وَّأْبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُو ابْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلْابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلُا: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَنِبَةً: "وَهُمْ كَذَلِكَ».

[4948] بكر بن مضر نے عمرو بن حارث سے، انھوں نے ابوعلی ہمدانی سے روایت كی، انھوں نے كہا: میں نے حضرت عقبہ بن عامر رہائي سے نبی سائی ہے اس حدیث كے ماندروایت نی۔

[4949] حارث بن یعقوب نے عبدالرحن بن شاسه سے روایت کی کفتیم نمی نے حضرت عقبہ بن عامر ناتی سے روایت کی کفتیم نمی نے حضرت عقبہ بن عامر ناتی سے درمیان چکر گاتے ہیں جبکہ آپ بوڑھے ہیں اور یہ آپ کے باعث مشقت بھی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر ناتی نائی نو کے باعث مشقت بھی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر ناتی نو تو با کہا: اگر میں نے رسول اللہ ناتی ہے ایک بات نہ نی ہوتی تو میں یہ تکلیف ندا نما تا۔ حارث نے کہا: ہیں نے این شاسہ سے پوچھا: وہ بات کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آپ ناتی ہے فرمایا تھا: ''جس محض نے تیرا ندازی سیمی ، پھراس کورک کردیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔' یا (فرمایا:)''اس نے نافرمانی کی۔''

باب:53-رسول الله طَلَقَظُ كاارشادُ'ميرى امت كا ايك گروه بميشه تن پرقائم رہے گا،اسے كوئى بھى مخالفت كرنے والانقصان نہيں پہنچاسكے گا''

[4950] سعید بن منصور، ابور نیج عتکی اور قتیب بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں جماد بن زید نے ابوب سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوقلاب ہے، انھوں نے ابواللہ ہے، انھوں نے حضرت ثوبان ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ڈاٹھ انے فرمایا: ''میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر (قائم رہتے ہوئے) غالب رہےگا، جو شخص بھی ان کی جمایت سے دستکش ہوگا وہ ان کو نقصان نہیں پنچا سکے گا حتی کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ ای طرح

امور حکومت کا بیان ......

785

ہوں گے۔"

قتیبہ کی صدیث میں:''وہ ای طرح ہوں گے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[ 4951] مروان فزاری نے اساعیل میں مدید بیان کی، انھوں نے حضرت مغیرہ بن کی، انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ راٹو کا اللہ طاقا کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''میری امت میں سے ایک گروہ بمیشہ لوگوں پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور وہ غالب ہی ہوں گے۔'

[4952] ابواسامہ نے کہا: مجھے اساعیل نے قیس سے صدیث بیان کی، انھول نے کہا: میں نے معفرت مغیرہ بن شعبہ جھٹا کو کہتے ہوئے سا کہ میں نے رسول اللہ تھٹا سے سنا، آپ فرما رہے تھے۔ (آگے) بالکل مروان کی حدیث کے مانند ہے۔

[4953] حفرت جابر بن سمرہ وہ نے نبی ساتھ ہے روایت کی کہ نبی ساتھ نے اور ایت کی کہ نبی ساتھ ہے اور ایت کی کہ نبی ساتھ نبی کہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلمل جنگ کرتی رہے گی،''

[4954] ابوز بیرنے حضرت جابر بن عبداللہ عالی کو کہتے ہوئے سنا ہوں نے رسول اللہ عالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر رہتے ہوئے

[ ١٩٩١] ١٧١-(١٩٢١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةً ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ أَبِي خَالِدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ [ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ] عَنْ لَهُ -: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ [ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ] عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِّنْ أَمْرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِّنْ أَمْرُ اللهِ ، وَهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ ، وَهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ » .

[ ٤٩٥٢] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاةً.

الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ اللَّهُ قَالَ: «لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مُنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

[ ٤٩٥٤] ١٧٣-(١٩٢٣) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

[ ١٩٥٥] ١٧٤-(١٠٣٧) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ؛ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ؛ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِيءَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِغْتُ مُعَاوِيَةً عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ». [راجع: ٢٢٨٩]

آ ١٧٥ [ ١٩٥٦] ١٧٥ - (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ الْأَصَمُ جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمُ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ: مَن أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا وَاهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَهْهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ مِن نَاوَأَهُمْ، اللهُ يَقِعُ طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

[٤٩٥٧] ١٧٦-(١٩٧٤) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّرَّحْمْنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي

جنگ کرتارہے گا، قیامت تک وہی غالب رہیں گے۔''

[4955] عمیر بن ہانی نے کہا: میں نے حضرت معاویہ بھاتاً کو منبر پر بیہ کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ سکھیاً سے سنا، آپ فرمارہ جھے: "میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، جو مخص ان کی حمایت ہے وسکش ہوگا، یا ان کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کا حکم (قیامت) آنے تک ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ (ہمیشہ) لوگوں پر غالب (یا ان کے کہا منے نمایاں) رہیں گے۔"

[4956] یزید بن اصم نے کہا: میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بڑ تئی کومنبر پر ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جو میں نے کمی اور سے نہیں سنی، کہا: رسول اللہ ٹاٹیل نے فر مایا: ''اللہ تعالی جس محف کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی حقیق سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر جنگ کرتا رہے گا اور جوان کا مقابلہ کرے گا وہ گروہ قیامت تک ان کے مقابلے میں نمایاں رہے گا۔''

[4957] عبدالرحن بن شاسه مبری نے کہا: میں مسلمہ بن مخلد دہائی کے پاس تھا اور ان کے پاس حفرت عبداللہ جائی نے کہا: بن عاص جائی بھی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ جائی نے کہا:

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرَّ مِّنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءِ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ.

فَيَنْمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ! اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُاللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى لِعَدُوهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى لِعَدُوهِمْ، اللهَاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ». فقالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله ريحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، اللهِ: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله ريحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتُولُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مَثْقُلُ حَبَّةٍ مِّنْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْغَى شِرَادُ النَّاس، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

[ ٤٩٥٨] ١٧٧-(١٩٢٥) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

قیامت بدترین مخلوق کے سوا دوسروں پر قائم نہ ہوگی، یہ لوگ زمانۂ جاہلیت کے لوگوں سے بھی بدتر ہوں گے، وہ الله تعالی اس کو اللہ تعالی اس کو رد کر دےگا۔

وہ آئی باتوں میں مشغول تھے کہ حضرت عقبہ بن عامر جائنا ہیں آئے۔ مسلمہ جائنا نے کہا: عقبہ! سنے، عبداللہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ جائنا نے کہا: وہ زیادہ جانے والے ہیں، میں نے تو رسول اللہ شائنا ہی سیسنا ہے: ''میری امت کے ایک گروہ کے لوگ مسلسل اللہ کے تھم پراڑتے رہیں گے اور ان کی مخالفت کرنے والے اضیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور وہ ای حالت پر ہول گے۔'' حضرت عبداللہ جائنا کے کہا: بالکل صحیح، چراللہ تعالی ایک ایک ہوا بیسیج گا جس کی خوشبو کی خوشبو کی طرح (خوشبو دار) اور اس کالمس خوشبو کی طرح ہوگا، وہ کسی انسان کو، جس کے دل میں رائی ریشم کی طرح ہوگا، وہ کسی انسان کو، جس کے دل میں رائی برابرایمان ہوگا، نہیں چھوڑ نے گی، اس (کی روح) کوقبض کر برابرایمان ہوگا، نیس چھوڑ نے گی، اس (کی روح) کوقبض کر قائم ہوگی۔

[4958] حفرت سعد بن افی وقاص نگانڈ نے کہا: رسول اللہ طاق کے خرایا: ''(ہمارے) مغرب کے دہنے والے لوگ ہمیشہ حق پر رہتے ہوئے غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔''

ك فاكده:اس وقت جوعرب تفااس كامغر بي حصه شام كاعلاقه تفاراس كى تائيطراني اوسط كى ايك ضعيف روايت يجى موتى

ہے جو حضرت ابو ہریرہ بھ بھٹنے سے ان الفاظ میں مروی ہے:''وہ دمشق کے درواز دن پراور اردگرد کے علاقے میں اور بیت المقدس کے درواز دن پراور اردگرد کے علاقے میں اور بیت المقدس کے درواز دن پراور اردگرد کے علاقے میں لڑتے رہیں گے۔ جو اضیں چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ اضیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک غالب رہیں گے۔'(السعجم الأوسط للطبرانی، حدیث: 47)

(المعجم ٤٥) - (بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِ فِي السَّيْرِ، وَالنَّهْي عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطريق (التحفة ٢٧)

[ ١٩٩٩] ١٧٨ - (١٩٢٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجِطْهَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، فَأَجْرَبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامُ بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامُ بِاللَّيْلِ،

[ ٤٩٦٠] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَهِ، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، السَّنَهِ، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوابِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوابِ، وَمَأْوَى الْهَوَامِ بِاللَّيْلِ».

ہاب:54-سفر کے دوران میں جانوروں کا خیال رکھنا اوررات کا آخری حصہ گز رگاہ پر گز رانے کی ممانعت

[4959] جریر نے سہیل ہے، انھوں اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائش سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طابق نے فرمایا: ''جبتم شادابی (کے زمانے) میں سفر کروتو زمین میں سے اونٹوں کوان کا حصہ دواور جبتم خشک سالی (یا قط زدہ زمین) میں سفر کروتو اس زمین پر سے جلدی سالی (یا قط زدہ زمین) میں سفر کروتو اس زمین پر سے جلدی گزرواور جبتم رات کے آخری جھے میں منزل کروتو گزر گاہ سے ہٹ جاؤ کیونکہ رات کو وہ (راستے کی) جگہ حشرات اللاض کا ٹھکانا ہوتی ہے۔'' (وہاں اپنی خوراک کے حصول کے لیے آتے ہیں۔)

[4960] عبدالعزیز بن محمد نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے ابو ہریرہ بھٹا ہے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''جبتم شادابی (کے زمانے) میں سفر کروتو زمین ہے اونول کو ان کا حصہ دواور جبتم خشک سالی میں سفر کروتو اس (سے متاثر علاقے میں) ہے ان (اونول کی ٹاگوں) کا گودا بچا کر لے جاؤ (تیز رقاری سے نکل جاؤ تا کہ زیادہ عرصہ بھو کے رہ کر وہ کمزور نہ ہو جائیں) اور جبتم رات کے آخری جھے میں قیام کروتو گزرگاہ میں تضہر نے جا جا تناب کرد کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ جانوروں کی گزر سے اجتناب کرد کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ جانوروں کی گزر کے اور حشرات الارض کی آ ماجگاہ ہوتی ہے۔''

باب:55-سفرعذاب کا ایک نکڑا ہے اورا پنا کا م کر لینے کے بعد جلدگھر کولوٹنامتحب ہے

[4961] یکی بن یکی شمیمی نے کہا: میں نے امام مالک سے پوچھا: می نے آپ کوابوصالح کے واسطے سے ابو ہر یہ وہ اللہ سے روایت بیان کی تھی کہ رسول اللہ مکا تی نے فرمایا: ''سفر عذاب کا ایک کلڑا ہے، وہ تم میں سے ایک (مسافر) کوسونے، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے، جب تم میں سے کوئی مختص وہ کام سرانجام دے چکے جو اس کے چیشِ نظرتھا تو وہ جلدا سے گھر آئے''؟ انھوں (امام مالک) نے کہا: ہاں۔

(المعجم٥٥) - (بَابٌ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ اللَّى أَهْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ شُغُلِهِ) (التحفة ٢٨)

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ وَأَبُو مُضْعَبِ الزُّهْرِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَّلْبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثْنَا مَالِكُ؛ حَ: وَاللَّفْظُ لَهُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: - وَاللَّفْظُ لَهُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: - وَاللَّفْظُ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

باب:56-مسافر کے لیے طروق، لینی رات کو ( گھر میں ) داخل ہونا کروہے

[4962] یزید بن ہارون نے ہمام سے حدیث بیان کی،
انھوں نے آئی بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انھوں نے
حضرت انس بن مالک جھٹن سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ جم
رات کو اپنے گھر والوں پر دستک نہ دیتے تھے۔ آپ (سفر
سے گھر والوں کے پاس) مجب کو یا شام کوتشریف لاتے تھے۔

(المعجم ٥٥) - (بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيُلا، لِمَنْ وَّرَدَ مِنْ سَفَرٍ) (التحفة ٢٩)

[٤٩٦٢] ١٨٠-(١٩٢٨) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْلَحْقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوَةً أَوْ عَشَةً.

**٣٢-كِتَابُ الْإِمَارَةِ:: =:=** 

790

[ ٤٩٦٣] (...) وَحَدَّفَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لَا يَدْخُلُ.

ابْنُ سَالِم: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَبَّارٌ؛ ح: ابْنُ سَالِم: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَبَّارٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْبَى: - وَاللَّفْظُ لَهُ -: قَالَ: أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ خَلِهِ فِي غَزَاقٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: "أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ لِنَدْخُلَ اللهِ عَنْ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَجِدً الْمُغِيبَةُ". وَشَتَجِدً الْمُغِيبَةُ". وَشَتَجِدً الْمُغِيبَةُ".

[٤٩٦٥] ١٨٢-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَثِيَّةً: "إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا، حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِئَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِئَةُ».

[٤٩٦٦] (...) وَحَدَّلَنِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: جَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شَيَّارٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٤٩٦٧] ١٨٣-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[ 4963] عبدالعمد بن عبدالوارث نے کہا: ہمیں ہام نے حدیث بیان کی ،کہا: ہمیں ایخی بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حدیث بیان کی ،کہا: ہمیں ایخی بن عبداللہ بن الرم سولی ایکی حضرت انس بن مالک دائلہ سے، انھوں نے کہا: (گھر میں) داخل نہ ہوتے تھے۔

[4964] بھیم نے سیار سے، انھوں نے (عام) فعبی سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ باتشہ سے روایت کی، کہا: ہم ایک غزوے میں رسول اللہ تائیم کے ساتھ تھ، جب ہم مدینہ پنچے تو ہم گھروں کے اندر داخل ہونے کے لیے جانے لگے تو آپ نے فرمایا: ''رک جاؤ، جتی کہ ہم ( کچھ تا خیر سے) رات کے وقت ، یعنی عشاء کے وقت جائیں تا کہ محرے بالوں والی اپنے بال سنوار لے اور شوہر کی غیر موجودگی میں رہنے والی آئی صفائی کرے۔''

[4965] عبدالصمد نے کہا: ہمیں شعبہ نے سار سے صدیث بیان کی، انھوں نے عامر (شعبی) سے، انھوں نے حصرت جابر ڈائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ شائٹ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص رات کے وقت گھر واپس آئے تو رات کو (اچا تک) اپنے گھر میں داخل نہ ہو (بلکہ اتی دیر تو قف کرے) کہ شوہرکی غیر حاضری میں رہنے والی اپنی صفائی کرلے اور الجھے بالوں والی بال سنوار لے۔''

[4966] رُوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سیار نے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[4967] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عاصم سے

791

بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ يَشِيْقَ، إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ، أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا.

امورِ حکومت کا بیان مین سید.

[ [ [ [ [ [ [ المَّمَّ الله المُّعْبَةُ ، بِهٰ اَلْ السُّعْبَةُ ، بِهٰ اَلْ السُّعْبَةُ ، بِهٰ اَلْ السُّعْبَةُ ، الْمُؤْلِدُ الْمُلْسَادِ .

[٤٩٦٩] ١٨٤-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا، يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثْرَاتِهمْ.

[٤٩٧٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي، هٰذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ لَا، يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ.

[ [ [ [ [ [ [ المَثَنَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ حَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَعْفَرٍ ؛ حَ : وَحَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا جَمِيعًا : عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرِ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ بِكَرَاهَةِ الطَّرُوقِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَتَخَوَّنُهُمْ وَيَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

[ 4968] روح نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔

[4969] وکیع نے سفیان سے، انھوں نے محارب سے، انھوں نے حارب سے، انھوں نے حضرت جابر وائٹ سے روایت کی، کہا: نبی تراتی ہے اس بات بے کہ انسان رات کو (احیا کک) گر والوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو خیانت (جس طرح خاوند نے کہا ہوا ہے، اس طرح ندر ہے) کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈے۔

[4970] عبدالرحل نے کہا: ہمیں سفیان نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔عبدالرحل نے کہا: سفیان نے کہا: معلوم نہیں کہ ''ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے' کے الفاظ حدیث میں جیں یانہیں۔

[4971] ہمیں شعبہ نے محارب سے صدیث بیان کی،
انھوں نے حضرت جابر ٹائٹ سے، انھوں نے نبی اکرم طاقلہ
سے (اچا تک) رات کو گھر آنے کی کراہ لے بیان کی اور بیہ
جملہ بیان نہیں کیا: ان کو خائن سمجھے اور ان کی کمزور یاں
تلاش کرے۔

#### www.minhajusunat.com

| 92   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| and a summary of the summer |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 | *******                                 |
|                                                                                                                 | 41.418181                               |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| •                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                 |                                         |

www.minhajusunat.com الله الله المن اله المن الله المن ال واللعمالية المنظمة المنابع المنظمة الم و اللع من داللع من دالله من داللع من دالله من دا واللع المنه كاللع المنه كالله كالله المنه كالله كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله واللعدالية المرابع الم كالله المالية الرابع المرابع المراب

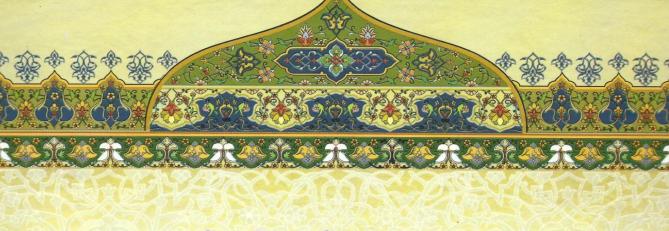

# www.minhajusunat.com



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

(ممليث)-/2100 ₹

